

## @جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بین سلسله مطبوعات دارانعلم نمبر 201

نام كتاب : صحيح بالم

ناليف : ابْجَيْنُ لَمْ بِن جَاحِ قَثْرِي نِيثَا يُورِئُ طُّ

ترجمه : رفير يحيي سلطان ممود ملاليُورى

جلد : اول

ناشر : دارالعلم ممبی ا

طابع : محمد اكرم محتار

تعداداشاعت : ایک ہزار

تاریخاشاعت : ۱۹<u>۰۱ء</u>

مطبع : بھاوے پرائیویٹ لمیٹرمبنی



# DARUL ILM

#### PUBLISHERS & DISTRIBUTORS

242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel. (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 Fax: (+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in



المقدّمة -- كتاب المساجد و مواضع الصلاة 🌣 احاديث: 1 -- 1569 - (684)

#### 1

تاليف: الجُرِين لم بن جاج فشرى نيثا لوري الله

تبعه وطقرفائد، پر فیلیمرستندی سناطان محمود جلالپوری

#### المحارنين الج

قارئ طارق جا دَّيه عار في مولانا مُحَدَّ آصف عند مولانا عَبَار فارُوق سغَيه مولانا عَبْدالله مولانا عَدِلانله مولانا خَذ يهذ نصير گوندل



كاللعساني



الله ك نام سے شروع كرتا مول جونها يت مهريان، بهت رحم كرنے والا ہے

#### ارشاد بارى تعالى



''جورسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال كى اطاعت كى اورجس نے منه موڑ اتو ہم نے آپ كوان پر مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### فرمان رسول مكرم سلاتيام



''جس نے میری اطاعت کی توبلا شبه اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی توبلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔'' (صحیح مسلم، حدیث: 4749(1835)

# فهرست مضامین (جلداول)

| وض ناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                 | 30  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| تقذيمتقذيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | 33  |
| و مقدمة الكتاب عبدالشية وحدا مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من مسلم الروسية مسلم المسلم | 45  |
| ١ - بَابُ وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثُّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۔<br>ثقہ راو یوں سے حدیث بیان کرنا، گذابوں کوٹرک کرنا اور                                                       |     |
| وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رسول الله مَا يَنْفِي رِجبوت باندھنے سے احتر از کرنا واجب                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                               | 53  |
| ٢- بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رسول الله مَنْ اللهُمُ پر جموت بولنے کے بارے میں بختی                                                           | 55  |
| ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہر تی سائی بات بیان کرنے کی ممانعت                                                                              | 56  |
| ٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالإحْتِيَاطِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ضعیف راوبوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی                                                                     |     |
| تَحَمُّلِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (حفاظت ادر بیان کی) ذمد داری اٹھاتے ہوئے احتیاط                                                                 | 58  |
| ٥- بَابُ. بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرُّوَايَةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اسناد دین میں سے ہے، (حدیث کی) روایت صرف ثقه                                                                    |     |
| لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثَّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رادیوں سے ہوسکتی ہے، راویوں میں پائی جانے والی بعض                                                              |     |
| بِمَا لَهُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کمزوریوں،کوتامیوں کی وجہ سے ان پر جرح جائز ہی نہیں                                                              |     |
| الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبُّ عَنِ الشَّرِيعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بلکه واجب ہے، بیفیبت میں شامل نہیں جوحرام ہے بلکہ بی                                                            |     |
| الْمُكَرَّمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تو شریعت مکرمه کا وفاع ہے                                                                                       | 62  |
| ٦- بَابُ صِحَّةِ الإخْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لفظ عن کے ذریعے سے روایت کردہ حدیث جحت ہے                                                                       |     |
| أمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بشرطیکه راویوں کی ملاقات ممکن ہو اور ان میں سے کوئی                                                             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رادى مەلس نەمو                                                                                                  | 89  |
| كتاب الإيمان المان | إيمان كادفام ومسائل                                                                                             | 103 |
| كآب الايمان كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 | 103 |
| ١- بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | باب: ایمان،اسلام،احسان کی وضاحت،تقدیراللی کے                                                                    |     |

وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِإِنْبَاتِ قَدَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ

وَتَعَالَى وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى النَّبَرِّي مِمَّنْ لَّايُؤْمِنُ

٢- بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ

بِالْقَدَرِ، وَإِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ

- ٱلْإيمَانُ مَا هُوَ؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ

- ٱلْإِسْلَامُ مَا هُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ

٣- بَابُ السُّؤَالِ عَنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَام

الإشلام

اثبات یرایمان واجب ہے، تقدیر یرایمان ندلانے والے ہے براوت کی دلیل اوراس کے بارے میں سخت موقف 117 الباد: ایمان کیاہے؟ اوراس کی خصلتوں کا بان 120 یاب: اسلام کی حقیقت اوراس کی حصلتیں 122 باب: نمازوں کا بیان، بیاسلام کے ارکان میں سے ایک 124 اباب: ارکان اسلام کے بارے میں سوال 125 ٤- بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ إِباب: ايمان جس ك دريع سه آوى جنت مي وافل ہوتا ہے اورجس نے (نبی تُلْقُمُ کی طرف ہے) دیے گئے حکم کومضبوطی سے تھام لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا 127 ابب: اسلام کے (بنیادی) ارکان اور اس کے عظیم ستونوں كابيان 129 احکام برعمل، اس کی طرف دعوت، اس کے بارے میں سوال کرنے ، وین کے تحفظ اور جن لوگوں تک دین نه پہنچا ہوان تک پہنچانے کا حکم 131 احکام کی دعوت ویتا 136

مَنْ تَمَسُّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ٥- بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَاثِمِهِ الْعِظَامِ ٦- بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عِينَ أَبِابِ: الله تعالى اوراس كرسول الله إرايان، وين وَشَرَاثِعِ الدِّينِ، وَالدُّعَاءِ إِلَيْهِ، وَالسُّؤَالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَن لَّمْ يَبْلُغُهُ. ٧- بَابُ الدُّعَاءِ إِلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَشَوَافِعِ الْإِسْلَامِ إِلْبِ: توحيد ورسالت كى شهادت اور اسلام ك شرى ٨- بَابُ الْأَمْرِ بِقِبَالِ النَّاسِ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلْهَ إِلَّا إِلْبِ: لَوْكُول سے اس وقت تك لزائي كا تكم حتى كه وه لا اله الا الله محمد رسول الله کے قائل ہوجا کیں، نماز کی الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا يابندى كرير، زكاة اداكرين ادرني اكرم تأثيم كي الزَّكَاةَ، وَيُؤْمِنُوا بِجَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ بَيْقٍ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلَّا ا لائی ہوئی تمام ہاتوں پرایمان لے آئیں اور جوکوئی اس رعمل بيرا موكا، أكر حقِ اسلام كى بنا يرمطلوب بِحَقِّهَا، وَوُكِّلَتْ سَرِيرَتُهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَقِتَال مَنْ مَّنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ خُقُوقِ الْإِسْلَام، نہیں تو وہ اپنی جان و مال کو بچالے گا جبکہ اس کے

#### وَاهْتِمَام الْإِمَام بِشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ

|     | اسلامی حقوق ادا نہ کرنے والے کے خلاف جنگ               |
|-----|--------------------------------------------------------|
|     | اورامام ( حکمران اعلیٰ ) کی طرف سے اسلامی شعائر        |
| 138 | کی پابندی کا اہتمام                                    |
|     | باب: اس بات کی دلیل که موت کے وقت اس وقت تک            |
|     | اسلام لا ناصح ہے جب تک حالت ِنزع (جان کنی)             |
|     | طاری نہیں ہوئی اور مشر کوں کے لیے بخشش کی وعا          |
|     | کی اجازت منسوخ ہے اور اس بات کی دلیل کہ                |
|     | شرک برمرنے والاجہنمی ہے اور جہنم سے اسے کوئی           |
| 142 | '' وسله'' بھی نجات نہیں دلوا سکے گا                    |
|     | باب: اس بات کی دلیل که جو شخص تو حید پر فوت ہوا، وہ    |
| 144 | لازماً جنت ميں داخل ہو گا                              |
|     | باب: اس بات کی دلیل که جو شخص الله تعالی کے رب، اسلام  |
|     | کے دین اور محمد من فیل کے رسول ہونے پر راضی ہوا        |
| 153 | وہمومن ہے، چاہے کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو               |
|     | باب: ایمان کی شاخوں کا بیان، اعلیٰ کون می ہے اور اونیٰ |
| 154 | کون ی؟ حیا کی فضیلت اوروه ایمان کا حصه ہے              |
| 156 | باب: اسلام کے جامع اوصاف                               |
|     | باب: اسلام میں افضلیت کے مدارج کی وضاحت اور            |
| 157 | اسلام کاسب سے افضل کام کون سا ہے؟                      |
|     | باب: وہ عادتیں جن سے متصف ہونے والا ایمان کی           |
| 158 | مٹھاس پالیتا ہے                                        |
|     | باب: الل خاند، اولاد، والدين بلكه تمام انسانوں سے بڑھ  |
|     | كررسول الله مَاليَّةُ السعامة صعبت ضروري باورجس كا     |
| 159 | دل ایمی محت ہے خالی ہے، وہ مومن نہیں                   |

اطن کا معالم الله کرسر دیموگارنی کاقداور دوسر پر

٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلٰى صِحَّةِ إِسْلَامِ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، مَا لَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُوَ الْعَرْغَرَةُ - وَنَسْخِ جَوَازِ الإسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، الْغُرْغَرَةُ - وَنَسْخِ جَوَازِ الإسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلٰى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشِّرُكِ فَهُوَ مِنْ وَالدَّلِيلِ عَلٰى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشِّرُكِ فَهُوَ مِنْ أَلْكَ شَيْءٌ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلَا يُنْقِلُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ الْوَسَائِلِ مَنْ الْوَسَائِلِ

١٠ بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ
 دَخَلَ الْجَنَّةَ فَطْعًا

١١- بَابُ الدَّلِيلِ عَلٰى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدِ ﷺ رَّسُوْلًا، فَهُوَ وَبِالْإِلْسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ رَّسُوْلًا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَإِنِ ارْتَكَبَ الْمَعَاصِي الْكَبَائِرَ

١٢- بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْضَلِهَا وَأَدْضَالِهَا وَأَدْضَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ، وَكَوْنِهِ مِنَ الْإِيمَانِ ١٣- بَابُ جَامِعِ أَوْصَافِ الْإِسْلَامِ

١٤- بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ، وَأَي أُمُودِهِ
 أَفْضَلُ

١٥- بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ
 حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ

بھلائی اینے لیے پند کرے وہی اینے مسلمان بھائی کے لیے پیندکرے 160 باب: یژوی کوتکلیف پہنچانے کی حرمت 160 ابب: مسائے اور مہمان کی تکریم اور خیر کی بات کہنے یا خاموش رہنے کی ترغیب، بیسب امورا بمان کا حصہ 1 161 الْإيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ لِي بِوعِتا بِ، نيز نَكَل كا عَم دينا اور برائي سے روكنا فرضہ 162 ٢١- بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ إِباب: ايمان من الله ايمان كاكم يا زياده مونا اوراس من الل يمن كي ترجيح 165 ے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنا ال محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے 168 باب: وین خرخوای (اورخلوص) کا نام ہے 169 اباب: گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان میں کی کا بیان اور به که گنا ہوں میں ملوث ہونے والے ہے ایمان کی فی کامطلب، کمال ایمان کی نفی ہے 170 باب: منافق كخصلتين 173 کو''اےکافر!'' کمہ کر نکارے 175 ایمان کی حالت 176 فت اوراس سے جنگ کرنا کفر ہے" 177

١٧ - بَابُ الدَّلِيل عَلَى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ إباب: ايمان كى ايك التيازى مغت يه به كمملان جو يُّحِبُّ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

١٨- بَابُ بَيَانِ تَحْرِيم إِيذَاءِ الْجَارِ

١٩- بَابُ الْحَثِ عَلَى إِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ إِلَّا عَنِ الْخَيْرِ، وَكَوْنِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإيمَان

٠٠- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ النَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ إلى: برائي سے روكنا ايمان كا حصه ب اور ايمان كمتا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ

٢٢- بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ، إلى: جنت مِن مومول كرواكوتي والحل ندبوكا مومول وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ إِفْشَاءَ السُّلَام سَبَبٌ لُّحُصُولِهَا

٢٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ

أهْل الْيَمَن فِيهِ

٢٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيِهِ عَنِ الْمُتَلِّسِ بِالْمَعْصِيةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كَمَالِهِ

٢٥- بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِق

٢٦- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ إباب: الفض كايمان كا مالت جواي ملان بمائي الْمُسْلِم: يَا كَافِرُ!

٧٧- بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ الْإِب: الْخِ بَالِ سَا وَالْتَهْ تَعِت الوَثْ والله ع

٧٨- بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اسِبَابُ الْمُسْلِم إلى: ني اكرم نلك كافران ع: "ملان كوكال دينا فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُهُ

فهرت مفامين \_\_\_\_\_ عند \_\_\_\_ بين والمستعمل المستعمل المستعم

|     | باب: 'نبی اکرم مُنْ الحِیْم کے فرمان: ''میرے بعد دوبارہ کا فر |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو'' کا              |
| 178 | مغهوم                                                         |
|     | باب: کسی کے نسب پر طعن کرنے اور نوحہ کرنے پر کفر کا           |
| 179 | اطلاق                                                         |
| 180 | باب: مجمُّلورْ ب غلام كوكا فركهنا                             |
|     | باب: ال مخف كا كفر جوبيه كم كه ميں ستاروں كے طلوع             |
| 181 | ہونے سے بارش کی                                               |
|     | اب: اس بات کی دلیل که انصار اور حضرت علی نفافی است            |
|     | محبت ایمان اوراس کی علامات میں سے ہے اور ان                   |
| 182 | ی نفض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے                          |
|     | باب: الله كي اطاعت من كي كي وجهدائيان من كي مو                |
|     | جاتی ہے، نیز اللہ تعالی کے ساتھ صریح کفر کے علاوہ             |
|     | دومرے امور، مثلاً: اس کی نعمتوں اور حقوق کے                   |
| 184 | کفران(ناشکری) کوبھی کفرت تعبیر کیا گیاہے                      |
| 186 | باب: نماز چھوڑنے والے پر لفظ كفر كا اطلاق كرنا                |
|     |                                                               |
| 187 | باب: الله تعالى برايمان لا ناسب افضل عمل ب                    |
|     |                                                               |
|     | باب: شرک تمام گناہوں سے برتر ہے، اس کے بعد                    |
| 190 | بڑے بڑے گناہ کون ہے ہیں؟                                      |
|     | باب: کبیره گنامول اوران میں سے بھی سب سے بڑے                  |
| 191 | گنا ہوں کا بیان                                               |
| 193 | باب: تنگبری حرمت کابیان                                       |
|     | باب: جوفخص اس حالت میں مرا کداس نے اللہ کے ساتھ               |

کسی چز کوشر یک نہیں تھہرایا، وہ جنت میں داخل ہو

٢٩- بَابُ بَيَانِ مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَّضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

٣٠- بَابُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةِ

٣١- بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الْآبِقِ كَافِرًا

٣٢- بَابُ بَيَانِ كُفْرِ مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِالنَّوْءِ

٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ خُبَّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيًّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مِّنَ الْإِيمَانِ وَعَلَامَاتِهِ، وَبُغْضُهُمْ مِّنْ عَلَامَاتِ النَّفَاقِ

٣٤- بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِنَقْصِ الطَّاعَاتِ،
 وَبَيَانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى غَيْرِ الْكُفْرِ بِاللهِ،
 كَكُفْرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ

٣٥- بَابُ بَيَانِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلَى مَنْ تَرَكَ
 الصَّلَاةَ

٣٦- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الْإِيمَانِ بِاللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأَعْمَال

٣٧- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ الشَّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ
 أَعْظَمِهَا بَعْدَهُ

٣٨- بَابُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا

٣٩- بَابُ نَحْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

|     | گا اور اگر شرک کی حالت میں مرکبا تو آگ میں             |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 194 | داغل ہوگا                                              |
|     | باب: كافرك لا إله إلا الله كهددي ك بعدا يقل            |
| 197 | كرنا حرام ب                                            |
|     | باب: ني مَا يَعْمُ كا فرمان: "جس نے ہمارے خلاف اسلحه   |
| 201 | اٹھایاوہ ہم میں ہے نہیں''                              |
|     | اب: ني تُلَقِّمُ كافرمان بوجس في جميل دهوكاديا، ووجم   |
| 202 | مِن سے نہیں'                                           |
|     | باب: رخمار پینے، کریبان جاک کرنے اور جاہیت کا بلاوا    |
| 203 | وینے کی حرمت                                           |
| 205 | باب: چفل خوری کی شدید حرمت                             |
|     | باب: تہبند مخنوں سے نیچ لٹکانے، احسان جلانے اور        |
|     | حبوثی فتم کھا کرسودا بیچنے کی شدیدحرمت اوران تین       |
|     | (گروہوں) کا بیان جن سے اللہ تعالی قیامت کے             |
|     | دن بات کرے گا ندان کی طرف دیکھے گا ندائمیں             |
|     | ( گناہول سے ) پاک کرے گا اور ان کے لیے درو             |
| 206 | ٹاک عذاب ہوگا                                          |
|     | باب: خود کشی کی شدید حرمت ،خود کشی کرنے والا جس چیز    |
|     | ے اپنے آپ کوقل کرے گا جہم میں ای کے                    |
|     | ذریعے ہے اس کوعذاب دیا جائے گا اور جنت میں             |
|     | (عطاکیے محیے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی               |
| 209 | داغل ہوگی                                              |
|     | اباب: مال غنيمت مين خيانت كي شديد حرمت اوريه كه        |
| 214 | جنت میں مومن ہی داخل ہوں کے                            |
|     | یاب: این امرکی دلیل که (م ) خورکشی کر نه والا کافرنہیں |

٤١- بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٤٠ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ
 فَلَيْسَ مِنَّا»

٤٣ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: المَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا،

٤٤- بَابُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ
 وَالدُّعَاءِ بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

٤٥- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيم النَّمِيمَةِ

21- بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنَّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الثَّقِيَامَةِ، وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرْكِيهِمْ وَلَا يُعْرَابُ أَلِيمْ

﴿ بَالُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمٍ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ وَأَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لَا يَفْسُ مُسْلِمَةً
 لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةً

٤٨- بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
 إلَّا الْمُؤْمِنُونَ
 ٤٩- بَابُ الدَّلِيلِ عَلْى أَنَّ فَاتِلَ نَفْسِهِ لَا يَكْفُرُ

| 216 | بن جا تا                                         |                        |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------|
|     | وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی، ہراس شخص کی      | باب:                   |
|     | روح قبض کر لے گی جس کے دل میں پچھے نہ پچھے       |                        |
| 217 | ا يمان ہو گا                                     | 1                      |
|     | فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں         | باب:                   |
| 218 | جلدی کرنے کی ترغیب                               |                        |
|     | مومن کااس بات سے ڈرنا کہاس کے عمل ضائع نہ        | اپاپ:                  |
| 218 | ہو جا کی <u>ں</u>                                |                        |
| 220 | کیا جاہلیت کے اعمال پرموّا خذہ ہوگا؟             |                        |
|     | اسلام ایا ہے کہ پہلے گناہوں کومٹا دیتا ہے، ای    | باب:                   |
|     | طرح ججرت اور جج بھی (سابقہ گنا ہوں کومٹادیتے     | -                      |
| 220 | ين)                                              |                        |
|     | کافر کے اعمال کا حکم جب وہ ان کے بعد اسلام       | باب:                   |
| 223 | الم الم                                          |                        |
| 224 | سچا ایمان اورا خلاص                              | ا<br><sub>ا</sub> باب: |
|     | الله تعالى نے دل كى باتوں اور دل ميں آنے والے    | باب:                   |
|     | خیالات سے اگر وہ دل میں متعل طور پر جا گزیں      |                        |
|     | نہ ہوجائیں تو ان سے درگز ر فرمایا ہے، الله تعالی |                        |
|     | نے کی براے دی گئی طانت سے برھ کر ذمدواری         |                        |
| 225 | نہیں ڈالی، نیز نیکی اور برائی کے ارادے کا تھم    |                        |
|     | الله تعالیٰ نے ان باتوں سے جودل ہی دل میں خود    | اباب:                  |
|     | ے کی جاتی میں اور دل میں آنے والے خیالات         |                        |
|     | ے اگر وہ دل میں جاگزیں نہ ہو جائیں تو درگزر      |                        |
| 228 | فرمایا ہے                                        |                        |
|     | بندہ جب نیکی کا قصد کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی ہے | اباب:                  |
| 220 | ان چې راني کاقعه کرتا په تد پنيم لکهمې داتي      |                        |

٥٠ بَابٌ: فِي الرّبِحِ الَّتِي تَكُونُ فِي قُرْبِ الْفِيَامَةِ
 تَقْبِضُ مَنْ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْإيمَانِ

٥١- بَابُ الْحَثِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ
 تَظَاهُرِ الْفِتَنِ

٥٢- بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُهُ

٥٣ بَابٌ: هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟
 ٥٠ بَابُ كَونِ الْإِسْلَامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجْرَةُ
 وَالْحَجُّ

٥٥- بَابُ بَيَانِ حُكْمٍ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ

٥٦- بَابُ صِدْقِ الْإِيمَانِ وَإِخْلَاصِهِ

٥٧- بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنْ حَدِيثِ النَّمْسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ وَبَيَانِ أَنَّهُ مُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمْ يُكَلِّفْ إِلَّا مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْم الْهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَبِالشَّئِةِ

٥٨- بَابُ تَجَاوُزِ اللهِ تَعَالٰی عَنْ حَدِیثِ النَّفْسِ
 وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ إِذَا لَمْ تَسْتَقِرَّ

٥٩ بَابُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِحَسَنَةِ كُتِبَتْ وَإِذَا هَمَّ بِسَيْئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ
 بِسَيْئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ

فَهُوَ شَهِيدٌ

- ٦٠ بَابُ بَيَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنْ البِد: ايمان مِن وسو كابيان اور جوا ي محسول كرے وہ کیا کیے 232 کے لیے آگ کی وعید 236 چمینتا جا ہے تو اس کے خون کا قصاص نہ ہوگا اوراگر (ایماکرتے ہوئے) وہ مارا گیا توجہنم میں جائے گا اور جوایے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کردیا گیاده شهید ہے 240 اب : این رعایا سے دحوکا کرنے والاحکران آگ کامستحق 241 فتنول كا دلول يردُ الا جانا 243 اور عنقریب مجراینے ابتدائی دور کے ماننداجنبی ہو جائے گا اور دومتحدوں کے درمیان سمث آئے گا 246 ابب: آخری زمانے میں ایمان کارخصت ہوجانا 247 اباب: خوف زدہ انسان کے لیے ایمان کا چمیانادرست 248 بارے میں اس کی کمزوری کی وجہ سے خوف ہواور قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں حتى بات كينے كى ممانعت 248 باب: ولأل كاسامة آنا اطمينان قلب ميس (جوايمان كا بلندر ین مرتبہ ہے )اضافے کا باعث ہے 250

وجدها ٦١ - بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِم بِيَعِينِ فَاجِرَةً إلى: جس في جُوثَى فتم كما كركى مسلمان كاحق مارااس ٦٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلْى أَنَّ مَنْ قَصَدَ أَخْذَ مَالِ غَيْرِهِ إِباب: ال بات كى دليل كركي فض دوسر كامال ناحق بِغَيْرِ حَتِّ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدَرَ الدَّم فِي حَقِّهِ وَإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ

٦٣- بَابُ اشْنِحْقَاقِ الْوَالِي الْغَاشِّ لِوَعِيَّتِهِ النَّارَ

٦٤- بَابُ رَفْع الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ مِنْ بَعْضِ الْقُلُوبِ إِبِ: بِعض داول سے امانت اور ایمان کا اتحالیا جانا اور وَعَرْضِ الْفِتَنِ عَلَى الْقُلُوبِ

٦٥- بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ إباب: اسلام كي ابتدااس حالت من بوكي كهوه اجنبي تفا غَرِيبًا، وَإِنَّهُ يَأْدِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ

> ٦٦- بَابُ ذَهَابِ الْإيمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ ٦٧- بَابُ جَوَازِ الإشتِسْرَارِ بِالْإِيمَانِ لِلْخَائِفِ

٦٨- بَابُ تَأْلُفِ قَلْب مَنْ يَّخَافُ عَلَى إِيمَانِهِ إِلْب: الصِحْض كَى تالِيب قلب كرنا جس كايمان ك لِضُعْفِهِ وَالنَّهْي عَنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ قَاطِع

٦٩- بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِيَنةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ

٧٠- بَابُ وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِينًا مُحَمَّدِ ﷺ إب: الله بات ير ايمان واجب ب كر مارے في

290

|     | محمد مثلَّا ثمَّام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بیمیج        |
|-----|------------------------------------------------------------|
|     | گئے ہیں اور آپ کی شریعت کے ذریعے سے باتی                   |
| 252 | سب شریعتیں منسوخ کردی گئیں                                 |
|     | باب: حضرت عليني ابن مريم عليه كا جمار ي محمد خافظ          |
|     | کی شریعت کے مطابق حاکم (فیصلے کرنے والے)                   |
| 253 | ین کرنازل ہونا                                             |
| 256 | باب: وه دورجس میں ایمان قبول نہیں کیا جائے گا              |
| 260 | باب: رسول الله مَا يَيْلُم كَي طرف وحي كي ابتدا            |
|     | باب: رسول الله مُلَاثِمُ كورات كے وقت آسانوں پر لے         |
| 265 | جانااورنمازول كي فرضيت                                     |
|     | اب: مسح ابن مريم فيلا ادرسيح دجال (مجوث ميع) كا            |
| 278 | تذكره                                                      |
| 282 | باب: سدرة النتهي كاذكر                                     |
|     | اب: فرمانِ البي: ﴿ وَ لَقُنُهُ رَاٰهُ نَذُلَةً أُخْرَى ﴾ ك |
|     | معنی اور کیا اسراء کی رات رسول الله مُلَاثِمًا نے رب       |
| 282 | تعالی کود یکھا؟                                            |
|     | اب: آپ تلا کا تول ہے: "وہ نور ہے، میں اے                   |
|     | کہاں ہے دیکموں!"ایک اور قول ہے: "میں نے                    |
| 287 | نورد یکھا''                                                |
|     | باب: آپ تافیل کا فرمان: "الله نبیس سوتا اور یه کداس کا     |
|     | جاب نور ہے، اگر وہ اس (جاب) کو ہٹا دے تو                   |
|     | اس کے رخ انور کی تجلیات اس کے منتہائے نظر                  |
| 287 | تک ساری مخلوقات کورا کھ کردیں''                            |
|     | باب: آخرت مل مومن ابيخ رب سجانه وتعالى كا ديدار            |
| 289 | کری ک                                                      |
| 290 | باب: رؤیت البی س س طریقے ہوگی؟                             |

#### إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ

٧١- بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشُرِيعَةِ نَبِينًا مُحَمَّدِ ﷺ

٧٢- بَابُ بَيَّانِ الزَّمَنِ الَّذِي لَا يُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ ٧٣- بَابُ بَدْءِ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

٧٤- بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ

٧٥- بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

٧٦- بَابٌ: فِي ذِكْر سِدْرَةِ الْمُنْتَلِي

٧٧- بَاتُ مَعْنٰي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدَّ رَمَاهُ نَزَلَةٌ أَخْرَىٰ ﴾ وَهَلْ رَأَى النَّبِيُّ عِلَىٰ رَبُّهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ

٧٨- بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نُورٌ أَنِّي أَرَاهُ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ رَأَيْتُ نُورًا ﴾

٧٩- بَابُ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُه، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَ شُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ

٨٠- بَابُ إِثْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ٨١- بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّؤْيَةِ

| <br>مسلم | سجيح    |
|----------|---------|
|          | <u></u> |

| 16 = |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 300  | باب: شفاعت كا اثبات اور اللي توحيد كا آگ سے نكالا جانا |
| 302  | باب: سب سے آخر میں دوز نے سے نکلنے والا                |
|      | اباب: الل جنت میں سے جو مخص سب سے نچلے در ہے پر        |
| 306  | Esi                                                    |
|      | باب: ني اكرم خافي كافر مان ب: "مين لوكون مين سب        |
|      | سے پہلا ہول جو جنت کے بارے میں سفارش                   |
|      | کرے گا، اورسب انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ             |
| 325  | ہوں مے''                                               |
|      | باب: اپنی امت کی سفارش کے لیے نبی تلکا کا اپنی دعا     |
| 327  | كومحفوظ ركهنا                                          |
|      | ابب: نی منافظ کی اپنی امت کے لیے دعا اور ان پر         |
| 330  | شفقت کرتے ہوئے آپ کارونا                               |
|      | باب: كفر پر مرنے والاجہنمي ہے، اے شفاعت نصيب           |
|      | نہیں ہوگی اور نہ اُسے مقرب لوگوں کی رشتہ واری          |
| 330  | فائدودےگی                                              |
|      | باب: الله تعالى كا فرمان: "اوراپيخ قريبي رشته داروں كو |
| 331  | ڈرایے''                                                |
|      | باب: نبی اکرم نکفی کی ابوطالب کے لیے سفارش اور         |
| 334  | آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف                |
| 336  | باب: الل جہنم میں سب سے کم عذاب والا مخص               |
|      | اب: اس بات کی دلیل که کفر پر مرنے والے مخص کواس        |
| 337  | کے عمل فا کدہ نہ پہنچا کمیں کے                         |
|      | باب: مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہگل) اور        |
| 337  | غیرمسلموں سے قطع تعلق اور اظہار براءت                  |

٨٢ - بَابُ إِنْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَإِخْرَاجِ الْمُوَخَّدِينَ مِنَ
 النَّارِ

٨٣- بَابُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا ^٨٤- بَابُ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ فِيهَا

٨٥- بَابٌ: فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: •أَنَا أَوْلُ النَّاسِ
 يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا.

٨٦- بَابُ اخْتِبَاءِ النَّبِيِّ ﷺ دَعْوَةَ الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ

٨٧- بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ لِأُمَّتِهِ وَبُكَاثِهِ شَفَقَةً
 عَلَيْهِمْ

٨٨- بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي
 النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ

٨٩- بَابِّ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾

٩٠ بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِي ﷺ لِأبِي طَالِبٍ وَالتَّخْفِيفِ
 عَنْهُ بِسَبَيهِ

٩١- بَابُ أَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا

٩٢- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الْكُفْرِ . لَا يَنْفَعُهُ عَمَالٌ

٩٣ بَابُ مُوَالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمْ وَالْبَرَاءَةِ
 مِنْهُمْ

364

|     | باب: اس بات کی دلیل که سلمانوں میں سے بعض کروہ حساب              |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 338 | اورعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں مے                          |
| 342 | باب: الل جنت مين ساآد هاس امت سامول مح                           |
|     | باب: رسول الله عَلَيْظِم كا تول كه الله تعالى حضرت آ دم عَلَيْها |
|     | ے فرمائے گادوزخ میں سمیجنے کے لیے ہر ہزار                        |
| 344 | (1000) میں بے نوسوننا نوپ (999) الگ کردو                         |

طهارت کے ادکام ومسال

٩٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ

٩٥- بَابُ بَيَانِ كَوْنِ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِ ٩٦- بَابُ قَوْلِهِ \* يَقُولُ اللهُ لِإَدَمَ! أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ا

\* كتاب الطهارة

#### ماب: وضوكى فضيلت 348 اب: نماز کے لیے پاکیزگی واجب ہے 348 باب: وضوكا طريقداوراس كي يحيل 349 ا ۔ وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت 350 رہے تو یانچوں نمازیں، ہر جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مت کے مناہوں کا کفارہ (مٹانے والے) ہیں 355 باب: وضوكے بعد كامتحب ذكر 356 ماب: نبي كريم تنظيم كاوضو 357 ان الله عدد مين تاك جمارتا اور طاق عدد مين شوس چز ہے استخاکرنا 359 اب: (وضویس) دونول یاؤل کمل طور پردمونا واجب ہے 360 ١٠- بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَحَلُ الطَّهَارَةِ إِب: اعضائ طهارت كتمام حصول تك يافى بهجانا ضروری ہے 363 باب: وضو کے بانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے)

محنا ہوں کا غارج ہوجاتا

١٢ - بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل فِي الْوُضُوءِ الله: وضوي جراء وراته ياؤل كي روثن اور مفيري

# ١- بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ ٢- بَابُ وُجُوبِ الطُّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ ٣- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ ٤- بَابُ فَضْلَ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ ٥- بَابٌ: اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، إِبِ: انسان جب تك كبيره كنابول = اجتناب كرتا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ لِّمَا بَيِّنَهُنَّ، مَا اجْتُنِيَتِ الْكَيَادُ ٦- بَاتُ الذِّكْرِ الْمُسْتَحَتِّ عَقِبَ الْوُضُوءِ ٧- بَابُ: فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ ٨- بَابُ الْإِيتَار فِي الْإِسْتِنْثَار وَالْإِسْتِجْمَار ٩- بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِكَمَالِهِمَا

١١- بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ

|     |                                                     | 1                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 364 | کو ہڑھانامتحب (پیندیدہ)ہے                           |                                      |
| 368 | باب: زيورو ہاں تک پنچ گا جہاں تک وضو کا پانی پنچ گا | لْمُعُ الْوُضُوءُ                    |
| 369 | باب: نا گوار یول کے باوجود بوراوضو کرنے کی فضیلت    | عَلَى الْمَكَارِهِ                   |
| 369 | باب: مسواک کرنا                                     |                                      |
| 371 | باب: فطری معلتیں                                    |                                      |
| 374 | باب: احتنجا كرنا                                    |                                      |
| 376 | ہاب: دائیں ہاتھ سے انتہا کرنے کی ممانعت             | ءِ بِالْيَمِينِ                      |
|     | باب: طبهارت و پاکیزگ اور (اس سے متعلق) دیگر امور کا | رَغَيْرٍ وِ                          |
| 377 | دائمی طرف سے آغاز کرنا                              |                                      |
|     | باب: راستول اور ساميد دار جكهول ميس قضائ حاجت       | ي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ             |
| 377 | ےممانعت                                             |                                      |
| 378 | باب: قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا          | نَ النَّبَرُّزِ                      |
| 379 | باب: موزول رمع كرنا                                 |                                      |
| 383 | باب: پیشانی اور گرزی پرسط کرنا                      | ةِ وَالْعِمَامَةِ                    |
| 385 | باب: موزول رمس کے لیے مدت کی تحدید                  | عَلَى الْخُفَّيْنِ                   |
| 386 | باب: ایک وضوے تمام نمازیں اداکرنے کا جواز           | هَا بِوُضُوءٍ وَّاحِدٍ               |
|     | باب: وضوكرنے والے ياكسى بھى انسان كے ليے كروہ       | نُوَضَّىءِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ         |
|     | ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہ ہواہے تین         | إِلْانَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَاثًا |
| 386 | وفعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے                       |                                      |
| 388 | باب: جس برتن كوكما جمونا كرد، اس كاهم               |                                      |
| 390 | اب: تممر بوئ إنى من بيناب كرنے كاممانعت             | , الْمَاءِ الرَّاكِدِ                |
| 391 | اب: تممرے ہوئے پانی میں نہانے کی ممانعت             | لِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ           |
|     | اب: جب پیشاب یا کوئی اور نجاست مجدیس لگ گئی موتو    | فَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا    |
|     | اے دھونا ضروری ہے اور زین پانی سے پاک ہو            | لأرْضَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِمِنْ       |
| 391 | جاتی ہےاس کے کھودنے کی ضرورت نہیں                   |                                      |

١٣- بَابُ تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ
 ١٤- بَابُ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ
 ١٥- بَابُ السُّوَاكِ
 ١٦- بَابُ خِصَالِ الْفِطْرَةِ
 ١٧- بَابُ الاِسْتِطَابَةِ
 ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَعِينِ
 ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَعِينِ
 ١٩- بَابُ النَّيْمُنِ فِي الطَّهُورِ وَغَيْرِهِ

٢٠- بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلَالِ

٢١- بَابُ الإسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ
 ٢٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ
 ٣٢- بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ
 ٢٤- بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ
 ٢٥- بَابُ جَوَازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ
 ٢٦- بَابُ حَرَاهَةِ غَمْسِ الْمُتَوَضَّىءِ وَغَيْرِهِ يَ
 الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَا
 الْمَشْكُوكُ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَا

٢٧- بَابُ حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ
 ٢٨- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
 ٢٩- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الإغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ
 ٣٠- بَابُ وُجُوبٍ غَسْلِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ
 حَصَلَتْ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطْهُرُ بِالْمَاءِ
 غَيْرِ حَاجَةٍ إِلْى حَفْرِهَا

393 باب: منى كاتقكم 394 یاں: خون کی نحاست اوراس کے دھونے کا طریقہ 397 ٣٤- بَابُ الدَّلِيلِ عَلْى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الاِسْتِبْرَاءِ إِلى بيتاب كَنِي مون كى وليل اوراس سے بچنا 397

٣١- بَابُ حُكْم بَوْلِ الطَّفْلِ الرَّضِيعِ وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ إِبابِ: شيرخوار بِح ك بيثاب كاعكم، اس كوكي وهويا

٣٢- بَابُ حُكْم الْمَنِيِّ

٣٣- بَابُ نَجَاسَةِ الدُّم وَكَيْفِيَّةِ غَسْلِهِ

١- بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ

٢- بَابُ الْإضْطِجَاع مَعَ الْحَايْضِ فِي لِحَافٍ وَّاحِد اللهِ اللهِ عَلَي كَثِرَ عِي ما تَضه يوى ك

٣- بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْحَايْضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ |باب: خصوصى ايام ميں عورت كے ليے جائز ہے كه وه وَطَهَارَةِ شُؤْرِهَا، وَالِاتِّكَاءِ فِي حِجْرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرُّ آن فِيهِ

٤- بَابُ الْمَذْي

٥- بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ

٦- بَابُ جَوَازِ نَوْمِ الْجُنْبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرْجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ ۖ وَ

يَّنَامَ أَوْ يُجَامِعَ ٧- بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَزْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ

A- بَابُ بَيَانِ صِفَةِ مَنِيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَأَنَّ الْوَلَدَ إبابِ: مرداورعورت كم ادهمويك كيفيت اوراس بات مَخْلُوقٌ مِّنْ مَّائَيْهِمَا

٩- بَابُ صِفَةِ غُسُلِ الْجَنَابَةِ

باب: حیض کے دوران میں کیڑوں میں ملبوس بیوی کے 401 ساتھ ایک بستر میں لیٹنا 402

> ایے خاوند کا سر دھوئے اور اسے تنگھی کرے ، اس کا جمونا پاک ہے،اس کی گود میں سرر کھنا اور ای طرح

قرآن پڑھنا بھی جائز ہے 402

باب: ندى كاتكم 406

اب: نیندے بیدارہوکر ہاتھ منہ دھونا 407

> اب : حالت جنابت ميسونے كا جواز اور (اگر انسان كا) كچه كهانے يينے ،سونے يا مجامعت كا اراده موتو

اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضو کرنامتے ہے 407

إب: عورت كى منى فكر احتلام مو) تواس يرنهانا لازم

کی وضاحت کہ بحدونوں کے یانی سے پیدا ہوتا ہے 13

410

ماب: عشل جنابت كالحريقية 415

|      | و و د د د د د د د د د د د د د د د د د د            |
|------|----------------------------------------------------|
|      | باب: عشل جنابت کے لیے پانی کی متحب مقدار، مردو     |
|      | عورت کا ایک برتن سے ایک (بی) حالت میں              |
|      | منسل کرنا اور دونوں میں ہے ایک کا دوسرے کے         |
| 418  | يج موئ يانى سے نہانا                               |
| 422  | باب: سراور باتی جم پرتین دفعه پانی بهانامتحب ہے    |
| 422  | باب. اوردول اوردول اوردوا                          |
|      |                                                    |
| 423  | باب: عشل كرف والى مورت كى چو نيون كاتكم            |
|      | باب: حیض سے عمل کرنے والی عورت کے لیے متحب         |
|      | ہے کہ وہ خون کی جگه پر ستوری لگا روئی کا حکوا      |
| 425  | استعال كرب                                         |
|      | باب: متحاضه (جس مورت كواسحاضه موجائے،) اس كا       |
| 427  | مخسل اوراس کی نماز                                 |
|      | باب: حائف کے لیے روزے کی قضا واجب ہے، نماز کی      |
| 420  |                                                    |
| 430  | نېين                                               |
|      | باب: عشل کرنے والے کا کپڑے وغیرہ کے ذریعے          |
| 431  | ہے پردہ کرنا                                       |
| 432  | باب: ستركود يكينا حرام ہے                          |
| 433  | باب: تنهائی میں بالباس موکرنهانا جائز ہے           |
| 434  | باب: ستر کی حفاظت پر توجه دینا                     |
|      | باب: تفائے عاجت كرتے وقت كس چيز سے خود كو          |
| 435  | چمایا جائے                                         |
| 455  | بہت.<br>ابب: یانی (سے شل) صرف منی کے بانی (کی وجه) |
| 40.6 |                                                    |
| 436  | <i>~~</i>                                          |
|      | اباب: "پانی، صرف پانی سے ہے" مفسوخ ہے اور ختنے     |
| 439  | کے مقامات کے ملنے سے شمل ضروری ہے                  |
|      | اباب: الى چيز (كمان) سے وضو (كالازم مونا) جے       |

١٠ بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبُ مِنَ الْمَاوِفِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ،
 وَغُسْلِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إِنَاءٍ وَّاحِدِ فِي حَالةٍ
 وَاحِدَةٍ، وَّغُسْل أَحَدِهِمَا بِفَضْل الْآخَرِ

١١- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ
 ثَلَاثًا

١٢ - بَابُ حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْنَسِلَةِ
 ١٣ - بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعْمَالِ الْمُغْنَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ
 فِرْصَةً مِّنْ مُسْكُ فِي مَوْضِعِ الدَّمِ

١٤- بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسْلِهَا وَصَلَاتِهَا

١٥ بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ
 الصَّلَاةِ

١٦- بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبٍ وَّنَحْوِهِ

١٧- بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ
 ١٨- بَابُ جَوَّازِ الإغْتِبَالِ عُرْيَانًا فِي الْخَلْوَةِ
 ١٩- بَابُ الإعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ
 ٢٠- بَابُ مَا يُسْتَثَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٢١- بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

٢٢- بَابُ نَشْخِ: «اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». وَوُجُوبِ الْغُشْلِ
 بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ
 ٣٣- بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

| 440 | آگ نے جھوا ہو                                        |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | باب: الى چزے وضو (كاحكم) منسوخ مونا جے آگ            |
| 441 | نے حچھوا ہو                                          |
| 444 | باب: اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا                        |
|     | باب: اس امر کی دلیل کہ جے پہلے طہارت کا یقین ہو، پھر |
|     | اسے بے وضو ہونے کا شک گزرے تواس کے لیے               |
| 445 | ای طبارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے                  |
| 446 | باب: مرے ہوئے جانور کا چمڑہ رکھنے سے پاک ہوجاتا ہے   |
| 449 | باب: متیم ( کابیان )                                 |
| 453 | باب: اس بات کی دلیل که مسلمان نجس نبین ہوتا          |
| 454 | باب: جنابت وغيره كي صورت مين الله كا ذكر كرنا        |
|     | اب: بوضوفض کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی         |
| 454 | کراہت نہیں اور دضونوری طور پر کرنا ضروری نہیں        |
|     | باب: جب بيت الخلاء من داخل مون كا اراده كري تو       |
| 456 | <u>کم کی</u>                                         |
|     | اب : ال بات كى دليل كه بين بوئ انسان كسو             |
| 456 | جانے سے وضونہیں ٹو ٹنا                               |
|     | \$ more to the                                       |

٢٤- بَابُ نَسْخ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

٢٥- بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ٢٦- بَابُ الدِّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّي بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ

> ٧٧- بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغ ٢٨- بَابُ النَّيَمُم

٢٩- بَابُ الدِّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ ٣٠- بَابُ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا ٣١- بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ ٣٢- يَاتُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْخَلَاءِ

٣٣- بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّنَوْمَ الْجَالِسِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ

: ٤ كتاب الصلاة

#### باب: اذان كى ابتدا 463 باب: اذان وُ ہری اور تکبیراکہری کہنے کا تھم 463 باب: اذان كاطريقه 465 ٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتّْخَاذِ مُؤَذِّنَيْنِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ الباد: الكمعدك ليه وموون ركمنام تحب ب 465 466 باب: دارالكفر من جب كى قوم كى آبادى سائى وے توان پر حملہ کرنے سے رک جاتا 466

١- بَابُ بَدْءِ الْأَذَانِ ٢- بَابُ الْأَمْرِ بِشَفْعِ الْأَذَانِ وَإِيتَارِ الْإِقَامَةِ

٣- مَاتُ صِفَةِ الْأَذَانِ

٥- بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ الإب: تاييناكماته بيناموجود بوتواس كااذان ويناجائز

٦- بَابُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْم فِي دَارِ الْكُفْرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الْأَذَانُ

درود برص، مجراللہ ے آپ کے لیے وسیلہ ما تکے ٨- بَابُ فَضْل الْأَذَانِ وَهَرْبِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِهِ إباب: اذان كَى فضيلت اورشيطان كا اس كو سنة عى بما گ کھڑ ہے ہونا 469 9- بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْيَدَيْنِ حَذْقِ الْمَنْكِبَيْنِ مَعَ إلى: تَجْبِيرَتُم يماورركوع كَ تَجْبِير كماتهاورركوع ب اٹھتے وتت کندموں کے برابر ہاتھ اٹھانامستحب ہے اوربیکہ جب (نمازی) سجدے سے سر اٹھائے تو رفع پدین نہ کرے 471 إباب: نماز میں ہر بارجھکتے اور اٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے، سوائے رکوع ہے سم اٹھانے کے، وہاں صرف سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَمَا عَاكُمُ 473 ١١- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَ البِ: برركعت من سورة فاتحد يرص كي فرضت اور اكر ( کوئی) فاتحه المجھی طرح نه پڑھ سکتا ہواور نه اس کے لیے اس کا سکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سواجو یڑھٹا آسان ہو، پڑھ لے 476 كاممانعت 481 إلب: ان لوكول كى وليل جو كيت بين: بهم الله بلندآ واز ہے نہیں راحی حائے گی 482 باب: ان لوگوں کی دلیل جن کے نزدیک بسم الله سورو براءت كے سوام رسورت كى ابتداش الك آيت ہے 483 واباں ہاتھ ہائیں پررکھنا اور سحدے میں دونوں ہاتھ زمین برکندھوں کے برابررکھنا 485

٧- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ أَابِ: (اذان) سِنْ والے كے ليے مؤون كے ماند لَهُ الْهُ سلكة

تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوع، وَأَنَّهُ لَايَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ

١٠- بَابُ إِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْع فِي الصَّلَاةِ، إِلَّا رَفْعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ

إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَّأً مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا

١٢- بَابُ نَهْي الْمَأْمُومِ عَنْ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ باب: مقترى كوامام كي يجي بلندآ واز عقراءت كرنے إمّامِهِ

١٣- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ لَا يُجْهَرُ بِالْبَسْمَلَةِ

١٤- بَابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ: ٱلْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِّنْ أَوَّل كُلِّ شُورَةِ، سِوْي بَرَاءَةِ

١٥- بَابُ وَضْع يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى بَعْدَ إلىب: تحمير تح يدرك بعد سيف سے فيحاور ناف سے اوير تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدْرِهِ فَوْقَ سُرَّتِهِ، وَوَضْعِهِمَا فِي الشُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ حَذْوَ مُنْكِيَّتُه

| 485 | باب: نماز میں تشہد                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | باب: تشہد (کے الفاظ کہنے) کے بعد نبی مُلَاثِمُ پر درود          |
| 490 | پڙھنا                                                           |
|     | باب: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اور |
| 492 | آ مین کہنا                                                      |
| 494 | باب: مقتدی کی طرف سے امام کی اقتدا                              |
|     | باب: تكبير وغيره مين امام سے سبقت لے جانے كى                    |
| 498 | ممانعت                                                          |
|     | باب: جب امام كومرض، سنرياكى اور وجدسے عذر فيش آ                 |
|     | جائے تو لوگوں میں سے کسی کونماز پر حانے کے                      |
|     | لیے اپنا جانثیں (خلیفہ) مقرر کرنااور جس نے                      |
|     | ایے امام کے پیھے نماز راحی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑا            |
|     | ہونے سے قاصر ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگر                       |
|     | وہ کمڑا ہوسکتا ہے تو کمڑا ہو (کرنماز پڑھے)،                     |
|     | بیٹھے ہوئے (امام) کے پیچھے جو (مقتدی)                           |
|     | كفر برن كى طاقت ركمتا بواس كے ليے بين                           |
| 499 | کرنماز پڑھنامنسوٹ ہے                                            |
|     | اب: جبالم كي آمين تاخير موجائ اوركى دومر                        |
|     | کوآ مے کرنے میں فتنہ و فساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو               |
| 508 | جماعت کے لیے آ گے کردینا (جائز ہے)                              |
|     | ابب: نماز میں اگر کوئی بات پیش آجائے تو مرد تین کے اور          |
| 511 | عورت ہاتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے                                 |
|     | باب: نماز کواچیی طرح ، کمل طور پراورخشوع (عابزی)                |
| 512 | ے پڑھے کا تھم                                                   |
|     | باب: رکوع اور تجدے وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے                  |
| 514 | - +2.6                                                          |

١٦- بَابُ التَّشَهُّدِ فِي الصَّلَاةِ
 ١٧- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

١٨- بَابُ النَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ

١٩- بَابُ التِّيمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ
 ٢٠- بَابُ النَّهُي عَنْ مُّبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ

٣١- بَابُ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ - إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذْرٌ مِّنْ مُّرَضٍ وَسَفَرٍ وَعَيْرِهِمَا - مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِعَجْزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا فَـدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلْفَ الْقَاعِدِ فِي حَقَّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، عَلَى الْقِيَامِ عَلَى الْقَاعِدِ فِي حَقَّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، عَلَى الْقِيَام

٢٢- بَابُ تَقْدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ إِذَا تَأَخَّرَ
 الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ

٢٣- بَابُ تَسْبِيحِ الرَّجُلِ وَتَصْفِيقِ الْمَرْأَةِ إِذَا نَابَهُمَا
 شَيْءٌ في الصَّلَاةِ

٢٤- بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامِهَا
 وَالْخُشُوعِ فِيهَا

٢٥- بَابُ تَحْرِيمِ سَبَقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعٍ أَوْسُجُودٍ
 وَّنَحْوِهِمَا

| 515 | ابب: نماز میں آسان کی طرف نظرا ٹھانے کی ممانعت          | ٢٦- بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَّفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِي        |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                         | الصَّلَاةِ                                                             |
|     | اب: نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور سلام پھیرتے    | ٢٧- بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهْيِ عَنِ       |
|     | ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی              | الْإِشَارَةِ بِالْنَدِ، وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ،وَ إِنْمَامِ     |
|     | ممانعت ، نیز بہلی صفوں کو کمل کرنے اور ان میں           | الصُّفُوفِ الْأُوَلِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ                  |
| 516 | بُون نے اور ل کر کھڑے ہونے کا حکم                       | بِالْاجْتِمَاعِ                                                        |
|     | باب: مفول کو برابرادرسیدها کرنا اور اولیت کے حساب       | ٢٨- بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَ إِفَامَتِهَا وَفَضْلِ الْأَوَّلِ    |
|     | ے صفول کی فضیلت، پہلی صف میں شرکت کے                    | فَالْأُوَّالِ مِنْهَا، وَالإزْدِحَامِ عَلَى الصَّفُّ الْأَوَّالِ       |
|     | لیے از دھام اور مسابقت، جن لوگوں کو ( دوسروں            | وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقْدِيمٍ أُولِي الْفَضْلِ               |
|     | یر) فضیلت حاصل ہےان کوآ مے کرنا اور امام کے             | وَتَقْرِيبِهِمْ مِّنَ الْإِمَامِ                                       |
| 518 | قريب جكه دينا                                           | ,                                                                      |
|     | باب: مردول کے پیچھے نماز پڑھنے والی عورتوں کو تھم (دیا  | ٢٩- بَابُ أَمْرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرِّجَالِ أَنْ    |
|     | گیا) کہ وہ اس وقت تک عجدے ہے اپنا سر نہ                 | لَّا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ          |
| 522 | اشائيں جب تک مردسر نها ٹھالیں                           | الرُّجَالُ                                                             |
|     | باب: اگر فقنے كا انديشه نه موتو خواتين مساجد ميں جاسكتي | ٣٠- بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ |
| 523 | میں <sup>لیک</sup> ن وہ خوشبولگا کرن <b>ڈکل</b> یں      | عَلَيْهِ فِتْنَةً ، وَّأَنَّهَا لَا تَخْرُجُ مُطَيَّبَةً               |
|     | باب: جبری نمازوں میں جب بلند قراءت کی وجہ ہے کی         | ٣١- بَابُ التَّوَشُطِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاقِالْجَهْرِيَّةِ    |
|     | خرالی کا اندیشہ بوتو جہراور آ ہستہ کے مابین ورمیانی     | بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْإِسْرَارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهْرِ             |
| 526 | آ واز میں قراءت کرنا                                    | مَفْسَدَةً                                                             |
| 527 | باب: قراءت كوتوجه سے سننا                               | ٣٢- بَابُ الإسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَةِ                                   |
|     |                                                         | ٣٣- بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى  |
| 529 | كوقر آن سانا                                            | الْجِنّ                                                                |
| 533 | باب: ظهراورعصر مین قراءت                                | ٣٤- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ                       |
| 536 | باب: صبح کی نماز میں قراءت                              | ٣٥- بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ                                   |
| 541 | باب: عشاء کی نماز میں قراءت                             |                                                                        |
|     | باب: اماموں کو ہلکی (لیکن) تمل صورت میں نماز            | ٣٧- بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَام        |

فپرست مضامین ۔۔۔۔۔

| 543 | پڑ ھانے کا حکم                                         |                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | باب: نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کی محمیل کے     | ٣٨- بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي    |
| 547 | ساتھاس میں تخفیف ہونی چاہیے                            | تَمَامِ                                                         |
| 549 | باب: امام کی پیروی اور ہر کام امام کے بعد کرنا         | ٣٩- بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعْدَهُ           |
| 551 | باب: رکوئے ہے سراٹھا کر (نمازی) کیا کیے؟               | ٤٠- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ     |
| 553 | باب: رکوع اور محدول میں قرآن پڑھناممنوع ہے             | ٤١- بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَآءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ    |
|     |                                                        | وَالسُّجُودِ                                                    |
| 557 | باب: رکوع اور سجدے میں کیا کہا جائے؟                   | ٤٢- بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ؟              |
| 560 | باب: سجدے کی فضیلت اور اس کی ترغیب                     | ٤٣- بَابُ فَضْلِ السُّجُودِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ                 |
|     | باب: اعضائے مجدہ کا بیان، نیز نماز میں کیڑوں اور بالوں | ٤٤- بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ |
| 561 | کے اکٹھا کرنے اورسر پر جُوڑ ابا ندھنے کی ممانعت        | وَالثَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلَاةِ                   |
|     | باب: تحدے میں اعتدال اور دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر     | ٤٥- بَابُ الِاغْتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ   |
|     | ر کھنا، دونوں کہنیوں کو دونوں پہلوؤں سے اٹھا کر        | عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ،   |
| 564 | اور پیٹ کورانوں ہےاونچا کر کے رکھنا                    | وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَخِذَيْنِ فِي السُّجُودِ            |
|     | باب: نماز اورجن (اعمال) سے نماز کا افتتاح اور اختتام   | ٤٦- بَابُ مَا يَجْمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ  |
|     | ہوتا ہے، ان کا جائع بیان، رکوع اور اس میں              | وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْهُ،    |
|     | اعتدال، مجده اور اس میں اعتدال، چار رکعت والی          | وَالشُّجُودِ وَالإعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالنَّشَهُّدِ بَعْدَ كُلِّ |
|     | نماز میں ہر دور کعت کے بعد تشہد اور دوسجدوں کے         | رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ   |
| 566 | درمیان بیضے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ          | السَّجْدَنَّيْنِ، وَفِي النَّشَهَّدِ الْأَوَّلِ                 |
| 567 | باب: نمازی کاستره                                      | ٤٧- بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي                                  |
| 573 | باب: نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کورو کنا               | ٤٨- بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي            |
| 575 | باب: نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہونا                    | ٤٩- بَابُ دُنُوٌ الْمُصَلِّي مِنَ السُّثْرَةِ                   |
| 576 | باب: نمازی کے سترے کی مقدار                            | ٥٠- بَابُ قَدْرِ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي                       |
| 577 | باب: نمازی کے سامنے لیٹنا                              | ٥١- بَابُ الإغْتِرَاضِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي                |
| 580 | باب: ایک کرے میں نماز پڑھنااوراس کے پہنے کاطریقہ       | ٥٢- بَابُ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، وَّصِفَةِ لُبُسِهِ    |

26=

| 586 | مصرع متجرول اور تمازي جلبول كارشام المسر                 | ح ٥ كتاب المساجد ومواضع الصلاة                                       |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                      |
| 586 | مىجدىن اورنماز كى جگهبين                                 | - بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ                          |
| 590 | باب: متجدنبوی کی تغییر                                   | ١- بَابُ ابْتِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ                     |
| 591 | اب بیت المقدی سے خاند کعبد کی طرف قبلے کی تبدیلی         | ٢- بَابُ تَحْوِيلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْقُدْسِ إِلَى الْكَعْبَةِ      |
|     | باب: قبرول پرمنجد بنانے، اس میں تصویریں رکھنے اور        | ٣- بَابُ النَّهْيِ عَنْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ عَلَى الْقُبُورِ،        |
| 593 | قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت                            | وَاتُّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهْيِ عَنِ اتُّخَاذِ الْقُبُورِ   |
|     |                                                          | مَسَاجِدَ                                                            |
| 596 | باب: مساجد کی تغییر کی نضیلت اوراس کی تلقین              | ٤- بَابُ فَضْلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَثُّ عَلَيْهَا            |
|     | باب: رکوع میں گھنوں پر ہاتھ رکھنا افضل ہے، تطبیق         | ٥- بَابُ النُّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي       |
|     | (ہتھیلیوں کو جوڑ کر، انگلیوں کو پیوستہ کر کے، انھیں      | الرُّكُوعِ، وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ                                    |
| 597 | مستحننول كے درمیان ركھنا)منسوخ ہے                        |                                                                      |
| 600 | ،<br>باب: اقعاء کے طریقے سے ایر میوں پر بیٹھنے کا جواز   | ٦- بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ                    |
|     | اب: نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے           | ٧- بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَنَسْخِ مَا كَانَ      |
| 601 | جواز كامنسوخ هونا                                        | مِنْ إِبَاحَتِيهِ                                                    |
|     | باب: نماز کے دوران میں شیطان پرلعنت بھینے،اس سے          | ٨- بَابُ جَوَازِ لَعْنِ الشَّيْطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ،       |
| 605 | پناہ ما تکنے اور تھوڑے ہے عمل کا جواز                    | وَالتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ |
| 607 | باب: نمازیں بچوں کواٹھانے کا جواز                        | ٩- بَابُ جَوَازِ حَمْلِ الصَّبْيَانِ فِي الصَّلَاةِ                  |
| 608 | :<br>اب: نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز                 | ١٠-بَابُ جَوَازِ الْخُطْوَةِ وَالْخُطْوَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ        |
| 610 | باب: نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے                | ١١-بَابُ كَرَاهَةِ الإخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ                       |
|     |                                                          | ١٢- بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَطْى وَتَسْوِيَةِ التُّرَابِ فِي      |
| 610 | اورمٹی کو برا ہر کر تا مکر وہ ہے                         | الصَّلَاةِ                                                           |
|     | اباب: دورانِ نماز یا نماز کے علاوہ مبحد میں تھوک (یا گلے | ١٣- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، فِي             |
| 611 | ! کی الاکش) کھینکنا ممنوع ہے                             |                                                                      |
| 615 | باب: جوتے ہین کرنماز پڑھنے کاجواز                        | ١٤- بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ                       |
| 616 | ،<br>باب: نقش ونگاروالے کپڑے میں نماز پڑ ھنا کروہ ہے     | ١٥- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ لَّهُ أَعْلَامُ            |
|     | ¥ - **                                                   | *                                                                    |

| ١٦- بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي         | باب: انسان جو کھانا فورا تناول کرنا چاہتا ہے اس کی     |     |  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--|
| يُرِيدُ أَكْلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ           | موجودگی میں اور فطری ضرورت رو کتے ہوئے نماز            |     |  |
| مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ                                     | رپڑھنا مکروہ ہے                                        | 617 |  |
| ١٧- بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْكُرَّاثًا أَوْ  | باب: جس شخص نے بہن، پیاز، گندنایاان جیسی کوئی نا گوار  |     |  |
| نَحْوِهَا مِمَّا لَهُ رَاثِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنْحُضُورِ                | بو والی چیز کھائی ہوتو اس کے لیے بوختم ہونے تک         |     |  |
| الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذْهَبَ ذٰلِكَ الرِّيحُ وَ إِخْرَاجِهِ مِنَ      | معجد میں جانے کی ممانعت اور اسے معجد سے نکالنا         | 619 |  |
| الْمَسْجِدِ                                                          |                                                        |     |  |
| ١٨- بَابُ النَّهْيِ عَنْ نَّشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ،        | باب: مجد میں مم شدہ جانور کا اعلان کرنے کی ممانعت،     |     |  |
| وَمَا يَقُولُهُ مَنْ سَمِعَ النَّاشِدَ                               | ابيااعلان سننے والا كيا كمج؟                           | 624 |  |
| ١٩- بَابُ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ                 | باب: نماز میں بھول جانے اور مجدؤ سہو کا بیان           | 626 |  |
| ٢٠- بَابُ سُجُودِ التُّلَاوَةِ                                       | باب: تنجدهٔ تلاوت کا بیان                              | 636 |  |
| ٢١- بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيْفِيَّةِ            | باب: نماز میں جیٹھنے کا طریقنہ اور دونوں ہاتھ رانوں پر |     |  |
| وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَينِ                                | ر کھنے کی کیفیت                                        | 639 |  |
| ٢٢- بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ            | باب: نمازخم کرنے کے لیے اس سے فارغ ہوتے وقت            |     |  |
| فَرَاغِهَا، وَكُنْفِيَّتِهِ                                          | سلام پھیرنااوراس کی کیفیت                              | 642 |  |
| ٢٣- بَابُ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ                                | باب: نماز کے بعد ذکر کرنا                              | 643 |  |
| ٢٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ           | باب: تشہداورسلام کے درمیان عذاب قبرسے اللہ کی پناہ     |     |  |
|                                                                      | مانگنامستحب ہے                                         | 644 |  |
| ٢٥- بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ                      | باب: نماز میں کن چیزوں سے پناہ مانگی جاتی ہے؟          | 645 |  |
| ٢٦- بَابُ اسْنِحْبَابِ الذُّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَبَيَانِ        | باب: نماز کے بعد ذکر کرنامت جب ہے اور اس کا طریقہ      | 649 |  |
| صِفَتِهِ                                                             |                                                        |     |  |
| ٢٧- بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ | باب: تنگیرتح بیداورقراءت کے درمیان کیا کہا جائے؟       | 657 |  |
| ٢٨- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِنْيَانِ الصَّلَاةِ بِوَقَارٍ وَسَكِينَهِ،   | باب: نماز کے لیے وقار اور سکون کے ساتھ آ نامستحب       |     |  |
| وَّالنَّهْيِ عَنْ إِنْيَانِهَا سَعْيًا                               | ہےاور دوڑ کرآ ناممنوع ہے                               | 659 |  |
| ٢٩- بَابُ مَثْنَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟                      | اب: لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟                       | 661 |  |
| ٣٠- بَابُ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ    | باب: جسے نماز کی ایک رکعت مل گئی ،ا ہے وہ نماز مل گئی  | 663 |  |

باب: یا کی نمازوں کے اوقات 666 ٣٢- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِ إباب: سخت رمي من باجماعت نماز ك لي جات وقت رائے میں شدید گری گھے تو ظہر کو شندا کر کے رر هنامتحب ہے 673 یو هنامتحب ہے 676 اباب: نمازعمر جلدی پر هنامتحب ہے 678 باب: نمازعصرچوڑنے کے بارے میں بخت وعید 681 إباب: ان كي دليل جو كيت بين الصلاة الوسطى (ورميان كي نماز)عصر کی نماز ہے 682 686 ٣٨- بَابُ بَيَانِ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ إلى اللهات كابيان كم عرب كا اول وقت سورج ك غروب ہونے پر ہے 689 الاب: عشاء کی نماز کا وقت اوراس میں تاخیر 689 اباب: صبح کی نماز جلدی،اس کے اول وقت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنامستحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان 696 کروہ ہے اور اگر امام نماز میں تاخیر کر دے تو مقتدی کوکیا کرنا جاہے 699 ٤٢- بَابُ فَضْل صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ التَّشْدِيدِ أَباب: باجماعت نمازى فضيلت، اس سے بيجے رہے پر فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا ، وَأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وعيداور (وضاحت كه) نماز باجماعت فرض كفاييب 702 706

تلُكَ الصَّلَاةَ

٣١- بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْس

لِمَنْ يَّمْضِي إلَى جَمَاعَةِ وَيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ

٣٣- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيم الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ البِ: مُرى مِن شدت نه بوتو ظهر كواول وقت مِن جلدى فِي غَيْر شِدَّةِ الْحَرِّ

٣٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبْكِيرِ بِالْعَصْرِ

٣٥- بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَفْوِيتِ صَلَاةِ الْعَصْر

٣٦- بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنْ قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ صَلَاةُ الْعَصْر

٣٧- بَابُ فَضْلِ صَلَاتَي الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ البِ: صَحَاور عمرى ثماذى فنيلت اوران كى حفاظت وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا

الشَّمْس

٣٩- بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا

٠٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ النَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ فِي أُوَّلِ وَقْتِهَا، وَهُوَ التَّغْلِيش، وَبَيَانِ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا

٤١- بَابُ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَّفْتِهَا أَباب: نمازكواس كسب عيهتروت عموخ كرنا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ

٤٣- بَابٌ يَّجِبُ إِنْيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ إلى بَانِ جَوَاذَن سَاسَ كَ لِيَمْ مِدِين آناواجب ب النَّدَاءَ

|     | باب: نماز کی باجماعت ادائیگی مدایت کی پخته رامول میں | ٤٤- بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُذَى                                   |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 707 | ے (ایک راہ) ہے                                       |                                                                                       |
|     | باب: جب مؤذن اذان كهدد بي قاس كے بعد مسجد سے         | <ul> <li>40- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ إِذَا أَذَنَ</li> </ul> |
| 708 | لکاناممنوع ہے                                        | الْمُوَّذُنُ                                                                          |
| 709 | باب: عشاءاور صبح کی نماز باجهاعت ادا کرنے کی فضیلت   | ٤٦- بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ                         |
|     | باب: عذر کی صورت میں نمازے پیچے رہ جانے (اکیلے       | ٤٧- بَابُ الرُّخْصَةِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ                     |
| 710 | پڑھ لینے) کی اجازت                                   |                                                                                       |
|     | باب: نفل نماز کی جماعت اور پاک چٹائی، جائے نماز اور  | ٤٨- بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ، وَالصَّلَاةِ                         |
| 713 | کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائز ہے                      | عَلَى حَصِيرٍ وَّخُمْرَةٍ وَّثَوْبٍ وَّغَيْرِهَا مِنَ                                 |
|     |                                                      | الطَّاهِرَاتِ                                                                         |
|     | ہاب: فرض نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار    | ٤٩- بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ                              |
| 716 | کرنے کی فضیلت                                        | وَّانْتِظَارِ الصَّلَاةِ                                                              |
| 718 | باب: مسجدول کی طرف زیاده قدم چلنے کی نضیلت           | ٥٠- بَابُ فَضْلِ كَثْرَةِ الْبُخْطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ                               |
|     | اب: مسجد میں نماز کے لیے چل کرآنے سے گناہ مٹائے      | ٥١- بَابُ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلَاةِ تُمْخَى بِهِ الْخَطَايَا                         |
| 721 | جاتے ہیں اوراس سے درجات بلند کیے جاتے ہیں            | وَتُرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ                                                          |
|     | باب: صنی (کی نماز) کے بعد اپنی نماز کی جگہ بیٹھے رہے | ٥٢- بَابُ فَضْلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الصُّبْحِ،                          |
| 722 | اور مساجد کی فضیلت                                   | وَفَضْلِ الْمَسَاجِدِ                                                                 |
| 724 | باب: امامت پرزیاده حق کس کام؟                        | ٥٣- بَابُ مِنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟                                                |
|     | باب: جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتو تمام        | ٥٤- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ،                           |
| 727 | نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنامستحب ہے                  | إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَاذِلَةٌ                                             |
|     | ابب: فوت شده نماز کی قضااوراس میں جلدی کرنامتحب      | ٥٥- بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ                    |
| 733 | 4                                                    | قَضَاثِهَا                                                                            |
|     |                                                      |                                                                                       |

### عرض ناشر

اللہ کے لیے بے حد حمد وثنا اور لا تعداد شکر ہے کہ اس نے اپنے بے پایاں فضل وکرم ہے اوارہ کو مختلف زبانوں میں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول مؤلی ہے فرا مین دنیا کے کونے میں پھیلانے کی سعادت عطا فرمائی۔ آج ہمارے لیے پھراللہ کے حضور اظہار شکر کا خصوصی موقع ہے کہ ہم کتاب اللہ کے بعد دوضیح ترین کتابوں میں سے ایک ، میچ مسلم ، اردو ترجے اور مختصر شرح کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ترجے اور مختصر شرح کے ساتھ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالی نے حتی اور ابدی فلاح کے لیے اس کا نتات کی سب سے اہم اور بنیادی سچائیاں اپنی مقدس کتاب کے ذریعے سے بی نوع انسان کوعطا کیں۔ پھر کامل ترین دانائی سے ان سچائیوں کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے اپنے مقدس رسول کے ذریعے سے محائے۔ انسان نے جب بھی ان دونوں کو کمل طور پر اپنا لیا اسے کوئی چیز عروج کے اعلیٰ مقدس رسول کے ذریعے سے خدود کی گیں۔

محد ثین کرام نے رسول اللہ خالی کے فرمودات اور طریقے (احادیث اور سنن) جمع کرنے اور انھیں بہترین ترتیب کے ساتھ متلاشیانِ حق کے استفادے کے لیے پیش کرنے کے فن کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ ان میں سے دو بہت بڑے نام امام بخاری اور امام سلم بیٹ کے ہیں۔ مختلف محد ثین کرام کی طرف سے آلمُ صَنَف اور آلمُ سُند کے نام سے احادیث کے بڑے بڑے مجموعوں کی تالیف کے بعد امت کے لیے ایک جامع کتابوں کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارتی تھی جو صرف اور صرف محج احادیث پرمشمل ہوں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہل امام بخاری ڈھٹنے نے کی۔ ان کی محج جسی اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی محج احادیث پرمشمل ایک اور مجموعہ حدیث کی سخبائش موجود محسی اہم ترین جامع کتاب کے سامنے آجانے کے بعد بھی محج کی ضرورت محسوس کی جارتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب محج مسلم سامنے آئی تو امت نے محج بخاری کی طرح اسے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا اور علاء اور طالبانِ علم حدیث نے ان دونوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنالیا۔ دونوں کے معیارا نتخاب اور اسلوب میں جو فرق ہے اس کی بنا پر اٹلی عمر حدیث نے ان دونوں کتابیں ناگر برقر ار پائیس ۔ تدریس حدیث کے لیے ان پر انحصار کیا جانے لگا ، اور حدیث کے باقی مجموعوں سے کہیں زیادہ ، ہر پہلو سے ، ان پائیس ۔ تدریس حدیث کے لیے ان پر انحصار کیا جانے لگا ، اور حدیث کے باقی مجموعوں سے کہیں زیادہ ، ہر پہلو سے ، ان

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ابتدائی صدیوں ہیں مغرب، یعنی شالی افریقہ کے مسلمان مما لک ہیں اہل علم کی زیادہ توجیح مسلم اوراس کی تعلیم و ترویج کی طرف مبذول رہی۔ اس کی وجہ بیتی کہ امام مسلم بڑھنے نے احادیث کی ترتیب آسان رکھی۔ انھوں نے متعلقہ موضوعات کے تحت پوری احادیث نقل کیں۔ مختلف سندول کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ تفصیلات ایک جگہ جمع کر دیں۔ طالب علم کے لیے اس سے استفادہ کرنا آسان تھا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ان مما لک میں شرحیں بھی زیادہ ترصیح مسلم ہی کی تھی گئیں۔ اس کے بالمقابل مصراوراس سے مشرق میں واقع اسلامی مما لک کے علاء ہمیشہ شرحیں بھی زیادہ ترجیح مسلم ہی کی تھی گئیں۔ اس کے بالمقابل مصراوراس سے مشرق میں واقع اسلامی مما لک کے علاء ہمیشہ سے صحیح بخاری کو تھی مسلم پر ترجیح دیتے رہے۔ اس کے بڑے اسباب میں انتخاب حدیث میں امام بخاری پولائے کا اعلیٰ تر معیار بن حدیث میں ان کا بلند مقام اوران کاعظیم تفقہ ہے۔

پچھ عرصہ یہی کیفیت رہی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ علائے امت اس بات پر متفق ہوتے گئے کہ چنابا هُمَا أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ ..... ثُمَّ إِنَّ كِتَابَ الْبُخَادِيِّ أَصَحُّ الْكِتَابَيْنِ صَحِيحًا وَّأَكُثُرُهُمَا فَوَائِدَ. "الله تعالیٰ کی کتاب بعد ان دونوں (امام بخاری اور امام سلم) کی کتابیں سب سے زیادہ صحیح ہیں ..... پھر ان دونوں میں امام بخاری کی حامل ہے۔" (مقدمة ابن الصلاح ، ص: 14)

صحت کے حوالے سے کمل تحقیق کے بعد یہاں تک کہا گیا کدان دونوں کتابوں کی تمام احادیث کی صحت کی قتم کھائی جاسکتی ہے۔ (التقبید والإیضاح، ص: 39)

یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رئی چاہیے کہ بقول محمد فو ادعبدالباقی ، دونوں کتابوں میں متفقہ طور پر روایت کی جانے والی اصلم برطینہ احادیث کی تعداد 1906 ہے۔ ای طرح یہ بھی شار کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری میں 500 صحیح روایات ایسی ہیں جو امام مسلم برطینہ نے بیان نہیں کیں۔ اس طرح امام مسلم برطینہ نے اپنی کتاب میں 1500 ایسی صحیح روایات بیان کی ہیں جو صحیح بخاری میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ دونوں کتابوں کو یکجا کیا جائے تو صحیح روایات کی تعداد دگئی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان میں براحصہ امام مسلم برطینہ کی منتخب کردہ احادیث کا ہے۔

امام سلم برنظ نے سیح مسلم کی تالیف کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ اس وقت طالبانِ حدیث کو ایک ایک کتاب کی تلاش تھی جو دین کے طور طریقوں، اس کے احکام، جزا اور سزا کے نظام اور جن امور سے بچنا اور جن کو اپناتا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ تائی آئے کے فرامین اور آپ کی سنن کی متند روایات پر مشتل ہو۔ ان روایات کی سندول کو اہل کے بارے میں رسول اللہ تائی آئے کے فرامین اور آپ کی سنن کی متند روایات پر مشتل ہو۔ ان روایات کی سندول کو اہل کیا ہواور بیروایات حسنِ ترتیب سے ایک ایک تالیف میں جمع کر دی جا کیں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو۔ بیدا کی تالیف ہو جس پر دین کے فہم، تدتر اور استباط کے حوالے سے کمل انحصار کیا جاسکے۔ (مقدمة صحبح مسلم، ص: 49)

صیح مسلم کو، متنداردوتر ہے اوراس کے بعد اعلیٰ تحقیقی معیار کی شرح، پیش کرتے ہوئے ہمارے سامنے بھی بعینہ یہی مقصد ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اردودان قارئین کے لیے یہ کتاب وین کے نہم، تدیر اورا سنباط کا ایک اہم ذریعہ ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اسے امت کی اصلاح، ہدایت اور عروج کا ذریعہ بنائے اور ہمیں کتاب وسنت کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

ناشر

### تقذيم

ٱلْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِالْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ:

الله تعالی کی تمام مخلوقات میں سے انسان افضل ترین مخلوق ہے۔اللہ نے اس کی ہرضرورت پوری کرنے کے لیے شایاب شان انظام فرمایا۔اس کی سب سے بڑی ضرورت بیہ ہے کہ وہ ونیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ ہرکسی کی محبت،عقیدت اوراحر ام کا مرکز ومحور ہو۔ اگر وہ سی سجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں سب کھادھورارہ جاتا ہے۔ سزااور جزا بھی ادھوری، انصاف اور حق ری بھی ادموری ادرسب سے بڑھ کرید کہ آرز وئیں اور تمنا ئیں بھی تشندرہ جاتی ہیں۔ وہ جیسی زندگی گز ارنا جا ہتا ہے،صحت، جوانی ہعتیں اور ان سے لذت یاب ہونے کی مہلت سب کچھاد حورا ہے تو اس کی سب سے بڑی ضرورت بیہوئی کہ اسے نعمتوں سے مستفید ہونے کی پھرے مہلت ملے، بلکددائی زندگی ملے اور اس میں وہ احترام، اکرام اور انعام کے بلندترین مقام پر فائز ہوجائے۔اللہ نے انسان کی اس ضرورت کو بھی انتہائی شایانِ شان طریقے سے پورا کرنے کا انظام فرمایا ہے۔اللہ نے دنیا میں ایسی عظیم ستمیاں پیدا کیں جو لا تعداد انسانوں کی بے پناہ محبت، عقیدت اور احترام کا محور بنیں۔ انھوں نے اپنی اپنی قوم کو تفاخر بخشا۔ اینے دور کے انسانوں کے لیےاس رائے کی نشاند ہی کی جس پر چل کر وہ بھی عظمتوں کی ان منزلوں تک پینچ سکتے ہیں جن کی آرزوان میں سے ہر محض کے دل میں مجل رہی ہے۔ انھوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیوی کا میابیوں کی ان منزلوں تک پہنچنے کے بعد لامتنا ہی تعمتوں کی منزل مجی ان کی دسترس میں ہے۔ انھیں اللہ نے انسانوں کوعظمتوں کی راہ پر چلانے کے لیے پیدا کیا۔ انھیں این مخلوقات کی کامیابی اور ان کی ابدی مسرتوں کے لیے ان کے نام با قاعدہ پیغام دے کرمبعوث کیا۔ اللہ نے کسی بستی اور کسی زمانے کے انسانوں کو دنیوی اور ابدى مسرتول كى خوش خبرى دين والے انتهائى خيرخوا محسنول سے محروم ندر كھا۔ پھر جب انسانوں كوابھى معلوم ندتھا كدونيا ميں انسانی زندگی کے اس مرحلے کا آغاز ہونے والا ہے جب فاصلے آہتہ آہتہ سمٹ جائیں گے۔ دور دراز کے انسان ایک دوسرے کے قریب آجا کیں گے۔عام لوگوں میں علم کی دولت بنے نگے گی،اور ہوتے ہوتے پوری دنیا ایک بستی میں تبدیل ہوجائے گی تو اللہ نے رنگ ہنسل اور زبان کی تمیز کے بغیر ساری انسانی مخلوقات کے لیے ایک ایسے ہادی اعظم بھیج و یے جنھیں ہرانسان کے ساتھ اتی محبت تھی کہ کوئی انسان خود اپنے آپ ہے بھی اتن محبت نہیں کرسکتا۔ وہ ہر انسان کے خود اس کی اپنی نسبت بھی زیادہ خیرخواہ تھے۔ انعیں اللہ نے ایسی جامع ، روش اور کمل ہدایت دے کر بھیجا جس سے صرف دو دہائیوں میں ساری دنیا کی قسمت بدل میں۔ پوری دنیا کے سامنے ثابت ہوگیا کہ بنی آ دم آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنالیس تو پوری انسانیت کے عروج پر ستارے رشک کریں گے۔

آدم الینا کے بیٹوں کے لیے اس سے زیادہ مؤثر ، اس سے بڑھ کارگر اور کامیابی کا ضامن دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس عظیم ہادی ، اور انسانیت کے بیٹوں کے لیے اس سے زیادہ مؤثر ، اس سے بڑھ کارگر اور کامیابی کا ضامن دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس عظیم ہادی ، اور انسانیت کے بیٹر میٹوں نے آپ بنائیل سے اللہ کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ کا بیٹر کے بیٹر کی ہیں جضوں نے آپ بنائیل سے بیٹر کی ہیں جضوں نے آپ بنائیل سے اللہ کا مشاہدہ کیا ، آپ کا ہر فر مان جرنے جان بنایا ، اسے دل ، عمل ، حافظ ، کتابت ، ساتھیوں کی ہرادا کا مطالعہ کیا ، آپ کی زندگی کے ہر پہلوکا مشاہدہ کیا ، آپ کا ہر فر مان جرنے جان بنایا ، اسے دل ، عمل ، حافظ ، کتابت ، ساتھیوں کی تقد ایق اور بار بار کے بیان ، غرض ہر ذریعے سے محفوظ کیا۔ پھر انھیں ایسے شاگر دوں تک پہنچایا جضوں نے اسے حفظ واعادہ ، شخصیت وروایت اور تدوین و کتابت ہر ذریعے سے محفوظ کرنے اور آگے پہنچانے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دیں۔ انھیں دنیا محدثین کے کام سے پہیانتی ہے۔

اگرکوئی حدیث انتہائی اونچے درجے کے راویوں کے ہاں موجود نہیں لیکن اس سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک سے زیادہ
راوی مجیح واسطوں سے اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک سے زیادہ مقبول لوگوں کی تا ندیہ سے بیان کردہ بیصدیث قائل قبول بن جائے گی۔
تابعین ہی کے دور سے طالبان حدیث نے متون کے ساتھ ساتھ بیان کرنے والے راویوں کے تمام ضروری احوال ، ان کے
بارے میں مختلف ائمہ اور حفاظ حدیث کی آراء اور شہادتوں کو بھی لکھنا ضروری سمجھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قابل ذکر محدث نے نہ
صرف اسانید اور متون کو جمع کیا بلکہ ہرایک نے ، جمع متون سے پہلے راویوں کے احوال اور ان کی عادات واوصاف کے بارے میں
جامع کتا ہیں مرتب کیں۔

اس سلسار تعلیم و تعلم میں اہم بات ہے ہے کہ یہ چندلوگوں کے لیے مخصوص نہ تھا۔ یہ ہمہ گیرتھا۔ اس پر کسی کی اجارہ داری نہ تھی۔ اللہ کے پیغام اور رسول اللہ طاقیا کی رہنمائی ہرانسان کے لیے تھی۔ جمال رسالت کے ساتھ شیفتگی اور نوت سے مستنیر ہونے اور اسے دوسروں تک لے جانے پر آ دم مالیٹا کے ہر بیٹے کاحق تھا، ہرایک کے لیے صدائے عام تھی اور اس کے ہر طلبگار کے لیے عزیب ،عظمت اور فضلت کے دروازے کھلے تھے۔

اس میدان میں سبقت رنگ کی بنیاد پر ممکن تھی نہ نسل اور وطن کی بنیاد پر۔ حکم انی کے میدان میں قریش میں سے ہونا یا رسول اللہ طاقع سے قرابت واری رکھنا، استحقاقِ امارت کی بنیاد بانا جاتا تھا، لیکن عرب وجم نے حدیث کی قلم و کا امیر المونین امام احمد بن حنبل، سفیان توری، عبداللہ بن مبارک، مجمد بن اساعیل بخاری اور مسلم بن جاج نیٹا پوری بیسے کو تسلیم کیا۔ آئے عبداللہ بن مبارک تھے۔ آئے اس ترکی انسل تھے۔ آئے اور مسلم بن جاج نیٹا پور سے تعلق رکھنے والے عجمی تھے۔ آئے یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ علم حدیث ایک کھلا میدان تھا، اس میں مسابقت کاحق ہر انسان کو حاصل تھا اور مہارت و کمال کے بارے میں فیصلہ اس میدان کے جمہور شرکاء کے ہاتھ میں تھا۔

امام سلم الطفی عظیم محدثین کے اس سلسلة الذهب کی ایک اہم کڑی ہیں۔ وفات تک ان کی پوری زندگی حدیث کی خدمت کے لیے وقف رہی۔ ان کا مقصود صرف احادیث کا حصول اور ان کی اشاعت نہ تھا بلکہ محدثین کے اعلیٰ ترین معیارِ نفتہ کے مطابق تمام مرویات کو کھنگالنا، میچے ترین احادیث کو الگ کرنا اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں کمل رہنمائی کے لیے ان کو مرتب اور مدون کر کے امت کے سامنے پیش کرنا تھا۔ انھوں نے جس جبتی محدث ریزی، دقیقہ شناسی اور اخلاص ولگن کے ساتھ کام کیا، اس کی اللہ کے نزد یک قبولیت کی دلیل ہے ہے کہ ان کی 'المجامع الصحیح المسند'' امت مسلمہ کے نزد یک علم حدیث کی دوجیح ترین اور مقبول ترین کتابوں میں سے ایک قرار پائی۔ ہر دور میں حصول علم حدیث کے لیے یہ ایک اساسی کتاب رہی۔ علم حدیث کا کوئی طالب علم نہیں جس نے اس سے ب پناہ استفادہ نہ کیا ہو۔ بیان کتابوں میں سے ایک جبن کے ذریعے سے ہر دور میں کروڑوں انسانوں نے رہنمائی حاصل کی۔

ہم آیندہ سطور میں اختصار سے جائزہ لیں گے کہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے اس عظیم محدث کی ذاتی زندگی کے ضدوخال کیا تتے؟علم حدیث کی خدمت کے لیے انھوں نے کیا کیاعلمی کارنا ہے سرانجام دیاوران کے متازترین علمی کارنا ہے، سیح مسلم کی اقلیازی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ بھی کہ انھوں نے کامیابی کی آخری سیڑھی تک پہنچنے کے لیے کیاراستہ اختیار کیا، کیسی زبروست جدد جہدگی، کیا منزلیس طے کیس اور کن اصولوں کوا پنا کرامیر المومنین فی الحدیث کا مقام حاصل کیا؟

امام سلم الشائد كحالات زندگى

الإمام، الحافظ، الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري، النيسابوري 202 يا204 يا206 هي نيثا پوريس پيدا ہوئ اور و بي علم كى كى منزليس طے كيس ان كوالدين صاحب حيثيت تھ\_اس ليے امام سلم كوزندگى ميں رزق كے ليے زيادہ تك ودونيس كرنى پڑى، انھول نے اپنى زندگى علم حديث كى خدمت كے ليے وقف كردى وصول علم اور اسا تذہ

اٹھارہ برس کی عمر میں سب سے پہلے حدیث کا ساع (ساع اور کتابت لازم وملزوم تھے) یجیٰ بن بجیٰ تنہی سے کیا۔220 ھ میں جج کیا اور مکہ میں امام مالک کے اجل ترین شاگر دعبداللہ بن مسلمہ قعنبی سے احادیث سنیں اور تکھیں۔ <sup>6</sup> کوفہ میں انھوں نے

<sup>1</sup> تذكرة الحفاظ مقدمة ، ص: 4. 2 سير أعلام النبلاء:8/379. 3 سير أعلام النبلاء:4/391/12. 4 سر أعلام النبلاء: 558/2 5 سير أعلام النبلاء: 558/12 و تذكرة الحفاظ:281/149.

احدین پونس کے علاوہ علاء کی ایک جماعت ہے، پھر حربین، عراق اور مصر کے تقریباً دوسوہیں اساتذہ سے احادیث حاصل کیں۔ استحصولِ حدیث کا طریقہ یہی تھا کہ احادیث ماسادی اور ساتھ کھی جاتی تھی۔ ان کے اہم اساتذہ میں امام احمد بن ضبل، احمد بن منذر قزاز، اسحاق بن راہویہ، ابراہیم بن سعید جوہری، ابراہیم بن مویٰ، ابواسحاق رازی، احمد بن ابراہیم، اسحاق بن مویٰ انساری (ابومویٰ)، اساعیل بن ابی اولیں، حرملہ بن کچیٰ (ابوحفص تجیبی )، حسن بن رہیج بورانی، ابو بکر بن ابی شیب، لیقوب بن ابراہیم دورقی، ابوزرے رازی اور یجیٰ بن معین جیسے حفاظ حدیث شامل ہیں۔ 2

#### روزگار

امام مسلم دلطنه کا کچمه کاروبارایک قدیم قصیے'' خان محمش'' میں تھا، کیکن ان کی معاش کا زیادہ تر انحصار ان کی جا کیر پرتھا جو نیشا پور ہی کےمضافات میں واقع تھی۔

#### حليبه،اولا د

ا مام حاکم کے دالد (عبداللہ بن حمدویہ) کوان کے والد (امام حاکم کے دادا) نے بتایا کہ انھوں نے امام سلم کی زیارت'' خان محمش'' میں کی تقی ۔ ان کی قامت پوری، رنگ گورا اور داڑھی سفید تقی ۔ انھوں نے اپنے عمامے کا ایک کنارہ دونوں کندھوں کے درمیان پشت پرلٹکایا ہوا تھا۔ امام حاکم کے والد نے امام سلم کے گھر میں ان کی بیٹیوں کی ادلا دبھی دیکھی ۔ ق

ان کی وفات کا داقعہ جس طرح تاریخ بغداد اور سیراعلام النبلاء میں بیان کیا گیا ہے، انتہائی عجیب ہے۔ اس سے پہ چلتا ہے کونن حدیث میں ان کی جبتو کا کیاعالم تھا اور اس حدیث میں ان کا انہاک کس درجے پر پہنچا ہوا تھا۔ احمہ بن سلمہ کہتے ہیں:

امام سلم بڑھنے سے استفادے کے لیے ایک مجلس فدا کر و منعقد کی گئی، اس میں ان کے سامنے ایک ایک روایت کا ذکر آیا جوان کو معلوم نہتی گئی واپس آئے تو چراغ جلایا اور گھر والوں سے کہا کہ ان کے کمرے میں کوئی نہ آئے گھر والوں نے بتایا کہ گھر میں کمجود کا ایک ٹوکرا مید بیجا گیا ہے۔ فرمایا: لے آؤ۔ وہ حدیث کی تلاش میں منہمک ہو گئے۔ ٹوکرا ساتھ رکھا تھا، بے خیالی کے عالم میں تو کھود کا ایک ایک وانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے، ای عالم میں صبح ہوگئی۔ انھیں حدیث کی تفصیلات لی گئیں اوھر میں ٹوکرے سے مجبود کا ایک ایک وانہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے رہے، ای عالم میں صبح ہوگئی۔ انھیں حدیث کی تفصیلات لی گئیں اوھر شرکہ اور خالی ہوگیا۔ سے میں میں میں ہوگئی۔ ان کی طبیعت بھرگئی اور علم وعرفان کا بیسورج ہمیشہ کے لیے غروب ہوگیا۔

ا مام سلم الله كى وفات 24 رجب 261 ھے اتوار كى شام كو ہوئى ، اكلے روز نيشا پور ميں تدفين ہوئى۔ ﴾

#### تقنيفات

ا مام ملم الله كى اجم ترين تصنيفات جنمين امام حاكم اور دوسر معدثين في ذكركيا بي بيرين

#### رجال

الأسامي والكنل ② كتاب الطبقات ③ كتاب الوحدان ④ كتاب الأفراد ⑤ كتاب الأقران
 كتاب أولاد الصحابة ۞ كتاب أفراد الشاميين ⑥ كتاب مشايخ مالك ⑥ كتاب مشايخ الثوري

① سيرأعلام النبلاء: 558/12. 561-561. ﴿ سيرأعلام النبلاء: 588/12-561. ﴿ سيرأعلام النبلاء: 570/1. ﴿ الحطة في ذكر الصحاح الستة ص: 286.

تربي \_\_\_\_\_ نقري \_\_\_\_ خطاط المنظم المنظم

كتاب مشايخ شعبة ( كتاب من ليس له إلا راو واحد ( كتاب المخضرمبن ( كتاب طبقات التابعين.

#### متون حديث

كتاب المسند الكبير على الرجال (الكتاب الجامع على الأبواب (الكتاب المسند الصحيح (عرف عام من " كتاب حديث عمرو بن شعيب .

#### نفذالحريث

التمييز ( كتاب العلل ( كتاب سؤالات أحمد بن حنبل ( كتاب أوهام المحدثين.
 فقاله يث

@ كتاب الانتفاع بأهب السباع.

بدامامسلم کی اہم ترین کابوں کے نام ہیں،ان کی ساری تصنیفات کی فہرست نہیں ہے۔

## صحيحمسلم اوراس كاامتياز

حافظ ابن عسا کراورامام حاکم کہتے ہیں کہ امام سلم اپنی کتاب صحیم سلم کو دواقسام میں کھل کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ فتم اول میں طبقۂ اولی کے راویوں کی صحیح احادیث اور قتم ٹانی میں طبقہ ٹانیدی صحیح احادیث لائیں۔ وہ ابھی طبقۂ اولی پر مشتل حصہ کھل کریائے تھے کہ ان کا انتقال ہوگیا۔ گویا صحیح مسلم ان کی زندگی کے آخری مرحلے کی تصنیف ہے۔

صحیح مسلم ان کونی کا اوج کمال ہے اور اس سے پہلے کا سارا کام اپنی جگہ ستقل ہونے کے ساتھ ساتھ سیحے مسلم کی تیاری یا بنیاد سازی کا کام بھی کہا جاسکتا ہے۔ رجال، متون اور علل پر کمل عبور اور تیاری کے بعد ہی الی کتاب کھی جاسمی جاسمی ہے۔ اس وقت طالبان حدیث کوایک ایس کتاب کی تاش تھی جو دین کے طور طریقوں، احکام، جزا وسز ااور جن چیزوں سے پچنا اور جن کوا بنانا ہے، ان کے بارے میں رسول اللہ تاہی کے فرامین اور سنن کی متندروایات پر مشتمل ہو، ان روایات کی سندوں کو اہل علم نے قبول کیا ہواور یہ روایات حسن ترتیب سے ایک ایس تالیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو، اور جو دین کے قبول کیا ہواور میروایات حسن ترتیب سے ایک ایس تالیف میں جمع کر دی گئی ہوں جو غیر ضروری طور پر طویل نہ ہو، اور جو دین کے قبول کیا ہواور میروایات کے والے سے دیگر کتابوں سے مستغنی کر دے۔

الم مسلم نے امت کی اس ضرورت کومسوں کیا، ایک الی کتاب کی اہمیت اور اس کے فوائد پرغور کیا تو بہت بڑے ذخیرہ صدیث میں سے میح ترین احادیث کے نبتا مختر مجموعے کی ترتیب و تالیف کا بیڑا اٹھایا۔ امام مسلم نے احادیث کے انتخاب کے حوالے سے اپنی کتاب کے لیے بنیادی شرط بیر کھی کہ حدیث' سندامتصل ہو، اول سے لے کرآ خرتک ثقد نے ثقد سے روایت کی ہواور شذوذ اور علل سے یاک ہو۔''

صحيح بخارى اورضحيحمسلم كاموازنه

امام بخاری اور امامسلم ہم عصر ہیں۔ دونوں نے فقہی ترتیب پراحادیث کے صحیح مجموعے کی ضرورت کوایک ہی دور میں محسوس

<sup>·</sup> أن مقدمة صحيح مسلم؛ ص: 4.

کیا اور اپٹا اپنا مجموعہ حدیث مرتب کیا۔ سے جہاری اور سے مسلم دونوں کی صحت پر امت کا اجہارا ہے۔ اس کے ساتھ ہے جھی بحث چلتی رہی ہے کہ دونوں میں سے ترج کس کتاب کو حاصل ہے۔ شارح مسلم امام نو وی فرماتے ہیں: علاء اس بات پر شغن ہیں کہ قرآن مجمد کے بعد سے بعد کے بعد سے بعد کے بعد سے بعد کے بعد سے بخاری اور صحیح مسلم ہیں، امت نے انھیں ای حیثیت میں قبول کیا ہے۔ سے بخاری دونوں میں سے سے قرت ہوا کہ میں عیاں اور دقیق دونوں قسم کے معارف میں بڑھ کر ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ امام مسلم امام بخاری سے مستفید ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم حدیث میں ان کی کوئی نظیر موجود نہیں۔ بجموعی حیثیت سے سے بخاری کو سیح مسلم پر ترجیح حاصل ہے اور بہا کہ درست نقطہ نظر ہے جس کے جمہور علاء ماہ برین فن اور مکتہ سے اپنا علم حدیث قائل ہیں۔ امام ایونلی بن نسین نیشا پوری اور مغرب (شائی افریقہ کے مسلم ممالک) کے بعض علاء میں مور تھے جس سے جس سے بیات جمہور علاء کا نقطہ نظر ہے ہے کہ سے بخاری ہی کو مسلم ممالک کے بعض علاء میں بات کو دلائل سے واضح کیا مغرب (شائی افریقہ کے مسلم کے بعض انتیازی پہلو ایے ہیں جو ای کتاب 'المدشن' میں اس بات کو دلائل سے واضح کیا ہے۔ سے مسلم کے بیش نظر بی امام سلم کے انتیائی فائدہ مسلم کے بیش نظر کی بہلو ہے۔ امام نو وی فرمات ہیں امام سلم کے انتیائی فائدہ مند خصوصیت میں متورد ہیں ہو تھے کہ امام سلم کے ایس سے طالب علم جو انتی کے متابعہ میں بیان کر دیے ہیں۔ اس سے طالب علم کو دونوں کی تمام صورتوں پر نظر ڈ النا اور ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہوگیا ہے۔ اس طریقے سے امام مسلم نے حدیث کے جوطرتی (سندیں) ذکر کیے ہیں ان پر قاری کا اعتاد بڑھ جا تا ہے۔ اس طریقے سے امام مسلم نے حدیث کے جوطرتی (سندیں) ذکر کیے ہیں ان پر قاری کا اعتاد بڑھ جا تا ہے۔ ان کے بی خوالی مسلم نے حدیث کے جوطرتی (سندیں) ذکر کیے ہیں ان پر قاری کا اعتاد بڑھ جا تا ہے۔ اس طریقے سے امام مسلم نے حدیث کے جوطرتی (سندیں) ذکر کیے ہیں ان پر قاری کا اعتاد بڑھ جا تا ہے۔ ﴿

# تائيدوتوثيق كاحيرت انكيزسلسله

سے امام مسلم کا بہت بڑا کا رنامہ ہے کہ وہ ایک ہی صدیث کو اپنے ایک استاد کے علاوہ دوسرے اساتذہ کی سندوں ہے بھی بیان کرتے ہیں، پھران کے اوپر کی سند ہیں ایک ہی استاد یا متعدد اساتذہ ہے بیان کرنے والے ایک سے زیادہ راو ایوں کی سندیں بیان کرتے ہیں اور بالکل اوپر ایک ہی صدیث کو اگر ایک ہے زیادہ محابہ نے روایت کیا ہے تو مختلف سندوں سے ان روایات کو بھی لیان کرتے ہیں۔ آج آگر کوئی مطالعہ کرنے والا ایک ہی صدیث کے لیے امام مسلم کی ذکر کردہ تمام سندوں کوسا منے رکھے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک صدیث کو اپنے ایک استاد اور اوپر تک اس کے ایک استاد سے روایت کرنے پر اکتفائیس کیا، بلکہ وہ جاتا ہے کہ امام مسلم نے ایک صدیث کو اپنے ایک استاد اور اوپر تک اس کے ایک استاد سے وائیس کیا، بلکہ وہ ایک ہی استاد سے مختلف اوقات میں محتلف اوقات ہیں مدیث کی اس کہ بی صدیث کی اور اس کی تو ثیق کی ۔ اس طرح انھوں میں روایت کرنے والے ان کے مختلف اوقات میں محتلف اوقات میں محتلف لوگوں کے سامنے وہ صدیث بیان کی اور جمیشہ ایک ہی جی کہ ان محتلف اوقات کرتے واضح کیا کہ جن اساتذہ سے انہوں نے واضح کیا کہ جن اساتذہ نے واضح کیا کہ جن اساتذہ سے اور کی بیان کردہ روایت سے جے ہو شق کی ۔ انھوں نے اس تدہ سے اور کی اساتذہ سے اور کی اساد کی بھی ای طرح مختلف بیان کرنے والوں کی روایات کے ذریعے سے تو شق کی جتی کہ اگر اوقات رسول اللہ تافی سے بیان کر نے والے کنگف صحابہ کی روایات ان کے اپنے شاگردوں سے اکھی کر کے ان کو بطور شواہد چیش رسول اللہ تافی سے بیان کرنے والے میں کو روایات ان کے اپنے شاگردوں سے اکھی کر کے ان کو بطور شواہد چیش

<sup>1</sup> شرح صحيح مسلم للنووي:1/33. 2 شرح صحيح مسلم للنووي:1/13.

۔ کیا۔ان میں سے ہرایک کے لیے متابعات پیش کیں،ان کی ایک دوسرے سے توثیق کی اور جوا حادیث ہراعتبار سے ضبط وا تقان میں کمل تھیں،انھی کا انتخاب کیا۔ بیا ہتمام بڑے سے بڑے معالمے میں دی گئی شہادتوں کے لیے کسی بڑی سے بڑی عدالت یا تو ثیقی ادارے کے بس میں نہیں۔

آگر صدیث کے الفاظ یا سند میں کوئی انتہائی معمولی فرق بھی ہے، جیسے حَدَّ نَنَااور أَخْبَرَ نَا کا فرق، تو اس کو بھی محفوظ کیا ہے۔ متن میں انتہائی معمولی کمی بیشی کو بھی ذکر کیا ہے۔ اس طرح صحیح مسلم احادیث رسول تَاثِیُّا کا ایک الیا مجموعہ بن گیا ہے جو اسناد و متون کے باہمی مواز نے اور توثیق کا بے مثال عملی نمونہ ہے۔

صحيحمسلم ميں روايات كى تعداد

اس احتیاط واہتمام کے ساتھ امام سلم نے جوضی حمرت کی ، تکرار کے بغیراس کی احادیث کی تعداد تمین ہزار تینئتیں ہے اور کرر
احادیث کوشار کیا جائے تو کل احادیث سات ہزار پانچ سوڑیٹ ہیں۔ امام سلم نے بیا نتخاب تمین لا کھا حادیث میں سے کیا ہے۔

یہ بات یا در کھنی چا ہے کہ تین لا کھا حادیث سے مراد تمین لا کھ متن یا مرویات نہیں۔ احادیث کی عددشاری کا اصول اس مثال
سے واضح ہوتا ہے: اگر ایک صحابی سے ایک تابعی نے حدیث بیان کی تو ایک حدیث ہے، اگر دونے کی تو دوحدیثیں ہیں، اس طرح
تابعی سے جننے شاگر دوں نے س کر حدیث بیان کی اس حساب سے نمبر بڑھتا گیا ہے۔ تمین لا کھا حادیث سے مراد تمین لا کھا الگ
الگ سندوں سے بیان کردہ روایات ہیں۔ بعض لوگ اس اصول کوئیں جھتے اس لیے بہت سی غلط نہیوں کا شکار ہوجاتے ہیں۔
شفافیت اور تنقید کا خیر مقدم

محدثین کا تمام کام انتہائی شفاف تھا۔ان کے ایک افیط کا گہری نظرے جائزہ لیا جاتا تھا اور اب تک لیا جارہا ہے۔امام مسلم افریق نے اپنی سیجے کی قتم اول جو سیجے مسلم کے نام ہے امت کے سامنے ہے، مکمل کرنے کے بعد اس وقت کے عظیم ماہرین حدیث اور طالبان علم حدیث کے سامنے پیش کردی۔ان کی زندگی ہی میں اس کے نسخے ہر طرف پھیل گئے اور انتہائی کڑے معیار پر اس کا تنقیدی جائزہ لینے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ تنقیدی جائزہ لینے والوں میں اس زمانے کے متاز ترین محدثین بلکہ خود امام سلم کے اسا تذہ بھی شامل تھے۔

سعید برذی کہتے ہیں: ایک شخص سیح مسلم کا ایک ننے امام ابوزر عہ کے پاس لے آیا۔ انھوں نے اس کا جائزہ لینا شروع کیا،
اسباط بن نفر کی مروی حدیث دیکھ کر انھوں نے کہا: یہ صحت سے کس قدر دور ہے! قطن بن نسیر کی روایت و کھ کر فرمایا: یہ ایک اونچا
سیلا ب ہے (جس میں ہر طرح کا کا ٹھ کباڑ بہتا چلا آتا ہے۔) احمد بن عیمٰی کی روایت دیکھی تو اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا جیسے سے
کہنا چاہتے ہوں کہ وہ جھوٹی حدیث بھی بیان کر دیتا ہے، پھر یہ فرمایا کہ وہ (امام سلم) ان جیسوں سے روایت کرتے ہیں اور ابن
عجلان اور ان کی طرح کے (عالی مرتبت) راویوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح وہ اہل بدعت (منکرین اور معترضین حدیث) کو
ہمارے خلاف موقع فرا ہم کرتے ہیں کہ وہ کہہ کیس: ان لوگوں (محدثین) کی حدیث سے خہیں۔ ا

ابوزرعه، الامام، حافظ العصر، عبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد الرازى اس وقت كعظيم محدث تصدحفظ حديث، ذبانت، دين وارى،

اخلاص اورعمل میں ان کا شارائیے زمانے کے قلیل العظیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان سے ان کے اپنے اسا تذہ نے بھی احادیث من کر بیان کی تھیں۔ بڑے بڑے محد ثین، مثلاً: امام مسلم، ان کے خالہ زاد حافظ البوحاتم، امام بڑندی، ابن ماجہ، زمائی، ابوداود، ابوعوانہ، سعید بین عمرو برذگی، ابن ابی حاتم، محمد بن حسن قطان بہتے ان کے شاگر دہتے۔ امام بخاری بڑھٹے فرماتے ہیں: میں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے سنا کہ ابوزرعہ ہمارے ہاں مہمان ہوئے تو میرے والد (امام احمد بڑھٹے) نے فرمایا: بیٹا میرے نوافل کاعوض شمیس اس شیخ کے ساتھ مملی خداکرے کی صورت میں ملا ہے۔ صنعانی کہتے ہیں: ابوزرعہ ہمارے (محدثین کے ) نزدیک احمد بن حنبل سے مشابہ ہیں۔

اپ استادگرای کی اس تقید کے دوالے سے امام مسلم نے اس محطریقے سے اپنے موقف کی وضاحت کی۔ برذی کہتے ہیں کہ میں نیشا پور گیا تو ابوزر رہے کی تقید سے امام مسلم کوآگاہ کیا، انھوں نے فر مایا: میں نے اسباط، قطن اور احمد بن تیسیٰ جیسے راو یوں سے وہ بی اصادیث کی ہیں جو تقد راو یوں کے حوالے سے بھی موجود تھیں۔ میرے پاس ان ثقات کی سندوں ہیں چونکہ واسطے نبتا زیادہ تنے، اصادیث اپنی جگہ معروف ہیں اس لیے میں نے کم واسطوں والی اسباط وغیرہ جیسے لوگوں کی اسناد سے انھی روایات کو بیان کر دیا ہے، احادیث اپنی جگہ معروف ہیں اور ثقات سے مردی ہیں۔ بعدازاں امام مسلم مشہور محدث ابن وارہ 2 سے ملے انھوں نے بھی وہی با تیں کہیں جو ابوزر رہے نے کہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماہرین فن نے ایک ہی طرح کی با تیس نوٹ کیس۔ امام مسلم نے ابن دارہ کے سامنے بھی اپنے موقف تھیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ماہرین فن نے ایک ہی طرح وضاحت کی اور اپنی وضاحت میں یہ بھی فرمایا: میں نے یہ کہا کہ بیا حادیث تھی ہوگئی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی کتاب میں نہیں لیس (ابن عجلان وغیرہ کی روایات) وہ ضعیف ہیں۔ ابن وارہ کی تشفی ہوگئی اور انھوں نے امام مسلم کے سامنے اپنی مرویات بیان فرما کیں۔ 3

امام سلم کے پاس چونکہ عالی اور نازل ہرطرح کی سندوں سے روایات محفوظ تھیں، اس لیے انھوں نے اپنے استاداوراس دور کے محدث اعظم امام ابوزرعہ کی تنقید کو مرحبا کہا اور خود جاکرا پی پوری کتاب ان کے سام سلم ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے) بارے میں کہا کہ اس میں علت یا کوئی اعتراض کا سبب موجود ہے۔ (چاہ امام سلم ان کی بات سے اختلاف بھی رکھتے تھے) انھوں نے ایسی ہرروایت کو کتاب سے نکال دیا اور متبادل روایات شامل کر دیں جو اعتراضات سے ممل طور پر پاک تھیں۔ اور جن روایات کے بارے میں امام ابوذرعہ نے کہا کہ وہ مسیح اور ہرطرح کی خامیوں اور علل سے پاک ہیں ، انھی کی تخریج کی (انھیں سندوں کے ذریعے سے بیان کردہ متون کو درج کیا۔) اس قدر حزم واحتیاط کے بعد ان کو یقین ہوگیا کہ ماہرین فن صدیث اگر دوسوسال بھی کے ذریعے سے بیان کردہ متون کو درج کیا۔) اس قدر حزم واحتیاط کے بعد ان کو یقین ہوگیا کہ ماہرین فن صدیث اگر دوسوسال بھی اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریعے سے اعادیث کے احتیاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مدارا تھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی اعلیٰ سندوں کے ذریع سے اعادیث کے احتیاب کی کوشش کریں تو بھی ان کا دارو مدار انھی احادیث پر ہوگا جو انھوں نے اپنی اعلیٰ مندوں کے ذریع ہیں۔ 4

امام بخاری اور امام مسلم کے کام کومحض ان کی مہارت فن اورعظمت شان کے پیش نظر قبول نہیں کر لیا گیا، بلکہ انھوں نے اپنی

را تذكرة الحفاظ:2/106.105 و الحافظ الكبيرالثبت ابوعبدالله محد بن مسلم بن عثان بن واره الرازى، ابوعاصم، فريابى، ابوليم، ابومغيره عبدالقدوس كے شاگرداورامام نسائى اورامام بخارى كے اساتذه يس سے جيں امام بخارى نے صحح كے علاوه دوسرى تصنيفات بيس بحى ان سے موايات يس ابوبكر بن ابى شيب فرماتے جين: يس نے حفظ حدیث بيس ابن فرات، ابن واره اور ابوذر سے برده كركمى كوئيس و يكھا امام طحاوى كہتے ہيں: اپنے زمانے ميں ابوحاتم، ابوذر مداور ابوداره جيسا حديث كاكوئى عالم روئے زمين پراور شقا (تهذيب الكمال في أسماء الرجال 106/17 و 237/17 هـ سير أعلام النبلاء: 568/12.

## صحیحین کے اسلوب کی مقبولیت

صحیحین اسناد، متون اور جامعیت، یعنی زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی مہیا کرنے کے اعتبار سے اپی مثال آپ ہیں۔ بڑے برے محدثین نے ان فتخب مجموعوں کو دیکھا تو انھیں اس قدر پندکیا اور سراہا کدان کے تبتع کو اپنے لیے وجہ افتخار سمجھا۔ متعدد محدثین نے صحیح بخاری اور محیح مسلم کی احادیث کو اپنی اپنی سندوں سے، جوان دونوں کی نسبت بھی کم واسطوں پر مشتل تھیں، روایت کیا اور اپنی کا بول کا نام المستخر ج علی صحیح البخاری یا المستخر ج علی صحیح مسلم رکھا۔ ووسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ یہی روایات دوسرے محدثین کے ہاں بھی اپنی اپنی سندوں اور بسا اوقات ایک یا دو کم واسطوں سے محفوظ تھیں۔ انھوں نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ، انھی احادیث کو، جن الفاظ میں وہ ان کے ہاں موجود تھے، روایت کر کے امام بخاری اور امام مسلم کی تا کید وتو ثیق میں پیش کر دیں۔ اس طرح انھوں نے یہ گوائی دی کہ ان دونوں کی بیان کردہ سندوں کے علاوہ دوسری صحیح سندوں سے بھی رسول اللہ ناتی ہے ہے کہ احادیث مروی ہیں۔ تا کید وتو ثیق اور صحت کی شہادت کا یہ جمرت آگیز سلسلہ صدیوں تک چان رہا۔ چھمسلم پر استخراج کرنے والے چند محدثین کے نام ہیر ہیں:

- ابوبكرمحر بن محمد بن رجاء، م 286 هـ
- ابوجعفراحمد بن حمدان جیری، م 311 ھ۔
- ابوعوانه يعقوب بن اسحاق اسغراييني ،م 316 هـ
- ابوالتصر محمد بن محمد بن يوسف طوى شافعى ، م 4 4 8 هـ
  - ابوولیدحسان بن محمر قرشی فقیه، م 349 هـ
  - ابوحامداحد بن محمدشار کی ہروہی ، م 355 ھ۔
    - 🗇 ابوعلى حسين بن محمد ماسرجسي ،م 365 هـ-
  - ابوبکرمحمر بن عبدالله بن ذکریا جوزتی م 388 هـ۔
- ابوبكراحمد بن محمد بن احمد خوارزي برقاني، م 425 هـ۔
  - ابونيم احمد بن عبدالله بن احمد اصباني ، م 430 هـ

<sup>﴿</sup> الكنت على كتاب ابن الصلاح ؛ ص: 112.

ان تمام شہادتوں اور تو ثیق کے ان عظیم سلسلوں کے بعدیہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ عقل سلیم کا مالک کوئی بھی غیرجانبدار انسان، تحفظ حدیث کے حوالے سے ان اعتراضات سے اتفاق نہیں کرسکتا جو غیرمسلم معترضین اور منکرین حدیث محض عناو، تعصب اور مخاصمت کی بنا پر گھڑتے اور دہراتے رہتے ہیں۔

#### ہماری کاوش

ہم نے ضیح مسلم کا ایک ایسامعیاری اردوتر جمداور مختصر شرح پیٹی کرنے کی کوشش کی ہے جس کے ذریعے سے مجے مسلم سے استفادہ کرنے کے خواہش مندتمام طبقات کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ترجمہ عموماً اس طرح کیا جاتا ہے کہ حدیث کامفہوم دوسری زبان میں خقل ہوجائے۔ تاریخ وغیرہ میں تو یہ قابل قبول ہوسکتا ہے لیکن نص حدیث میں جس کے الفاظ کی ہر دلالت سے استنباط کیا جاتا ہے، ایسا ترجمہ قابل قبول نہیں۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اردو کے ذریعے سے استفادہ کرنے والوں میں قانون دان طبقہ شامل ہے۔ اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ترجمہ معیاری اردو میں ہونے کے باوجود نص کے عین مطابق ہو۔ حدیث کے الفاظ، معانی کے جس جس پہلو (Shade) کے امین ہیں وہ سب حتی الوسع اردو میں خقل ہوجا کیں۔ ہم اپنی حد تک یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش کا فی حد تک میابی سے ہمکار ہوئی ہے۔ فللہ الحمد .

امام سلم نے اپنی کتاب کی ابتدا میں ایک طویل مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں انھوں نے اپنی کتاب کا مفصل تعارف کراتے ہوئے فن حدیث کے انتہائی دقتی علمی نکات پر بحث کی ہے۔ بیان کی کتاب کا بی نہیں ،علم حدیث کا بھی مقدمہ ہے اور اس موضوع پر محدثین کی اولین کا وشوں میں سے ایک ہے۔ اس کا سمجھنا اور طالب علموں کو سمجھا نا الل علم کے لیے ہمیشدا یک چیلنج رہا۔ بعض پر انے اسا تذہ اسے سمجھانے کے لیے قواعد صرف و نحو، خصوصاً ترکیب نحوی کا بھی سہارالیا کرتے تھے۔ اردو ترجے میں اس کی کوئی مخوائش نہیں ہوسکتی۔ ہم اسے اللہ کا خاص انعام تمار کرتے ہیں کہ اس کی تو فیق سے ترجے ہی میں خود بخو د سہیل کا مرحلہ بخو فی طے ہوگیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکرا داکریں کم ہے۔

امام مسلم چونکہ متعدد سندوں سے احادیث ذکر کرتے ہیں اس لیے ان کے مختلف اساتذہ ہی نہیں مختلف صحابہ کی روایات میں بھی ، تفصیلات کی کی بیشی اور تربیب کے فرق کی بنا پر بسا اوقات بظاہر بڑے اختلاف حتی کہ تضاد تک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ تمام روایات میں جو حقیق مطابقت ہے وہ واضح ہوجائے بعض جگہ انتہائی مختصر حواثی بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ علم حدیث کی خدمت کرنے والے تمام محدثین کوخصوصاً جمارے اسا تذہ کرام کوجن کی مساعی سے ہم جیسے سیکووں طالب علم جادہ نہم حدیث سے روشناس ہوئے اور جن کے افکار عالیہ نے قدم قدم پر جماری رہنمائی کی ، اجرعظیم سے نوازے ، ان کی قبروں کونور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ آئین!

ہم الله رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ترجے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مفید بنائے۔اسے اپنی رضا کے لیے قبول کرے۔اس میں رہ جانے والی خامیوں کو، جو یقیناً ہماری طرف سے ہیں،کسی بھی طرح نقصان کا باعث نہ بننے دے۔ اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والے ہرانسان کو تچی اورسیدھی راہ پر چلائے۔ایمان اورعمل کی برائی سے محفوظ رکھے۔اوراس کام کے لیے جس نے جوکوشش کی ،اللہ اس کی کوشش کو تبولیت سے نواز ہے اور پوری ملت اسلامیہ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔آمین!

یہ بھی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اشاعت وحفظ حدیث کے ساتھ ساتھ امت کو اس پڑمل کی توفیق عطا فرمائے۔سنت کے نور ہدایت کو عام کر دے،محدثین عظام کی کاوشوں پر راضی ہو، قیامت تک آنے والے خاد مانِ حدیث اور طالبانِ علم حدیث کو اپنی رحمتوں سے نوازے اوران کی کاوشوں کو قبول کرے۔آمین!

يروفيسرمحه يجيا



### فرمان رسول مكرم الناتية

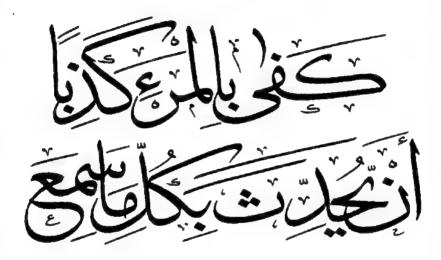

" آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بہی کافی ہے کہوہ ہرسنی سنائی بات بیان کردے۔" (صحیح مسلم، المقدمة، حدیث:5)

# مُقَدِّمَةُ الكِتَابِ للإِمَامِ مُسْلِمٍ-رَحِمهُ الله-

# مقدمة صحيحمسلم

## ينسب ألمَّو النَّخَيْبِ التَحَيِيدُ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،

أمَّا نَعْدُ.

فَإِنَّكَ - يَرْحَمُكَ اللهُ - يِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَثَلِيهُ، فِي سُنَنِ اللَّمِينِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي النَّوَابِ اللهِ يَثَلِيهُ، فِي النَّوَابِ اللهِ يَثَلِيهُ، فِي النَّوَابِ اللهِ يَقَلِي النَّوَابِ اللهِ يَقَلِيهُ، وَالتَّرْهِيب، وَعَيْرِ ذَلِكَ وَالْعِقَابِ، وَالتَّرْهِيب، وَالتَّرْهِيب، وَعَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ، وَلَا شَعْلَم فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَأَرَدْتَ - وَتَذَاوَلَهَا أَهُلُ الْعِلْم فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَأَرَدْتَ - أَنْ تُوقَفَى عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً أَرْشَدَكَ اللهُ - أَنْ تُوقَفَى عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً أَرْشَدَكَ اللهُ - أَنْ تُوقَفَى عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً. وَسَأَلْتَنِي أَنْ أَلَخُصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيفِ بِلَا تَكْرَادٍ يَكُثُونُ، فَإِنَّ ذَلِكَ - زَعَمْت - مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ فَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا، مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ فَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُم فِيهَا،

شروع سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیشہ مہر بانی کرنے والے اللہ کے نام سے۔

تمام ترحمد و ثنا سارے جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے اور بہترین جزا تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ خاتم الانبیاء محمد طابق پراٹی رصت نازل فرمائے اور تمام نبیوں اور رسولوں پر بھی۔

س کے بعد:

الله آپ کررم فرمائ ابلاشبه آپ نے اپنے پیدا کرنے والے کی توفیق سے بید کرکیا ہے کہ آپ دین کے طریقوں اور احکام کے بارے میں رسول الله طاقی سے (امت تک) کی بختی والی تمام احادیث کو ان کی منقولہ اسادسمیت جانتا چاہتے ہیں اور ان احادیث کو بھی جوثواب اور عذاب، رغبت دلانے اور ڈرانے اور ان جیسی دوسری چیزوں کے بارے میں ہیں اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچا کیں۔ میں ہیں اور اہل علم نے ایک دوسرے سے لیں اور پہنچا کیں۔ اللہ آپ کی راہنمائی فرمائ ! آپ چاہتے ہیں کہ بیا تمام احادیث شار کر کے مجموعے کی شکل میں آپ کی وسترس میں الی جا کہ میں ان احادیث کو زیادہ تکرار کے بغیر آپ کے لیے ایک تالیف کی احادیث کا دیادہ تالیف کی

﴿ آپ نے بیہ بات اپنے شاگرداحمد بن سلمہ بن عبداللہ بزار نیشا پوری سے خاطب کر کے کبی جنوں نے آپ سے مح مسلم تالیف کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وہ آپ کے معاون اور اہم سفروں میں اکثر آپ کے ہمراہی ہوتے تھے۔ (تاریخ بغداد: 186/4)

شکل میں مخص کر دوں کیونکہ آپ سجھتے ہیں کہ یہ ( تکرار ) ان احادیث کو اچھی طرح سجھنے اور ان سے استنباط کرنے میں آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنے گا جو کہ آپ کا (اصل) مقصد ہے (الله آپ كوعزت دے!) آپ نے جس چزكا (مجھ سے) مطالبہ کیا ہے، جب میں نے اس کے اور اس ے حاصل ہونے والے شمرات کے بارے میں غورو فکر کی طرف رجوع کیا تو (مجھے یقین ہوگیا کہ) ان شاء اللہ اس کے نتائج قابل تعریف، اور فوائد یقینی ہوں گے۔ اور جب آپ نے مجھ سے اس کام کی زحت اٹھانے کا مطالبہ کیا تو مجھے یقین ہوگیا کہ اگر مجھے اس کی تو نیتی ملی اور اللہ کی طرف سے اس کے ممل ہونے کا فیصلہ ہوا تو پہلا شخص، جے دوسرے لوگول سے قبل اس سے خاص طور پر فائدہ ہوگا، وہ میں خود ہوں گا۔اس کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں کدان کا ذکر طوالت كا باعث موكا، البته اسكا خلاصه يدب كه ان خصوصيات كى حامل كم احاديث كومحفوظ ركهنا اوران ميں اچھي طرح مهارت حاصل کرنا انسان کے لیے کثیر احادیث کوسنعیالنے کی نسبت زیادہ آسان ہے، خصوصاً عوام میں سے ایک الیے فخص کے ليے جواس وقت تك ان ميس (سے سيح اور ضعيف كے بارے میں بھی) امتیاز نہیں کرسکتا جب تک کوئی دوسرا اسے اس فرق ے آگاہ نہ کرے۔ جب معاملہ ای طرح ہے جیے ہم نے بيان كيا توكم تعداد ميس محيح (احاديث) چن لينا كثر تعداد میں ضعف احادیث کوجع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یہ بات (این جگه) درست ہے کہ بہت ی احادیث کو اکٹھا کرنے اور مرر (احادیث) کوجع کرنے کے بھی کچھ فوائد ہیں،خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنھیں اس (علم) میں کسی قدر شعور اور اسباب وعلل کی معرفت سے نوازا گیا ہے۔ اللہ کی مشیت سے ایبا انسان ان خصوصیات کی وجہ سے جواسے عطا کی گئی

وَالْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا ، وَلِلَّذِي سَأَلْتَ - أَكْرَمَكَ اللهُ -حِينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ، وَمَا تَؤُولُ إِلَيْهِ الْحَالُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - عَاْقِبَةٌ مَّحْمُودَةٌ، وَّمَنْفَعَةٌ مَّوْجُودَةٌ وَّظَنَنْتُ - حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذَٰلِكَ -أَنْ لَّوْ عُزِمَ لِي عَلَيْهِ، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، كَانَ أُوَّلُ مَنْ يُصِيبُهُ نَفْعُ ذٰلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ؛ لِأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ يُّطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةً ذٰلِكَ: أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ لَهٰذَا الشَّأْنِ وَإِثْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَّا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ، إِلَّا بِأَنْ يُوقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي لَهٰذَا كَمَا وَصَفْنَاً ، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ ٱلْقَلِيلِ أَوْلَى بِهِمْ مِّنَ ازْدِيَادِ السَّقِيم، وَإِنَّمَا يُرْلَجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الاِسْتِكْتَارِ مِنْ لهٰذَا الشَّأْنِ، وَجَمْع الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ، لِخَاصَّةٍ مِّنَ النَّاسِ، مِمَّنْ رُّزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ، فَذَٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذَٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الإسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأَمَّا عَوَامُّ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ بِخِلَافِ مَعَانِي الْخَاصِّ مِنْ أَهْلِ النَّيَقُظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَا مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ الْكَثِيرِ ، وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَّعْرِفَةِ الْقَلِيلِ .

ہیں، کثیر اعادیث کے مجموعے سے فائدہ حاصل کرسکتا ہے لیکن جہاں تک عوام الناس کا تعلق ہے جوشعور ومعرفت رکھنے والے خواص سے مختلف ہیں، وہ کم اعادیث کی معرفت سے بھی عاجز ہیں تو ان کے لیے کثیر اعادیث کے حصول میں کوئی فائدہ نہیں۔

پھرآپ نے جس (کتاب) کا مطالبہ کیا ہم ان شاءاللہ اس التزام کے ساتھ اس کی تخریج (مختلف پہلوؤں ہے اس کی وضاحت) اور تالیف کا آغاز کرتے ہیں جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہول اور وہ سے سے کہ ہم ان تمام احادیث کو لے لیں گے جوسندا نی اکرم مُن اللہ سے بیان کی كئي اور كرار كے بغير أحيى تين اقسام اور (بيان كرنے والے) لوگوں کے تین طبقوں کے مطابق تقسیم کریں گے، إلَّا یہ کہ کوئی الیا مقام آ جائے جہاں کی حدیث کو دوبارہ ذکر كيے بغير جاره نه موه (مثلًا:)اس ميں كوئي معنى زياده مو يا كوئي سندایی ہو جوکسی علت یا سبب کی بنا پر دوسری سند کے بہلو به پېلو آئى ہو كونكه حديث ميں ايك زائدمعنى، جس كى ضرورت ہو، ایک ممل حدیث کے قائم مقام ہوتا ہے، اس ليالي حديث كو، جس مين جارابيان كرده كوئى (معنوى) اضافه پایا جاتا ہے، دوبارہ لائے بغیر چارہ نہیں یا جب ممکن ہواتو ہم اس معنی کواختصار کے ساتھ پوری حدیث سے الگ (كرك) بيان كروي كي ليكن با اوقات اس پورى حدیث سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے اور جب اس کی مخبائش نه ہوتو اے اصل شکل میں دوبارہ بیان کرنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے، البتہ جہاں ہمارے لیے اسے کمل طور پر دہرانے سے بچنامکن موگا اور ( کامل شکل میں) ہمیں اس کی ضرورت نه ہوگی تو ہم ان شاءاللہ اس سے اجتناب کریں گے۔

ثُمَّ إِنَّا - إِنْ شَاءَ اللهُ - مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيج مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ، وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام، وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِّنَ النَّاسِ - عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ - إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَّا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ، فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنَى، أَوْ إِسْنَادٌ يَّقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لُعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ، لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ، الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامُّ، فَلَا بُدُّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزُّيَادَةِ ، أَوْ أَنْ نُّفَصِّلَ ذٰلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلٰكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْتَتِهِ، إِذَا ضَاقَ ذٰلِكَ، أَسْلَمُ. فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِّنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ، عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مُّنَّا إِلَيْهِ، فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالٰي.

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نَّقَدُّمَ

جہاں تک بہافتم کاتعلق ہے (اس میں) ہم یہ کوشش کریں

الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْفَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي وَأَنْفَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ، وَإِتْقَانِ لَمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدُ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ، وَّلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبَانَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَٰذَا الصَّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَبَّعْنَاهَا أَخْبَارًا يَّقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ، كَالصَّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّيْرِ ﴿ وَالصَّدْقِ فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ، فَإِنَّ اسْمَ السَّيْرِ ﴿ وَالصَّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَادٍ، وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْم، وَقَالِ الْآفَارِ وَنُقَالِ الْأَخْبَارِ.

فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا - بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ - عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ مِّنْ أَقْرَانِهِمْ مِّمَّنْ عِنْدَهُمْ مَّا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِنْقَانِ وَالْاسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَوْتَبَةِ؛ لِأَنَّ هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَّخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ.

أَلَا تَرْى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هُؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ اللَّلَاثَةَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْثٌ، بِمَنْصُورِ اللَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ: عَطَاءً وَيَزِيدُ وَلَيْثٌ، بِمَنْصُورِ

گے کہ آخی احادیث کوتر جیج دیں جو دوسری احادیث کی نسبت (فنی) خامیوں سے زیادہ محفوظ اور زیادہ پاک ہوں، یعنی ان کے ناقلین (راوی) نقلِ حدیث میں صحت اور ثقابت رکھنے والے ہوں، ان کی روایت میں شدید اختلاف پایا جائے نہ (الفاظ و معانی کو) بہت برے طریقے سے خلط ملط کیا گیا ہوجس طرح کہ بہت سے احادیث بیان کرنے والوں میں پایا گیا ہے اور ان کی روایت میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے۔

جب ہم اس قتم کے (ثقہ) لوگوں کی مرویات کا احاطہ کرلیں گے توبعدازیں الی روایات لائیں گے جن کی سندوں میں کوئی ایسے راوی موجود ہوں گے جو طبقه اولی جیسے (راویوں کے) حفظ و انقان سے متصف نہیں لیکن وہ بھی (اضی میں سے بین) چاہے ان صفات میں ان سے ذرا کم ہیں جن کو ان سے مقدم رکھا گیا ہے لیکن عفت، صدق اور علم سے شخف رکھنے جیسی صفات ان میں عام ہوں، جس طرح عطاء میں سائب، بزید بن ابی زیاد، لیف بن ابی سلیم اور ان کی طرح کے (دیگر) حاملینِ آثار اور ناقلینِ اخبار ہیں۔

سیحفرات اگرچہ اہل علم کے ہاں علم اور عفت (جیسی صفات) میں معروف ہیں لیکن ان کے ہم عصر لوگوں میں سے (بعض) دیگر حضرات ایسے ہیں جو اتقان 2 اور روایت کی صحت کے معالم میں اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اِن سے اِفضل ہیں۔ اس کی وجہ سے ہے کہ اہل علم کے ہاں سے دِ حفظ و اتقان) ایک بہت اون چا مرتبہ اور ایک اعلیٰ ترین صفت ہے۔

آپ دیکھتے نہیں کہ ان متیوں حضرات: عطاء، ہزید اور لیث، جن کا ہم نے ابھی نام لیا، کا موازنہ حدیث کے حفظ و

<sup>﴿</sup> سرکامتی پردہ ہے، پردہ گردوغبار اور ناپندیدہ نظرول اور چیزوں سے بچاتا ہے۔ای مناسبت سے یہاں برائیوں سے تحفظ اورعفت مراہ ہے۔ ﴿ اَقَعَانَ کے معنی معنبوط اور پختہ کرنے کے جس۔

ابْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، فِي إِثْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ، وَجَدْتُهُمْ مُّبَائِنِينَ لَهُمْ، لَا يُدَانُونَهُمْ - لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذٰلِكَ - لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِّنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِثْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِثْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَأَنْهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذُلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَئِثُ.

وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَوُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ، كَابْنِ عَوْنِ وَّأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا أَنَّ ابْنَ عَوْنِ وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَلَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَةِ النَّقْلِ، هَلَا ثَنْ كَانَ عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ وَلِيْنَ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلٰكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَإِنَّمَا مَثْلُنَا هُؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ، لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَّصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِي عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ فِيهِ، فَلَا طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ، فَلَا يُقَصِّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلَا يَرْفَعُ مُتَّضِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِى يُرْفَعُ مُتَّضِعَ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطِى كُلَّ ذِي حَقَّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنزِّلُ مَنْزِلَتَهُ .

اتقان میں منصور بن معتمر ،سلیمان اعمش اور اساعیل بن ابی خالد سے کریں تو اِنھیں آپ اُن حضرات سے خاصے فاصلے پر پائیں گے، یدان کے قریب بھی نہیں آپاتے۔

ماہرین علم حدیث کو اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ منصور، اعمش اور اساعیل کے ہاں حفظ کی صحت اور حدیث بیان کرنے میں مہارت کی جو صفاتِ فراواں اہل علم کونظر آتی ہیں ان کے نزدیک وہ عطاء، یزیداورلیث کے ہاں اس طرح معروف نہیں۔

اگر آپ (دیگر) ہمسروں کے درمیان موازنہ کریں تو (بھی) یہی ماجرا (سامنے آتا) ہے، مثلاً: آپ ابن عون اور الیب ختیانی کا (موازنہ) عوف بن ابی جیلہ اور افعث حمرانی ایوب ختیانی کا (موازنہ) عوف بن ابی جیلہ اور افعث حمرانی سے کریں۔ یہ دونوں (بھی ای طرح ابن عون اور ایوب اِن سیرین کے شاگر دہیں جس طرح ابن عون اور ایوب اِن کے شاگر دہیں لیکن اُن دونوں اور اِن دونوں کے درمیان کے شاگر دہیں لیکن اُن دونوں اور اِن دونوں کے درمیان کمالِ فضل اور صحت ِنقل کے اعتبار سے بہت بڑا فاصلہ پایا جاتا ہے۔ عوف اور افعث بھی اگر چہ اہل علم کے ہاں صدق وال تہ ہے جو کہ اِن حقیقت وہی ہے جو ہم مرتبے کا تعلق ہے تو اہل علم کے ہاں حقیقت وہی ہے جو ہم نے بیان کی۔

ہم نے نام ذکر کر کے مثال اس لیے دی ہے تا کہ اس فخض کے لیے، جو اہل علم کے ہاں حاملین حدیث کی درجہ بندی کے طریقے سے نا واقف ہے، یہ مثال ایبا واضح نثان ثابت ہوجس کے ذریعے سے وہ کمل واقفیت حاصل کر لے اور اونچا درجہ رکھنے والے کو اس کے مرتب سے گٹائے اور نہ کم درجے والے کو اس کے مرتب سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کے مرتب سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کے مرتب سے بڑھائے، ہر ایک کو اس کے مرتب بررکھے۔

وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ. مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾. تَعَالَى ذِكْرُهُ: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾. [يوسف: ٢١]

فَعَلٰى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ، نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا لَلْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ، فَلَسْنَا نَتَشَاعَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ: كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، وَعَبْدِ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْفُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَاهِهِمْ مُمَّنِ النَّهِمَ بِوَضْعِ الْأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأَخْبَارِ.

وَكَذَٰلِكَ، مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ.

وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ

حضرت عائشہ صدیقہ بھٹا سے روایت بیان کی گئی، انھوں نے کہا: ہمیں رسول اللہ ٹاٹیا نے حکم دیا تھا کہ ہم لوگوں کوان کے مرتبول پر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کا حکم ہے جو قرآن نے بیان فرمایا: ''ہرعلم والے سے ادپر ایک علم رکھنے والا ہے۔''

ہم احادیثِ رسول طافی کو اپنی ذکر کردہ صورتوں کے مطابق تالیف کریں گے۔

جواحادیث ان لوگول سے مردی ہیں جو (تمام) ماہرین علم حدیث یا ان بیل سے اکثر کے نزدیک متبم ہیں، ہم ان کی روایات سے کوئی سروکار نہ رکھیں گے، جیسے: عبداللہ بن مسور ابوجعفر مدائن، عمر و بن خالد، عبدالقدوس شامی، محمد بن سعید مصلوب، غیاث بن ابراہیم، سلیمان بن عمر وختی اور ان جیسے دیگر لوگول کی مرویات سے بھی، جن پر وضع احادیث اور روایات سازی کے الزامات ہیں۔

ای طرح وہ لوگ جن کی مرویات کی غالب تعداد منکر اور غلط (احادیث) پرمشمل ہے، ہم ان کی احادیث سے بھی احتراز کریں گے۔

کی حدیث بیان کرنے والے کی منکر روایت کی نشانی سے کہ جب اس کی روایت کردہ حدیث کا دوسرے اصحاب

ا بیده می من أبو داود (الأدب، باب في تنزیل الناس منازلهم، حدیث: 4842) اور ابوالین کن الامثال (2410) میں مرفوعاً بیان موئی ہے۔ اگر چدامام بخاری نے اسے (الجواہر والدر: 41-9 میں) حن اور امام حاکم نے (علوم الحدیث: 49 میں) صحیح قرار دیا ہے لیکن درحقیقت بیضعیف ہے۔ اس نے اسے من سے روایت کیا ہے۔ درحقیقت بیضعیف ہے۔ اس نے اسے من سے روایت کیا ہے۔ حظرت امام مسلم الطرف اس بات سے آگاہ تھے، اس لیے انھوں نے امام بخاری اور دیگر محدثین کے طریقے پر بسینے مجبول" و کر'' کہدکر اس کے معنف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب کے اندر اسے روایت بھی نہیں کیا۔ صرف مقدے میں اس سے استشہاد کیا ہے کیونکہ مفعف کی طرف اشارہ کردیا ہے۔ انھوں نے اپنی کتاب کے اندر اسے روایت بھی نہیں کیا۔ صرف مقدے میں اس سے استشہاد کیا ہے کیونکہ مفہوم کے اعتبار سے صدیث سے ہے۔ قرآن کی فرکورہ بالا آیت کے علاوہ بخاری کی روایت: جیاز کھٹم فی الْجاهِلِیَّةِ جِیَادُهُمْ فِی الْإِسْلَامِ إِذَا

مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا، خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذٰلِكَ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ، غَيْرَ مَفْبُولِهِ وَلَا مُسْتَعْمَلِهِ.

فَمِنْ لَهُذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: عَبْدُاللهِ ابْنُ مُحَرَّدٍ، وَيَحْيَىٰ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ ابْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ، وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَحُسَيْنُ إبْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي دِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلَا نَتَشَاعَلُ بِهِ.

لِأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ - وَالَّذِي يُعْرَفُ مِنْ مَّذُهَبِهِمْ - فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ، أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثَّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي الْمُوافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُوافَقَةِ لَهُمْ، فَإِذَا وُجِدَ ذٰلِكَ، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلَتْ زَادَ بَعْدَ ذٰلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ.

فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلاَلَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُقَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ عَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ - وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكُ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الْاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا لَا عَنْهُمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا أَوْ عَنْ أَحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدُ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنَ الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ

حفظ اورمقبول (محدثین) کی روایت سے موازنہ کیا جائے تو وہ ان کی روایت کے مخالف ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو یا ان کے ساتھ موافق نہ ہو یا گئے۔ جب کسی کی اکثر مرویات اس طرح کی ہوں تو وہ متروک الحدیث ہوتا ہے، اس کی روایات غیر مقبول ہوتی ہیں، (اجتہاد واستنباط کے لیے) استعال نہیں ہوتیں۔

اس قتم کے راویانِ حدیث میں عبداللہ بن محرّر، کی بن ابی اُعید ، جراح بن منہال ابوعطوف، عباد بن کیر، حسین بن عبداللہ بن ضمیر ہ، عمر بن صُببان اور اس طرح کے دیگر منکر روایات بیان کرنے والے لوگ شامل ہیں، ہم ان کی روایت کا رخ نہیں کرتے نہ ان روایات سے کوئی سروکار بی رکھتے ہیں۔

کیونکہ حدیث میں متفرد راوی کی روایت قبول کرنے کے متعلق اہل علم کا معروف ندہب اور ان کا فیصلہ رہے کہ اگروه (راوی) عام طور پر اہل علم وحفظ ثقات کی موافقت کرتا ہے اور اس نے گہرائی میں جاکر ان کی موافقت کی ہے تو الي صورت مين اگر وه (متفرد) كوكي ايها اضاف بيان كرتا ہے جواس کے دوسرے ہم مکتبوں کے بال نہیں ہے تو اس کا یہ اضافہ (محدثین کے ہاں) قبول کیا جائے گا۔لیکن جس (حدیث بیان کرنے والے) کوآپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیے جلیل القدر (محدث) ہے روایت بیان کرتا ہے جن کے كثر تعداد مين ايس شاكرد بين جوهاظ (حديث) بين، ان کی اور دوسرے (محدثین) کی روایت کے ماہر ہیں یا وہ ہشام بن عروہ جیسے (امام التابعین) سے روایت کرتا ہے۔ ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں (ایک دوسرے کے ساتھ) اشتراک رکھتے ہیں اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان کے شاگرد ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ اور میخف ان دونوں

شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ لهٰذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَّذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهُ. وَسَنَزِيدُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - شَرْحًا لَهُ. وَسَنَزِيدُ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ، عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلِّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ النَّخْبَارِ الْمُعَلِّلَةِ، إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ النِّي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَبَعْدُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ شُوءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِّمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدَّمًا، فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِّنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرَّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمُ الِاثْتِصَارَ عَلَى الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، مِمَّا نَقَلَهُ الثُقَاتُ الْمُعْرُوفُونَ بِالصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ الْمُعْرَادِهِمْ بِأَلْسِتَتِهِمْ، أَنَّ كَثِيرًا مُمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْمُعْرُوفُونَ بِهِ إِلَى الْمُعْرُوفُونَ بِهِ إِلَى الْمُعْرَقِهُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْبِيمِ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَّمَنْقُرلُ عَنْ قَوْمٍ الْمُعْبِيمِ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَّمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ الْمُعْبِيمِ النَّاسِ هُو مُسْتَنْكُرٌ، وَمَنْقُولُ عَنْ الْمَعْبَةِ أَنْ الْعَبْرِيمِ اللَّهُ الْمُسْتُلُكُمُ اللَّهُ اللَّه

یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد الی احادیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں تو اس جیسے لوگوں سے اس تتم کی کوئی صدیث قبول کرنا جائز نہیں۔اللہ (بی) زیادہ جائے والا ہے۔

ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث (محدثین) کے طریق کارکا کچے حصہ ہراس شخص کی توجہ کے لیے جوان کے راستے پر چانا چاہتا ہے اور جسے اس کی توفق نصیب ہوتی ہے، تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ ان شاء اللہ ہم (اس طریق کار کی) مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول احادیث (جن میں کوئی خفیہ علت پائی جاتی ہے) کا ذکر ہوگا، (یعنی) جب ہم وہاں پہنچیں کے جہاں اس (موضوع) کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا۔ اس شاء اللہ تعالی ۔

ال (وضاحت) کے بعد، اللہ آپ پر رحم فرمائ! (ہم منصب پر قائز کرنے والے بہت ہو گول کی ضعیف احادیث منصب پر قائز کرنے والے بہت ہو گول کی ضعیف احادیث اور منظر روایات کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات بیں، اور منظر روایات کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات بیں، ہو تیں، اور اگر انھوں نے سیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا، جنسیں ان ققہ راویوں نے بیان کیا جوصد ق وامانت بیل معروف ہیں، وہ بھی ان کے اس اعتر اف کے بعد کہ جو کھی وہ (سید صب ساد صبے ) کم عقل لوگوں کے سامنے بعد کہ جو کھی وہ (سید صب ساد صبے ) کم عقل لوگوں کے سامنے مقبول ہے، ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے روایت کرنے کو مقبول ہے، ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے روایت کرنے کو بین بین افر جن سے روایت کرنے کو جائے، سفیان بن عیبین، یکی بن سعید قطان، عبد الرحمٰن بن حیب بن عیبین، یکی بن سعید قطان، عبد الرحمٰن بن

سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ.

وَلْكِنْ مِّنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالْأَسَانِيدِ الضَّعَافِ الْمَجْهُولَةِ، وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.

مهدى وغيرهم قابل مدمت مجصة بير-

اگر ہم نے بیسب ند دیکھا ہوتا تو آپ نے (صحیح وضعیف میں) امتیاز اور (صرف صحیح کے )حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا۔

لیکن جس طرح ہم نے آپ کوقوم کی طرف سے کمزور اور مجبول سندول سے (بیان کی گئی) منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انھیں ایسے عوام میں، جو ان (احادیث) کے عیوب سے ناواقف ہیں، کھیلانے کے بارے میں بتایا تو (صرف) ای بنا پر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا۔

(المعحم ١) - (بَابُ وُجُوبِ الرَّوَايَةِ عَنِ النَّقَاتِ وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالتَّحْلِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (التحفة ١)

وَاعْلَمْ - وَنَّقَكَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْبِيزَ بَيْنَ صَحِيعِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا، وَيْقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ المُتَّهَمِينَ - أَنْ لَّا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ المُتَّهَمِينَ - أَنْ لَّا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ صِحَّةً مَخَارِجِهِ وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهِمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهُمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهُمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ التَّهُمِ وَالْمُعَانِدِينَ

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ لَهُذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ، قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِكُرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا لِ فَكُرُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا لِمُعَمَّلَةِ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا فَتَمَيْنُوا فَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَنُصْبِحُوا عَلَى مَا

باب:1۔ ثقدراویوں سے حدیث بیان کرنا، کذابوں کوترک کرنااوررسول الله تُلَقِیْم پرجموث باندھنے سے احتر از کرناواجب ہے

اللہ آپ کو توفق سے نوازے! آپ جان لیں کہ ہر
ایسے انسان پر جو سیح وضعیف روایات اور تقد اور متہم راو یوں
کے مابین المیاز کر سکتا ہے، یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان
احادیث کے سوا، جن کے سیح طرائ سے حاصل ہونے کا اور
جن کے فقل کرنے والوں کے غیر متہم ہونے کا علم ہے، کوئی
اور روایت بیان نہ کرے اور ان روایات (کے بیان) سے
نیچ جو متہم لوگوں اور بدعت کا ارتکاب کرنے والے
معاندین سے مروی ہوں۔

ال بارے میں ہم نے جو کہا، اس کے برنکس کور ک کرتے موے ای کو اختیار کرنا لازم ہے، اس کی دلیل، اللہ جارک و تعالٰی کا یہ فرمان ہے: ﴿ یَا یَتُهَا الَّذِیْنَ اَمْنُوْاَ اِنْ جَاءَکُمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَعَلَّتُمْ نَكِيمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]. وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. وَقَالَ عَزَّوَجَلً : ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو ﴾ [الطلاق: ٢]. فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ الْآيِ، أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةً .

علیٰ مَا فَعَلْتُهُ نَدِیمِیْنَ ﴿ اَسَ ایمان والو! اگر کوئی فاس (گناه گار) تمصارے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو تحقیق کر لیا کرو (مباوا) کہ کسی قوم پر نادانی سے جا پڑو، پھر اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔'' اور اللہ جل شانہ نے فرمایا: (مِمِیَّنُ تَوْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴾ ''اُن گواہوں میں سے جوشمیں پند ہوں۔'' (ای طرح) اللہ عزوجل نے (سیمی) فرمایا: ﴿ وَاشْهِدُ وَاذَوَیْ عَدْلِ مِنْدُدُ ﴾ ''اُنے میں سے دومعتر لوگوں کو گواہ بنالو۔''

ان تمام آیات سے ثابت ہوا کہ فاس کی (پنچائی ہوئی) خبرساقط (الاعتبار) اور نا قابلِ قبول ہے اور جو محض شاہرِ عدل نہیں اس کی گواہی مردود ہے۔

خبر اگرچہ بعض وجوہ سے شہادت (گواہی) سے مختلف معنی کی حامل ہے لیکن دونوں اپنے بڑے اور بنیادی مفہوم میں باہم شریک ہیں۔ بہاں اہل علم کے ہاں فاسق کی خبر نا قابلِ قبول ہو وہاں ان تمام کے ہاں اس کی گواہی (بھی) مردود ہے۔ (رسول اللہ تائیل کی) سنت نا قابلِ قبول خبر کی روایت کی نفی کو (بعینہ) اس طرح واضح کرتی ہے جس طرح قرآن فاسق کی خبر کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اللہ تائیل قبر کی صحرحی مشہور حدیث ہے: ''جس نے مجھ سے (الیی) حدیث بیان کی جے وہ جانتا ہے کہ جھوٹ ہے تو وہ درو) جھوٹوں میں سے ایک (جھوٹا) ہے۔''

[1] ہم سے الوبکر بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے وکیج نے حدیث بیان کی، افعول نے شعبہ سے، انھوں نے تھم سے، انھوں نے عبدالرحمان بن الی لیلی سے، انھوں نے حضرت سمرہ بن جندب بھٹو سے روایت کی۔ اسی طرح ہم سے البوبکر بن ابی شیبہ ہی نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے وکیج نے حدیث بیان کی، انھوں نے شعبہ اور سفیان وَالْخَبَرُ، وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولِ عِنْدَ مَعَانِيهِمَا، إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرُ مَقْبُولِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ، وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْي رِوَايَةِ الْمُنْكِرِ مَنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَر مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَر مِنَ الْأَخْبَارِ، كَنَحُو دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْي خَبَر اللهِ عَلَيْقِ: الْمَشْهُورُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ خَبَر اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْتِ اللهَ عَلَيْ اللهَ اللهَ اللهُ ال

[1] حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلُى، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - أَيْضًا: حَدَّثَنَا وَكَيعٌ، عَنْ شُعْبَةً وَشَفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ وَكِيعٌ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ

مقدمهٔ صحیحمسلم =

55

مَّيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذٰلِكَ.

# (المعجم ٢) - (بَابُ تَغْلِيظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تَلْقُلُمُ) (التحفة ٢)

[۲] ۱-(۱) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَن مَّنْصُورٍ ، عَنْ رَبْعِيًّ
ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ابْنِ حِرَاشٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْطُبُ ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ بَلِجِ النَّارَ ».

[٣] ٢-(٢) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ السَّمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ؟ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ؟ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أَحَدُّنُكُمْ حَدِيبًا كَثِيرًا ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ قَالَ: ﴿مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[3] ٣-(٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

[0] \$ -(٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْوَالِيِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ

ے، انھوں نے حبیب ہے، انھوں نے میمون بن الی همیب سے انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دہائی سے روایت کی، دونوں نے کہا: رسول الله ظائی نے بیفر مایا تھا۔

## باب2-رسول الله تافيظ برجموث بو لنے کے بارے میں شختی

[2] الوبكر بن ابی شیب، نیز محمد بن مثنی اور ابن بشار نے كہا: ہم سے محمد بن جعفر (غندر) نے شعبہ سے حدیث بیان كى، انھوں نے منھوں نے ربعی بن حراش سے روایت كى كہ انھول نے حضرت على واللہ سے منا، جب وہ خطبہ دے رہے ہے، كہا: رسول الله طالفہ انے فرمایا: ''مجھ پر خصوت نہ بولو، بلاشبہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔''

[3] حضرت انس بن ما لک خات سے روایت ہے، کہا: مجھے تمھارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکت ہے کہ رسول اللہ شکانی نے فرمایا تھا: "جس نے عمراً مجھ پرجھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانا بنالے۔"

[4] حضرت ابو ہر برہ ٹاٹنٹا سے روایت ہے، کہا: رسول اللہ تالٹا نے فرمایا: ''جس نے عمداً جمھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکا نا بنالے''

[5] سعید بن عبید نے کہا: ہمیں علی بن ربیعہ والی نے صدیث بیان کی ، کہا: میں مسجد میں آیا اور (اس وقت) حضرت مغیرہ (بن شعبہ واٹنا) کوفہ کے امیر (گورنر) تھے ہمغیرہ نے کہا:

وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ - قَالَ - فَقَالَ الْمُغِيرَةُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيًّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[٦] وَحَدَّنَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الْأَسَدِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ وَلَيْهُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَحَدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَى أَحَدٍ».

### (المعجم٣) - (بَابُ النَّهٰيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) (التحفة٣)

[٧] ٥-(٥) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَبْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْدِيِّ قَالًا: الْمُتَنَىٰ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَدْثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ كَفْمِ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ﴾ ﴿ كَفْمِ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ﴾

[٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمْنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ.

[9] وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ التَّهْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ -: بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ

میں نے رسول اللہ ظافیرہ سے سناء آپ فرما رہے تھے: ''مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے (میرے علاوہ) کسی ایک (عام) آ دگی پر جھوٹ بولنا ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنالے۔''

[6] محمد بن قیس اسدی نے علی بن رہیعہ اسدی ہے، انھوں نے نبی مالٹی انھوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹر ہے، انھوں نے نبی مالٹی اس ہے اس طرح روایت کی لیکن '' بلاشبہ مجھ پر جھوٹ بولنا اس طرح نہیں جیسے کسی ایک (عام) آ دمی پر جھوٹ بولنا ہے'' (کا جملہ) بیان نہیں کیا۔

# باب3-ہری سنائی ہات بیان کرنے کی ممانعت

[7] معاذ عبری اور عبدالرحمان بن مهدی دونوں نے کہا:
ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انھوں نے خبیب بن عبدالرحمان
سے، انھوں نے حفص بن عاصم سے روایت کی، کہا: رسول
الله الله الله نے فرمایا: " آدی کے جمونا ہونے کے لیے یہی
کافی ہے کہ دہ ہر سی ہوئی بات بیان کردے۔ "

[8] علی بن حفص نے شعبہ سے، انھوں نے خبیب سے، انھوں نے خبیب سے، انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ ثلاثات انھوں نے حضرت ابو ہر مرہ ثلاثات اللہ میں انھوں نے حضرت ابو ہر میں انھوں کے مانند روایت کی۔

[9] ابوعثمان نہدی سے روایت ہے، کہا: عمر بن خطاب ڈٹائٹ نے فر مایا: آ دمی کے لیے جھوٹ سے اتنا کافی ہے (جس کی بنا پر وہ جھوٹا قرار دیا جا سکتا ہے) کہ وہ ہر تی ہوئی بات بیان کردے۔

تعدمة في سم ---بِكُلِّ مَا سَمِعَ .

[10] وَحَلَّفَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، قَالَ: قَالَ لِي مَالِكٌ: إعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُّلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، وَّهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا، وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[11] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ أَبِي اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ النَّهِ قَالَ: بِحَسْبِ النَّهُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ النَّهُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ النَّهُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بِحَسْبِ النَّهُ عَنْ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

[17]. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَّقُولُ: لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدٰى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

[۱۳] وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عُمَرُ ابْنُ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: ابْنُ عَلِيٌ بْنِ مُقَدَّم، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ قَالَ: سَأَلْنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأُ عَلَيَّ سُورَةً، وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ - قَالَ -: فَفَعَلْتُ، فَقَالَ لِي: إِحْفَظْ عَلَيَّ مَا أَقُولُ لَكَ: إِيَّاكَ فَقَالَ لِي: إِحْفَظْ عَلَيًّ مَا أَقُولُ لَكَ: إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَة فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدً إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذَّبَ فِي حَدِيثِهِ.

[10] ابن وہب نے خبردی، کہا: مالک (بن انس) نے مجھے سے کہا: مجھے معلوم ہے کہ ایبا آ دی (صحیح) سالم نہیں ہوتا جو ہرئی ہوئی بات (آگے) بیان کردے، وہ بھی امام نہیں بن سکٹا (جبکہ)وہ ہرئی ہوئی بات (آگے) بیان کردیتا ہے۔

[11] ابواحوص نے عبداللہ (بن مسعود ڈائٹز) سے روایت کی، کہا: آ دمی کے جموٹ میں کبی کافی ہے کہ وہ ہر سی ہوئی بات بیان کروے۔

[12] محمد بن مثنی نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن مہدی ہے۔ اوی اس وقت تک امام نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کی اقتدا کریں یہاں تک کہ وہ سی سائی بعض باتوں (کو بیان کرنے) سے بازآ جائے۔

[13] سفیان بن حسین سے روایت ہے، کہا: ایا س بن معاویہ نے جھے سے مطالبہ کیا اور کہا: بیس شخص دیکھا ہوں کہتم قرآن کے علم سے شدید رغبت رکھتے ہو، تم میر سانے ایک سورہ پڑھواوراس کی تغییر کروتا کہ جوشمص علم ہیں (بھی) اسے دیکھوں۔ کہا: بیس نے ایسا کیا تو انھوں نے بیس (بھی) اسے دیکھوں۔ کہا: بیس نے ایسا کیا تو انھوں نے جھے سے فرمایا: جو بات میں تم سے کہنے لگا ہوں اسے میری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا، ناپندیدہ (منکر) روایات (کو بیان کرنے) سے بچنا! کیونکہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے کہ کسی نے بیکام کیا ہو (منکر روایات بیان کیس) اوروہ اپنی خصونا (نہ) ہوا ہواور اس کی بیان کردہ حدیث کو جھوٹا (نہ) سمجھا گیا ہو۔

1 اس کا ماده کلف ہے، اس کا صلد "ب ، موتو مطلب موتاہے: کی چنز کے ساتھ شدید محبت کرتا۔

فوائدومسائل: ﴿ مَعْرروایات بیان کرنے والا آدی متروک الحدیث کہلاتا ہے۔ ﴿ مَعْرروایات کو بیان کرنے کا رجحان عموماً ان لوگوں میں ہوتا ہے جواپ علم کی شخی بھارنا چاہتے ہیں یا عجیب وغریب باتیں بیان کرکے لوگوں سے داد وصول کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس فتم کے لوگ آخر کار جھوٹوں کے زمرے میں شار ہوتے ہیں۔

[18] وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَتْلَعُهُ عُقُولُهُمْ، إلَّا يَمْحَدِّثِ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُعُهُ عُقُولُهُمْ، إلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِئْنَةً.

[14] حفرت عبدالله بن مسعود والله نے فرمایا: تم کسی قوم کے سامنے ایسی صدیث بیان نہیں کرتے جس (کے سیح مفہوم) کک ان کی عظلیں نہیں کانچ سکتیں گر وہ ان میں سے بعض کے لیے فتنے (کا موجب) بن جاتی ہیں۔

(المعحم٤) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ عَنِ الشُّعَفَاءِ وَالاِحْتِيَاطِ فِي تَحَمُّلِهَا) (التحفة٤)

[١٥] ٦-(٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ قَالَ: عَدَّثَنِي اللهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمٍ بْنِ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيء عَنْ أَبِي عُثْمَانَ مُسْلِمٍ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: السَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ قَالَ: السَيكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ».

[17] V-(V) وَحَدَّنَنِي حَوْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ صَعِعْ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

باب4- ضعیف راویوں سے روایت کی ممانعت اور روایت کی (حفاظت اور بیان کی) ذرمدداری الماتے ہوئے احتیاط

[15] ابوہانی نے ابوعثان مسلم بن بیار سے، انھوں نے ابو ہررہ دی گئا سے، انھوں نے رسول اللہ تا گئا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو تمعارے سامنے الی حدیثیں بیان کریں گے جو تم اس کی نہ تمعارے آباء نے بتم اس تماش کے لوگوں سے دوررہنا۔"

[16] شراحیل بن یزید کہتے ہیں: مجھے سلم بن بیار نے بتایا کہ انھوں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا: ' آخری زمانے میں (ایسے) دجال (فریب کار) کذاب ہوں گے جو تمھارے پاس الی احادیث لائیں گے جو تم ان بول گی نہ تمھارے آباء نے ۔ تم ان لائیں گے جو تم نے بن ہول گی نہ تمھارے آباء نے ۔ تم ان

ے دور رہنا (کہیں) وہ شمصیں گمراہ نہ کر دیں اور شمصیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔''

ﷺ: "يَكُونُ فِي آخِر الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِّنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَايُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمُ".

ا تا کدہ: عیب اور انوکھی روایتیں بیان کرنے کے رسیا واعظ اور نام نہادصوفی بکثرت نمودار ہو چکے ہیں جومن گھڑت باتیں رسول الله تافیم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لوگوں کو محراہ کرتے ہیں۔رسول الله تافیم کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والول كو دجال قرار دیا حمیا۔

[١٧] وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ، فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ ٱلْكَذِب، فَيَتَفَرَّقُونَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَجُلًا أَعْرِفُ وَجْهَهُ، وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، يُحَدُّثُ.

[١٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِّ قَالَ: إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

[17] عامر بن عبده سے روایت ہے، کہا: حضرت عبدالله بن مسعود اللؤن نے فرمایا: بلاشبه شیطان کسی آ دمی کی شکل اختیار كرتا ہے، چرلوگول كے پاس آتا ہے اور أنھيں جموث (ير بنی ) کوئی حدیث سنا تا ہے، پھروہ بھر جاتے ہیں، ان میں ے کوئی آدمی کہتا ہے: میں نے ایک آدمی سے (حدیث) سى ہے، ميں اس كا چرو تو بيجانا موں يراس كا نام نہيں جانا، وه حديث سنار ہا تھا۔

[18] طاوس نے حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ثابنا سے روایت کی، کہا: سمندر (کی تد) میں بہت سے شیطان قید ہیں جنھیں حضرت سلیمان ملیاہ نے باندھا تھا، وقت آرہا ہے کہ وہ تکلیں گے اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھیں گے۔

🚣 فاكده: بيشياطين انساني شكلول مين آكر قرآن برميس كه اوراس كي آثر مين من گھڑت اور جموثي باتين بھيلا كر فتنے پيدا كريں كے۔ آج كل بھى بہت سے سادہ لوح لوگ ايسے بى شياطين سے قرآن مجيدكى غلط تاويلات سنتے اور آ كے بھيلاتے ہيں۔ قرآن مجید کے مفہوم کا تعین سیجے احادیث کرتی ہیں۔ جومفہوم رسول اللہ طَائِيُّا کے سیجے فرامین سے متضاد ہو، وہ غیرمعتبر ہے، اسے مستر دکرنا ضروری ہے۔قرآن مجید کو مجھنے کے لیے بھی احادیث کی صحت کو جانچنا ضروری ہے۔

[19] ہشام بن جیر نے طاوس سے روایت کی ، کہا: بیہ (ان کی مراد بثیر بن کعب سے تھی) حضرت ابن عباس بی شیا کے پاس آیا اور انھیں حدیثیں سانے لگا، ابن عباس جا ان عالی ا اس سے کہا: فلال فلال حدیث وہراؤ۔اس نے وہرا ویں، [١٩] وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَّسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً – قَالَ سَعِيدٌ:أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:جَاءَ لهٰذَا إِلَى آبْنِ عَبَّاسٍ -

بَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدُّنُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِّ الْبُنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ مُقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي، أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ وَأَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ وَأَنْكُرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ مَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَا نُحَدِّثُ عَنْ مُذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَا نُحَدِّثُ عَنْ مُشَولِ اللهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكُنْ يُكُذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَحِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْ الْحَدِيثَ عَنْ الْحَدِيثَ عَنْ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا الْحَدِيثَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پران کے سامنے احادیث بیان کیں۔ انھوں نے اس سے کہا: فلال حدیث دوبارہ ساؤ۔ اس نے ان کے سامنے دہرائیں، پھر آپ سے عرض کی: میں نہیں جانتا کہ آپ نے میری (بیان کی ہوئی) ساری احادیث پچپان کی ہیں اور اس محدیث کو مکر جانا ہے اور اسے پچپان کی ہیں اور اس کو مکر جانا ہے اور اسے پچپان لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے اس سے کہا: جب لیا ہے؟ حضرت ابن عباس ٹاٹھ نے اس سے کہا: جب احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ (ہر) مشکل اور احادیث بیان کرتے تھے، پھر جب لوگ (ہر) مشکل اور آسان سواری پرسوار ہونے گے (بلا تمیز مجھے وضعیف روایات آسان سواری پرسوار ہونے گے (بلا تمیز مجھے وضعیف روایات میں کرنا ترک کردیا۔

[۲۰] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ الْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ الْحَدِيثُ مُحُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ، فَهَيْهَاتَ.

[20] طاوس کے بیٹے نے اپنے والد (طاوس) سے، انھوں انھوں نے حضرت ابن عباس ٹانٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ ٹانٹا کی احادیث حفظ کرتے تھے اور رسول اللہ ٹانٹا ہے سے (مروی) حدیث کی حفاظت کی جاتی تھی گر جب سے تم لوگوں نے (بغیر تمیز کے) ہر مشکل اور آسان پر سواری شروع کر دی تو یہ (معاملہ) دور ہوگیا (یہ بعید ہوگیا کہ ہماری طرح کے تاط لوگ اس طرح بیان کردہ احادیث کو قبول کریں، پھر یا در کھیں۔)

اللهِ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ: اللهِ الْغَيْلَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ يَعْنِي الْعَقَدِيَّ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ قَالَ: جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبِ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبَّاسٍ قَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَتَالَقُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ!

[21] مجاہد سے روایت ہے کہ بُشِر بن کعب عدوی حضرت عبداللہ بن عباس فات ہے پاس آیا اوراس نے احادیث بیان کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا: رسول اللہ فات الل

مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي؟ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَلَا تَسْمَعُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَّقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَا مَرَّةً إِنَّا مَشَعْنَنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فَلَمَّ النَّاسُ الصَّعْبَةَ وَالذَّلُولَ، لَمْ نَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.

سنا رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس والته فی نے فرمایا: ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے سنتے: رسول اللہ ظافی نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اللہ ظافی نے فرمایا تو ہماری نظریں فوراً اس کی طرف اللہ علی اور ہم کان لگا کرغور سے اس کی بات سنتے، پھر جب لوگوں نے (بلاتمیز) ہر مشکل اور آسان پرسواری (شروع) کر دی تو ہم نے لوگوں سے کوئی حدیث قبول نہ کی سوائے اس (حدیث) کے جے ہم جانتے تھے۔ اس (حدیث) کے جے ہم جانتے تھے۔

[۲۲] وَحَلَّمْنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِهِ الضَّبِّيُ : حَلَّمْنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي، فَقَالَ : وَلَدٌ نَّاصِحٌ، أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ - قَالَ فَدَعَا يِقَضَاءِ الْأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ - قَالَ فَدَعَا يِقَضَاءِ عَلِيٍّ - فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءً، وَيَمُرُّ بِهِ عَلِيٍّ - فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءً، وَيَمُرُّ بِهِ الشَّيْءُ، فَيَقُولُ : وَاللهِ! مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيٍّ، إلَّلا الشَّيْءُ، فَيَقُولُ : وَاللهِ! مَا قَضَى بِهٰذَا عَلِيٍّ، إلَّا اللهُ يَكُونَ ضَلَّ .

[22] این الی مملیہ سے روایت ہے، کہا: پیس نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا تھا کی طرف لکھا اور ان سے درخواست کی کہ وہ میرے لیے ایک کتاب لکھیں اور (جن باتوں کی صحت میں مقال ہویا جو نہ لکھنے کی ہوں وہ) با تیں مجھ سے چھیا لیس۔ افعوں نے فرمایا: لڑکا خالص احادیث کا طلبگار ہے، میں اس کے لیے (حدیث سے متعلق) تمام معاملات میں (صحیح کا) انتخاب کروں گا اور (موضوع اور گھڑی ہوئی میں (صحیح کا) انتخاب کروں گا اور (موضوع اور گھڑی ہوئی فیلڈ کے احادیث کو) ہٹا دوں گا (کہا: انھوں نے حضرت علی ٹاٹیڈ کے احادیث کو) ہٹا دوں گا (کہا: انھوں نے حضرت علی ٹاٹیڈ کے فیلے منگوائے) اور ان میں سے چیزیں کھی شروع کیں اور (بیہ ہوا کہ) کوئی چیز گزرتی تو فرماتے: بخدا! بیہ فیصلہ حضرت علی ڈاٹیڈ نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ (خدانخواستہ) وہ گمراہ ہوگئے ہوں (جب کہ ایمانہیں ہوا۔)

فوائدومسائل: ﴿ الرَّيْخَفِي عَنِي اور أُخْفِي عَنْه كے بجائے نقطے كے بغير يُحْفِي عَنَى اور اُحْفِي عَنْه برهيں، جس طرح كه متعدد سخول بي محتال الله اور بي اس كى طرف سے خوب جس طرح كه متعدد سخول بي محتالوں كا ۔ ﴿ معرف مِن اس كى طرف سے خوب كمثالوں كا ۔ ﴿ معرف على الله كا من الله على الله كا من كار ف من كرف جيزي من محتالوں كا ۔ ﴿ معرف على الله كار في معرف كار في معرف كردى تعين حتى كمان كے فيعلوں كے جواجزاء حضرت ابن عباس جائيں نے قابلِ اعتاد ذرائع سے متلوائے من ان ميں بھى يدى كھڑت باتيں راہ يا جى تھيں ۔

[27] حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ [23] طادل بردايت ب، كها: حفرت ابن عباس الله الله عن هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَ بِاس المِك كَتَابِ لا لَى كُنْ جَس مِن حفرت على الله الله عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَ بِاس المِك كَتَابِ لا لَى كُنْ جَس مِن حفرت على الله الله عَنْ هِشَامِ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ - رَّضِيَ فَيْلِ ( لَكُيّح بُوكُ) شَرِّة وَالْمُول نَهِ اس قدر جَهُورُ كُم بِاتَى اللهُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ - رَّضِيَ

اللهُ عَنْهُ - فَمَحَاهُ إِلَّا قَدَرَ - وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً بِذِرَاعِهِ.

[٢٤] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحْقَ قَالَ: لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ - رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: قَاتَلَهُمُ اللهُ! أَيَّ عِلْم

> [٧٥] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ يَّعْنِي ابْنَ عَيَّاش، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ: ۚ لَمْ يَكُنْ يُّضَدُّقُ عَلَى عَلِيٍّ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ، إِلَّا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

(المعجم ٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّيْنِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَن النُّقَاتِ، وَأَنَّ جَرْحَ الرُّواةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ، وَّأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيْبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ)(التحفة٥)

[٢٦] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّاهُ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ؛ ح: قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مِشَامٍ - قَالَ -: وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنَّ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِنَّ هٰذَا الْعِلْمُ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

(سب كيحه) مناديا اورسفيان بن عيدينه في ماته (جتني لمبائي) کا اشارہ کیا (حضرت ابن عباس ٹائٹا کے مطابق ساری کتاب میں سے ای قدرتح رر درست تھی، باقی سب الحاتی تھا۔)

[24] ابواسحاق سے روایت ہے، کہا: جب (نظاہر حضرت على كا نام لينے والے) لوگوں نے حضرت على طافؤا كے بعد (ان کے نام یر) یہ چزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک مخص نے کہا: اللہ ان (لوگوں) کوتل كرے! انھول نے كيها (عظيم الثان)علم بكاڑ ديا\_

[25] ابوبكر بن عياش في جميل بتايا، كبا: من في مغيره سے سنا، فرماتے تھے: حضرت علی واللہ سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی، سوائے اس کے جو عبدالله بن مسعود دی شی کے شاگر دول سے روایت کی گئی ہو۔

باب5-اسناودین میں سے ہے، (حدیث کی) روایت صرف تقدراو یول سے ہوسکتی ہے۔راو یول میں پائی جانے والی بعض کمزور یوں ،کوتا ہیوں کی وجہ سےان پر جرح جائز ہی ہیں بلکہ واجب ہے، یہ غیبت میں شامل نہیں جوحرام ہے بلکہ بیتو شریعت مکرمہ کا دفاع ہے .

[26] ایک سند میں ایوب اور ہشام اور دوسندول میں بشام سے روایت ہے، انھول نے محد بن سیرین سے روایت کی ، کہا: میکم ، دین ہے ، اس لیے (اچھی طرح) و کمیر لوکہتم کن لوگوں ہے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔

[۲۷] حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّا، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ السُّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ السُّنَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذَ حَدِيثُهُمْ.

[۲۸] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ: حَدَّثِنِي فُلَانٌ كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

[٢٩] وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ اللهِ الرَّحْمْنِ اللهِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ اللهَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيَّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسِ: إِنَّ فَلْاَنًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنْ كَانَ ضَاحِدُكَ مَلنًا فَخُذْ عَنْهُ.

[٣٠] حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا الْأَصْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَّأْمُونٌ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ، يُقَالُ: لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

[٣١] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، فَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيْنَةَ، عَنْ مُسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُيْنَةَ، عَنْ مُسْعَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ

[27] عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا:
(ابتدائی دور میں عالمانِ حدیث) اساد کے بارے میں کوئی
سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑگیا تو انھوں نے کہا:
ممارے سامنے اپنے رجالِ (حدیث) کے نام لوتا کہ اہلِ
سنت کو دکھے کر ان سے حدیث کی جائے اور اہلِ برعت کو
دکھے کران کی حدیث قبول نہ کی جائے۔

[28] اوزاعی نے سلیمان بن موی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں طاوس رشائن سے ملا اور ان سے کہا: مجھے فلال شخص نے اس اس طرح حدیث سنائی۔ انھوں نے کہا: اگر تھارے صاحب (استاد) پوری طرح قابل اعتاد ہیں تو ان سے اخذ کرلو۔

[29] سعید بن عبدالعزیز نے سلیمان بن موی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے طاوس اللہ سے عرض کی: فلال نے ان ان الفاظ سے جھے حدیث سائی۔ انھوں نے کہا: اگر تھارے صاحب ثقابت میں مجر پور ہیں تو ان سے اخذ کرلو۔

[30] (عبدالرحن) بن الى زناد نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: میں مدینہ میں سو (اہل علم) سے ملا جو (دین میں تو) محفوظ و مامون تھے (لیکن) ان سے حدیث اخذ نہیں کی جاتی تھی، کہا جاتا تھا ہیاس (علم) کے اہل نہیں۔

[31] مِسعر سے روایت ہے، کہا: میں شنے سعد بن ابراہیم (بن عبد الرحمٰن بن عوف) سے سنا، کہدر ہے تھے: ثقتہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ تنافیق سے حدیث بیان نہ کرے۔

إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: لَايُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا الثَّقَاتُ.

[٣٢] وَحَلَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَانَ ابْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَآءَ مَا شَآءَ.

قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَعُنِي يَعُنِي لَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ، يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

[32] محد بن عبداللہ بن قبراذ نے (جومر و کے باشدوں میں سے بیں) کہا: میں نے عبدان بن عثان سے سا، کہہ دے تھے: میں نے عبداللہ بن مبادک رائشہ کو یہ کہتے ہوئے سا: اساد (سلسلہ سند سے حدیث روایت کرنا) دین میں سے ہے۔ اگر اساد نہ ہوتا تو جوکوئی جو کچھ چاہتا، کہد دیتا۔

(امام مسلم رائش نے) کہا: اور محد بن عبداللہ نے کہا: مجھے عباس بن الی رزمہ نے حدیث سائی، کہا: میں نے عبداللہ (بن مبادک) کو یہ کہتے ہوئے سا: ہمارے اور لوگوں کے درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، درمیان (فیصلہ کن چیز، بیان کی جانے والی خبروں کے) پاؤں، لیمن سندیں جی (جن پر روایات اس طرح کھڑی ہوتی جی جس طرح جاندارا پے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔)

کے فائدہ: خبر کے پایوں یا پاؤں والا سے اورہ ہمارے ہاں بھی اس طرح مستعمل ہے، کہا جاتا ہے: جموث کے پاؤں کہاں؟

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ: ﴿ إِنَّ مِنَ الْبِرُ بَعْدَ الْبِرْ، أَنْ تُصَلِّي لِأَبَوَيْكَ مَعَ صَوْمِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ فَالَ عَبْدُ اللهِ: يَا أَبَا إِسْحَقَ! عَمَّنْ هٰذَا؟ قَالَ قُلْتُ : عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَقَالَ : ثَقَلَ اللهِ عَنْ فَالَ قُلْتُ : عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ فَقَالَ : ثَقَلَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

ابراہیم بن عیمیٰ طالقانی سے سنا، کہا: میں نے ابواسحاق ابراہیم بن عیمٰ طالقانی سے سنا، کہا: میں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا: ابوعبدالرحمٰن! (وہ) حدیث کیسی ہے جو (ان الفاظ میں) آئی ہے: '' نیکی کے بعد (دوسری) نیکی بیہ ہے کہ تم اپنی نماز کے ساتھ آپ والدین کے لیے نماز پڑھواور اپنی نماز کے ساتھ آپ والدین کے لیے نماز پڑھواور اپنی نماز کے ساتھ آپ والدین کے لیے روز بر کووی '' کہا: عبداللہ (بن مبارک) نے کہا: یہ س (کی سند) کردہ) عبداللہ (بن مبارک) نے کہا: یہ س (کی سند) کردہ) حدیث ہے، انھوں نے کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس سے؟ کہا: میں نے عرض کی: جاج بن وینار سے، کہا: ثقہ ہے، (پھر) کس سے؟ کہا: میں نے عرض کی: رسول اللہ تافیٰ ہے، (پھر) کس سے؟ کہا: میں نے عرض کی: رسول اللہ تافیٰ اللہ تافیٰ کے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کوعبور کرتے اللہ تافیٰ کے درمیان کھن مسافتیں ہیں جن کوعبور کرتے

ہوئے اونٹنوں کی گردنیں کٹ (کرگر) جاتی ہیں لیکن صدقہ (میت کے لیے فائدہ مند ہے اس) کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔

محمد نے کہا: میں نے علی بن شقیق سے سنا، کہدرہے تھے: میں نے عبداللہ بن مبارک کوسب کے سامنے یہ کہتے سنا: عمرو بن ثابت کی (روایت کی ہوئی) حدیث ترک کر دو کیونکہ دوسلف (صالحین) کوگالیاں دیا کرتا تھا۔

[33] ابونظر ہاشم بن قاسم نے صدیث بیان کی، کہا: ہم سے بُہیّہ کے مولی ابوقیل (یجی بن متوکل) نے حدیث بیان كى، كها: مين قاسم بن عبيدالله (بن عبدالله بن عرجن كي والده ام عبدالله بنت قاسم بن محمد بن الى بكر تفيس) اور يجلى بن سعید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کیچیٰ نے قاسم بن عبیداللہ ے کہا: جناب ابو تمد آپ جیسی شخصیت کے لیے برعیب ہ، بہت بڑی بات ہے کہ آپ سے اس دین کے کی معالمے کے بارے میں ( کچھ) بوچھا جائے اور آپ کے یاس اس کے حوالے سے نہ علم ہونہ کوئی حل یا (بدالفاظ كيم) ناعلم موند نكلنے كى كوئى راه - تو قاسم في ان سے كما: كس وجد سے؟ ( يكيٰ نے ) كہا: كيونكه آپ ہدايت كے دو امامول ابوبكر اورعمر والنف كفرزنديس كها: قاسم اس سے كنے لگے: جس شخص كوالله كى طرف سے عقل ملى ہو،اس كے زدیک اس سے بھی برز بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کچھ کہہ دوں یا اس سے روایت کروں جو ثقہ نہ ہو۔ (بین کر یچیٰ) خاموش ہوگئے اور انھیں کوئی جواب نہ دیا۔

[34] بشر بن علم عبدی نے مجھ سے بیان کیا، کہا: میں نے سفیان بن عینہ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے بہت سے لوگوں نے بہیہ کے مولی ابوعقیل سے (س کر) دوایت کی کہ ( کچھ ) لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر فاتھا کے ایک

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ: دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُ السَّلَفَ.

[٣٣] وَحَدَّفَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوعَقِيلِ صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْنَى لِلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْنِى لِلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْنِى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى يَحْنِى لِلْقَاسِمِ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ! إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ، عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ هٰذَا الدِّينِ، فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَّلا فَرَجٌ، أَوْ عَلَمٌ وَلا فَرَجٌ، أَوْ عَلَمٌ وَلا فَرَجٌ، أَوْ قَالَ: فَاللهُ الْقَاسِمُ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ عَلْمٌ وَلا نَبُنُ إِمَامَيْ هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ قَلْكَ ابْنُ إِمَامَيْ هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ قَلْكَ أَنْ أَلْوَل بِغَيْرِ عِلْم، أَوْ وَعَمْ ذَاكَ؟ وَنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْم، أَوْ وَعَمْ ذَاكَ؟ وَنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْم، أَوْ وَعَمْ ذَاكَ؟ وَنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْم، أَوْ الْجَابَةُ.

[٣٤] وَحَدَّنَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ صَاحِب بُهَيَّةً أَنَّ ٱبْنًا لُعَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ! إنِّي لَأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ، وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَى الْهُدٰى - يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ - تُسْأَلُ عَنْ أَمْرِ لَّيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ، فَقَالَ: أَعْظَمُ مِنْ ذَٰلِكَ وَاللهِ! عِنْدَ اللهِ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ، أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْم أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ - قَالَ - وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيل يَّحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِينَ قَالَا ذٰلِكَ.

[٣٥] وَحَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصِ

قَالَ:سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ:سَأَلْتُ سُفْيَانَ النَّوْرِيُّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَّابْنَ عُيَيْنَةً، عَن الرَّجُل لَا يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ، فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلْنِي عَنْهُ، قَالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ

فاكده: تَبْتٌ وه راوى ب جودل، زبان اوركابت براعتبار سے مضبوط مور يد تقدكا بم پلد ب- (فتح المغيث: 130/2)

[٣٦] وَحَدَّثَنَا عُسَندُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ يَقُولُ: سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ لِّشَهْر وَّهُو قَائِمٌ عَلَى أَسْكُفَّةِ الْبَابِ فَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ. إِنَّ شَهْرًا نَّزَكُوهُ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللهُ: يَقُولُ: أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ، تَكَلَّمُوا فِيهِ.

[٣٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر:حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ لَقِيتُ شَهْرًا فَلَمْ

یٹے سے کوئی بات ہوچھی جس کے بارے میں ان کے علم میں تجھ نہ تھا تو کیل بن سعید نے ان سے کہا: میں اس کو بہت بری بات مجمتا مول كرآب جيسے انسان سے (جبكرآب مدايت کے دو اماموں، یعنی عمر اور ابن عمر ڈاٹٹر کے بیٹے ہیں) کوئی بات بوچی جائے (اور) اس کے بارے میں آپ کو کچھلم نہ ہو۔ انھوں نے کہا: بخدا! اللہ کے نز دیک اور اس شخص کے نزدیک جے اللہ نے عقل دی اس ہے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میں علم کے بغیر کھ کہوں یاکسی ایسے فخص سے روایت كرون جوثقة نهين \_ (سفيان نے) كہا: ابوعقيل يكيٰ بن متوكل (بھی)ان کے پاس موجود تھے جب انھول نے یہ بات کی۔ [35] یکی بن سعید نے کہا: میں نے سفیان توری، شعبه،

مالک اور ابن عیبینہ سے ایسے آ دمی کے بارے میں یو جھا جو صدیث میں بوری طرح قابل اعتاد ( ثقته ) نه مو، پھر کوئی آدمی آئے اور مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے؟ تو ان سب نے کہا: اس کے بارے میں بتادو کدوہ پوری طرح قابل اعتاد نہیں ہے۔

[36] نضر کہتے ہیں کہ ابن عون سے شہر (بن حوشب) کی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، (اس وقت) وہ (اپی) دہلیز پر کھڑے تھے، وہ کہنے لگے: انھوں (محدثین) نے یقینا شہر کومطعون تھہرایا ہے، انھوں نے شہر کو

مطعون تھہرایا ہے۔

امام مسلم برالله ف كها: لوكول كى زبانول في المحيس نشانه بنایا،ان کے بارے میں باتیں کیں۔

[37] بمين شاب نے بتايا، كها: شعب نے كها: مين شهر ے ملالیکن (روایت مدیث کے حوالے سے) میں نے الحيس اہميت نه دي۔ فاكدہ: امام مسلم كا استشباداس بارے بيں بيہ كه حديث كے رادى كے بارے بيں اگركسى كى رائے منفى ہوتو ديا نتدارى كا تقاضا بى ہے كداس كا اظہار كيا جائے۔ صرف اى صورت بيں صحتِ حديث كا كماحقدا ہمام ہوسكتا ہے۔ آگے كى روايات بيس اس كى اور مثاليس بيان كى گئي ہيں۔

[٣٨] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ فَهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ: إِنَّ عَبَادَ بْنَ كَثِيرٍ مَّنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ كَثِيرٍ مَّنْ تَعْرِفُ حَالَهُ، وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ بِأَمْرٍ عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ الله: فَكُنْتُ، عَنْهُ؟ قَالَ سُفْيَانُ: بَلَى. قَالَ عَبْدُ الله: فَكُنْتُ، إِذَا كُنْتُ عَلَيْهِ عَبَادٌ، أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ، وَأَقُولُ: لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ، قَالَ أَبِي: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: اِنْتَهَیْتُ إِلٰی شُعْبَةَ فَقَالَ: هٰذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِیرِ فَاحْذَرُوهُ.

[٣٩] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَلِّى الرَّازِيَّ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، الَّذِي رَوْى عَنْهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ كَذَّاتٌ.

[ الله عَلَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَفَّانُ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

[38] عبدالله بن مبارک نے کہا: میں نے سفیان ثوری ہے عرض کی: بلاشبہ عباد بن کثیر ایسا ہے جس کا حال آپ کو معلوم ہے۔ جب وہ حدیث بیان کرتا ہے تو بڑی بات کرتا ہے، کیا آپ کی رائے ہے کہ میں لوگوں سے کہددیا کروں:

اس سے (حدیث) نہ لو؟ سفیان کہنے گئے: کیوں نہیں!
عبداللہ نے کہا: پھر بیر (میرامعمول) ہوگیا کہ جب میں کی طلمی) مجلس میں ہوتا جہاں عباد کا ذکر ہوتا تو میں دین کے حوالے سے اس کی تعریف کرتا اور (ساتھ یہ بھی) کہتا: اس سے (حدیث) نہ لو۔

ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا: ہم سے عبداللہ بن عثمان نے بیان کیا، کہا: عبداللہ بن مبارک نے کہا: بیان کیا، کہا: میرے والد نے کہا: عبداللہ بن مبارک نے کہا: میں شعبہ تک پہنچا تو انھوں نے (بھی) کہا: بیرعباد بن کثیر ہے تم لوگ اس سے (حدیث بیان کرنے میں) احتیاط کرو۔

[39] فضل بن سہل نے بتایا، کہا: میں نے مُعلَّی رازی سے محمد بن سعید کے بارے میں، جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی، نوچھا تو انھوں نے مجھے عیسیٰ بن یونس کے حوالے سے بیان کیا، کہا: میں اس کے دروازے پر تھا، سفیان اس کے پاس موجود تھے جب وہ باہرنگل گیا تو میں نے ان (سفیان) سے اس کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے مجھے بتایا کہ وہ کذاب ہے۔

[40] محمد بن ابی عماب نے کہا: مجھ سے عفان نے محمد بن کی اس عید قطان سے حدیث بیان کی، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: ہم نے نیک لوگوں (صوفیا) کو حدیث سے بڑھ کر کسی اور چیز میں جھوٹ بولنے والانہیں یایا۔

قَالَ ابْنُ أَبِي عَتَّابٍ: فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَخْمَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ: لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ، أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: يَقُولُ: يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلَا يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ.

ائن انی عمّاب نے کہا: میں محد بن یکی بن سعید قطان سے ملا تو اس (بات کے ) بارے میں بوچھا، انھوں نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا: تم آبل خیر (زید و ورع والوں) کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹانہیں پاؤگے۔ امام سلم نے کہا کہ یکی بن سعید نے فرمایا: ان کی زبان پر جھوٹ جاری ہوجا تا ہے، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے۔

کے فائدہ: نیک لوگ نیکی کی تلقین کے جوش میں ہرالی بات جو آخیس مفید معلوم ہو، بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔اس پہلوکو نظرانداز کردیتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیم کی طرف اس کی نسبت درست بھی ہے کہ نہیں۔

[11] وَحَدَّقَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِاللهِ، فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَيَّ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي مَكْحُولٌ، فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِي الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِي أَبَانٌ عَنْ أَنسٍ، وَأَبَانٌ عَنْ فَلَانٍ، فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.

قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ - حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ هِشَامٌ: حَدَّيْنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فَالَ هِشَامٌ: حَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ الْبِي عَنْ مُحَمَّدِ الْبِي كَعْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَفَّانَ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ الْبَيْ عَنْ الْبَيْلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْبَيْلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْبَيْلِي مِنْ قِبَلِ هٰذَا الْمُدِيثِ، كَانَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي يَحْلَى عَنْ اللّهَ مَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ. اللّهُ مَنْ مُحَمَّدٍ، مُثَمَّ الْعَلَى مِنْ مُحَمَّدٍ، مُثَمَّ الْمَعْمَةُ مِنْ مُحَمَّدٍ، مُثَمَّ الْمُعْمَةُ مِنْ مُحَمَّدٍ مَنْ اللّهُ الْمَعْمَةُ مِنْ مُحَمَّدٍ، مُثَمَّ الْمُعْمَةُ مِنْ مُحَمَّدٍ، مُثَمَّانِ مَعْمَةً مِنْ مُحَمَّدٍ.

[41] خلیفہ بن موی نے خبر دی، کہا: میں غالب بن عبیداللہ کے ہاں آیا تو اس نے مجھے لکھوانا شروع کیا: کمحول نے مجھے سے حدیث بیان کی، کمحول نے مجھ سے حدیث بیان کی۔ اس اثنا میں بیشاب نے اسے مجبور کیا تو وہ اٹھ گیا، میں نے (جو) اس کی کائی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا: میں نے (جو) اس کی کائی دیکھی تو اس میں اس طرح تھا: مجھے ابان نے ائس سے بید حدیث سائی، ابان نے فلاں سے حدیث روایت کی۔ اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔

(اہام سلم نے کہا:) اور میں نے حسن بن علی طوانی سے سا، کہدرہ سے: میں نے عفان کی کتاب میں ابو مقدام ہشام کی (وہ) روایت دیکھی (جوعر بن عبدالعزیز کی حدیث ہا اس میں تھا:) ہشام نے کہا: مجھ سے ایک شخص نے، جے کی بن فلال کہا جا تا تھا، مجمد بن کعب سے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عفان سے کہا: (اہل علم) کہتے ہیں: ہشام کی، کہا: میں نے عفان سے کہا: (اہل علم) کہتے ہیں: ہشام نے ید (حدیث) مجمد بن کعب سے فقے میں پڑے۔ (بہلے) وہ رہشام) ای حدیث کی وجہ سے فقتے میں پڑے۔ (بہلے) وہ کہا کرتے تھے: مجھے کچی نے مجمد (بن کعب) سے روایت کی، بعدازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے یہ (حدیث براہ کی، بعدازاں یہ دعویٰ کر دیا کہ انھوں نے یہ (حدیث براہ راست) مجمد سے نی ہے۔

[٤٢] حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ: مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ اللَّهُ بْنِ عَمْرِو "يَوْمُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ حَدِيثَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو "يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ"؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ"؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ"؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَرْ مَا وَضَعْتُ فِي يَدِكَ مِنْهُ.

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ، يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ، صَاحِبَ الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَا حَبِيلِهًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ مَجْلِسًا. فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرُونِي جَالِسًا مَّعَهُ، كُرْهَ حَدِيبِهِ.

[ ٢٣] حَدَّثَنِي ابْنُ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبًا يَّقُولُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ، وَلٰكِنَّةُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

[ عَنْ مُّغِبرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّغِبرَةً ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ ، وَكَانَ كَذَّابًا .

[80] حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُّفَضَّلٍ، عَنْ مُّغِيرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ

[42] مجھے محمد بن عبداللہ بن قبزاذ نے حدیث سائی، کہا: میں نے عبداللہ بن عثان بن جبلہ سے سنا، کہدر سے تھے: میں نے عبدالله بن مبارك سے كہا: يوكون ہے جس سے آپ نے عبدالله بن عمروكي حديث: "عيدالفطركا دن انعامات كادن ے ' روایت کی؟ کہا: سلیمان بن تجاج، ان میں سے جو (احادیث) تم نے این پاس (لکھ) رکھی ہیں (یا میں نے شهيں اس كى جو حديثيں دى ہيں) ان ميں (اچھى طرح) نظر کرنا (غور کر لینا۔) ابنِ قبزاذ نے کہا: میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبدالملک سے روایت کر رہے تھ، کہا: عبداللہ، لین ابن مبارک نے کہا: میں نے ایک درہم کے برابرخون والی حدیث کے راوی روح بن عُطیف کودیکھا ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا تو میں ایے ساتھیوں سے شرم محسول کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس سے حدیث بیان کرنے کے ناپسندیدہ ہونے کے باوجوداس کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔

[43] ابن قبراذ نے کہا، میں نے وہب سے سنا، انھوں نے سفیان سے اور انھوں نے عبداللہ بن مبارک سے روایت کی، کہا: بقیہ زبان کے سچے ہیں لیکن وہ ہر آنے جانے والے (علم حدیث میں مہارت رکھنے والے اور نہ رکھنے والے اور نہ رکھنے والے ہر شخص ) سے حدیث لے لیتے ہیں۔

[44] جریر نے مغیرہ سے، انھوں نے شعمی سے روایت کی، کہا؛ مجھے حارث اعور ہمدانی نے حدیث سنائی اور وہ کذاب تھا۔

[45] مفضل نے مغیرہ سے روایت کی، کہا: میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا: مجھ سے حارث اعور نے روایت بیان کی اور (بیرکہ) وہ گوائی دیتے ہیں کہ وہ (حارث) جھوٹوں میں سے ایک تھا۔

الْكَاذِبينَ.

[٤٦] وَحَدَّثَنَا ۚ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ فَقَالَ الْحَارِثُ: ٱلْقُرْآنُ هَيِّنٌ، ٱلْوَحْيُ أَشَدُّ.

[٤٧] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ:حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْوَحْيَ فِي سَنَتَيْن - أَوْ قَالَ -: اَلْوَحْيَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ.

🚣 فائدہ: لغت میں وجی کے کئی معانی ہیں، مثلاً: اشارہ کرنا، کتابت، الہام اور خفیہ کلام وغیرہ، مگر اسلامی اصطلاح میں وجی اللہ کی طرف سے مقررہ طریقوں یں سے کسی طریقے سے، اینے رسول کی طرف کلام، پیغام وغیرہ ججوانا ہے۔ حارث کی اس بات ے اسلامی اصطلاحات کے معاطع میں اس کی جہالت کا پتہ چاتا ہے۔

> حَدَّثَنِي أَحْمَدُ وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عارث مَهم راوى --عَنْ مَّنْصُورِ وَّالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ الْحَارِثَ اتُّهِمَ.

> > [٤٩] وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ قَالَ: سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ: أَقْعُدْ بِالْبَابِ - قَالَ-: فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ - قَالَ:وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بالشُّرِّ، فَذَهَبَ.

> > [٥٠] وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ؛ قَالَ: قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ:

[46]مغیرہ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا: علقمہ نے کہا: میں نے دوسال میں قرآن پڑھا (تدبرکرتے ہوئے ختم کیا۔) تو حارث نے کہا: قرآن آسان ہے، وی اس سے زیادہ مشکل ہے۔

[47] اعمش نے ابراہیم سے روایت کی کہ حارث (اعور) نے کہا: میں نے قرآن تین سال میں سیکھا اور وی دوسال میں (یا کہا): وحی تین سال میں اور قرآن دوسال میں۔

[44] وَحَدَّمَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: [48] منصور اور مغيره في ابرائيم سے روايت كى كه

[49] حمزہ زیات سے روایت ہے، کہا: مُرہ جدائی نے حارث سے کوئی بات سی تو اس سے کہا: تم دروازے ہی پر مِیْھو (اندر نہ آؤ۔) پھروہ (گھر میں) داخل ہوئے اور اپنی تلوار اٹھالی تو حارث نے برا انجام محسوس کرلیا اور چل دیا۔

[50] (عبدالله) بن عون سے روایت ہے، کہا: ابراہیم (نخعی) نے ہم سے کہا: تم لوگ مغیرہ بن سعیداور ابوعبدالرحیم ہے نچ کررہو، وہ کذاب ہیں۔

مقدمهٔ ملح

إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

[01] وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُ: حَدَّثَنَا حَامَدُ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا خَامِدٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ، فَكَانَ يَقُولُ لَنَا: لَا تُجَالِسُوا الْفُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ، وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْيَ وَشَقِيقًا، قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هٰذَا يَرٰى رَأْيَ الْخُوارِج، وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ.

[٥٢] حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا يَّقُولُ: لَقِيتُ جَابِرَ النِّن يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ، كَانَ يُؤْمِنُ بالرَّجْعَةِ.

[51] جمیں عاصم نے حدیث بیان کی، کہا: ہم بالکل نو عمر لڑکے تھے جو ابوعبدالرحمٰن سُکمی کے پاس حاضر ہوتے تھے، وہ ہم سے کہا کرتے تھے: ابواحوص کے سوا دوسرے قصہ گوؤں (واعظوں) کی مجالس میں مت بیٹھواور شقیق سے بی کررہو۔ شقیق خوارج کا نقطہ نظر رکھتا تھا، یہ ابووائل نہیں (بلکہ شقیق ضی ہے۔)

[52] جریر کہتے ہیں: میں جابر بن پزید جعفی سے ملاتو میں نے اس سے حدیث نہ کھی، وہ رجعت پر ایمان رکھتا تھا۔

خکے فائدہ: رجعت کامعیٰ واپس آنا ہے۔غلوکرنے والے شیعہ کاعقیدہ ہے کہ مہدی غائب ہیں، آخری زمانے ہیں واپس آئیس گے۔ یہاں تک تو معاملہ نسبتا کم علین ہے۔ آگے ان کاعقیدہ یہ ہے کہ وہ آکر دومقدس ترین مساجد سمیت اہل سنت کی تعمیر کردہ مجدوں کو گرادیں گے اور صحابہ کے دور سے لے کرآخر تک اہلِ سنت کے اماموں کی قبریں کھود کر ان کو درختوں کے ساتھ کھانسیوں پراٹکائیں گے۔ اَلْعَیَاذُ بِاللَّهِ مِنْ هٰذَا الضَّلَالِ.

[٣٣] وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ ابْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَرْيَدَ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ مَا أَحْدَثَ.

[30] وَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا النَّاسُ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ، وَتَرَكَهُ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ عَنْ جَابِرٍ قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَ ، وَتَرَكَهُ أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ ؟ قَالَ: بَعْضُ النَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا أَظْهَرَ؟ قَالَ: الْإِبِمَانُ بِالرَّجْعَةِ.

[53] مِسَعُر نے کہا: ہم سے جابر بن بزید (جعفی) نے ان بدعتوں سے پہلے، جو اس نے گھڑیں، حدیث بیان کی۔

[54] سفیان نے کہا: جابر نے جس (عقیدے) کا اظہار کیا اس سے حدیث لیتے ہے، بیال اس سے حدیث لیتے ہے، جب اس نے اس کا اظہار کر دیا تو لوگوں نے اسے اس کی بیان کردہ) حدیث کے بارے میں مطعون کیا اور بعض نے اسے چھوڑ دیا۔ ان سے بوچھا گیا: اس نے کس چیز کا اظہار کیا تھا؟ کہا: رجعت برائمان کا۔

[٥٥] وَحَدَّثَنِي حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْجِمَّانِيُّ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَوْيِدُ مَنْ مَلِيحٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَوْيِدُ مَنْ الْبَيْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَيْلِا كُلُهَا.

[55] جراح بن ملیح کہتے ہیں: میں نے جاہر بن بزید (جعفی) کو یہ کہتے سنا: میرے پاس ابوجعفر (محمد باقر بن علی بن حسین بن علی شائش) کی ستر ہزار حدیثیں ہیں جوسب کی سب رسول اللہ ٹائٹا ہے (روایت کی گئی) ہیں۔

کے فائدہ: امام محمد باقر رول اللہ تالیج کے شرف زیارت سے مشرف نہیں ہوئے، وہ رسول اللہ تالیج سے کیسے حدیث بیان کر سکتے ہیں! بیسب جابر بعقی کی گھڑی ہوئی حدیثیں تھیں۔

[٥٦] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا يَقُولُ: قَالَ جَابِرٌ: أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي جَابِرٌ! يَّقُولُ: إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ. مَا حَدَّثُتُ مِنْهَا بِشَيْءٍ. فَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ: هٰذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا.

[٧٥] وَحَدَّفِنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدِ الْيَشْكُرِيُ. قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَ لَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَ يَقُولُ: عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ يَعْقِلًا.

[٥٨] وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ : حَدَّثَنَا سُفْبَانُ. قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا الْحُمَيْدِيُ : حَدَّثَنَا سُفْبَانُ. قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلَا سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَ أَيْهِ إِنِّ عَكُمُ اللّهُ لِيُّ وَهُو خَيْرُ اللّهُ لِيَّ وَهُو خَيْرُ اللّهُ اللّهُ لِيَّ وَهُو خَيْرُ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[56] زہیر کہتے ہیں: جابر نے کہایا میں نے جابر (بن یزید) کو میہ کہتے سا: بلاشبہ میرے پاس بچپاس ہزار حدیثیں (ایسی) ہیں جن میں سے میں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی، پھرایک دن اس نے ایک حدیث بیان کی اور کہا: یہ (ان) پچپاس ہزار حدیثوں میں سے (ایک) ہے۔

[57] سلام بن الى مطيع كہتے ہيں: ميں نے جابر جھی كو پيكتے سنا: ميرے پاس رسول الله طالقی ہے (روایت كروه) پچاس ہزار احادیث ہیں۔

[58] سفیان (بن عینه) نے کہا: میں نے ایک آدی
سے سا، اس نے جابر سے ارشادِ ربانی: ﴿ فَكُنْ اَبْرَحُ
الْاَدْضَ حَتّٰى يَاٰذُنَ لِنَّ اَبْنَ اَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِنْ ۖ وَهُو
خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۞ ''اب میں اس زمین سے ہرگزنہ
ہلوں گا یہاں تک کہ میرا باپ جھے اجازت دے یا اللہ
میرے لیے فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں
میرے لیے فیصلہ کر دے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں
سے بہتر ہے' کے بارے میں سوال کیا، تو جابر نے کہا: اس
کی تفییر ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ سفیان نے کہا: اور اس نے یہ
حجوث بولا۔ تو ہم نے سفیان سے کہا: اس کی مراد اس سے

مقدمهٔ صحیحمسلم =

73

- يُرِيدُ عَلِيًّا - أَنَّهُ يُنَادِي: أُخْرُجُوا مَعَ فُلَانٍ. يَقُولُ جَابِرٌ:فَذَا تَأْوِيلُ لهٰذِهِ الْآيَةِ، وَكَذَبَ، كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ [ﷺ].

کیاتھی؟ انھوں نے کہا: روافض کہتے ہیں: حضرت علی دہناتا اولوں میں ہیں۔ ان کی اولاد میں ہے جو کوئی خروج کرے بادلوں میں ہیں۔ ان کی اولاد میں ہے جو کوئی خروج کرے گا ہم اس کے ساتھ خروج نہیں کریں گے حتیٰ کہ آسان کی طرف سے پکارنے والا (اس کی مرادعلی ہے ہے) پکارے۔ یقینا وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ (مل کر) خروج کرو۔ یقینا وہی پکارے گا کہ فلاں کے ساتھ (مل کر) خروج کرو۔ جابر کہتا تھا: یہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس نے جھوٹ کہا۔ یہ آیت حضرت یوسف منافیاتی کے بھائیوں کے بارے میں رازل ہوئی تھی۔

[٥٩] وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يُحَدِّثُ بِنَحْوِ مُنْ ثَلَاثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ: مَا أَسْتَجِلُ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا، وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

[59] سفیان سے روایت ہے، کہا: میں نے جابر کوتقریباً تمیں ہزار احادیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ میں ان میں سے ایک حدیث بیان کرنا بھی حلال نہیں سمجھتا، چاہے (اس کے بدلے) میرے لیے اتنا اور اتنا ہو۔

> قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوالرَّازِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِالْحَمِيدِ، فَقُلْتُ: اَلْحَارِثُ بْنُ جَصِيرَةَ لَقِيتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ، يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

(امام) مسلم نے کہا: میں نے ابوغسان محمد بن عمر ورازی سے سنا، کہا: میں نے جریر بن عبد الحمید سے بوچھا، میں نے کہا: (بید جو) حارث بن حمیرہ ہے آپ اس سے ملے ہیں؟ کہا: ہاں، کمی خاموثی والا بوڑھا ہے۔ ایک بہت بڑی بات براصر ارکرتا ہے۔

فوائدو مسائل: ﴿ يَان سر بزار حديثوں ميں سے اليي تقيل جواس نے بعض اوقات بيان كير ليكن وہ اسلام كے مسلمہ عقائد اور قرآن مجيد سے اس قدر متصادم تقيل كہ سننے والے بھى ان كونوك زبان پر نہ لا سكتے تقے۔ ﴿ اس سے غالبًا عقيدہ رجعت كى بدترين صورت مراد ہے۔ حارث بن حميرہ شديد اور بحر كيلا خَشَبِي تقا۔ خَشَبِي ، شبه كى طرف نبست ہے۔ يہ لوگ شبه كى بدترين صورت مراد سے۔ حارث بن على زين العابدين كو پھائى دى گئى تھى۔ ﴿ بِرَى بات پر اصرار سے مراد تشت ہے وہ كلاى مراد ليتے تھے جس پر حضرت زيد بن على زين العابدين كو پھائى دى گئى تھى۔ ﴿ برى بات پر اصرار سے مراد تشت ہے جس سے نہ تو ہكى اور نہ اسے چھوڑا۔

[٦٠] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ الْنِ زَيْدٍ قَالَ: وَذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلًا يَّوْمًا فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ، وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ: هُوَ يَرِيدُ فِي الرَّقْمِ.

[60] عبدالرحمان بن مهدی نے حماد بن زید سے روایت کی، کہا: ابوب نے ایک دن ایک شخص کا ذکر کیا اور کہا: وہ کج زبان (حجوٹا ،تہمت تراش اور بدزبان) تھا اور دوسرے کا ذکر کیا تو کہا: وہ رقم (اشیاء پر کمھی ہوئی قیمت) میں اضافہ کر دیتا تھا۔ [71] حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: شُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: إِنَّ لِي جَارًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.

[٦٢] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ: قَالَ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةً، فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ: رَحِمَهُ اللهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ رَحِمَهُ اللهُ، كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةً، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةً.

[٦٣] حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مَسْلِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمٰى فَجَعَل يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَذَكَرْنَا ذَيْدُ بَعَلَا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ كَانَ ذَلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ النَّاسَ، زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ.

[عُدَّ] وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلْوَانِيُّ فَالَ: خَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ قَالَ: دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الْأَعْمَى عَلَى قَتَادَةً، فَلَمَّا قَامَ قَالُوا: إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ بَدْرِيًّا، فَقَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِي ثَمَانِيَةً عَشَرَ بَدْرِيًّا، فَقَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ، لَا فَقَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ، لَا يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ، فَوَاللهِ! يَعْرِضُ لِشَيْءٍ مِّنْ هٰذَا، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ، فَوَاللهِ! مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُّشَافَهَةً، وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُّشَافَهَةً، وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُّشَافَهَةً، وَلَا

[61] سلیمان بن حرب نے کہا: ہمیں حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ابوب نے کہا: میرا ایک ہمسایہ ہے، پھر (زید و میرے سامنے ورع میں) اس کی فضیلت کا ذکر کیا، اگر وہ میرے سامنے دو کھجور دل کے بارے میں گواہی وے تو میں (اس میں بھی) اس کی شہادت قابل قبول نہ مجھوں گا۔

[62] معمر نے کہا: میں نے ایوب کو کبھی کی پیٹے پیچے اے ہوا کہتے کہا: میں نے ایوب کو کبھی کی پیٹے پیچے اے ہرا کہتے نہیں سنا، سوائے عبدالکریم، لیتی ابوا میہ کے۔ انھوں نے اس کا ذکر کیا تو کہا: اللہ اس پر رحم کرے، غیر ثقتہ ہے، اس نے مجھ سے عکر مدسے روایت کی گئی ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا، پھر (لوگوں سے) کہا: میں نے محرمہ سے سنا ہے۔

[63] عفان بن مسلم نے کہا: ہمام نے ہم سے بیان کیا،
کہا: ابوداودا کمیٰ ہمارے ہاں آیا اور بید کہنا شروع کر دیا: ہمیں
براء ڈاٹٹو نے حدیث سنائی اور ہمیں زید بن ارقم ڈاٹٹو نے حدیث
بیان کی۔ ہم نے بیہ بات قادہ کو بتائی، انھوں نے کہا: اس
نے جھوٹ بولا۔ اس نے ان سے نہیں سنا، وہ تو ایک منگا
تھا، انسانوں کی بیخ کی کرنے والے طاعون (کے دوران)
میں لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلاتا پھرتا تھا۔

[64] یزید بن ہارون نے کہا: ہمیں ہمام نے خبر دی کہ ابوداودا گئی قنادہ کے ہاں آیا، جب وہ کھڑا ہوا (اور چلا گیا) تو لوگوں نے کہا: اسے بیزعم ہے کہاں نے اٹھارہ بدری صحابہ سے ملاقات کی۔ اس پر قنادہ کہنے گئے: (طاعون کی) وہائے عام سے پہلے بیدا کیے۔ مثل تھا، اس کا (علم صدیث) الی کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ اس بارے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ بخدا نہ حسن (بھری) نے (بھی) کسی بدری سے بلا واسطہ حدیث ہمیں سنائی نہ سعید بن میتب نے ایک سعد بن مالک بڑائی کے سواکسی اور بدری سے براہ راست سن ہوئی برن مالک ورائی کے سواکسی اور بدری سے براہ راست سن ہوئی

فوائد ومسائل: ﴿ طاعون جارف: جرف کھود نے، کھر پنے اور صفایا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ الجارف سیل عظیم کو بھی کہتے ہیں اور ایسی موت کو بھی جو جانداروں کا صفایا کردیتی ہے۔ مجرف، جروف اور جرافد کا اطلاق بیلیج، کدال اور بھاوڑے سے کے کھود نے اور صاف کرنے والے بڑے آلات تک پر ہوتا ہے۔ طاعون جارف سے مراواب اطاعون ہے جوآباد یوں کا صفایا کر دے۔ ﴿ ابتدائی اسلامی دور میں کئی بار طاعون کی وبا بھیلی۔ سب سے پہلا طاعون عواس تھا۔ عمواس بیت المقدر اور اللہ کے درمیان ایک قصبہ تھا جہاں سے بہطاعون شروع ہوا۔ بید حضرت عمر ڈاٹٹ کے عہد میں پھیلا۔ اس میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح اور معاذ بن جہل ڈاٹٹ بھی جیلی القدر صحابہ کا انتقال ہوا۔ ﴿ طاعون جارف میں ہزاروں کی تعداد میں اہم لوگوں کے دنیا سے جواج ہونے کے بعد ابوداود اور گئی جیسے جعلما ذوں نے سمجھا کہ اب ہم لوگوں کے سامنے صحابہ کرام سے ملاقات اور ان سے احادیث سفنے کے حوالے سے جو بھی دیوئی دیوئی کریں گے لوگ اسے قبول کر لیس گے۔ محد ثین کرام نے جعلمازی کی الی تمام کوششیں ناکام بنا ویں۔ ﴿ صعد بن ما لک بڑا ﷺ سے حضرت سعد بن الی وقاص مراد ہیں۔ ان کی کنیت ابواسحاق تھی۔ والد کا نام ما لک اور کنیت ابودقاص تھی۔ تمام غزوات میں رسول اللہ ناٹھ کے ساتھو شریک رہے۔ فاتے عراق ہیں۔ مستجاب الدعوات شعے۔ 55 جمری میں ابھی شرور واقع مقام عیش میں وفات پائی۔ وہاں سے ان کی میت کندھوں پر اٹھا کر مدید طیبہ لائی گئی اور جنت البھی میں وزن کیے گئے۔

[10] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ رَّقَبَةَ؛ أَنَّ أَبَا جَعْفَرِ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيِّ كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ، كَلَامَ حَقِّ، وَكَانَ وَضَا أَحَادِيثِ، وَكَانَ وَكَانَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

[77] حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلِى فَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ؛ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَّكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَّكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

[٦٧] حَدَّثْنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٌّ أَبُوحَفْصٍ

[65] جریر نے رَقَبہ (بن مُسقلہ بن عبداللہ عبدی کوفی بڑات کے اوجعفر (عبداللہ بن علیل القدر تابعی) سے روایت کی کہ ابوجعفر (عبداللہ بن مسعود بن عون بن جعفر بن ابی طالب) ہاشمی مدائی احادیث گھڑا کرتا تھا، سچائی (یا حکمت) پر بنی کلام (پیش کرتا) وہ کلام رسول اللہ تُلْقِیْم کے فرامین میں سے نہ ہوتا تھا لیکن اسے وہ رسول اللہ تُلْقِیْم سے روایت کرتا تھا۔

[66] ابوداود طیالی نے شعبہ ہے، انھوں نے یونس بن عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، (بونس نے) کہا:
عبید سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا، (بونس نے) کہا:
عبرو بن عبید (معروف معتزلی جو پہلے حضرت حسن بصری کی مجلس میں حاضر رہا کرتا تھا) حدیث (کی روایت) میں جھوٹ بولا کرتا تھا۔

[67] معاذ بن معاذ كتم مين مين في وف بن الى جميله ي

قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يَّقُولُ: قُلْتُ لِعَوْفِ ابْنِ أَبِي جَمِيلَةَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَن الْحَسَنِ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» قَالَ: كَذَبَ وَاللهِ! عَمْرٌو، وَلٰكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَّحُوزَهَا إلَى قَوْلِهِ الْخَبيثِ.

کہا:عمرد بن عبید نے ہمیں حضرت حسن بھری سے (روایت كرتے ہوئے) يه حديث سائی: "جس نے ہم پر ہتھيار اٹھایا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ' اٹھول نے کہا: بخدا! عمرونے (اس مدیث کی روایت حسن بھری کی طرف منسوب کرنے میں) جھوٹ بولالیکن وہ چاہتا ہے کہ اس (صحیح حدیث) کو اپنی جھوٹی بات سے ملا دے۔

فاكده: عمرو بن عبيد معتزله كالمام تفا-اس في ايك حديث جواس في خود حضرت حسن سے نه سي تقي ان كي طرف منسوب کر کے سنائی۔ بدایک جھوٹ تھا۔اصل سنداس کے پاس تھی نہیں،فوری فائدہ اٹھانامقصود تھا۔اس کے پیش نظرفوری فائدہ بدتھا کہ صدیث کے لفظ اَنْسَ مِنَا (ہم میں سے نہیں) سے اپنے نقط نظر کے حق میں بیاستدلال کرے کہ مسلمانوں پر ہتھیارا ٹھانے کے كبيره گناه كا مرتكب كافر ہے، مسلمانوں ميں ئىبيں۔ حالانكە "جم ميں سے نہيں" كا اصل مطلب بيہ ہے كہ وہ مسلمانوں كے طریق پرعمل نہیں کررہا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے ارتداد لازم نہیں آتا۔ اس لیے قرآن مجید میں الله تعالی نے دومسلمان گروہوں کے درمیان لڑائی کی صورت میں، جب انھوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں، ان دونوں کو مومن قرار دیتے ہوئے ان کے در نمیان صلح کرانے کا حکم ویا ہے۔

> [٦٨] وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ:كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنهُ، فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا لَهُ: يَاأَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ.قَالَ حَمَّادٌ : فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَّعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ. فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذٰلِكَ الرُّجُلَ، قَالَ حَمَّادٌ: سَمَّاهُ - يَعْنِي -عَمْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ، يَا أَبَا بَكْرِ! إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ، قَالَ: يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ: إِنَّمَا نَفِرُ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ.

[68] عبیداللہ بن عمر قواریری نے کہا: ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا: ایک آدمی تھا، وہ ابوب ( سختیانی کی علمی مجلس میں حاضری) کا التزام کرتا تھا اور اس نے ان ہے (حدیث کا) ساع کیا تھا۔ ابوب نے اسے غیر حاضر پاکراس کے بارے میں پوچھا تولوگوں نے بتایا: جناب ابوبکر (ایوب کی کنیت)! وہ عمرو بن عبید سے مسلک ہوگیا ہے۔ حماد نے کہا: ایک دن میں ابوب کے ساتھ تھا، ہم صبح سورے بازار کی طرف گے تو اس آدمی نے ابوب کا استقبال کیا۔ ابوب نے اے سلام کہا اور (حال احوال) یو چھا، پھر ایوب کہنے لگے: مجھے یہ بات پنجی ہے کہتم اس آدمی کے ساتھ مسلک ہو گئے ہو۔ جماد نے کہا: انھوں نے اس کا، یعنی عمرو کا نام لیا۔ وہ کہنے لگا: ہاں، جناب ابو بکر! وہ غرائب (الیمی باتیں جنھیں كوئى نبيس جانتا) مارے سامنے لاتا ہے۔ كما: الوب اس ے کہنے گگے: ہم اُنھی (عجیب و)غریب باتوں سے مما گتے

[19] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ، يَعْنِي حَمَّادًا، قَالَ، قِيلُ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَمَّادًا، قَالَ، قِيلُ لِأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوٰى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ، فَقَالَ: كَذَب، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ النَّبِيذِ، فَقَالَ: كَذَب، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ.

[٧٠] وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَّامَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ يَّقُولُ: بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ يَوْمًا، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَا تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ، كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟.

[٧١] وَحَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ: حَدَّثَنَا الْخُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْخُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا شَفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَامُوسٰى يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَبْلَ أَنْ يَعْدِدَ.

[۷۲] حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطٍ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: لَا تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْبًة وَمَزِّقْ كِتَابِي.

بیں یا ڈرتے ہیں (کہ یہ جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔)
[69] سلیمان بن حرب نے کہا: ہم سے ابن زید، یعنی حماد نے بیان کیا، کہا: ابوب سے عرض کی گئی: عمرو بن عبید نے حضرت حسن بھری سے روایت بیان کی ہے (کہ انھوں نے) کہا: جھے نبیذ (شراب) سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے نہ مارے جا کیں۔ تو انھوں (ابوب ختیانی) نے کہا: اس نے جھوٹ بولا، میں نے (خود) حسن سے سا، وہ کہتے تھے: جے نبیذ سے نشہ ہو جائے اسے کوڑے مارے جا کیں۔

[70] سلام بن ابی مطبع کہتے ہیں: جناب ایوب ختیانی کو یہ خبر پنچی کہ میں عمر و (بن عبید) کے ہاں (درس میں) جاتا ہوں تو ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا: تم نے غور کیا، ایک ایسا آدمی جس کے دین پر شمصیں اعتبار نہ ہو، تم اس کی حدیث پر کیسے اعتباد کرو گے!

[71]سفیان نے بیان کیا، کہا: میں نے ابومویٰ (اسرائیل بن موئ بصری، نزیل ہند) سے سنا، کہہ رہے تھے: ہمیں عمرو بن عبید نے بدعت کا شکار ہونے سے پہلے حدیث سنائی۔

[72] معاذ عبری نے کہا: میں نے واسط کے قاضی ابوشیب کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے شعبہ کی طرف لکھا تو انھوں نے جواب میں میری طرف لکھ بھیجا: اس سے کوئی چیز روایت نہ کرواور میرا خط بھاڑ دو۔

کے فوائدو مسائل: ﴿ واسط کا قاضی ابوشیب ابراہیم بن عثان عبی کوفی نام کے بجائے کنیت سے زیادہ مشہور تھا، وہ متروک الحدیث تھالیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے آئی اولا دیس ابو بکر بن ابی شیبہ جیے مشہور اور معروف محدث پیدا ہوئے۔ اللہ کی شان ہے کہ ﴿ یُخْوِجُ الْحُیَّ مِنَ الْمَیْتِ ﴾ ''وہ زندہ کومردہ سے نکالتا ہے۔' (الروم 19:30) ﴿ خط پھاڑنے کی بات احتیاط کے لیے لکھی تاکہ اس رائے کے علانیہ اور لکھ کرا ظہار کرنے سے کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ یہ اندیشہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ واسط کے ان قاضی صاحب سے لوگ خوفز دہ رہتے تھے۔ ﴿ نقصان یا فساد کے اندیشے کے باوجود علم حدیث کے راوی کی صبح حیثیت متعین کرنے میں کوئی کوتا ہی جائز نہیں کے ونکہ رسول اللہ ﷺ کی طرف کسی بات کی غلط نبیت سے بڑا فساد یا نقصان اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

[٧٣] وَحَدَّثَنَا الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: حَدَّثُتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةً عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ فَقَالَ: كَذَبَ، وَحَدَّثُتُ هَمَّامًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ بِحَدِيثٍ فَقَالَ: كَذَبَ، فَقَالَ: كَذَبَ، فَقَالَ: كَذَبَ، فَقَالَ: كَذَبَ،

[٧٤] وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ:حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ قَالَ:قَالَ لِي شُغْبَةُ:اثْتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِمِ فَقُلْ لَّهُ: لَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَن الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكُذِبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُلْتُ لِشُعْبَةَ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَن الْحَكَم بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا - قَالَ - قُلْتُ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدِ؟ فَقَالَ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِّقْسَم، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَيُّكُ صَلَّى عَلَيْهًِمْ وَدَفَنَهُمْ. قُلْتُ لِلْحَكَم: مَا تَقُولُ فِي أَوْلَادِ الزُّنَا؟ قَالَ: يُصَلِّى عَلَيْهِمْ، قُلْتُ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرُولى؟ قَالَ: يُرُولى عَنِ الْحَسَن الْبَصْرِيِّ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

[٧٥] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هُرُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ، فَقَالَ: حَلَفْتُ أَلَّا أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلَا عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ - وَقَالَ -: لَقِيتُ زِيَادَ

[73]عفان (بن مسلم) نے کہا: میں نے جماد بن سلمہ کو صالح مری کے واسطے سے ایک حدیث سنائی جو اس نے ثابت سے روایت کی تو انھوں (حماد) نے کہا: اس نے جھوٹ بولا۔ (اس طرح) میں نے ہام کوصالح مری سے ایک حدیث سانی تو انھوں نے بھی کہا: اس نے جھوٹ بولا۔ [74] ابوداود نے بیان کیا، کہا: شعبہ نے مجھ سے کہا: جریر بن حازم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو: تحصارے لیے حلال نہیں کہتم حسن بن عمارہ سے (حدیث) روایت کرو كيونكه وه جهوث بوليا ب- ابوداود نے كها: ميس نے شعبه ے عرض کی: وہ کیے؟ تو انھول نے کہا: اس نے ہمیں حَکَم سے (روایت کردہ) احادیث سائیں جن کی ہم نے کوئی اصل نہ یائی۔ (کہا) میں نے عرض کی: کیا چیز روایت کی؟ كما: من ف حَكم ع كما: كيا رسول الله والله علي في شروات احد کی نماز جنازہ اوا فر مائی؟ تو انھوں نے جواب دیا: آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی (جبکہ)حسن بن عمارہ نے حَكَم بى عمقهم كرحوالے سے ابن عباس والله سے يہ روایت بیان کی کہ نبی مُلْقِلْم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انھیں وفن کیا۔ (ای طرح) میں نے حَکَم سے بوچھا: آپ اولاد زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا: ان کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ میں نے بوجھا: بدروایت کس کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، کہا: حضرت حسن بصری سے (جبکہ)حنن بن عمارہ نے کہا: ہم سے حکم نے میکیٰ بن جزار کے حوالے سے بیروایت حضرت علی جانش سے بیان کی۔

[75] حسن حلوانی نے کہا: میں نے یزید بن ہارون سے سنا، انھوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے کہا: میں نے حلف اٹھایا ہے کہ میں اس سے اور خالد بن محدوج سے بھی روایت نہ کروں گا (اور کہا:) میں زیاد بن میمون سے ملا، اس

ابْنَ مَيْمُونٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ، فَمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُورِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ، مُورِّقٍ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ، وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ.

قَالَ الْحُلُوانِيُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ، وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونِ، فَنسَبَهُ إِلَى الْكَذِب.

قَالَ أَبُو دَّاوُدَ:فَبَلَغَنَا، بَعْدُ، أَنَّهُ يَرْوِي. فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ:أَتُوبُ.ثُمَّ كَانَ، بَعْدُ، يُحَدِّثُ، فَتَرَكْنَاهُ.

ے ایک حدیث سانے کا کہا تو اس نے مجھے وہ حدیث برمزنی ہے روایت کرکے سائی، پھر (پھی عرصے بعد) بیں دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے وہی حدیث مُؤرِق بین دوبارہ اس کے پاس گیا تو اس نے ہیں حدیث من (بھری) سے سائی۔ وہ (بزید بن ہارون) ان دونوں (زیاد بن میمون اور خالد بن محدوج) کوجھوٹ کی طرف منسوب کرتے تھے۔

حلوانی نے کہا: میں نے عبدالعمد سے حدیث سی اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا ذکر کیا تو انھوں نے اس کی نبت جھوٹ کی طرف کی۔

اوداود طیائی

[76] محود بن غیان نے کہا: میں نے ابوداود طیائی

ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جونفر بن

ہیں، پھر کیا ہوا کہ آپ نے عطارہ والی روایت جونفر بن

میل نے ہمارے سامنے بیان کی، ان سے نہیں ٹی؟ انھوں
نے بچھ سے کہا: خاموش رہو، میں اور عبدالرحمٰن بن مہدی
نیاد بن میمون سے ملے اور اس سے پوچھتے ہوئے کہا: یہ
اطادیث جوتم حضرت انس بھٹ سے روایت کرتے ہو (کیا
ہیں؟) تو وہ کہنے لگا: تم دونوں دیکھو کہ ایک آدی گناہ کرتا
ہیں؟) تو وہ کہنے لگا: تم دونوں دیکھو کہ ایک آدی گناہ کرتا
ہیں، پھرتوبہ کر لیتا ہے تو کیا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا!
کہا: ہم نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: میں نے ان (احادیث)
میں سے انس ٹھٹ سے کھٹ نیس سا، نہ کم نہ زیادہ، اگر لوگ
نہیں جانتے کہ میں
انس ٹھٹ سے نہیں طا!

ابوداود نے کہا: پھر ہمیں میے خبر پینچی کہ وہ (وہی) روایتیں بیان کرتا ہے تو میں اور عبدالرحمٰن اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگا: میں تو بہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد بھی وہ وہی حدیثیں بیان کرتا تھا تو ہم نے اسے (اس کے حال پر) چھوڑ دیا۔ 🚣 فوائدومسائل: 📆 یزید بن ہارون کی جرح نقل کرنے کے بعدامام سلم نے دونوں راویوں کے بارے میں مزید شہادتیں بلکہ اس کا اپنا اعتراف بھی پیش کردیا۔ ﴿ عطَّارہ، یعنی عطریجنے والی عورت سے مرا دحولاء بنت تُویت ہیں۔ اور حدیث یہ ہے کہ وہ حضرت عائشہ عالی کے پاس آئی اور اپنے خاوند کے بارے میں باتیں کیں۔رسول اللہ ٹائٹا نے اسے خاوند کی فضیلت سمجھائی۔ بید طویل حدیث جیے ابن وضاح نے منصل ذکر کیا ہے، لیکن غیرضجے ہے۔ ﴿ عباد بن منصور سے بیروایت نضر بن شمیل جیسے ثقدراوی نے بیان کی لیکن محدثین نے تحقیق کر کے حقیقت کا پہ چلالیا۔

> [٧٧] حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ شَبَابَةً- قَالَ: كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدُّثُنَا فَيَقُولُ: سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةً - قَالَ شَبَابَةُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ: نَهْى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله يُتَّخَذُ الرَّوْحُ عَرْضًا - قَالَ - فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ لهذَا؟ قَالَ: يَعْنِي يُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِّيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

قَالَ مُسْلِمٌ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ يَّقُولُ لِرَجُلِ - بَعْدَمَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلَالٍ بِأَيَّامٍ-: مَا هَٰذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

[77]حس طوانی نے بیان کیا، کہا: میں نے شابہ سے سنا (كها: عبدالقدوس جمارے سامنے حدیث بیان كرنا تھا اور كہتا تھا: سويد بن عَقلَه ) شابہ نے كہا: میں نے عبدالقدوس ے سنا، كہتا تھا: رسول الله علية في نانے سے منع فرایا ہے ( کہا) اس سے کہا گیا: اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے كہا: مطلب بيہ كدد يوار ميں سوراخ ركھا جائے تا كماس ميں ہوا داخل ہو\_

(امام) مسلم نے کہا: میں نے عبیداللہ بن عمرقواریری ے سنا، کہدرہے تھے: میں نے حماد بن زید سے سنا، وہ (مہدی بن ہلال کے علمی مجلس منعقد کرنے سے چند دن بعد) ایک آدمی سے کہ رہے تھے: پٹمکین چشمہ کیا ہے جو آپ کی طرف سے پھوٹا ہے؟ اس نے کہا: ہاں، اے ابواساعیل! (آپ کی بات تھیک ہے۔)

🚣 فوائدومسائل: 🖱 عبدالقدوس کا به عال تھا کہ اے سوید بن غفلہ کا نام تک ضبط نہ تھا وہ سوید بن غفلہ کے بجائے سوید بن عقله پر هتا تھا جس نام کا کوئی رادی نہیں۔ لکھے کو غلط پڑھتا تھا، کسی سے سنانہیں تھا، یا سنا تھا اور بھلا دیا تھا۔ بیسند کا حال تھا۔ متن كا حال بينها كه حديث ك الفاظ: «لَا تَتَجِذُوا الرُّوحَ غَرَضًا» (وكس ذي روح كوتيراندازي وغيره كي مثق كا نثانه نه بناؤ' كواَلرَّ وْحُ عَرْضًا (بواكو چوڑائى مين نداو۔ جوايك مهمل بات سے) كہتا تھا۔ بدانتها درج كى نااہلى اور حماقت كى دليل ہے۔ ١٥ اس حديث كے من ميں ايك اور مثال امام مسلم نے مهدى بن بلال كى دى۔ وہ بھرہ كا رہنے والا تھا۔ قدريہ كے مبلغين میں سے تھا۔سنداورمتن دونوں میں جموث بولتا اور احادیث گھڑتا تھا۔ حمادین زیدنے بے سرویا روایت بیان کرنے والے کونمکین چشمے سے تشبید دی۔ کیونکہ وہ احادیث تو بیان کرتا ہے لیکن وہ ایسی احادیث نہیں ہوتیں جن سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

[٧٨] وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ قَالَ: [78] عقان ن كها: من في ابوعوانه عنا، كها: مجمع سَمِعْتُ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ قَالَ: مَا حَن (بِعرى) عَكُولَى عديث نتيني كريس العابان بن الى

ابْنَ أَبِي عَيَّاشٍ، فَقَرَأَهُ عَلَيَّ.

[٧٩] وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ نَّحْوًا مِّنْ أَلْفِ حَدِيثٍ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَنَام، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ، فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا يَّسِيرًا خَمْسَةً أَوْ

[٨٠] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ، قَالَ لِي أَبُو إِسْلَحٰقَ الْفَزَارِيُّ: أَكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةً مَا رَوْى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوْى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَّا رَوٰى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلَا عَنْ

[٨١] حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَصْحَابٍ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الْأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنْي، كَانَ دَهْرًا يُّحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ، فَنَظَرَنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ.

بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ حَدِيثٌ، إِلَّا أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ عِيالَ كَياسَ كَايَاتُواسَ فِ الصمر عامض يراحا

[79] على بن مسرف بيان كيا، كها: ميس في اور حزه زيات نے ابان بن الی عیاش سے تقریباً ایک ہزار احادیث سیں۔

علی نے کہا: پھر ( کچھ عرصے بعد ) میں حزہ سے ملاتو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے خواب میں رسول الله ظافا کود یکھا تو وہ احادیث جو اَبان سے تن تھیں آپ کی خدمت میں پیش كيس-آپ نے ان ميس بہت معمولي حص، يان كي يا جه حديثوں کے سواکس چیز کونہ پہچانا۔

[80] زكريا بن عدى نے كہا: مجھ سے ابواسحاق فزارى نے کہا: بقیہ ہے وہی احادیث کھو جواس نے معروف لوگوں سے روایت کی ہیں، وہ نہ کھو جواس نے غیر معروف لوگوں ے روایت کی بیں اور اساعیل بن عیاش ہے، جواس نے معروف لوگول سے روایت کیس یا غیرمعروف لوگول سے،

[81] اسحاق بن ابراجيم خطلى في بيان كيا، كها: ميس في عبدالله کے اصحاب (شاگردوں) میں سے ایک سے سا، کہا: ابن مبارک نے فرمایا: بقیداچھا آدمی ہے اگر بیند ہوتا کہ وہ نامول کو کنتوں سے بدل دیتا ہے اور کنتوں کو ناموں ہے۔ وہ ایک زمانے تک ہمیں ابوسعید وحاظی سے روایتیں سناتا ر ہا، ہم نے اچھی طرح غور کیا تو وہ عبدالقدوس فکلا۔

کے فوائد ومسائل: ﴿ يمروجه مذليس سے بدتر ہے۔اس حلي كا مقصديہ ہے كه لوگ مذكوره ضعيف راوى كےضعف سے آگاه نه ہو کیس اور اس سے بیان کردہ احادیث کو قبول کرلیں۔ ﴿ اِقیہ بن ولید بن صائد کو محدثین نے صدوق قرار دیا ہے لیکن وہ ضعیف راویوں سے اکثر تدلیس کرتے ہیں۔معروف کنتوں کے بجائے نام لینا اورمعروف ناموں کے بجائے کنتوں سے روایت کرنا

تدلیس ہی کا ایک حربہ ہے۔انھوں نے جس عبدالقدوس نام کو چھپانے کے لیے اس کی کنیت سے سند بیان کی وہ جھوٹا تھا، جیسے آگلی حدیث میں ہے۔اس لیے جومعروف راوی ہیں ان سے لی ہوئی ان کی احادیث زیادہ محفوظ ہیں، غیرمعروف میں خرابی ہے۔

[۸۲] وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ: كَذَّابٌ إِلَّا لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ، فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ: كَذَّابٌ.

[٨٣] وَحَلَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللَّارِمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ - وَذَكَرَ الْمُعَلَّى ابْنَ عُرْفَانَ، فَقَالَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُووَائِلٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودِ بِصِفِّينَ، فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ؟.

[82] عبدالرزاق كتے ہيں: ميں نے ابن مبارك كو (ايا كرتے) نہيں ديكھا كہ وہ كھل كرائي يہ بات (رائے) كہہ دي كہ فلال جمونا ہے، سوائے عبدالقدوس كے ميں نے انھيں خود يہ كتے ساكہ وہ جمونا ہے۔

[83] عبدالله بن عبدالرجمان داری نے مجھ سے بیان کیا، کہا: میں نے ابوھیم سے سا (اور انھوں نے معلیٰ بن عرفان کا ذکر کیا) اور کہا: اس نے کہا: ہم سے ابودائل نے بیان کیا، کہا: صفین میں ابن مسعود ہمارے سامنے نکلے تو ابوھیم نے کہا: ان کے بارے میں تھاری رائے ہے کہ وہ موت کے بعددوبارہ زندہ ہوگئے تھے؟

کے فاکدہ: عبداللہ بن مسعود ٹاٹھ جنگ صفین سے بہت پہلے 32ھ میں حضرت عثان ٹاٹھ کے دور میں فوت ہو چکے تھے۔ ایک غلطیوں سے رادیوں کا جموٹ پکڑا جاتا ہے۔محدث کوان تمام باتوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔

[٨٤] حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَّحَسَنُّ الْحُلْوَانِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ، فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ، قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا اغْتَابَهُ، الرَّجُلُ: مَا اغْتَابَهُ، وَلَكِنَّهُ حَكَمَ: أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

[٨٥] وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ مَالِكَ ابْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْحُويْرِثِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِي يَرُوي عَنْهُ ابْنُ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي ذِئْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي ذِئْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ أَبِي ذِئْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي ذِئْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي ذِئْبٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ

[84] عفان بن مسلم سے روایت ہے، کہا: ہم اساعیل بن عکیہ کے ہاں تھے تو ایک آدی نے ایک دوسرے آدی سے روایت (بیان) کی۔ میں نے کہا: وہ مضبوط ( ثقہ کا ہم پلہ نہیں۔ تو اس آدی نے کہا: تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ اساعیل کہنے گئے: انھوں نے اس کی غیبت نہیں کی بلکہ تھم (فیصلہ) بیان کیا ہے کہ وہ ثبت نہیں ہے۔

[85] بشر بن عمر نے ہم سے بیان کیا، کہا: میں نے امام مالک بن انس سے مجمد بن عبدالرحمٰن کے بارے میں پوچھا جوسعید بن میتب سے احادیث روایت کرتا ہے تو انھوں نے کہا: وہ تقد نہیں۔ میں نے مالک بن انس سے ابوحویرث کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے فرمایا: وہ تقد نہیں۔ (پھر) میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس میں نے ان سے اس شعبہ کے بارے میں سوال کیا جس سے ابن انی ذیب روایت کرتے ہیں تو فرمایا: وہ تقد نہیں۔

مَّوْلَى التَّوْأُمَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامٍ بْنِ عُشْمَانَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَسَأَلْتُ عَنْ مَالِكًا عَنْ هُؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِي حَدِيثِهِمْ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَّجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ؟ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: هَلْ رَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَّرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: لَوْ كَانَ ثِقَةً لَّرَأَيْتَهُ فِي كُتُبِي.

[٨٦] وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا الْفَيْ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ وَّكَانَ مُتَّهَمًا.

[AV] وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحٰقَ الطَّالِقَانِيَّ يَقُولُ: فَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ: لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَرَّدٍ، لَاخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّة، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ، كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَى مِنْهُ.

[٨٨] وَحَدَّثَنِي الْفَصْلُ بْنُ سَهْلٍ: حَدَّثَنَا وَلِيدُ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ: لَا تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي.

[۸۹] وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلَامِ الْوَابِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَّانًا.

میں نے ان سے صالح مولی تواکمہ کے بارے میں سوال کیا تو کہا: ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے حرام بن عثان کے بارے میں بوچھا تو فرمایا: ثقہ نہیں۔ میں نے امام مالک سے ان پانچوں کے بارے میں بوچھا، انھوں نے فرمایا: یہ سب حدیث کے بیان کرنے میں ثقہ نہیں۔ میں نے ان سے ایک اور شخص کے بارے میں بوچھا جس کا (اب) میں نام بھول گیا ہوں تو انھوں نے کہا: کیا تم نے میری کتابوں میں اس کا نام دیکھا ہے۔ میں نے عرض کی نہیں۔فرمایا: اگر ثقہ ہوتا تو تم اس کا ذکر میری کتابوں میں دیکھتے۔

[86] ہم سے تجاج نے بیان کیا، کہا: ہم سے ابن الی ذئب نے شرصیل بن سعد کے حوالے سے حدیث بیان کی اور وہ مہم تھا۔

[87] ابواسحاق طالقانی کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک سے سنا، کہہ رہے تھے: (ایک وقت تھا) اگر مجھے اختیار دیا جاتا کہ جنت میں داخل ہوں یا عبداللہ بن محرِّر سے ملوں تو میں اس کا انتخاب کرتا کہ پہلے میں اس سے مل لوں پھر جنت میں جاؤں گا، پھر جب میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کے مقابلے میں ایک میگئی بھی مجھے زیادہ محبوب تھی۔ اس کے مقابلے میں ایک میگئی بھی مجھے زیادہ محبوب تھی۔

[88] وليد بن صالح نے بيان كيا، كها: عبيدالله بن عمرو نے كها: زيد، يعنى ابن ابى ائيسه نے كها: ميرے بھائى (يحيٰ بن الى ائيسه) سے روایت نہ لو۔

[89]عبدالله بن جعفررتی نے عبیدالله بن عمرو کے حوالے سے بیان کیا، کہا: یکیٰ بن ابی اُعیب جھوٹا تھا۔ [٩٠] حَدَّثَنِي أَخْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: فَرْقَدُ فَرْقَدُ فَرْقَدُ أَيُّوبَ، فَقَالَ: إِنَّ فَرْقَدُا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثِ.

[90] حماد بن زید سے روایت ہے، کہا: الوب سختیانی کے سامنے فرقد کا ذکر کیا گیا تو انھوں نے کہا: فرقد حدیث (کی مہارت رکھنے) والانہیں۔

فائدہ: فرقد بن یعقوب سبحی، جوبھرہ کے علاقے سبحہ کی طرف منسوب تھے، بہت بڑے مجاہداور انتہائی زاہداور کے سالح تھے کی طرف منسوب تھے، بہت بڑے مجاہداور انتہائی زاہداور صالح تھے کیکن انتہائی سادہ لوح اور فن حدیث سے نابلد ہوں، ان کی وجہ ہے لوگوں کو زیادہ دھوکا لگتا ہے۔ وہ ان کی نیکی پراعتماد کرتے ہوئے ان کی غلط خرکو قبول کر لیتے ہیں۔ محدثین نے حفظ حدیث کے لیے تحقیق کے انتہائی اعلی معیار اپنائے۔ انھوں نے کسی بھی رو رعایت کے بغیرضعیف احادیث کے راہ پانے کا ہر راستہ بند کیا۔ اس سلسلے میں سکتے بھائی نے بھائی تک کی رعایت نہ کی۔

[91] وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ بِشْرِ الْفَطَّانَ الْغَبْدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْفَطَّانَ وَذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ، فَضَعَّفَهُ جِدًّا، فَقِيلَ لِيَحْلِى: أَضْعَفُ اللَّيْثِيُّ، فَضَعَّفَهُ جِدًّا، فَقِيلَ لِيَحْلِى: أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُرى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْدِ بْنِ عُمَيْدٍ.

[91] مجھ سے عبدالرحمان بن بشر عبدی نے بیان کیا،
کہا: میں نے کچیٰ بن سعید قطان سے سا، جب ان کے
سامنے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر لیٹی کا ذکر کیا گیا تو
انھوں نے اسے انتہائی ضعیف قرار دیا۔ (امام) کچیٰ سے کہا
گیا: (کیا) یہ یعقوب بن عطاء سے بھی زیادہ ضعیف ہے؟
کہا: ہاں۔ پھر کہا: میں نہیں سجھتا کہ کوئی ایک انسان بھی محمد
بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کرسکتا ہے۔

خطے فائدہ: یکی بن سعید قطان اور دوسرے محدثین کی طرف سے راویوں پر نفذ کونقل کرنے کا مقصد یہی دکھانا ہے کہ بیعلم حدیث کی ضرورت ہے۔ اس کا بیان کرنا فرض مین ہے۔ جوجیح نفذ و جرح کو جان بو جھ کر چھپائے گا وہ حدیث میں جھوٹ کی ملاوٹ کورائج کرنے کا سبب ہے گا اور گناہ میں برابر کا شریک ہوگا۔

[۹۲] حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَم قَالَ: سَمِغْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَّعَبْدَ الْأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى جُبَيْرٍ وَّعَبْدَ الْأَعْلَى، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى ابْنِ دِينَارٍ. قَالَ: حَدِيثُهُ رِيحٌ. وَضَعَّفَ مُوسَى ابْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ. ابْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيِّ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى يَقُولُ: قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرِ فَاكْتُبْ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرِ فَاكْتُبْ

[92] بشربن تھم نے بیان کیا، کہا: میں نے یکیٰ بن سعید قطان سے سنا، انھوں نے تکیم بن جبیر اور عبدالاعلی کوضیف قرار دیا اور (اسی طرح) کی نے موئی بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا (اور) کہا: اس کی (بیان کروہ) حدیث ہوا (جیسی) ہے اور موئی بن دہقان اور عیسیٰ بن انی عیسیٰ مدنی کو (بھی) ضعیف قرار دیا۔ کہا: اور میں نے حسن بن عیسیٰ سے سنا، کہہ رہے تھے: مجھ سے ابن مبارک نے فرمایا: تم جب جربر کے باس چہتو تو تین (رادیوں) کی احادیث کے سوا اس کا سارا

علم لکھ لینا۔ عبیدہ بن مُعتب، سری بن اساعیل اور محد بن سالم کی احادیث اس سے نہ لکھنا۔ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلَّا حَدِيثَ ثَلَاثَةٍ، لَّا تَكْتُبُ عَنْهُ: خَدِيثَ كُلُّهُ وَالسَّرِيِّ بُنِ حَدِيثَ مُعَتِّب، وَالسَّرِيِّ بُنِ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدِ بُنِ سَالِمٍ.

ا کدہ: متن میں ہے کہ یکیٰ بن مویٰ بن دینار کوضعیف قرار دیا۔ یکیٰ اور مویٰ کے درمیان بن کا لفظ علطی ہے۔ اصل عبارت لفظ بن کے بغیر ہے، یعنی یکیٰ (بن سعید قطان) نے مویٰ بن دینار کو بھی ضعیف قرار دیا۔

قَالَ مُسْلِمٌ: وَأَشْبَاهُ مَا ذَكِرْنَا - مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَّعَايِبِهِمْ - كَثِيرٌ، يَّطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَاثِهِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ، فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَٰلِكَ وَبَيْنُوا.

(امام) مسلم کہتے ہیں: ہم نے حدیث کے متہم راویوں کے بارے ہیں اہل علم کے کلام اور (فن حدیث بیں) ان کی خامیوں کی خبر دینے کے حوالے سے جو بیان کیا ہے اس کی مثالیس بہت زیادہ ہیں۔ اگر ان سب کا احاطہ کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا جائے تو کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ جو شخص فہم سے کام لیتے ہوئے محدثین کے اقوال اور ان کی طرف سے بیش کردہ توضیحات کی روثنی میں ان کے طریق کو سجھنے کی کوشش کرے اس کے لیے اتنا (بی) کافی ہے جتنا ہم نے ذکر کر دیا۔

کے فائدہ: امام سلم نے ایسی متنوع مثالیں بیان کر دیں جونفتہِ حدیث کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔ جوکوئی ان پراچھی طرح غور کرے وہ اس معاملے کے ہرپہلو کا احاطہ کر سکے گا۔

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَّعَايِبِ
رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ، وَأَفْتُوا بِلْلِكَ
حِينَ سُيْلُوا، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْحَظِّ؛ إِذِ
الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ، أَوْ
تَحْرِيم، أَوْ أَمْرٍ، أَوْ نَهْي، أَوْ تَرْغِيبٍ، أَوْ
تَرْهِيبٍ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنِ
لَلصَّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرَّوايَةِ عَنْهُ
مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَّا فِيهِ، لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ

ان لوگول (محدثین) نے اپنے لیے حدیث کے راو یول اور اخبار (و آثار) کے ناقلین کی خامیاں واضح کرنے کو لازم رکھا اور جب ان سے پوچھا گیا تو اس کے حق میں فتوے دیے کیونکہ اس میں حظِ وافر ہے۔ ﴿ چونکہ اخبار (واحادیث) وین کے امور میں حلال کرنے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا حرام کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا حرام کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے وارد ہوتی ہیں یا روکئے کے لیے، کی چیز کی رغبت دلانے کے بوتی ہیں یا روکئے کے لیے، کی چیز کی رغبت دلانے کے بیا ہوتی ہیں یا کری چیز سے ڈرانے کے لیے۔ اس لیے جب

<sup>﴿</sup> كُفَّةَ: حصد يا نعيب، اچهائى بن سے يابرائى بن سے منبوم بيہ كفلم حديث بن دين كابرا حصد يا حظ وافر محفوظ ہے ياان ميں وہ كچھ ہے جس پر انسانوں كا نعيب مخصر ہے۔ تفصيل اگلے جملوں بن ہے۔ بعض لوگوں نے اس كوظيم الخطر پڑھا ہے۔ اس صورت بيں مطلب بيہ وگا كه اس ميں بہت سے خطرات بيں جن سے تخطر صرورى ہے۔

مَعْرِفَتَهُ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذٰلِكَ، غَاشًا لِّعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ لِلْمُسْلِمِينَ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ يَسْتَعْمِلَ لَلْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا، أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا، مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رُوَايَةِ الثَقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرً إِلَى نَقْلِ مَنْ يَّشِطَرً إلى نَقْلِ مَنْ يَشِقَةٍ وَلَا مَقْنَع.

کے بارے ہیں (خودتو سب کچھ) جانتا ہولیکن دوسرے کے سامنے، جواس کی پیچان سے آگاہ نہیں، اسے واضح نہ کرے تو اس عمل کی بنا پر وہ گناہ گار ہوگا اور عام مسلمانوں کو دھوکا دینے والا تھہرے گا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان (اخبار و احادیث) کو سننے والے بعض لوگ اس بات ہے محفوظ نہ رہیں گے کہ وہ ان (اخبار واحادیث) یا ان کے بعض حصوں پرعمل کر لیس، حالانکہ امکان بیہ ہے کہ بیر (روایات) یا ان کا اکثر حصہ اکاذیب (جھوٹی باتوں) پر شتمل تھا جن کی کوئی بنیاد نہ تھی جبکہ (دوسری طرف بیہ بھی ایک حقیقت ہے کہ) اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ (کمی کو) غیر شقہ اور نا قابل اعتاد راویوں کی نقل کر دہ چیزوں کی طرف رجوع کرنے کی اعتاد راویوں کی نقل کر دہ چیزوں کی طرف رجوع کرنے کی مجبوری لائن نہیں۔

ان کا روایت کرنے والا بنیادی اور حقیقی طور برصدق وامانت

کا حامل نہ ہو، پھراس سے ایبا آ دمی روایت کرے جو اس

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِّمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ، وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ - إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإعْتِدَادِ بِهَا، الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالإعْتِدَادِ بِهَا، إِرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِلْلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلِأَنْ يُقَالَ: إِرَادَةُ التَّكْثِيرِ بِلْلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلِأَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِّنَ الْحَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدِيثِ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ.

وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ لَهٰذَا الْمَذْهَبَ، وَسَلَكَ لَهٰذَا الطَّرِيقَ، فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ بِأَنْ يُسَمِّى جَاهِلًا أَوْلَى مِنْ أَنْ يُسْبَ إِلَى

جن ضعیف حدیثوں اور مجبول سندوں کے بارہ میں امری ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے ان کے انبار لگانے اور ان کی خامی اور کمزوری جانے کے باوجودان کی روایت کا اہتمام کرنے والوں کے متعلق میں اس کے سوا اور پھی تبیں سجھتا کہ جو چیز آفسیں ان (کمزور احادیث) کی روایت اور ان کے بارے میں اہتمام پر آبادہ کرتی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے کی خواہش ہے اور یہ بات کہ کہا جاسکے کہ (دیکھو!) فلاں نے کتنی احادیث جمع کر کی جیں اور کمتی تعداد میں ان کی تالیف کرلی ہے۔

جو خص علم میں اس راہ پر چلنا ہے اور بیطریق اختیار کرتا ہے تو (اس کا دراصل) اس (علم) میں کوئی حصہ نہیں۔ایسے شخص کو جاہل کا نام دینا اس کی طرف علم کی نسبت کرنے کے فوائد ومسائل: امام سلم بڑھ نے راویوں پر نفذ وجرح کے حوالے سے کثیر تعداد میں مختلف نوع کی مثالیں دینے کے بعد جونتائج نکالے ہیں وہ انھوں نے اس بحث کے آخر میں اجمالی طور پر پیش کردیے ہیں۔ یہ وہ اصول ہیں جو محدثین کے طریق کو سجھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

ان میں اولیت اس بات کو حاصل ہے کہ رسول اللہ تاہی کے فرامین کے ذریعے سے حال و حرام کا تعین ہوتا ہے اور زین کے اوامر و نوائی کی وضاحت ہوتی ہے، میچے اسلای شخصیت کی تربیت کے لیے کچھ با تیں ہیں جن کی حکیمانہ انداز میں ترغیب وینا ضروری ہے، کچھ رذائل و خبائٹ ایسے ہیں جن سے دور رہنے کی مؤٹر طور پر تلقین ناگز رہے۔ یہ سارا نظامِ تربیت بھی رسول اللہ تاہی کی صدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کے بغیر چارہ نہیں کہ حدیث کے راویوں اور رسول اللہ تاہی کے فرامین اور آپ کی صدیث سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کے بغیر چارہ نہیں کہ حدیث کے راویوں اور رسول اللہ تاہی کے فرامین اور آپ کی اسوؤ حذہ کے ناقلین کے بارے میں انتہائی بار یک بنی سے چھان پوٹک کی جائے۔ اگر راوی ساقط الاعتبار ہیں، امتِ مسلمہ کے ایتا کی شعور کی نفی کرتے ہوئے غیر متوازن افکار و نظریات کے متحصب دائی ہیں، کھمل دیا نت اور غیر جانب داری کے بجائے اپنی ایتی شعور کی نفی کرتے ہوئے غیر متوازن افکار و نظریات کے متحصب دائی ہیں، کھمل دیا نت اور غیر جانب داری کے بجائے اپنی اپنی پہند کے لوگوں، گروہوں اور فرقوں کی جمایت کے باتیں بناتے اور اقوال و آ خار گھڑتے ہیں یا تجول اخبار ہیں جن مواحد اللہ ہیں میں انتقاط کا شکار ہیں، سادہ لوتی کی بنا پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں یا تجرسوے حفظ میں جتا ہیں تو سے عادی ہیں، فہم وادراک میں اختلاط کا شکار ہیں، سادہ لوتی کی بنا پر آسانی سے دھوکا کھا جاتے ہیں یا تجرسوے حفظ میں جنا ہیں تو مصائب پوشیدہ ہیں تو مصائب پوشیدہ ہیں ان کی نشاند ہی کو جائے ، اس کی مواد یا ہیں مرویات کا بغور جائزہ لیا جائے اور ان کی بیان کردہ باتوں میں جو مصائب پوشیدہ ہیں جائی ان کی نشاند ہی کو جائے ، اس کے راہ یان مورویات کا نفور جرح فرض ہے۔ اس میں کو تاہی بہت برے فتنے کا سبب ہے، اس لیے جائی ان کی مواد ہوں گیا ہیں۔

امام سلم نے واضح کیا کہ جن لوگوں نے اپنی مصلحوں کے پیش نظر نفتر رواۃ کے اس عمل کوغیبت سے ملانے کی کوشش کی ہے وہ مگمراہی کا شکار ہیں۔ خبر لانے والوں کے بارے میں شخفیق و نفتیش کا تھم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور ہم اسے مانے اور عمل کرنے کے مکلف ہیں، یہ بات غیبت کیسے ہو کتی ہے!

محدثین کرام چونکہ امت کے مختاط ترین لوگ ہیں، اس لیے انھوں نے نقد و جرح رواۃ کو ایک منضبط علم کی حیثیت دی ہے۔ اس میں پہلی شرط سے ہے کہ نقد و جرح کا موضوع کوئی اور شخص نہیں ہوسکتا، صرف اس کے بارے میں چھان پھٹک کی جائے گی جو حدیث وسنت کا راوی ہے۔

اس کی دوسری شرط بیہ ہے کہ جرح کرنے والاخود انتہائی مختاط ہو، تقوے سے متصف ہو، کسی راوی کی طرف کوئی شبت یا منفی بات منسوب کرتے ہوئے نہ کسی تسامل کا شکار ہونہ عدم احتیاط کا۔ اے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا پورااحساس ہو۔ اسے پتہ ہو کہ اس نے کمل دیانت سے کام نہ لیا یا پوری احتیاط نہ کی تو وہ رسول اللہ تاہیم کی کسنت اور آپ کی احادیث کو نقصان پہنچانے کا مرتکب ہوگا۔ اس کی بے احتیاطی یا نحفات و تسامل سے کوئی ضعیف حدیث سے حقیاط حاسے گی یا کسی سے حدیث کو ضعیف محدیث سے حقیالے حاسے گی یا کسی سے حدیث کو ضعیف سے محمد اللہ حاسے گا۔

ای طرح بی بھی ضروری ہے کہ اگر جرح کرنے والا غیر مختاط ہے تو ماہرین صدیث کا فرض ہے کہ اس کی جرح کو قبول نہ کریں نہ ہی اے آگے بیان کریں۔ جرح کرنے والا اگر کچ کہے گا تو قبول ہوگا، اگر جان ہو جھ کر غلط بیانی کرے گا تو خود مجروح ہوگا۔ اس کی اصل حیثیت خبر دینے والے کی ہے، اس لیے اگر وہ سچا ہے تو اس اکیلے کی دی ہوئی خبر قابل قبول ہوگی۔

اس بات میں اختلاف ہے کہ جرح کا سبب تفصیل ہے ذکر کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ امام شافعی اور اکثر علاء کے نزدیک ضروری ہے۔ قاضی ابو کر باقلانی اسے شرط قرار نہیں دیتے۔ بعض علاء کا موقف یہ ہے کہ اسباب ضعف میں جس کی مہارت مسلم ہے اس کے لیے شرط نہیں، دوسروں کے لیے شرط ہے۔ اسباب بیان کیے بغیراس مطلق جرح کا یہ فائدہ ہے کہ ایسی روایت سے استدلال اور استنباط روک کر پہلے اس کی تحقیق کرلی جائے۔ بعض علاء نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔

مینکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سیحین کے بعض راویوں پر متقد مین نے جرح کی ہے لیکن بعد ازاں ثابت یہی ہوا ہے کہ عاص سیح علمی پیانوں کے مطابق پر کھنے کے بعد ان کی جرح صیح ثابت نہیں ہوئی۔

اگر جرح و تعدیل میں اختلاف ہوتو ترجع کا دارو مدار مزیر تحقیق اور جرح و تعدیل کے زیادہ مختاط ماہرین کی رائے کے ساتھ موافقت پر ہوگا۔ فیصلہ نہ ہوسکے تو احتیاط یہی ہے کہ جرح کو تعدیل پر ترجع دی جائے۔

ا مام مسلم نے شعبی داشنہ اور دوسرے محدثین کی ایس مثالیں پیش کی ہیں کہ انھوں نے کسی راوی کو کا ذب یا متہم کہنے کے بعد بھی اس کی روایت بیان کی۔اس نتم کی روایات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

الی روایات بھی تو اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ان کی حیثیت اور وجضعف وغیرہ کوریکارڈ پر لایا جائے اورآ بندہ النباس نہ ہو۔ بعض اوقات کم درج کی ضعیف روایتیں تائید وغیرہ کے طور پر کام آتی ہیں، اکیلی الی روایت سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
کی ایسے بھی ضعیف راوی ہوتے ہیں جن کی بعض لوگوں سے یا عمر کے کسی خاص جصے تک روایتیں صحیح بھی ہوتی ہیں، ان کی تمام روایتیں قلمبند کر لی جاتی ہیں، پھر تحقیق کے بعد صحیح اور ضعیف کی نشاندہ ہی کردی جاتی ہے۔ بعض محد ثین ترغیب و تر ہیب اور فضائل کے حوالے سے فرمی کے قائل ہیں۔ موضوع یا شدید ضعیف روایات کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ مثلاً: جن اعمال کا شوت صحیح احادیث میں موجود ہے ان کے ایسے فضائل جو ہر طرح کی شناعت سے پاک ہوں، بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس بات پر سب محد ثین شفق ہیں کہ ایس احادیث سے فقہی معاملات پر کسی طرح کا استدلال جائز نہیں۔

ا مام مسلم نے جو مثالیں دی ہیں ان کے ذریعے سے انھوں نے وضع حدیث، کذب اور دوسری قتم کے ضعف کی نوعیتیں بیان کردی ہیں۔ پچھراوی جان بو جھ کر جھوٹ گھڑتے ہیں، ان میں دین کے دشمن زندیق، اپنے نظریات اور اپنے پہندیدہ اعمال کی تروق کے شائق گمراہ لوگ یا سادہ لوح صالحین، اپنے علم کا رعب گا نضنے والے دنیا داروں سے منفعت حاصل کرنے والے فاسق شامل ہیں۔

کچھمتن میں جھوٹ بولتے یا جھوٹ شامل کرتے ہیں۔ پکھسندوں میں اور پکھ دونوں میں وضع ، کذب اور افتر اے کام لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی حدیث تا بالی تبول رہیں گی۔ ہیں۔ ایسے لوگوں کی حدیث تا بالی تبول رہیں گی۔ ضعیف راویوں کی ایک قتم وہ بھی ہے کہ اگر چہ ان سے حدیث کے معاطلے میں کوئی جھوٹ ثابت نہیں ہوالیکن زندگی کے دوسرے عام معاملات میں جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کی روایات بھی نا قابل قبول ہیں، البتہ جن لوگوں سے شاذو نا در بشری

کروری کی بنا پر بھی جھوٹ کا ارتکاب ثابت ہوا ہو، بعض محدثین کے نزدیک ان کی تجی توبہ کے بعد ان سے حدیث لی جاسکتی ہے۔ امام مسلم نے اس بحث کے آخر میں ضعیف روایات کے انبار لگانے والے جن لوگوں کی تر دید کی ہے ان سے مرادونی لوگ ہیں جو محض اپنے علم وفضل کا رعب جمانے کے لیے سیح وضعیف کا امتیاز ظاہر کیے بغیر رطب و یابس کو بیان کردیتے ہیں اور لوگوں میں رسول اللہ ناتھ کے بارے میں بولے گئے جھوٹ بھیلانے میں ممرومعاون ثابت ہوتے ہیں۔العیاذ باللہ۔

> (المعحم٦) - (بَابُ صِحَّةِ الاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ إِذَا أَمْكَنَ لِقَاءُ الْمُعَنْعَنِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُدَلِّسٌ (التحفة٦)

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَجِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْجِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا؛ إِذِ لَكَانَ رَأْيًا مَّتِينًا، وَمَذْهَبًا صَحِيحًا؛ إِذِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرِح، أَحْرى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ، وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذٰلِكَ تَنْبِيهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْمُخُولِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، الْمُخُولِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، الْمُخْطِئِينَ، وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِ، أَجْذَى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ – إِنْ شَاءَ الللهُ أَو .

باب6-لفظ عن کے ذریعے سے روایت کر دہ حدیث حجت ہے بشر طبکہ راویوں کی ملاقات ممکن ہواوران میں سے کوئی راوی مدلس نہو

علم حدیث سے انتساب کا دعویٰ کرنے والے مارے ایک ہم عصر نے سندوں کو سیح اور ضعیف تھہرانے کے معالم میں ایسی باتیں کہی ہیں کہ اگر ہم اٹھیں نقل کرنے اوران کے غلط ہونے کے ذکر کو تعمل طور پر نظر انداز کردیں تو بید (بذات خود) ایک مغبوط رائے اور سیح موقف ہوگا۔ وجہ بیے کہ نا قابل قبول بات سے مكمل اعراض كرنا اس رائے كواس كى موت کے حوالے کر دینے اور اس کے کہنے والے کی ممنا می کے لیے زیادہ مناسب (لائح ممل ہے) اور اس (مقصد کے حصول کے) لیے زیادہ مفید ہے کہ (اس کا ذکر کرنا) جاہوں کواس کی طرف متوجہ کرنے کا سبب نہ بے۔اس کے برنکس جب ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اس کے نتائج برے ہو سے بیں، (حقائق سے) لاعلم لوگ نی نکالی گئی باتوں کے رھو کے میں آ کتے ہیں اور وہ جلد بازی میں غلط باتیں کرنے والوں کی غلطیوں اور ایسے اقوال کے معتقد ہوسکتے ہیں جواہل علم کے ہاں ساقط الاعتبار بین تو ہم نے بدرائے اپنائی کہ ایسے انسان کی بات کی خرابی کو ظاہر کرنا اور اس کی اتن تروید جتنی کہ ضروری ہے، لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ بخش اور نتائج کے اعتبار سے (زیادہ) قابل تعریف ہوگی۔ان شاءاللہ۔

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ، وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ، أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِّحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ، وَّقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرِ وَّاحِدٍ، وَّجَائِزٌ أَنْ يَّكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوْى عَنْهُ، قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَّلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِّنَ الرُّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا فَطُّ، أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ، أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَر جَاءَ لهٰذَا الْمَجِيءَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا، أَوْ تَلاقِيهِمَا، مَرَّةً مِّنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذْلِكَ، وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبُرُ أَنَّ لهٰذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَّهُ مَرَّةً، وَّسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا - لَّمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ ذٰلِكَ، وَالْأَمْرُ - كَمَا وَصَفْنَا - حُجَّةٌ، وَّكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا، حَتَّى يَردَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ، قَلَّ أَوْ كَثْرَ فِي رِوَايَةٍ مِّثْل مَا وَرَدَ.

ان صاحب قول کا، جن کا قول نقل کر کے اور جن کے غلط نقطهٔ نظر کی خبر دے کر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، خیال ہیہ ب كرمديث كى برسندجس من فُلَانٌ عَنْ فُلَانِ (فلال نے فلال سے ) کہ کرروایت (کی گئی) ہے اور یہ بات (محمی) احاطهٔ علم میں آچک ہے کہ وہ دونوں ایک ہی زمانے میں تھے اوراس بات کا ( بھی بورا) امکان ہے کہ روایت کرنے والے نے جس سے روایت کی اس سے تی ہوگی اور اس سے روبرو ملاقات کی ہوگی لیکن ہم (قطعیت کے ساتھ) نہیں جانتے كهاس نے (واقعتا اس روایت كو) اس سے سنا تھا اور كسى روایت میں ہمیں ہے بھی نہیں ملا کہ وہ (دونوں واقعة) مجمی آپس میں ملے تھے یا ایک دوسرے سے حدیث سی سائی تھی تو اس صورت میں چینے والی روایت سے اس کے لیے (جس تک وه روايت پنځي) جمت قائم نه هوگي يېال تک که ال كعلم مين آجائے كه وه دونوں ائي بورى زندگى ميں ایک یا زیادہ بارآلیس میں ملے یا دونوں نے روبروایک دوسرے سے حدیث تی اور سنائی یا ( پھر کوئی الیی) خبر مل جائے جس میں پوری زندگی میں ایک یا زیادہ بار دونوں کے ایک جگہ ہونے یا آپس میں ملنے کا ذکر ہو۔ اگر اسے اس بات کاعلم نه ہو اور کوئی صحیح روایت اس بات کی خبر دینے والی (اس تک) نہ پنجی ہو کہ ہرراوی اپنے صاحب (استاد) ہے (کم ازكم) ايك بارملا تھا اور اس سے كچھ سنا تھا، تو وہ اس مخض سے، جس سے اس نے روایت کی، خبرنقل کرنے میں جبت نہ ہوگا جبکہ معاملہ ای طرح ہوجس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ الاریہ) حدیث اس روایت کرنے والے تک موقوف ہوگی یہاں تک کہ اس کے پاس راوی کے (اینے) استاد ف روایت میں ساع، کم مو یا زیادہ، کی خبر نہ کانج جائے،

## جس طرح بیان ہو چکا۔

فوا کدومسائل: آپی یقول جس کی امام سلم تر دید کررہ جیں امام بخاری بڑات کے استادامام علی بن مدینی کا ہے۔امام نووی کے مطابق اس کی بنیاد یہ ہے کہ غیر مدس راوی نے لفظ عن استعال کرتے ہوئے، جس میں ساع کی تصریح نہیں، اگر کوئی روایت بیان کی ہے اور اس بات کا ثبوت بھی ال گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے جے تو اسے متصل روایت قرار دیا جائے گا کیونکہ جو راوی مدلس نہیں وہ لفظ عن سے جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ ساع ہی کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہوتی ہے۔ بہی معمول ہے کہ غیر مدلس راوی ساع کی تعبیر لفظ عن ستعال کرتے ہوئے اپنا ساع مراد نہیں معمول ہے کہ غیر مدلس راوی ساع کی تعبیر لفظ عن استعال کرے تو یہ تصل سند نہیں تھی جائے گی۔ غیر مدلس کے بارے لیتے ، اس لیے محدثین نے شرط لگائی کہ مدلس راوی عن استعال کرے تو یہ تصل سند نہیں تھی جائے گی۔ غیر مدلس کے بارے میں اگر ملاقات کا ثبوت مل جائے تو ظن غالب یہی ہوگا کہ سند متصل ہے۔ اس کے برخلاف اگر ملاقات کا امکان موجود ہے لیکن ملاقات ثابت نیس تو ظن غالب اتصال کا نہ ہوگا بلکہ یہ ایس سند ہوگی جس میں اتصال اور عدم اتصال دونوں کا گمان کیساں ہوگا۔ اللہی روایت غلط بیانی یاضعف کی بنا پر نہیں بلکہ شک کی بنا پر نا قابل قبول ہوگی۔ ا

امام مسلم نے اپی تھیجے کے لیے احادیث منتخب کرتے ہوئے اپنا نقط کنظر کھوظ رکھا ہے جس کے لیے انھوں نے بھر پور طریقے سے دلاکل دیے ہیں۔ امام بخاری نے اگر چہ اپنے استادامام ابن مدینی کی طرح غیر مدلس راویوں کے لیے ملاقات کے جوت کو صحت کی شرط قر ارنہیں دیا گئی تا پی صحح کے لیے معیار مقرر کرتے ہوئے اسے اپنے انتخاب کی شرط ضرور قرار دیا ہے۔ یہ شرط احتیاط مزید کے زمرے میں آتی ہے۔ امام بخاری نے چونکہ اسے صحت کی شرط قر ارنہیں دیا ، اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ امام مسلم نے امام بخاری کے نقط کو تقید کا نشانہ بنایا ہے، غلط ہے۔ ﴿ ﴿ ﴾ امت نے امام مسلم کے معیار کو بھی قبول کیا ، ان کی منتخب کردہ تمام احادیث کو صحت کو شرط احتیاط کے طور پر اردہ تمام احادیث کو شرط احتیاط کے طور پر ابنایا ، کما حقد وقعت دی اور بخاری کے معیار صحت کو بلند تر قرار دیا۔

وَهٰذَا الْقَوْلُ - يَرْحَمُكَ اللهُ - فِي الطَّعْنِ فِي الْأَسَانِيدِ، قَوْلٌ مُّخْتَرَعٌ مُّسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيمًا، أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَّولَى عَنْ مَّيْلِهِ حَدِيمًا، وَجَدِيمًا مَانًا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ لِكُونِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ

اسانید (حدیث) میں طعن (اعتراض) کے بارے میں یہ قول (اللہ آپ پر رحم فرمائے) ایک من گھڑت (اور) نیا قول ہے۔ اس کے قائل سے پہلے یہ بات نہیں کہی گئی، اہل علم میں سے اس کی تائیز نہیں کی گئی۔ (اصل) معاملہ یہ ہے کہ اخبار اور روایات کے ماہر قدیم و جدید اہل علم کے درمیان مشہور اور متفق علیہ قول بہی ہے کہ ہر ثقہ انسان جس نے اپنے جیسے ثقہ سے روایت کی جن کا آپس میں ملنا اور ایک دوسرے سے سناممکن تھا اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں ایک دوسرے سے سناممکن تھا اور وہ اس وجہ سے کہ دونوں ایک جی عہد میں شعے، چاہے ہم تک اس بات کی حتمی خبر نہ ایک ہی عہد میں شعے، چاہے ہم تک اس بات کی حتمی خبر نہ

يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَام، فَالرُّوايَةُ ثَابِتَةٌ، وَّالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ: أَنَّ هٰذَا الرَّاوِيَ لَامْ يَلْقَ مَنْ رَّوٰى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، لَمْ يَلْقَ مَنْ رَّوٰى عَنْهُ، أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَمَّا - وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ - عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِي فَسَرْنَا، فَالرَّوايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا، حَتَّى فَشَرْنَا، فَالرَّوايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا، حَتَّى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِي بَيْنًا.

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هٰذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتُهُ، أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ فَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثُقَةِ، عَنِ الْوَاحِدِ الثُقَةِ حُجَّةٌ يَّلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ، ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا بَعْدُ، فَقُلْتَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا، وَ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا، فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَّلْزَمُ قَوْلُهُ؟ الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ؟ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ.

فَإِنِ ادَّعٰى قَوْلَ أَحَدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ، طُولِبَ بِهِ، وَلَنْ يَّجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا، وَإِنْ هُوَ ادَّعٰى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَّحْتَجُ سَبِيلًا، وَإِنْ هُوَ ادَّعٰى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَّحْتَجُ بِهِ، فِيلَ لَهُ: وَمَا ذٰلِكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ؛ بِهِ، فِيلَ لَهُ: وَمَا ذٰلِكَ الدَّلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ: قُلْتُهُ؛ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُواةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرُوي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخِرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يَرُوي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخِرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ يُعْايِنْهُ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطَّ، فَلَمًا رَأَيْتُهُمُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطَّ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمُ

کپنی ہو کہ وہ طے تھے اور رو در رو گفتگو کی تھی تو (ان کی)
روایت ثابت شدہ (متصور) ہوگی، جمت مانتے ہوئے اس
سے استدلال کرنا لازی ہوگا، سوائے اس کے کہ الی کوئی
واضح دلیل موجود ہو کہ روایت کرنے والا اس سے نہیں ملا
جس سے اس نے روایت کی ہے یا اس سے کوئی حدیث
نہیں کی لیکن (معاطے میں ابہام کے باوجود) اس امکان
کے مطابق جس کی وضاحت ہم نے کی، روایت ہمیشہ ساع
رجمول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) الیکی دلیل میسر
ترجمول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) الیکی دلیل میسر
ترجمول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) الیکی دلیل میسر
ترجمول ہوگی، سوائے اس کے کہ (نہ ملنے کی) الیکی دلیل میسر

جس قول کو ہم نے نقل کیا اس کے ایجاد کرنے والے یا
اس کا دفاع کرنے والے سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے
بھی مجموعی طور پر اپنی بات میں بہتلیم کرلیا کہ اکیلے ثقہ کی
(دوسرے) اکیلے ثقہ سے روایت جست ہے جس پر عمل کرنا
لازی ہے، اس کے بعدائی بات میں آپ نے بہ شرط ڈال
دی اور کہا کہ یہ اس وقت ہوگا جب معلوم ہوجائے کہ وہ
دونوں ایک یا زیادہ بار ملے شے اور اس (روایت کرنے والے)
نے اس سے کچھ سنا تھا تو کیا یہ شرط، جو آپ نے لگائی ہے،
نے اس سے کچھ سنا تھا تو کیا یہ شرط، جو آپ نے لگائی ہے،
کی ایس ہستی کی طرف سے ملتی ہے جس کی بات (مانا)
لازی ہو؟ اگرنہیں تو اپنے خیال کے بارے میں دلیل لا ہے۔

اگروہ خبر (حدیث یا اثر) کے جوت کے لیے اپنے خیال کے مطابق شرط عائد کرنے کے بارے میں علائے سلف میں سے کی کے قول (پیش کرنے)

نا مطالبہ کیا جائے گا۔ وہ یا کوئی دوسرا ایسا قول پیش کرنے کی کوئی سبیل نہیں نکال سکے گا اور اگر وہ اپنے خیال کے حق میں کی دلیل کا دعویٰ کریں جس سے انھوں نے ججت پکڑی میں کی دلیل کا دعویٰ کریں جس سے انھوں نے ججت پکڑی ہے تو (اان سے) کہا جائے گا: وہ دلیل کیا ہے؟ اگر وہ کہیں: میں سے اس لیے کہتا ہوں کہیں نے گزشتہ اور موجودہ زمانے میں سے اس لیے کہتا ہوں کہیں نے گزشتہ اور موجودہ زمانے

اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هَٰكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ، وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْرُوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ - إِخْتَجْتُ، لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ، إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرِ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ خَبَرِ عَنْ رَّاوِيهِ، فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مَنْ لِأَذْنَى شَيْءٍ، ثَبَتَ عَنْهُ عِنْدِي بِلْلِكَ جَمِيعُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنْي مَعْرِفَةُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنْي مَعْرِفَةُ مَا يَرُوي عَنْهُ بَعْدُ، فَإِنْ عَزَبَ عَنْي مَعْرِفَةُ لَلْكَ، أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ خُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ.

میں اخبار (واحادیث) روایت کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی رادی دوسرے سے اسے دیکھے یا مجی اس سے (براہ راست حدیث) سے بغیر روایت کرتا ہے، اس لیے جب میں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے ساع کے بغیر ارسال ک شکل میں ایک دوسرے سے حدیث روایت کرنے کو جائز قرار دے رکھا ہے اور روایتوں میں سے (الی) مرسل روایتی جارے اور ال علم کے بنیادی قول کے مطابق جحت نہیں، تو اس سے میں نے اس علت کی بنا بر، جو میں نے بیان کی، بیاستدلال کیا ہے کہ مرروایت کرنے والے کااس سے ساع تلاش کیا جائے جس سے وہ روایت کرتا ہے۔ اگر میں اس کے اس (استاد) ہے کی کم از کم چیز کے سائ (کے ثبوت) کو یانے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس کے بعد میرے نزدیک اس کی اس (این استاد) سے کی گئی تمام روایات ثابت ہو جا کیں گے۔ اگر اس (کم از کم ساع) کی معرفت مجھے حاصل نہ ہوسکی تو میں اس خبر (کو قبول کرنے) ے توقف کرول گا اور ارسال کے امکان کی وجہ سے سے (روایات) میرے لیے قابل جمت نہ ہوں گی۔

فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْإِرْسَالِ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَكَ أَنْ لَا تُشْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنَا حَتَّى قِيهِ، لَزِمَكَ أَنْ لَا تُشْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنَا حَتَّى تَرْى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ.

وَذٰلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، فَبِيَقِينِ نَّعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ، وَأَنَّ أَبَاهُ قَدُّ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ، كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ

تو (اس کے جواب میں) اس سے بدکہا جائے گا: اگر
آپ کی طرف سے (الیک) روایت کوضعیف قرار دینے اور
اس کو بطور جحت قبول ندکرنے کی علت (بیہ ہے کہ) اس میں
ارسال کا امکان ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ لفظ عن
سے بیان کردہ (کی بھی) سند کو اول سے آخر تک ساع (کا
ثبوت) دیکھے بغیر ٹابت شدہ قرار نددیں۔

اور وہ اس طرح ہے کہ جارے سامنے جو حدیث ہشام بن عروہ کی اپنے والد سے (اور ان کی حضرت) عائشہ بھی ا سے آئے تو اس کے بارے میں ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ہشام نے اپنے والد سے (احادیث کا) ساع کیا اور سے کہ ان سَمِعَتْ مِنَ النّبِيِّ عَلَيْ . وَقَدْ يَجُوزُ، إِذَا لَمْ يَقُلْ هِسَامٌ - فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ -: «سَمِعْتُ» أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ الرّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ، أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ، لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيهَا مُرْسَلًا، وَلا يُسْنِدَهَا إلى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ. وَكَمَا يُمْكِنُ فِي هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ وَكَمَا يُمْكِنُ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ وَكَمَا يُمْكِنُ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ الْفِيهِ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ، فَهُوَ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ اللّهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ اللّهَ اللّهِ عَنْ عَائِشُةَ، وَكَذَٰلِكَ كُلُّ اللّهُ مُنْ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشُةً وَكَذَٰلِكَ كُلُّ مِنْ اللّهِ مَنْ عَائِشَةً وَكُذُلُكَ كُلُّ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَنْ عَائِشُةً وَكُذُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ عَائِشَةً وَكُذُلُكَ كُلُ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً وَكُذُ سَمَاعٍ بَعْضِهِمْ مُنْ بَعْضِهِمْ فَيْكُولُ اللّهُ اللّهِ عَنْ عَائِشَةً اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ ال

وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ
مَّنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا،
فَجَائِزٌ لِّكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَّنْزِلَ فِي بَعْضِ
الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، ثُمَّ
الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ، ثُمَّ
يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا، وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ،
وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّي الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ
الْحَدِيثَ وَيَتُرُكَ الْإِرْسَالَ.

وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ، مُسْتَفِيضٌ مِّنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ، وَأَثِمَّةِ

کے والد نے حضرت عا کشہ جانا ہے احادیث سنیں جس طرح يد بھى ہميں معلوم ب كدحفرت عائشہ راتا نے ني مالا سے سنا۔ اور مجھی میر بھی ہوسکتا ہے (خصوصاً اس وقت) جب ہشام نے (اینے والد سے بیان کی گئی روایت میں) "میں نے سنا' یا' انھول نے مجھے خبر دی' (کے الفاظ) نہ کہے ہوں کہ اس کے اور اس کے والد کے درمیان کوئی اور انسان (بطور رادی) موجود ہوجس نے اس کے دالدے (س کر) اے خبر دی ہواوراس نے خود وہ روایت اینے والدے نہنی ہو۔ (ابیااس دقت ہوا ہو) جب اس (ہشام) نے اسے مرسل (ہی) روایت کرنا پیند کیا ہواور اس کا اسناد اس شخص کی طرف نہ کیا ہوجس سے (اصل میں) اس نے روایت سی تھی، اور جیسے بیہ ہشام کی اینے والد سے روایت میں ممکن ہے ای طرح اس کے والد کی حفرت عائشہ جھ سے روایت میں بھی (ایا) ممکن ہے، ای طرح ہرایی حدیث کی سند میں جہاں ایک کے دوسرے سے ساخ کا ذکر نہ ہو (بیاحثال موجود ہے۔)

جب عمومی طور پر بیہ بات معلوم ہو کہ ہر ایک نے اپنے

(اپنے) استاد سے بہت (سی احادیث کا) سائ کیا ہے تو ہر

داوی بیہ کر سکتا ہے کہ بعض روایات اس نے نازل (زیادہ

واسطوں والی) سند سے حاصل کی ہوں اور اسی (استاد) کی

بعض احادیث اس نے (براہ راست سننے کے بجائے) کسی

غیر کے توسط سے تی ہوں، پھر بعض اوقات ان میں ارسال

(کوئی درمیانی واسطہ ذکر نہ کرنا) سے کام لے اور جس سے

داصل میں) روایت تی اس کا نام نہ لے اور بھی نشاط

داسل میں) روایت تی اس کا نام نہ لے اور بھی نشاط

داسل میں) سے کام لے اور جس سے حدیث تی اس کا نام ذکر

ہم نے جو کچھ کہا ہے یہ (محض ایک احمال نہیں،علم) صدیث میں (واقعمًا) موجود ہے۔ بہت سے تقد محدثین اور الل علم ائمه كى طرف سے ميكل تسلسل سے جارى رہا ہے۔

اب ہم ان (حضرات) کی ندکورہ اسلوب کی پچھے روایات کا تذکرہ کریں گے جن کے ذریعے سے ان شاء اللہ ان سے زیادہ روایات کے لیے استدلال کیا جاسکے گا۔

ان میں سے (ایک) یہ ہے کہ الوب ختیانی، (عبدالله)
ابن مبارک، وکیع، ابن نمیر اور ان کے علاوہ ایک جماعت
نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ وہ اللہ علی رسول اللہ طالیۃ اللہ علی کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے وہ خوشبو لگایا کرتی جوسب سے اچھی جھے ملاکرتی۔

پھر بعینہ یہی روایت لیٹ بن سعد، داود عطار، تمید بن اسود، و بین یہی روایت لیٹ بن سعد، داود عطار، تمید بن اسود، و بین خالد اور ابواسامہ نے ہشام سے بیان کی، انھول نے کہا: مجھے عثان بن عروہ (ہشام کے بھائی) نے عروہ سے خبر دی، انھول نے حضرت عائشہ سے اور انھول نے نی نہیں تھی ہے روایت کی۔

اور ہشام نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عائشہ رہائی سے روایت کی، کہا: نبی تاثیر جب اعتکاف میں ہوتے، اپنا سرمیرے قریب کر ویتے تو میں اس میں کنگھی کرتی اور میں (اس وقت) حیض کی حالت میں ہوتی۔

پھر بعینہ ہی حدیث امام مالک نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھول نے عمرہ (بنت عبدالرحمٰن انصاریہ تابعیہ) ہے، انھوں نے عائشہ جاتا ہے اور انھوں نے نبی تابیل ہے روایت کی۔

اور زہری اور صالح بن ابی حسان نے ابوسلمہ (بن عبد الرحمٰن بن عوف) سے، انھول نے حضرت عائشہ ملالا سے روایت کی، کہا: نبی مناللہ (اپنی بیو یوں کو) بوسہ دیتے جبکہ

وَسَنَذْكُرُ مِنْ رُّوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُّسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

فَمِنْ لَٰلِكَ، أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَّابْنَ نُمَيْرٍ وَّجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ عَنْ أَلِيهِ مَا أَطَيِّهُ لِجِلَّهِ وَلِجُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.

فَرَوٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَهْيْبُ بْنُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُشْمَانُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً عَنِ عَائِشَةً عَنِ النَّبِي عَلِيْقٍ.

وَرَوٰى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأْرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّيْعِ ﷺ.

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِيُّ عَلَيْهُ اللَّهِيُّ عَلَيْهُ اللَّهِيُّ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ اللَّهِيُّ عَلَيْهُ فِي لِمُعْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي

لهَذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْغَزِيزِ أَخْبَرَهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ أَنَّ كَانِ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

وَرَوَى ابْنُ عُبَيْنَةً وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُّحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَهٰذَا النَّحُوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ. يَكُثُرُ تَعْدَادُهُ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لُذَوِي الْفَهْمِ.

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَّصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ، فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَّوٰى عَنْهُ شَيْنًا، إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ، لَزِمَهُ تَرْكُ الإحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوْى عَنْهُ، إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ؛ لِمَا بَيَّنًا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَثِمَةِ الَّذِينَ لَهُمْ نَارَاتُ يُرْسِلُونَ السَّمَاعِ؛ لِمَا بَيَّنًا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَثِمَةِ الَّذِينَ فِيهِ فِكُرُ السَّمَاعِ؛ لِمَا بَيَّنًا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَثِمَةِ الَّذِينَ لَهُمْ نَارَاتُ يُرْسِلُونَ السَّمَاعِ؛ لِمَا بَيَّنًا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَثِمَةِ الَّذِينَ لَهُمْ نَارَاتُ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْمَعْدُونَ مَنْ الْمُعْوِدِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمُا اللّهُ عَلَى هَيْتَةِ مَا سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنَّزُولِ سَمِعُوا، فَيُخْبِرُونَ بِالنَّزُولِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَي فَيْهُ أَنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَلَى عَنْهُمْ أَنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ أَنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ أَلَاكُ عَنْهُمْ أَنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ أَلَاكُ عَنْهُمْ أَلَونَ اللّهُ عَلَى مَنْ أَلُولَ عَنْهُ مَا سَمِعُودِ فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَي فِيهِ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا فَي غَنْهُمْ أَنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ أَنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ أَنْ فَي أَلَالْكُونَ فَيهُ إِنْ صَعِدُوا، كَمَا لَلْكَ عَنْهُمْ أَلَالَتُهُ فَي أَنْ فَي أَلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ فَي أَلَالْكُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمِنْ فِيهِا فَيْعَالِهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِنْ فَي أَلِنَا اللْكَعْدِيقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ

آپ روزے میں ہوتے۔ یکیٰ بن ابی کثیر نے بوسے کی اس حدیث کے بارے میں کہا: مجھے ابوسلمہ نے خبر دی، انھیں عمر بن عبدالعزیز نے بتایا کہ انھیں عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ ٹانٹا نے انھیں بتایا کہ نبی ٹائٹا انھیں بوسہ دیتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے۔

ابن عیمینداور دیگر نے عمرو بن دینار سے روایت کی ، کہا: رسول الله تافیخ نے ہمیں گھوڑوں کا گوشت کھلایا ( کھانے کی اجازت دی) اور ہمیں گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔

ای حدیث کو حماد بن زید نے عمرو (بن دینار) ہے،
انھوں نے محمد بن علی (بن ابی طالب) ہے، انھوں نے جابر
سے اور انھوں نے نبی تالی ہے روایت کیا۔ اس قسم کی
روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے جوہم نے ذکر کی ہیں، وہ
فہم رکھنے والوں کے لیے کانی ہیں۔

جن صاحب کا قول ہم نے پہلے نقل کیا ہے، ان کے بال اس حدیث کی خرابی اور کمزوری کا سب، جب راوی کے بارے بیل علم نہ ہو کہ اس نے اپنے استاد سے پھے سنا، اس (حدیث) بیں ارسال کا امکان ہے تو اس کے لیے اپنے ہی قول کی پیروی کرتے ہوئے اس راوی کی بھی، جس کا اپنے استاد سے ساع معلوم ہے، اس روایت کے سواجس بیل ساع کا ذکر موجود ہے، باتی احادیث سے استدلال ترک کر دینالازمی ہے۔ اس کی وجہ وہی بات ہے جو ہم پہلے ترک کر دینالازمی ہے۔ اس کی وجہ وہی بات ہے جو ہم پہلے رائی احادیث کو اس راویوں) کا کے والے سے واضح کر چکے ہیں کہ کئی مرتبہ وہ حدیث (کی روایت) میں ارسال کرتے سے اور ان (راویوں) کا ذکر نہ کرتے جن سے انحول نے (براہ راست) وہ حدیث ذکر نہ کرتے جن سے انحول نے (براہ راست) وہ حدیث سے کام لیتے ہوئے جس طرح انحول نے حدیث تی وہ فشاط علی سے کام لیتے ہوئے جس طرح انحول نے حدیث تی ای

کے عین مطابق نازل (زیادہ واسطوں والی) سند ہے اس کو روایت کر دیتے اور جب صعود (کم واسطوں کی سند اختیار) کرنا چاہتے تو سند میں کم واسطوں سے روایت بیان کرتے، جس طرح ہم ان کے حوالے ہے بالنفصیل بیان کر چکے ہیں۔ انکمہ سلف میں سے احادیث کے استعال (ان سے استدلال) اور سندوں کی صحت اور کمزوری کو پر کھنے والوں، مثلاً: ابوب شختیانی، ابن عون، مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، یجی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور بعد کے حجاج، یجی بن سعید قطان، عبدالرحمٰن بن مہدی اور بعد کے المحمٰل مدیث میں سے کی کو نہیں دیکھا کہ انھوں نے انکمہ صدیث میں ساع (بڑاہ راست سننے) کے مقامات (بالجملہ) سندوں میں ساع (بڑاہ راست سننے) کے مقامات واسقم کے دھونڈے ہوں (اور ان کی بنا پر حدیث کی صحت اور سقم کے دوالے سے تھم لگایا ہو) جس طرح ان (صاحب) نے دعویٰ کیا ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا۔

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقَّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَّوْى عَنْهُمْ - إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ، مَمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ، فَجِينَتْنِ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ. وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيس.

وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِّنْ أَيْمَّةِ السَّلَفِ، مِمَّنْ

يَّسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ

وَسُقُّمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَابْنِ عَوْٰنٍ،

وَمَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَّشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى

ابْن سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيِّ

وَّمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، فَتَشُّوا عَنْ

مَّوْضِع السَّمَاع فِي الْأُسَانِيدِ، كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي

وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ.

فَمَا ابْتُغِيَ ذٰلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ، عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ، فَمَا سَمِعْنَا ذٰلِكَ عَنْ أَحَدٍ مُّمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الْأَيْمَةِ.

فَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ -وَقَدْ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ - قَدْ رَوْى عَنْ حُذَيْفَةَ

اورحقیقت یکی ہے کہ جن لوگوں نے حدیث کے راویوں
کے اپنے اسا تذہ سے ساع کی جبتی کی، تب یہ جبتی کرتے ہے
جب کوئی راوی ان راویوں میں سے ہوتا جو حدیث کی
تدلیس میں معروف ہوتے اور ان کی شہرت ای حوالے سے
ہوتی۔ اس وقت وہ اس کی روایت میں ساع (کی تقریح)
ڈھونڈتے اور اس سے اس (ساع) کو تلاش کرتے تا کہ ان
(راویوں) سے تدلیس کی علت زائل ہوجائے۔

تدلیس نہ کرنے والے راوی کے حوالے سے اس شکل میں جس طرح ان کا خیال ہے جن کا قول ہم نے نقل کیا، کسی نے (بھی ساع کی) یہ جبتو نہیں کی، ہم نے جن ائمہ کا نام لیا یا جن کا نام نہیں لیا، ان میں سے کسی کی طرف سے (بھی) ہم نے ایسی بات نہیں سی۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کر عبداللہ بن بزید انصاری چھٹا نے (اور انھوں نے رسول اللہ ٹھٹا کے دیدار کا شرف حاصل وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ
مُنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ يَثَلِقُ. وَلَيْسَ فِي
رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا، وَلَا حَفِظْنَا
فِي شَيْءٍ مِّنَ الرُّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ يَزِيدَ
شَافَهَ حُذَيْقَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطَّ، وَلاَ وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا.

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَّطْى، وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكُنَا، أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَلَيْنِ الْخَبَرَيْنِ - اللَّذَيْنِ، رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَبِي مَسْعُودٍ - بِضَعْفِ فِيهِمَا، بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَّاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا، عِنْدَ مَنْ لَّاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقَوِيَّهَا، يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا، وَالْإِحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَآثَارٍ.

وَهِيَ فِي زُعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ - مِنْ قَبْلُ - وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ، حَتْنَى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَّوْى.

وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَّهِنُ بِزُِعْمِ لهٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا، لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا،

کیا ہے) حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود انساری تا ہی دونوں سے ایک ایک حدیث روایت کی ہے جس کی سند انھوں نے رسول اللہ ظاہر کا تک پہنچائی ہے۔ان دونوں سے ان (عبداللہ بن پرید انساری تا ہی) کی روایت میں ان سے ساع کا ذکر نہیں نہ ہی (دوسری) روایات میں سے کس میں ہم (حدیث کا شخف رکھنے والوں) نے یہ بات محفوظ کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن پرید تا ہی نے حضرت حذیفہ اور حضرت ابومسعود سے روبرو بھی کوئی حدیث تی ہو، نہ ہی کس خاص روایت میں ہمیں یہ بات ملی ہے کہ انصوں نے ان دونوں کودیکھا ہے۔

ہم نے نہ اُن اہل علم کے حوالے سے بیسنا جوگزر مے نہ اُن اہل علم کے حوالے سے بیسنا جوگزر مے نہ اُن سے بنعیں ہم نے پایا کہ (ان میں سے) کی (ایک) نے ان دو حدیثوں کے بارے میں ضعیف ہونے کا طعن (اعتراض) کیا ہوجوعبداللہ بن بزید طاق نے حفرت حذیف اور ابومسعود جاتھ سے روایت کیں بلکہ بید دونوں حدیثیں اور ان جیسی دیگر حدیثیں ان علائے حدیث کے نزد یک، جن ان جیسے ہم ملے، میچ اور تو کی سند کی روایتوں میں سے ہیں۔ ان سے ہم ملے، میچ اور تو کی سند کی روایتوں میں سے ہیں۔ ان استدلال کیا جائے اور ان میں جو بنتیں اور (عملی) نمونے موجود ہیں ان کو جت سمجھا جائے۔

لیکن یه (احادیث) ان لوگوں کے خیال کے مطابق، جن کا قول ہم نے پہلے نقل کیا، انتہائی ضعیف اور بے معنی ہوں گی یہاں تک کہ انھیں روایت کرنے والے کا اس سے، جس سے انھوں نے روایت کی، ساع کاعلم ہو جائے۔

اگرہم وہ احادیث، جو الل علم کے ہاں سیح اور اس بات کے قائل کے نزدیک کمزور اورضعیف (تھہرتی) ہیں، شار کرنے لگ جائیں اور ان کا احاطہ کریں تو ہم ان سب کا احاطہ اور

وَلٰكِنَّا أَحْبَبُنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لَمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.

وَهٰذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، وَأَبُو رَافِعِ الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا الصَّائِغُ، وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا، وَّنَقَلَا عَنْهُمُ الْأُخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلٍ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِيهِمَا، قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدِ مِنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدِ مِنْهُ مَنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهُ اللَّهُمَا عَايَنَا حَدِيثًا، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا وَلِيَّا أَوْ سَمِعًا مِنْهُ شَيْئًا.

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، وَهُوَ مِمَّنُ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا، وَأَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ، كُلُّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، خَبَرَيْنِ.

وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلَاً مُ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْلَاً حَدِيثًا، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيْلِاً.

وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ - وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ أَبِيَّ مَسْعُودٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ثَلَاثَةَ أَخْبَارٍ.

شارکرنے سے عاجز رہ جائیں گےلین ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے پچھ کوشار کریں (جو) ان احادیث کی طرف سے بھی علامت ہوں گی جن کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے۔

یہ ابوعثان نہدی اور ابورافع صابغ ہیں، ان دونوں نے جالمیت کا دور (بھی) پایا اور رسول اللہ طابع کے بدری اور ابعد والے صحابہ کے ساتھ بھی رہے۔ ان سے انھوں نے اخبار و احادیث بھی روایت کیس یہاں تک کہ ان (بدری صحابہ) سے بعد میں آنے والے ابو ہریہ ، ابن عمر شائع اور ان دونوں ان دونوں کے شاگردوں تک آکر روایت کی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابی بن کعب شائع سے، انھوں نے رسول اللہ طابع سے دعش سے رائی کے حضرت ابی بن کعب شائع کے ساتھ ایک میں نہیں ساتھ ایک عدیث روایت کی۔ اور ہم نے کی متعین روایت میں نہیں ساتھ ایک عدیث روایت کی۔ اور ہم نے کی متعین روایت میں نہیں ساتھ ایک میں نہیں ساتھ ایک میں نہیں ساتھ ایک میں نہیں ساتھ ایک ویکی چز سی تھی ۔

ابوعمروشیبانی، وہ (جو) ان لوگوں میں سے ہیں جنھوں نے دور جاہلیت ویکھا، نبی سالٹی کے زمانے میں (جوان) مرد سے اور (اس طرح) ابو معمر عبداللہ بن تغیرہ، دونوں میں سے ہر ایک نے حضرت ابو مسعود انصاری دہائنا کی نبی مالٹی ہے روایت کردہ دوحدیثیں (عن کے) اسناد سے بیان کیں۔

عبید بن عمیر نے نبی باتھ کی زوجہ محتر مدام سلمہ تھا ہے، انھوں نے نبی باتھ ہے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی جبکہ عبید بن عمیر نبی باتھ کے زمانے میں بیدا ہوئے۔

قیس بن الی حازم نے (اور انھوں نے نبی تالیق کا زمانہ دیکھا) ابومسعود انصاری دائل سے اور انھوں نے نبی تالیق سے تین حدیثیں (عن کے) اساد سے بیان کیں۔

وَأَشْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى - وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَصَحِبَ عَلِيًّا - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ بَنْ حِرَاشٍ عَنْ عِمرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ يَثْلُا حَدِيثَانِ. وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ سَمِعَ رِبْعِيٍّ مِّنْ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرَوٰى عَنْهُ.

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثَةً أَحَادِيثَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ.

وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ حَدِيثًا.

وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَّافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَدِيتًا.

وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ.

فَكُلُّ هٰؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ

اور عبدالرجمان بن انی کیلی نے (جنھوں نے عمر بن خطاب دیائی سے احادیث (س کر) حفظ کیں اور حضرت علی دیائی کے ساتھ رہے) انس بن ما لک دیائی ہے انھوں نے نبی اکرم ناٹی کی سے ایک حدیث (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کی۔

ربعی بن حراش نے عمران بن حصین دی تھ کے واسطے سے نی اکرم میں گا سے دو حدیثیں اور حضرت الویکر و دی تھ کے واسطے سے واسطے سے نی میں کا ساو سے دی واسطے سے نی میں کا در بعی نے حضرت علی دی تھ سے احادیث سیس اور روانت کیں۔

نعمان بن الی عیاش نے حضرت ابوسعید خدری دائشاہے، انھوں نے نبی مَاثِیْاً سے تمین حدیثیں (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کیں۔

عطاء بن بزیدلیثی نے تمیم داری و اللہ سے، انھول نے نی اللہ سے ایک حدیث (عن کے) اساد کے ساتھ روایت کی۔

سلیمان بن بیار نے رافع بن خدتی وہ اس اس انھوں نے نہی اکرم انگار سے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک حدیث روایت کی۔

حمید بن عبدالرحمان حمیری نے ابو ہریرہ دیات ہے اور انھوں نے نبی اکرم سکتا ہے (عن کے) اساد کے ساتھ ایک روایت بیان کی۔

يممام تابعين (بي، ان) كى ان صحابه سے (جن كے

موجود ہو، اور اس قتم کی بنا پر اس کے دل میں کفر کا غصہ بھی موجود ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کی انسان کے دل میں اسلام اور کفر دونوں کی متغاد کیفیتیں بھی موجود ہو گئی ہیں۔ چونکہ ندکورہ بالا کبائر کے مرتکب لوگوں کے ہاں کچھا کال صالح بھی موجود ہو سکتے ہیں جو کسی حد تک ان کے دل کی تقد بی اور زبان کے اقرار کی تقد بی کرتے ہیں، اس لیے ان کو اسلام سے قطعی طور پر خارج قرار نہیں دیا گیا لیکن ان کے دلوں میں ایمان کی کمی کی وجہ سے اس کیفیت بھی موجود ہے جس کے سبب سے وہ کفریدا کال کاار تکاب کرتے جارہے ہیں۔ یہ انتہائی باریک نکات ہیں جوا ام سلم نے احادیث کے انتخاب اور ان کی ترتیب سے اجا گرکے ہیں۔

ای طرح ایبافخض جوخود کشی کرلے اس کی سزاابدی جہنم ہے جوقطعی کفریا شرک کی سزا ہے۔ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے میہ بھی اعلان کرایا کہ نفس مسلمہ یا موس انسان کے علاوہ کوئی جنت میں نہ جائے گالیکن ریبھی ہوا کہ ایک شخص نے ہجرت کے بعد مشکلات بھری زندگی سے تنگ آ کر ہاتھوں کی رکیس کاٹ کرخود کشی کرلی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے علاوہ اس کے بعد مشکلات بھری زندگی سے تنگ آ کر ہاتھوں کی رکیس کاٹ کرخود کشی کرلی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے علاوہ اس کے باتی وجود کو بخش دیا۔ ہاتھ ویسے رہے، تو رسول اللہ تائیل نے اس کے ہاتھوں کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دی۔

اس مدیث سے اور اس سے پہلے والی احادیث سے پتہ چلا کہ بہت سے ایسے گناہ بیں جن کا ارتکاب اس وقت ہوتا ہے جب ایمان یا تو بہت کم ہوجاتا ہے یا بالکل ختم ہوجاتا ہے۔ ختم ہوجانے کی صورت میں ان کی سزاجہنم بلکہ ابدی جہنم ہے کی ان کی سزاجہنم بلکہ ابدی جہنم ہے کیاں گروہی گناہ کی ایسے مخف سے ہوجائے جس کے دل سے ایمان قطعی طور پر رخصت نہیں ہواتھا تو ایمان کی میکم از کم مقدار بڑے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ (دیکھی، أحادیث: 300-308 (112-109))

آ کے چل کر وسوسوں کی بات ہے۔احادیث:342-340(133-132) میں دل میں آنے والے ایسے وساوس کی کیفیت کو، جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے، صریح ایمان یا جمنی ایمان قرار دیا گیا ہے۔جس کی بنا پر انسان کو اللہ کا خوف لائق ہوتا ہے اور ان وساوس سے کراہت ہوتی ہے ایسے برے وسوسے دل میں موجود ہوتے ہیں جوزبان پرنہیں لائے جاسکتے۔
لیکن ان کے ہوتے ہوئے اس وقت ول میں جو ایمان موجود ہے جس کی بنا پر اسے صریح، خالص اور ملاوٹ سے پاک ایمان قرار دیا گیا ہے۔

ان احادیث سے پتہ چلنا ہے کہ ایمان کے ساتھ دل میں الی با ٹیں آسکتی ہیں جنھیں ایک مومن کے لیے زبان پر لا ناممکن نہیں۔ یہ وساوس ہیں، لیکن جب تک بیشک بن کر دل میں جاگزیں نہ ہوجا کیں ان پرموَاخذہ نہیں۔ جاگزیں ہوجا کیں تو موَاخذہ ہے کیونکہ اب بیدل کاعمل بن چکا ہے۔ اس طرح نیکی کا ارادہ دل کاعمل ہے جس پر جزامتی ہے۔ برائی کا ارادہ بھی دل بی کاعمل ہے لیکن اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے اس کومعاف فرما دیا ہے۔ اگر اس ارادے پر

## دوسرے اعضاء عمل کر کے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو پھرایک برائی کھی جاتی ہے۔

وسوسوں کی وجہ سے اہل ایمان کے دلوں کے اندر ہر پاجنگ میں، اہل ایمان کی ایمان پر ثابت قدمی، ان کے ایمان کے خالص ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ بھی دل ہی کائمل ہے۔

احادیث 353-352 (134) میں شیطان کے اٹھائے جانے والے ایسے سوال کا تذکرہ ہے جس کا مقصد شکوک و شبہات پیدا کرنا اور ایمان ویقین کی پوری عمارت کو منہدم کرنا ہے۔ سوالوں کے سلسلے میں جب سوال سامنے آتا ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر خود اللہ کوکس نے پیدا کیا؟ یہ بدترین وسوسہ ہے۔ اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ اس مرسلے پر موکن کو چاہیے کہ فوراً رک جائے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانے اور آمنٹ باللہ کے۔ دوسر لفظوں میں اسے یہ تاکید کی گئی کہ وجود باری تعالی کے لیے عقل اور جس کی واضح دلالت موجود ہے لیکن شیطان دل میں ڈالے گئے اس سوال کے ذریعے سے انسان کو ان اشیاء کے بارے میں محض عقل کو استعال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مرسلے پر ضروری ہے کہ انسان اپنی فطرت کی طرف رجوع کرے، اس اولین میثاتی کو دہرائے جو ہر روح سے لیا گیا اور اس میثاتی کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرے۔

اس کے بعدامام مسلم نے بڑے لطیف ہیرائے میں اپنی ترتیب کو آگے بڑھایا۔ حدیث: 362-367 (141-141) تک عہد اور صلف کی اہمیت کی احادیث بیان فرمائیں اور متعلقہ مسائل کی وضاحت کی۔ اس کے بعد 362-366 (142) تک بڑی ذمہ دار یوں، مثلاً: حکمرانوں کے عہد اور حلف کے بارے میں احادیث ذکر کیس، پھر اس عہد یا بیٹاق اول کے موضوع براحادیث لائے جسے قرآن نے ''الأمانة'' کہا ہے۔

حدیث: 367(143) میں پہلے یہ الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے ''الأمانة'' انسانی ولوں کے اندرونی حصے میں نازل ہوئی، پھر قرآن نازل ہوااور اہل ایمان نے قرآن اور سنت سے علم حاصل کیا، ان الفاظ میں بہت سے نکات قابل غور ہیں۔الأمانة وہی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّلُوتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَدُنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَبَلَهَا الرُّلُسُ وَالْحَبَالِ فَابَدُنَ آنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَبَلَهَا الرُّلُسُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞

"م نے دکھائی امانت آسانوں کو، زمین کواور پہاڑوں کوتوان سب نے اٹکار کردیا کہ اسے اٹھا کیں اوراس سے ڈرگئے اورانسان نے اسے اٹھالیا یہ بڑاہی فلالم اور ٹادان ہے۔"(الأحزاب 72:33)

محدثین نے امانت کے معنی ایمان کیے ہیں۔ایمان کوایک امانت ہی کے طور پر انسان کے سپر دکیا گیا تھا، اس کی

تعارف كتاب الايمان \_\_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_\_

حفاظت ضروری تھی، قرآن مجید نے بیہ بات یوں بیان کی:

﴿ وَإِذْ أَخَلَ دَبُكَ مِنْ بَغِيْ أَدَمَ مِنْ ظُهُوْ وِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَاَشْهَلَ هُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِكُمْ عَالُوْ ابَلَ شَهِلُ اَنْ تَقُولُوْ الْمِنْ الْمَا عُلِيْنَ وَ اَوْ تَقُولُوْ الْمَا الْمُلِكُ وَكُنّا مَنْ قَبُلُ وَكُنّا وَلَا وَوَلَا الْحَلِيْ وَاللّهِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ لِلّهِ فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ وَ وَكَاللّهُ لَا لَا يَعِ جِمَلَ الْمُبُطِلُونَ وَ وَكَاللّهُ لَا لَا يَعْلَى الْمُبُطِلُونَ وَ وَكَاللّهُ لَا اللّهِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَ وَكَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللللّهُ وَلِي اللللللللّهُ وَلِي اللللللللللللللللللللل

يهى عهدوه فطرى ايمان ہے جس پرانسان كى ولادت ہوتى ہے۔قرآن اسے ان الفاظ ميں بيان كرتا ہے: ﴿ فَاَقِهُ وَجُهَكَ لِللِّانْينِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَهُدِيدُلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذَٰلِكَ اللِّهِيْنُ الْقَيْقِيمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾

''لیں تو ایک طرف کا ہوکر اپنا چرہ دین کے لیے سیدھا رکھ، اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا (جائز) نہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جائے۔''(الروم 30:30)

صحیمین میں ہے کہرسول الله عافظ نے فرمایا:

اكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

"مر يح فطرت بر بيدا موتا ب-" (صحيح البخاري، حديث: 1385، وصحيح مسلم، حديث: 6755 (2658) مسلم كى ايك اور حديث من بيرالفاظ بين:

اوَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَنْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَا لَنْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ الدَّيْوَالُ عَلَيْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَا لَنْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ اللَّيَّالِيَ عَلَيْ اللَّيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّ

«أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِأَ هُونِ أَهْلِ النَّارِ عَذَاباً: لَّوْأَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْ مِ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ سَأَلَتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هٰذَا وَ أَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ اللَّ تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشَّرْكَ »

"الله تعالى دوزخيول ميں سے سب سے ملك عذاب والے سے كہا: زمين ميں جو كھ بھى ہے اگر وہ تيرى ملكيت ہوتو كيا تو اسے اس (عذاب) كے بدلے فديے ميں دے دے گا؟ دہ كہے گا: جى ہاں۔ وہ (الله) كہے گا: ميں نے تو، جب تو آدم كى پشت ميں تھا، تجھ سے وہ ما نگا تھا جو اس سے بہت كم تھا، بيكة و (كسى كو) ميراشريك نه مشہرانا پرتو نے شريك تھہرانے كے سواہر چيز سے انكاركيا۔" (صحبح البخاري، حديث: 3334، و صحبح مسلم، حديث: 2805,7083)

یکی وہ عہد ہے جس پراللہ تعالی انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ماں باپ اور دیگر عوامل انسان کواس سے منحرف نہ کرویں تو ول سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، پھرزبان گواہی دے کراور باتی اعضاء بھی اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس کے بعد باب الإسراء برسول اللہ ﷺ إلی السماوات و فرض الصلوات میں امام مسلم حدیث: اس کے بعد باب الإسراء برسول اللہ ﷺ إلی السماوات و فرض مدرہونے کا تذکرہ ہے۔ 164-162) تک وہ احادیث لائے ہیں جن میں دوبار رسول اللہ اللہ عاش صدرہونے کا تذکرہ ہے۔

بہلا واقعدابندائے طفولیت کا ہے جب آپ بنوسعد میں تھے۔اس کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

«فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظُّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِّنْ ذَهَبِ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ»

"جریل ملینا نے آپ کے دل کو باہر نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا الگ کیا اور کہا: بیر (دل کے اندر) وہ حصہ تھا جس کے ذریعے سے شیطان اثر انداز ہوسکتا تھا، پھراسے (دل کو) سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھراسے جوڑ ااور اس کی جگہ پرواپس رکھ دیا۔"

اورمعراج سے پہلے ہونے والے شق صدر کے بارے میں حدیث کے الفاظ بول میں:

"فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّ إِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ،

''جبریل نے میراسینہ جاک کیا، پھراسے زمزم کے یانی سے دھویا، پھرسونے کا ایک طشت لائے جوحکمت اور ایمان ہے بھراہوا تھا تو اسے میرے سینے میں خالی کر دیا، پھر سینے کو بند کیا پھر میرا ہاتھ پکڑ ااورمعراج پر لے گئے۔'' یہلے شق صدر کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ میثاق اولین کو برائی کی کوئی قوت چھیٹر ہی نہ سکے، چنانچے رسول الله ماتھ ا واضح طور پر ہمیشدای میثاق پر قائم رہے۔اور دوسرے شق صدر کا مقصد پہتھا کہ آپ کے قلب مبارک میں حکمت و ایمان میں مزیداضافہ کیا جائے تا کہ آپ این عظیم ترین سفراوراس کے مشاہدات کے لیے تیار ہوجا کیں۔ بیصدیث حقیقت ایمان میں زیادتی کے بارے میں نص صریح ہے۔آپ ٹاٹیل کا قلب مطہر پہلے ہی ایمان سے معمور تھا۔اس مرطے میں اس میں مزیداضا فہ کر دیا گیا۔ان دونوں حدیثوں ہے، کہنے والے کی اس بات کی کمل تر دید ہو جاتی ہے کہ إيماني كَإِيمَانِ الْأَنْبِيَاءِ "ميراايمان انبياء كايمان كى طرح بـ" ان فقرول كے حامی متكلمین نے ان فقروں كى تائيد كے ليے جو كچھ كہا ہے اس حديث كوسا منے ركيس توان ميں سے كى بات ميں كوئى وزن باقى نہيں رہتا۔ البنة محدثین کی بھر پورمہم کے بتیج میں بعض اہل علم نے ان باتوں کی از سرنوتعبیراور وضاحت کرنے کی کوششیں کیں۔ شیخ ملاعلی قاری نے امام ابوصنیفہ رالشہ کے بعدان کے ایسے شارحین کے وضاحتی بیان جمع کر کے کامیابی سے حضرت الا مام کے اقوال کی الی تعبیر کردی ہے جو کتاب وسنت پر بنی ائمہ محدثین اور جمہور امت کے نقطہ نظر کے قریب ترہے۔ ایمان کے حوالے سے امام سلم نے احادیث کی جمع وتر تیب کے ذریعے سے جو حقائق واضح کیے، بیان کا ایک اجمالی جائزہ ہے، اس جائزے کا مقصدیہ ہے کہ قارئین کے سامنے ایمان کے بنیادی حقائق کا ایک مختصر نقشہ موجود رہے اور ا مام سلم نے اپنے حسن ترتیب سے جو نکات واضح کرنے کی کوشش کی ان کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔



فرمان رسول مكرم سفظافه

''اس شخص نے ایمان کا مزہ چھ لیا جواللہ کے رب، اسلام کے دین اور محمد مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ کے رسول ہونے پر (دل ہے) راضی ہوگیا۔' (صحیح مسلم، حدیث: 151 (34))

## ١ - كِتَابُ الْإِيمَانِ ايمان كے احكام ومسائل

(المعحم ١) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ وَوُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْبَاتِ قَدَرِ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَبَيَانِ الدَّلِيلِ عَلَى التَّبَرِّي مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ، وَإِغْلَاظِ الْقَوْلِ فِي حَقِّهِ) (التحفة ١)

قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْقُشْيْرِيُّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ -: بِعَوْنِ اللهِ نَبْتَدِئُ، وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي، وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللهِ جَلَّ لَهُ مَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللهِ جَلَّ لَهُ مَالَ :

[٩٣] ١-(٨) جَدَّثِنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيُرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْمَعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْمَعَنْبَرِيُّ، وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ يِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ قَالَ بِالْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ، فَانْطَلَقْتُ

باب1-ایمان،اسلام،احسان کی وضاحت،تقدیر الہی کے اثبات پرایمان واجب ہے،تقدیر پرایمان نه لانے والے سے براءت کی دلیل اوراس کے بارے میں خت موقف

امام ابوالحسین مسلم بن جاج قشری (الله ان سے راضی ہو) نے فرمایا: أنهم الله تعالیٰ کی مدد سے (كتاب كا) آغاز كرتے ہيں، اى كوكافی سجھتے ہيں اور جمیں جو توفیق ملی ہے۔ الله كے سواكسی اور سے نہیں ملی۔

[93] ہمس نے ابن بریدہ سے، انھوں نے کی بن یکمر سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس نے بھر میں تقدیر (سے انکار) کی بات کی، معبد جہنی تھا۔
میں (یکی ) اور حمید بن عبدالرحمٰن تحکیری حج یا عمرے کے ارادے سے نکلے، ہم نے (آپس میں) کہا: کاش! رسول اللہ مالی ملاقات ہو اللہ مالی ملاقات ہو جائے تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں اِن (آج کل جائے تو ہم اُن سے تقدیر کے بارے میں اِن (آج کل

ے) لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے متعلق دریافت کرلیں۔ توفیق البی سے ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب واثبًا معجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے۔ میں اور میرے ساتھی نے ان کو درمیان میں لے لیا، ایک ان کی دائیں طرف تھا اور دوسرا ان کی بائیں طرف۔ مجھے انداز ہ تھا کہ میرا ساتھی گفتگو (کا معاملہ) میرے ہی سپر وکرے گا، چنانچہ میں نے عرض کی: اے ابوعبدالرحن! (بیرعبدالله بن عمر دی شخا کی کنیت ہے) واقعہ یہ ہے کہ ہماری طرف کچھا لیے لوگ ظاہر ہوئے یں جو قرآن مجید راھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں (اور ان كے حالات بيان كيے )ان لوگوں كا خيال ب كر تقدير كچھ نہیں، (ہر) کام نے سرے ہورہا ہے (بہلے اس بارے میں نہ کچھ طے ہے، نہ اللہ کواس کاعلم ہے۔) ابن عمر رہ شہانے فرمایا: جب تمهاری ان لوگول سے ملاقات ہوتو انھیں بتا ویتا کہ میں ان سے بری ہول اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اس (ذات) کی تئم جس (کے نام) کے ساتھ عبداللہ بن عمر حلف اشاتا ہے! اگران میں ہے کی کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر سونا ہواور وہ اسے خرچ ( بھی) کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ايمان لے آئے، پھر كہا: مجھے ميرے والد حضرت عمر بن خطاب والله على فالمار الله على كالمدمت میں حاضر تھے کہ اچا تک ایک شخص ہمارے سامنے نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی دیتا تھانہ ہم میں ہے کوئی اسے پہچانیا تھا حتیٰ کہ وہ آ کرنی اکرم نافا کے پاس بیٹے گیا اور اپنے گھنے آپ کے گھٹول سے ملا دیے، اورائے ہاتھ آپ مالی کا رانول يرركه دي، اوركها: اع محد (الليم) محص اسلام ك 

أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ بَيْنِيْةِ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هٰؤُلَاءِ فِي الْقَدْرِ، فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِيٰ سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَّقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ - وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ - ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لَّا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ. قَالَ: إِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مُّنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرًا لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِّثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ، مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَّدِيدُ سَوَادِ الشُّعَرِ، لَا يُرْى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام؟. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ٱلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنُ لَّا إِنَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ﷺ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا \* قَالَ: صَدَقْتَ-قَالَ-: فَعَجِبْنَا لَهُ ، يَسْأَلُهُ

وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟. قَالَ: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدُّرِ خَيْرِهِ وَشَرُّهِ \* قَالَ: صَدَقْتَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَن الْإِحْسَانِ؟. قَالَ: ﴿ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ . قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟ . قَالَ: امَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرُنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِهِ . قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ، ثُمَّ قَالَ لِي: ﴿ إِنَّا عُمَرُ ! أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟ \* قُلْتُ: اللهُ وَدَرُاشُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَفَإِنَّهُ جِبْرَءِيلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ).

کہتم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لاکت نہیں اور محد ماللہ اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور اگر اللہ کے گرتک راستہ (طے کرنے) کی استطاعت ہوتواں کا حج كرو" اس نے كہا: آپ نے مج فرمايا۔ (حضرت عمر والله نے) کہا: ہمیں اس پرتعجب ہوا کہ آپ سے بوچھتا ہے اور (خود بی) آپ کی تصدیق کرتا ہے۔اس نے کہا: مجھے ایمان ك بارے يس بتا يے۔ آپ نے فرمايا: "بيكم الله تعالى، اس کے فرشتوں،اس کی کتابوں،اس کے رسولوں اور آخری دن ( يوم قيامت ) پرايمان رکھواور اچھي اور بري تقدير بربھي ایمان لاؤ۔' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) اس نے کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائے۔آپ نے فرمایا: " بیکتم الله تعالی کی عبادت اس طرح کروگویاتم اسے و کھےرہے ہواورا گرتم اسے نہیں دیکھرہے ہوتو وہ شخصی دیکھرہا ہے۔'اس نے کہا: تو مجھے قیامت کے بارے میں بتائے۔ آپ نے فرمایا: "جس سے اس (قیامت) کے بارے میں سوال کیا جار ہا ہے، وہ یو چھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔" اس نے کہا: تو مجھے اس کی علامات بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا: · ' (علامات سه بین که) لونڈی اپنی مالکه کوجنم دے اور سه که تم نگے یاؤں، نگے بدن، عماج، بحریاں جرانے والوں کو دیکھو کہ وہ او نچی ہے او نچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کررہے ہیں۔' معرت عمر والله نے کہا: مجروہ سائل چلاگیا، میں کچھ دریای عالم میں رہا، پھرآپ تافیانے محص سے کہا: "اے عمر اسمعیں معلوم ہے کہ یو چھنے والا کون تفا؟ " ميس نے عرض كى: الله اور اس كا رسول زيادہ آگاه يں۔ آپ اللہ نے فرمایا: "وہ جریل ملی تھے، تمارے باس آئے تھے تمصی تمحارادین سکھارے تھے۔"

[48] ٢-(..) حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ وَأَبُوكَامِلِ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَحْدَدِ يُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَة ، وَأَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَكُمَّم مَعْبَدٌ بِمَا تَكَلَّم مِعْبَدٌ بِمَا فَكَلَّم مِعْبَدُ بِمَا فَكَلَّم مِعْبَدُ بِمَا فَكَلَّم مِعْبَدُ الرَّحْمُنِ فَكَمَّ وَاللهِ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى الرَّحْمُنِ الْحِدِيثَ بِمَعْنَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ لِيَا اللهِ عَلْمَ لِيَا اللهِ عَلْمُ لِيَا اللهِ عَلْمَ لَيْ اللهِ عَلْمَ لِيَا اللهِ عَلْمَ لِي اللهِ عَلْمَ لِيَادِهِ وَلِيهِ بَعْضُ زِيَادِهِ وَلِيهِ بَعْضُ زِيَادِهِ وَلَيْهِ وَلَاهُ مَانُ أَخْرُفِ .

[40] ٣-(..) وَحَلَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ غِيَاتٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنُ غِيَاتٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا: لَقِينَا ابْنِ يَعْمُرَ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَا: لَقِينَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرْنَا الْقَدَرَ وَمَا يَقُولُونَ فِيهِ، وَاقْتَصَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِهِمْ - عَنْ غِمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي يَعْلِيْهُ، وَفِيهِ شَيْءً مُنْ زِيَادَةٍ، وَفِيهِ شَيْءً مَنْ زِيَادَةٍ، وَقِيهِ شَيْءً

[97] ٤-(..) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنِ ابْنِي يَعْلِيْ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

(المعجم ....) - (آلايمَانُ مَاهُوَ؟ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (التحفة ٢)

[٩٧] ٥-(٩) حَدَّثَنَا ٱبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

[94] کہمس کے بجائے مطرورات نے عبداللہ بن بریدہ سے، انھوں نے کی بن یعمر سے نقل کیا کہ جب معبد (جہنی) نے تقدیر کے بارے میں وہ (سب) کہا جو کہا، تو ہم نے اسے خت نالپند کیا (یکی نے کہا:) میں اور حمید بن عبدالرحمٰن عبری نے جج کیا۔۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے کہمس کے واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، واسطے سے بیان کردہ حدیث کے مطابق حدیث بیان کی، البتہ الفاظ میں کچھ کی بیشی ہے۔

[95] (عبدالله بن بریدہ کے ایک تیسرے شاگرد)
عثان بن غیاث نے کی بن یعم اور حمید بن عبدالرجن دونوں
سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہم عبدالله بن عمر شائلیہ سے
ملے اور ہم نے تقدیر کی بات کی اور وہ لوگ (منکرین تقدیر)
جو پچھ کہتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد (عثان بن غیاث
نے) سابقہ راویوں کے مطابق حضرت عمر شائلیہ سے مرفوعاً
روایت کی۔ اس روایت میں پچھ الفاظ زیادہ ہیں اور پچھ
افعول نے کم کیے ہیں۔

[96] معتمر کے والد (سلیمان بن طرفان) نے یکی بن معر سے، انھوں نے عبداللہ بن عمر اللہ سے، انھوں نے حضرت عمر وہا ہے سے ای طرح حضرت عمر وہا ہے ہے ای طرح مذکورہ اسا تذہ نے روایت کی۔

ایمان کیا ہے؟ اوراس کی خصلتوں کا بیان

[97] اساعیل بن ابراہیم (ابن علیہ) نے ابوحیان ہے،

انھول نے ابو زرعہ بن عمرو بن جریر سے اور انھول نے دن لوگوں كے سامنے (تشريف فرما) تھے، ايك آ دمي آپ كالفام ك ياس آيا اور يوجها: ات الله كرسول! ايمان كيا ج؟ آپ نے فرمایا: "متم الله تعالى، اس كے فرشتوں، اس كى كتاب، (تيامت كروز)اس سے ملاقات (اس كے سامنے حاضری) اوراس کے رسولوں پرایمان لا وُاورآ خری (بارزندہ ہوكر) المضے ير (بھى) ايمان لے آؤ۔' اس نے كہا: اے الله ك رسول! اسلام كيا بي؟ آب الله في المام بي ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نه ظهراؤ ککھی (فرض کی) گئی نماز کی پابندی کرو، فرض کی گئی زکاۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ 'اس نے كها: اے اللہ ك رسول! احسان كيا ہے؟ آپ كالله في فرمایا: "الله تعالی کی عبادت اس طرح کرو گویاتم اے دکھ رہے ہواور اگرتم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتو وہ یقینا شمصیں دیکھ رہا ہے۔'' اس نے کہا:اے اللہ کے رسول! قیامت کب (قائم) موكى؟ آپ تلكا نے فرمايا: "جس سے سوال كيا كيا ہے، وہ اس کے بارے میں بوچھنے والے سے زیادہ آگاہ نہیں لیکن میں مسیس قیامت کی نشانیاں بتائے دیتا ہوں: جب لونڈی اپنا مالک جنے گی تو بیاس کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب نگے بدن اور نگے پاؤں والے لوگول کے سردار بن جاکیں گے تو بیاس کی فشانیوں میں سے ہے، اور جب بھیر بکریاں چرانے والے، او نجی او فجی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے تو بداس کی علامات میں سے ہے۔ (قیامت کے وقت کاعلم) ان پانچ چیزوں میں سے ہے جنھیں اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانیا۔ ' پھر آپ الله نے یہ آیت پڑھی: "ب شک اللہ تعالی ہی کے

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً -قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا بَارِزًا لِّلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الْآخِرِ \* قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ! مَا الْإِسْلَامُ ؟ قَالَ: ﴿ أَلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَّتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: يَا رَبُّ وَلَ اللهِ! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: امَا الْمَسْئُولُ ْعَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلٰكِنْ سَأَحَدُّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ ۖ الْأَمَّةُ رَبَّهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ رُءُوسَ النَّاس فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءُ الْبَهُم فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، فِي خَمْسُ لَّا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ أَمَّ تَلَا ﷺ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَالِيُّ وَمَا تَـدْرِى نَفْشٌ مَّاذَا تَكَيبُ غَدَّا ۗ وَمَا تَدّرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤].

پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اُرحام (ماؤں کے پیٹوں) میں کیا ہے، کوئی ذی روح خبیں جانتا کہ وہ کل کیا کرےگا، نہ کسی تنفس کو بیمعلوم ہے کہ وہ زمین کے کس جھے میں فوت ہوگا، بلاشبہ اللہ تعالی علم والا خردارہے۔''

قَالَ: ثُمَّ أَذْبَرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَيْ: ﴿ رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ ﴾ فَأَخَذُوا لِيَرُدُّوهُ فَلَمْ
يَرَوْا شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهٰ اللهِ عَلَيْ اللهٰ اللهِ عَلَيْ اللهٰ الله عَلَيْ اللهٰ النَّاسَ دِينَهُمْ » .

[۹۸] ٦-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ لَمُعَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوحَيَّانَ التَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي التَّيْمِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا ﴾ يَعْنِي السَّرَادِيُّ.

(المعجم ....) - (آلاسلام مَاهُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ) (التحفة ٣)

[٩٩] ٧-(١٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ
أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
إلى زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
عَلَى: السَلُونِي اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ

(حضرت ابوہریرہ ڈاٹنڈ نے) کہا: پھروہ آ دمی واپس چلاگیا تو رسول اللہ ٹاٹنڈ کے فرمایا: ''اس آ دمی کومیرے پاس واپس لاؤ۔'' صحابہ کرام ٹائنڈ اسے واپس لانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے تو آخیں کھ نظرنہ آیا، رسول اللہ نے فرمایا: '' یہ جبریل ملینا، تھے جولوگوں کوان کا دین سکھانے آئے تھے۔''

[98] (ابن عليه كے بجائے) حجد بن بشر نے كہا: ہميں ابوحيان نے سابقه سند سے وہی حدیث بيان کی، البته ان کی روايت ميں: إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا "جب لوعثری اپنا مالک جنے گئ" (رَبّ کی جگه بَعْل، يعنی مالک) كے الفاظ بيں۔ (أَمَةٌ سے مملوكه) لوغ يال مراد بيں۔

# اسلام کی حقیقت اوراس کی خصلتیں

[99] حضرت ابوہریہ دھائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاہی نے فرمایا: ''مجھ سے (دین کے بارے میں) بوچھ لو۔'' صحابہ کرام ٹھائی آپ تھی سے استے مرعوب ہوئے کہ سوال ندکر سکے، تب ایک آ دی آیا اور آپ تھی کے ددنوں کھٹنوں کے قریب بیٹے گیا، پھر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم اللہ تعالی کے ساتھ کی کو شریک ند تھراؤ، نماز کا اجتمام کرو، زکا ۃ ادا کرواور رمضان شریک ند تھراؤ، نماز کا اجتمام کرو، زکاۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔'' اس نے کھا: آپ نے کے فرمایا۔ (پھر)

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ باللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتَابِهِ وَلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ» قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَخْشَى اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ:يَا رَسُولَ اللهِ! مَتْى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: المَّا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل، وَسَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبَهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، َ فِي خَمْسٍ مِّنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ اللهُ عُمَّ قَرَأً:﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِلُ ٱلْغَبْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْجَارِ وَمَا تَـدْدِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَذَا وَمَا تَدَّرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُونُ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. [لقمان: ٣٤].

يوچها: اے الله كے رسول! ايمان كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: "بیکتم الله،اس کے فرشتوں،اس کی کتاب، (قیامت کے روز) اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ اور ہر (امر کی) تقدیر پر ایمان لاؤ۔' اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ (پھر) كنے لگا: اے اللہ كے رسول! احسان كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: " تم الله تعالى سے اس طرح ڈروگویاتم اسے د کھےرہے ہو، پھراگرتم اے دیکی نہیں رہے تو وہ یقینا شمھیں دیکھ رہا ہے۔'' اس نے کہا: آپ نے صحیح فرمایا: (پھر) پوچھا: اے اللہ کے رسول! قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے جواب دیا: "جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جارہا ہے، وہ پوچھنے والے ے زیادہ نہیں جانا۔ میں شمعیں اس کی علامات بتائے دیتا مون: جب ديمهو كه عورت اين آقا كوجنم ديق بوتوبياس كي نشانیوں میں سے ہے اور جب دیکھو کہ نگلے یاؤں اور نگلے بدن والے، گو تکے اور بہرے زمین کے بادشاہ میں تو بیاس کی علامات میں سے ہے اور جب دیکھوکہ بھیر بریوں کے چرواہے او ٹچی سے او ٹچی عمارات بنانے میں باہم مقابلہ کر رہے ہیں توریعی اس کی نشاندوں میں سے ہے۔ بیر قیامت كا وقوع) غيب كى ان پانچ چيزوں ميں سے ہے جن كواللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانتا۔'' پھرآپ نے بدآیت پڑھی: "ب شك الله بى كے پاس قيامت كاعلم ہے، وبى بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کدارحام (ماؤں کے بیٹوں) میں کیا ہے اور کوئی شخص نہیں جانا کہ وہ آنے والے کل میں کیا كرے گا اور كوئى شخص نہيں جانتا كہ وہ (كہاں)كس زمين میں فوت ہوگا .... ' سورت کے آخرتک۔

َ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھٹانے کہا: پھروہ آ دمی کھڑا ہوگیا (اور چلا گیا) تو رسول اکرم ٹاٹھٹانے فرمایا: "اسے میرے پاس

[قَالَ]: ثُمَّ قَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (رُدُّوهُ عَلَيَّ) فَالْتُمِسَ، فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لهذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا، إِذْ لَمْ تَسْأَلُوا».

والى لاؤ-"اسے تلاش كيا كيا تو وہ أنفيس (صحابة كرام كو) نه ملا رسول الله تائيل نے فرمايا:" يہ جريل تنے، انھوں نے چاہا كه تم نہيں يو چيدرہ تو تم (دين) سيكه لو (انھوں نے آكر تمارى طرف سے سوال كيا۔)"

# (المعجم ٢) - (بَابُ بَيَانِ الصَّلَوَاتِ الَّتِي هِيَ أَحُدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ) (التحفة ٤)

[١٠٠] ٨-(١١) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْن جَمِيلِ بْنِ طَرِيفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ مَّالِكِ ابْنِ أَنَّسِ - فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي سُهَيْل، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْل نَجْدٍ، ثَائِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: الَّا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ، وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ فَقَالَ: ﴿لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطُّوَّعَ - قَالَ -: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى لهٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ ۗ .

## باب:2-نمازوں کا بیان میاسلام کے ارکان میں سے ایک ہے

[100] ما لك بن انس نے ابوسبيل سے، اور انحوں نے اسين والدس روايت كى، انعول في حضرت طلح بن عبيدالله الله على على الله على الله على الله على الله على الله نجدیس سے ایک آدی آیا،اس کے بال پراگندہ تے،ہماس کی ہلکی ہی آوازس رہے تھے لیکن جو پچھوہ کہدر ہاتھا ہم اس کو سمحمنيس رب يتفحى كدوه رسول الله تاتيا كحريب آسيا، وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا، رسول ہیں۔' اس نے یوچھا: کیا ان کے علاوہ (اور تمازیں) بھی ميرے ذے بين؟ آپ نے فرمايا: "نہيں، إلا يدكم تفلى نماز پڑھواور ماو رمضان کے روزے ہیں۔' اس نے یو جما: کیا میرے ذے اس کے علاوہ بھی (روزے) ہیں؟ فرمایا: " د نہیں، إلا بيركر تم نفلى روز ب ركھو " كير رسول الله تاتا نے اے زکاۃ کے بارے میں بتایا تو اس نے سوال کیا: کیا ميرے ذے اس كے سوائحى كچھ ہے؟ آپ نے جواب ديا: " بہیں، سوائے اس کے کہتم اپنی مرضی سے (نقلی صدقہ) دو۔'' (حضرت طلحہ نے) کہا: مجروہ آدمی والی ہوا تو کہدریا تها: الله كي تتم إين نداس بركو كي اضافه كرون كا اورنداس بيس كوئى كى كرول كا ـ اس يررسول الله عظم في فرمايا: "مية فلاح

#### یا گیا اگراس نے سیج کردکھایا۔"

فاكده: اس روايت من اختصار باس ليے يهال حج كا ذكرنبين \_ يهى روايت بخارى من بولان زكاة كے بعد يفقره ے: پراللہ کے رسول اللہ نے اسے اسلام کے شری احکام بتائے۔ غالبًا ان میں جج شامل تفا۔ امام سلم نے مفصل احادیث بھی روایت کردی ہیں جن میں تمام ارکان کا ذکر ہے۔

> [١٠١] ٩-(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ أَبْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ِهِ اللَّهِ: اللَّهُ اللَّهُ عَدَقَ» أَوْ ادَخَلَ الْجَنَّةُ، وَأَبِيهِ! إِنْ صَدَقَ».

## (المعجم ٣) - (بَابُ السُّوَّالِ عَنْ أَرْكَان الإسكام) (التحفةه)

[١٠٢] ١٠-(١٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم أَبُوالنَّصْرُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:نُهِينَا أَنْ نَّسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْل الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: "صَدَقَ". قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللهُ» قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: (اللهُ) قَالَ: فَمَنْ نَصَت هٰذِهِ الْجِبَالَ، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ:

[101] اساعيل بن جعفرن ابوسمل س، انمول في این والد ، انھول نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ عاملات اور انحول نے نی تال سے، مالک کی صدیث کی طرح روايت كى ، سوائ اس ك كدكها: رسول الله كالله فرمايا: "كامياب موا، اس ك باب ك قتم! اكراس في كر دکھایا' یا (فرمایا:)' جنت میں دافل ہوگا، اس کے باپ کی فتم!اگراس نے مج كردكھايا۔"

## باب:3-اركانِ اسلام كے بارے ميں سوال

[102] باشم بن قاسم الونفر نے کہا: ممیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت کے حوالے سے بیصدیث سنائی، انمول نے حفرت الس بن ما لك والله الله الله عن روايت كى كم ميس رسول الله ظائم سے (غیرضروری طور بر) کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تو جمیں بہت اچھا لگا تھا کہ كونى مجهدار باديشيس آب كى خدمت مين حاضر بواورآب ے سوال کرے اور ہم ( بھی جواب ) سنیں ، چنا نچدا یک بدوی آيا اور كنے لكا: اے محمد ( تَالَيْنُ )! آپ كا قاصد مارے پاس آیا تھا، اس نے ہم سے کہا کہ آپ فرماتے ہیں: اللہ تعالی ن آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فر مایا: "اس نے تج كما-"ال في وجها: آسانكس في بنايا ع؟ آب في جواب ویا: "الله نے " اس نے کہا: زمین کس نے بنائی؟

«اَللهُ». قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ لَمْذِهِ الْجِبَالَ، آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا، قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا. قَالَ "صَدَقَ". قَالَ: فَبالَّذِي أَرْسَلُكَ، آللهُ أَمَرَكَ بهذَا؟ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ:وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْر رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا.قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ، آللهُ أَمْرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: «صَدَقَ». - قَالَ - ثُمُّ وَلِّي، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ».

آب نے فرمایا: "الله نے ـ" اس نے سوال کیا: یہ بہاڑ کس نے گاڑے ہیں اوران میں جو کھی رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے۔'' بدوی نے کہا: اس ذات ك فتم ہے جس نے آسان بنایا، زمین بنائی اور یہ پہاڑنصب كيه! كيا الله بي نے آپ كو (رسول بناكر) بھيجا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ''ال اِ''اس نے کہا: آپ کے قاصد نے بتایا ہے کہ ہمارے دن اور رات میں ہمارے ذھے یا نچ تمازیں ہیں۔آپ نے فرمایا:"اس نے درست کہا۔"اس نے کہا: اس ذات کی فتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ ہی نے آب کواس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے جواب دیا: "اس!"اس نے کہا: آپ کے ایلی کا خیال ہے کہ ہارے دے مارے مالوں کی زکاۃ ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس نے م کہا۔" بدوی نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کورسول بنایا! کیا الله بى نے آپ كو يوسكم ديا ہے؟ آپ نے جواب ديا: "الا!" اعرابی نے کہا: آپ کے ایکی کا خیال ہے کہ مارے سال میں مارے ذمے ماہ رمضان کے روزے يں۔آپ نے فرایا:"اس نے صحیح کہا۔"اس نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ بی نے آپ کو اس كا تحكم ديا ہے؟ آپ نے فرمايا: "بال!" وه كہنے لگا: آپ كے بھیج ہوئے (قاصد) كا خيال ہے كہ ہم پر بيت اللّٰد كا حج فرض ہے،اس شخص پر جواس کے راہتے (کو طے کرنے) کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا: "اس نے سی کہا۔" (حضرت انس جائظ نے کہا:) پھر وہ واپس چل پڑا اور (چلتے چلتے) کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے! میں ان پر کوئی اضافہ کروں گا ندان میں کوئی کی کروں گا-اس يرني اكرم تافيم نے فرمايا: "اگراس نے مح كر دكھايا تويقيناً جنت من داخل موكار"

[١٠٣] ١١-(...) حَلَّنَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ اللهِ عَنْ شَيْمَانُ بْنُ اللهُ عِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُهِينَا فِي الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ : كُنَّا نُهِينَا فِي الْمُغْرِرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، الْمُعْرِرَةِ بَمِثْلِهِ.

(المعحم٤) - (بَابُ بَيَانِ الْإِيمَانِ الَّذِي يَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَأَنَّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا أَمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ) (التحفة ٦)

ابْنِ نُمْيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ عُبْدِ اللهِ ابْنِ نُمْيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةً قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو أَيُّوبَ، خَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَلْحَةً قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا عَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْثِ وَهُو فِي سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: سَفَرٍ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَوْ بِزِمَامِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَي أَنْ يَامُحَمَّدُ اللهِ عَيْنِ بِمَا لِيَّا عِدُنِي مِنَ النَّارِ اللهِ يَعْمَلُهُ إِنَّ النَّارِ اللهِ عَنْ النَّارِ اللهِ عَنْ النَّارِ اللهِ عَلَى مِنَ النَّارِ اللهِ عَنْ النَّارِ اللهِ عَنْ النَّارِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ النَّارِ اللهِ عَنْ النَّارِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النَّالِ اللهِ عَنْ النَّالِ اللهِ عَنْ النَّالِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٠٥] ١٣-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَاتِم وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا بَهْزٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ

باب:4-ایمان جس کے ذریعے ہے آ دمی جنت میں داخل ہوتا ہے اور جس شخص نے (نبی تالیقی کی طرف ہے) دیے گئے میں کا محتوال سے تھام لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا

[104] عروبن عثان نے کہا: ہمیں موئی بن طلحہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: جھے حضرت ابو ایوب بھٹھ نے حدیث سائی کہ رسول اللہ علقہ ایک سفر میں تھے جب ایک اعرابی سنائی کہ رسول اللہ علقہ ایک سفر میں تھے جب ایک اعرابی (دیباتی) آپ کے سائے آ کھڑا ہوا، اس نے آپ کی اوٹئی کی مہار یا تکیل پکڑ لی، پھر کہا: اے اللہ کے رسول! (یا اے محمد!) جھے وہ بات بتا ہے جو جھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ علقہ رک سے دور کر دے۔ ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ علقہ رک گئے، پھرا ہے ساتھوں پرنظر دوڑ ائی، پھر فرمایا: ''اس کو قوفیق کے، پھرا ہے ساتھوں پرنظر دوڑ ائی، پھر فرمایا: ''تم نے کیا بات کی؟'' اس نے اپنی بات وہرائی تو نبی اکرم تلقہ نے فرمایا: ''من اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ کھراؤ، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کروادر صلہ رحی کرو۔ (اب) میں وہوڑ دو۔''

[105] محمد بن عثان بن عبدالله بن موہب اور ان کے والد عثان دونوں نے موک بن طلحہ سے سا وہ حضرت ابوایوب بھٹا تے سابقہ صدیث کے

عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعًا اللهِ بْنِ مَوْهَب، وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، بِمِثْلِ هٰذَا الْحَدِيثِ.

> [١٠٦] ١٤-(. . .) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوَ الْأَحْوَص عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: دُلِّنِي عَلَى عَمَلِ أَعْمَلُهُ يُدْنِينِي مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ. قَالَ «تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ ذَا رَحِمِكَ فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ». وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ﴿ إِنْ تَمَسَّكَ بِهِ ٩ .

[١٠٧] ١٥-(١٤) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْخُقَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ اتَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِّكُ بِهِ شَيْتًا، وَّتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ \* قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا أَزِيدُ عَلَى لَهٰذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَّلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَلَٰى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ

[106] کیلی بن کیلی متمی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں ابواحوص نے حدیث بیان کی، انھوں نے ابواساق ے، انحول نے مول بن طلحہ سے اور انھول نے حفرت الوالوب والله سے روایت کی، انھول نے کہا: ایک آدی نى نالل كام بتاييج جس أياور بوجها: مجهكوكي ايساكام بتاييج جس یر می عمل کرول تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ ہے دور كردك آپ نے فرمايا: "ميك توالله كى بندگى كرے اس ك ساته كى كوشريك ندهم ائد، نمازى يابندى كرے، زكاة ادا کرے اورائے رشتہ دارول سے صلدری کرے۔" جب وہ پیٹے پھیر کرچل دیا تو رسول اللہ تاللہ نے فرمایا: " اگراس نے ان چیزوں کی بابندی کی جن کا اسے علم دیا گیا ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔' ابن افی شیب کی روایت میں ہے: '' اگر اس نے اس کی یابندی کی (توجنت میں داخل ہوگا۔)"

[107] حفرت الوبريه والله سے روایت ہے كدايك اعرابی رسول الله الله علی کے یاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ایساعمل مائے کہ جب میں اس برعمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔آپ نے فرمایا: "تم الله کی بندگی کروال کے ساتھ کسی کوشریک ندھمبراؤ، نماز قائم کرو جوتم پر لکھ دی می ہے، فرض زکاۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے ر کو۔'' وہ کئے لگا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نہ بھی اس پر کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نداس يس كى كرول كا\_ جب وه واليس جانے لكا تو ني اكرم نظام نے فرمایا: "جے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ ایک جنتی آ دی دیکھےتو وہ اسے دیکھ لے۔''

إِلَى رَجُلِ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا».

[١٠٨] ١٦-(١٥) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ النَّعْمَانُ بُنُ قَوْقَلٍ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَخَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَأَحْلَلُتُ الْحَرَامَ، أَأَذْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْتِ: انْعَمْ».

[۱۰۹] ۱۷-(...) وَحَدَّنَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسٰى عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عُنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأْبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَّأْبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ: يَّا رَسُولَ اللهِ! بِمِثْلِهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ شَيْبًا.

آبيب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ قَبِيدٍ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَواتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ صَلَّيْتُ الصَّلَواتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلُتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْتًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّة ؟ قَالَ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْتًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّة ؟ قَالَ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْتًا، أَزِيدُ عَلَى ذَٰلِكَ شَيْتًا.

(المعجم ٥) - (بَابُ بَيَانِ أَرْكَانِ الْاسْلاَمِ وَدَعَاثِمِهِ الْعِظَامِ) (التحفة ٧)

[108] ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوسفیان سے اور انھوں نے حفرت جابر بڑائی سے روایت کی کدرسول اللہ تڑائی کے پاس نعمان بن تُوقَل بڑائی آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کیا فرماتے ہیں کہ جب میں فرض نماز اوا کروں، حرام کوحرام اور طلال کو حلال سمجھوں تو کیا میں جنت میں واضل ہو جاؤں گا؟ نی تائیل نے فرمایا: 'نہاں!''

[109] شیبان نے اعمش ہے، انھوں نے ابوصالح اور ابوسالح اور ابوسالح اور انھوں ہے اور انھوں نے ابوسالح اور ایت کی، انھوں نے کہا: نعمان بن قو قل جھٹائے نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ۔۔۔۔ پھر اس سابقہ روایت کی طرح ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا: اور میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہ کروں گا۔

[110] ابوز بیرنے حضرت جابر شائٹ سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ شائٹ سے سوال کیا اور کہا: آپ کیا فرماتے ہیں جب میں فرض نمازیں اوا کرون اور رمضان کے روزے رکھوں اور حلال کو حلال اور جرام کو جرام مجھوں اور اس پر پچھاضا فیہ نہ کروں تو کیا ہیں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا: "ہاں!" اس نے کہا: اللہ کی قتم! میں اس رعل ) برکوئی اضافہ نہیں کروں گا۔

باب:5-اسلام کے (بنیادی) ارکان اور اس کے عظیم ستونوں کا بیان الْبِنِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَّعْنِي الْبِ نُمَيْرِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَّعْنِي الْبِ مُمَلِّ أَبُو خَالِدٍ يَّعْنِي الْمِيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الْأَحْمَرَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الْمِيْمِيِّ قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى عَنِ النَّبِي عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى عَنِ النَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، خَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ يُّوحَد اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامٍ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ قَالَ لَا، وَيَامَ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامِ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ؟ قَالَ لَا، وَيَامٍ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ ، هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ وَسُولَ اللهِ ﷺ.

[۱۱۲] ۲۰(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ السُّلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ يُعْبَدُ قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدُ قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: عَلَى أَنْ يُعْبَدُ اللهُ، وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْم رَمَضَانَ».

[۱۱۳] ۲۱-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ: "بُنِيَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "بُنِيَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

المعلاد المعلول في حضرت ابن عمر المعلاد المعلود المعل

[112] یکی بن ذکریانی جمیس مدیث بیان کی ، کہا: مجھے سعد بن طارق (ابو مالک انجھی ) نے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے سعد بن عبیدہ سلمی نے حدیث بیان کی۔ وہ حضرت ابن عمر چاہئی ہے ، انھوں نے نبی تاہی اسے روایت کی کہ نبی تاہی کی نے فرمایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: کہ نبی کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے سوا ہر کسی کی عبادت سے انکارکیا جائے ، نماز قائم کرنے ، ذکاۃ دینے ، بیت اللہ کا جج کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے پر۔''

اللہ ہے حدیث بیان کی، کہا: حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے واللہ ہے حدیث بیان کی، کہا: حضرت عبداللہ بن عمر اللہ اللہ کہا اللہ علیہ کہا اللہ علیہ کہا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اسلام کی بنیاد پانچ (رکنوں) پررکھی گئی ہے: اس حقیقت کی (دل، زبان اور بعد عیں ذکر کیے گئے بنیادی اعمال کے ذریعے سے) گواہی ویتا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محمد عَلَیْمُ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا، بہت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔'

🚣 فاکدہ: اوپر کی دوروا تیوں میں کسی راوی نے حج اور روز وں کی تر تیب بدل دی ہے۔

[118] ٢٧-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا خَنْظَلَهُ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمَرَ عَلَى خَمْسَةٍ: يَقُولُ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بُنِي عَلَى خَمْسَةٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَام رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ».

(المعجم ٦) - (بَابُ الْأَمْرِ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ثَالِيَّا وَشَرَائِعِ الدَّينِ، وَالدُّعَاءِ اِلَيْهِ، وَالسُّوَّالِ عَنْهُ، وَحِفْظِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَن لَّمْ يَبْلُغُهُ) (التحفة ٨)

- (١١٥] ٢٣-(١٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: ابْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبَّادٍ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا، هٰذَا الْحَيَّ مِنْ وَلَا نَحْلُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا، هٰذَا الْحَيَّ مِنْ وَلَا نَحْلُوا إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَلَا نَحْلُومُ إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . وَلَا نَحْلُومُ إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا . فَمُرْنَا فَلَا اللهِ وَلَا يُهُمْ فَقَالَ -: شَهَادَةِ قَالَ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامٍ وَإِقَامٍ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامٍ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامٍ وَإِقَامٍ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامٍ وَإِقَامٍ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامٍ وَإِقَامٍ اللهِ وَإِلَا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامٍ وَإِقَامٍ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامٍ وَإِقَامٍ اللهِ وَإِلَى اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامٍ وَإِقَامٍ اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِلَا اللهِ وَإِقَامٍ اللهِ وَأَنْ مُحَمِّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِلَا اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِلَا اللهِ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَالْمَانُ وَالْهَا مُنْ اللهِ وَالْمَالِهُ اللّهِ وَالْمَالَ اللهُ اللهِ وَالْمَانُ اللّهِ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهِ إِلَهُ إِلَا اللهُ وَالْمَانُ اللّهُ وَالْمَالُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمَالُ اللهُ وَالْمَالُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

[114] عکرمہ بن خالد، طاؤس کو حدیث سنارہے تھے کہ
ایک آ دمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رفائن سے کہا: کیا آپ
جہاد میں حصنہیں لیتے؟ انھوں نے جواب دیا: بلاشبہ میں
نے رسول اللہ ٹائیل سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "اسلام کی
بنیادیا نج چیزوں پررکھی گئ ہے: (اس حقیقت کی) گواہی دینے
پرکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنے، ذکا قادا کرنے،
رمضان کے روزے رکھنے اور بیت اللہ کا حج کرنے پر۔"

باب:6-الله تعالی اوراس کے رسول مُنَافِظُ پرایمان، دینی احکام پڑمل،اس کی طرف دعوت،اس کے بارے میں سوال کرنے، دین کے تحفظ اور جن لوگوں تک دین نہ پہنچا ہوان تک پہنچانے کا حکم

المعنی جماو المحروب ا

الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمَقَيَّرِ» وَزَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ» وَزَادَ خَلَفٌ فِي رِوَايَتِهِ: «شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» وَعَقَدَ وَاحِدَةً. [انظر: معهده)

ایمان الانا' پھر آپ نے ان کے سامنے ایمان باللہ کی وضاحت کی، فرمایا: 'اس حقیقت کی گواہی ویٹا کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور مجمد ظافی ہالیقین اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکاۃ ادا کرنا اور جو مال غنیمت مسمیں حاصل ہو، اس میں سے خمس (پانچواں حصہ) ادا کرنا۔ اور میں شمصیں روکتا ہوں کدو کے برتن، سبز گھڑے، لکڑی کے اندر سے کھود کر (بنائے ہوئے) برتن اور ایسے برتنوں کے استعال سے جن برتارکول مُلا گیا ہو۔''

خلف نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: "اس (سچائی) کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔"اسے انھوں نے انگلی کے اشارے سے ایک ثمار کیا۔

فاکدہ: افریقہ کے بعض علاقوں میں اب بھی بڑے سائز کے کدوکو اندر سے صاف کر کے برتن کے طور پر استعال کیا جاتا ہے۔ اندر کی اسٹنی سطح میں نامیاتی مادے موجود رہتے ہیں، ان سے کھانے پینے کی چیزوں میں تخمیر کاعمل شروع ہوجاتا ہے اور جلد کھمل ہوتا ہے۔ اندر کی اسٹنی میں بھی بھی خرابی پائی جاتی ہے۔ سبز گھڑے وغیرہ مٹی میں خون اور بال وغیرہ شامل کر کے بنائے جاتے تھے۔ تارکول کی سطح بھی اصل میں اسٹنی ہوتی ہے اور دھونے کے باوجود کھانا وغیرہ اس کی سطح سے الگ نہیں ہوتا۔ یہ سارا تھم صفائی، یا کیزگی اور تحفظ صحت کے لیے ہے۔

[116] شعبہ نے ابوجمرہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا:

میں حضرت عبداللہ بن عباس بی جی اور (دوسرے) لوگوں کے
درمیان ترجمان تھا، ان کے پاس ایک عورت آئی، وہ ان

سے گھڑے کی نبیذ کے بارے بی سوال کر رہی تھی تو حضرت
ابن عباس بی جی نے جواب دیا: رسول اللہ تاہی کی خدمت

میں عبدالقیس کا وفد آیا۔ رسول اللہ تاہی نے بوچھا: ''یہ کون
سا وفد ہے؟ (یا فر مایا: یہ کون لوگ ہیں؟)' انھوں نے کہا:
ربید (قبیلہ سے ہیں۔) فر مایا: ''اس قوم (یا وفد) کو خوش
ربید (قبیلہ سے ہیں۔) فر مایا: ''اس قوم (یا وفد) کو خوش
المدید جو رسوا ہوئے نہ ناوم۔' (ابن عباس بی جی کہا: ان
لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم لوگ آپ کے
لیاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان
پاس بہت دور سے آتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان

أَبِي شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - أَيْ شَيْبَةً وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُنْدُرْ، عَنْ شُغْبَةً، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا - شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا - شُغْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَنَرْجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَنَهُ أَنْرُجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَنَهُ أَنْرُجِمُ بَيْنَ يَدَي ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَنَهُ أَنْرُ أَنْ وَفَدَ الْمَرَأَةُ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: إِنَّ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْمِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ الْقَوْمُ ؟ - ﴾ قَالُوا: عَبْدِ الْقَوْمُ ؟ - ﴾ قَالُوا: رَبِيعَةً . قَالَ: ﴿ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ رَبِيعَةً . قَالَ: ﴿ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ رَبِيعَةً . قَالَ: ﴿ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ . - أَوْ بِالْوَفْدِ - غَيْرَ خَرَايَا وَلَا النَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلْ النَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ اللَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ الْفَالُوا اللهِ اللَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ اللَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ اللَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ الْمَالِولُ اللَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ اللَّهُ الْمَالِولُ اللَّذَامَى ﴾ . قَالَ: فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ اللَّذَامِ وَلَا النَّذَامِي الْنَاسِ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِهُ الْمَالُولُ اللَّذَامَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّذِي الْمُؤْلُولُ اللَّذَامِ الْمَالُولُ اللَّذَامِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْوَلَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

إِنَّا نَأْتِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، وَّ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، وَإِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَّأْيَيْكَ إِلَّا فِي شَهْرِ الْحَرَامِ، فَمُوْنَا بِأَمْرِ فَصْل نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَّرَاءَنَا وَنَدْخُلُّ بِهِ الْجَنَّةَ. ۚ قَالَ:ً فَأَمْرَهُمْ بِأَرْبَعِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَع:قَالَ: أَمَرَهُم بِالْإِيمَانِ بِاللهِ وَخْدَهُ، وَقَالَّ: •هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمُسًا مِّنَ الْمَغْنَمِ ۗ وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتُم وَالْمُزَفَّتِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبَّمَا قَالَ: النَّقِيرِ - قَالَ شُعْبَةُ -: وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ. وَقَالَ: ﴿ إِخْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ ۗ . وَقَالَ أَبُوبَكُو فِي رِوَايَتِهِ: (مَنْ وَّرَاءَكُمْ) وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ الْمُقَيِّرِ.

معز کے کافروں کا بیقبیلہ (حائل) ہے، ہم (کسی) حرمت والے مہینے کے سوا آپ کے پاس نہیں آسکتے، آپ ہمیں فيصله كن بات بتائي جوجم اين (گھروں ميس) پيچيے والے لوگوں کو (بھی) بتا کیں اور اس کے ذریعے ہے ہم جنت میں داخل ہوجا کیں۔ابن عباس فی اللہ نے بتایا: آپ نے ان کو جار باتوں کا محم دیا اور جار چیزوں سے روکا۔ آپ نے ان کو ا كيلے الله تعالى برايمان لانے كا حكم ديا اور يو چھا: ' جانتے ہو، صرف الله يرايمان لا تاكيا بي؟ "المول في كها: الله اوراس كارسول بى زياده جانے والے بيں۔ آپ نے فرمايا: "اس حقيقت كي كوابى وينا كه الله كيسواكوئي الانبيس اورمحم الثيرة الله کے رسول بیں، نماز قائم کرنا، زکاۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیر کہتم مال غنیمت میں سے اس کا یا نچوال حصہ ادا کرو۔" اور انھیں خٹک کدو سے بنائے ہوئے برتن، سبر ملکے اور تارکول ملے ہوئے برتن (استعال کرنے) مے منع کیا (شعبہ نے کہا:) ابوجمرہ نے شاید نقیر (لکڑی میں کھدائی کرکے بنایا ہواہرتن) کہایا شاید مُقَیّر (تارکول مُلا ہوا برتن) کہا۔ اور آپ نے فرمایا: "ان کوخوب یادر کھواورایے پیچیے (والول کو) بتادو<u>'</u>'

ابوبكر بن الى شيبه كى روايت مين (مِنْ وَرَائِكُمْ كَ بَعِلَا فَيْ وَرَائِكُمْ كَ بَعِلَا فَيْ وَرَائِكُمْ فَي بَعِلَا فَيَ مَنْ وَرَاءَ كُمْ (ان كو (بتاؤ) جوتم الله يَجِيعِ بن ) كالفاظ بين اور ان كى روايت مين مُقَيَّر كا ذَكر تبين (بلكه نقير كاب-)

کے فاکدہ: غَیْرَ خَزَایَا وَلَا النَّدَامٰی کے فرمان کے ذریعے ان لوگوں کی ازخود آبداور اسلام قبول کرنے پر تحسین کی گئی ہے۔ وہ جگ اور محکست کی رسوائی اٹھانے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے۔ اور جواقد ام ازخود انھوں نے کیا ہے اس پر اٹھیں بھی ندامت بھی نہ ہوگی بیان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں شرف وفضیلت کا سبب ہے گا۔

انعول نے حضرت ابن عباس چی اور انعول نے نبی کا انگار انعول نے نبی کا انگار کے اس کا انتخاب کے اور انعول نے نبی کا انگار کا انتخاب کی کا انتخاب کا

[۱۱۷] ۲۰-(..) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ:حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

الْجَهْضَمِيُ قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ بِهٰذَا الْحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ شُعْبَةَ، وَقَالَ أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْمَ وَالْمُزَفَّتِ \* وَزَادَ ابْنُ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُعَاذٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفَذُ لِلْأَشَجِّ، - أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ - : "إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ \*.

ے شعبہ کی (سابقہ روایت کی) طرح حدیث بیان کی (اس کے الفاظ ہیں:) رسول اللہ تُلَقِیم نے فرمایا: "ہیں شخصیں اس نبیذ ہے منع کرتا ہوں جو خشک کدو کے برتن، لکڑی ہے تراشیدہ برتن میں تیار کی جائے رائع میں زیادہ خمیر اٹھنے کا خدشہ ہے جس سے نبیذ شراب میں بدل جاتی ہے۔)" ابن معاذ نے اپنے والد کی روایت میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ تُلَقِیم نے عبدالقیس کے پیشانی میں اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ تُلَقِیم نے عبدالقیس کے پیشانی بین جنمیں اللہ پندفر ما تا ہے: عقل اور تحل "

کے فائدہ: جن کے چہرے پرزخم تھا ان کا نام منذرین عائذین حارث تھا، باقی لوگ سواریوں سے چھانگیں لگاتے بھا گئے سامنے آگھڑے ہوئے تھا گئے ہما کے بعد آرام سامنے آگھڑے ہوئے اور سلام کیا جبکہ انھوں نے سب سواریوں کو بٹھایا، سامان اکٹھا کیا، سفر کا میلالباس بدلا اور اس کے بعد آرام سے چلتے ہوئے رسول اللہ ناتھا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَتَادَةً قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَقِي الْوَفْدَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ - قَالَ سَعِيدٌ: وَّذَكَرَ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةً - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَعِيدُ : وَذَكَرَ قَتَادَةً أَبَا نَضْرَةً - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدْرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدُرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدُرِيِّ فِي حَدِيثِهِ هٰذَا، أَنَّ أَنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ الْخُدُرِيِّ فِي اللهِ عَيْقِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ إِنَّ اللهِ وَيَقِيْفُوا اللهِ وَلَا نَشِي اللهِ الْحَرُمِ، فَمُرْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، وَلَا مُنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّة، إِذَا وَلَا بَعْ مَنْ أَرْبَعِ: أَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يَرْبُعُ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَع: أَعْبُدُوا اللهَ وَلَا اللهَ وَاتُوا اللّهَ وَلَا اللهَ وَاتُوا اللهَ وَاتُوا الْخُمُسَ وَاتُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُسَ وَاتُوا الْخُمُسَ وَاتُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُسَ وَاتُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُسَ وَاتُوا الْخُمُسَ وَاتُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُولَ الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُولَ الْمُومُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْخُمُولَ الْخُمُولَ الْخُمُولَ الْمُؤْلُوا الْخُمُوا الْخُمُوا الْمُولُوا الْخُمُولُ الْمُؤْلُوا الْمُؤْلُوا الْمُؤْلُوا الْمُولِ اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلُوا الْمُؤْلُوا الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْ

118] (اساعیل) ابن علیہ نے کہا: ہمیں سعید بن ابی عروبہ نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے اس خص نے بتایا جورسول اللہ تالیم کی خدمت میں حاضر ہونے والے عبدالقیس کے وفد سے ملاتھا (سعید نے کہا: قادہ نے ابوئفرہ کا نام لیا تھا یہ وفد سے ملے تھے، اور تفصیل حضرت ابوسعید ابوسعید سے من کر بیان کی) انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹاٹو سے یہ روایت کی کہ عبدالقیس کے پچھلوگ رسول اللہ تائیم کے پاس آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم رسعہ کے لوگ ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان معز کے کافر حاکل ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ کی خدمت ہیں ہیں، ہمارے اور آپ آپ ہمیں وہ تھم دیجے جو خدمت ہیں ہیں ہیں جا کہ اس لیے آپ ہمیں وہ تھم دیجے جو خدمت میں ہیں جا تھی اور اگر اس پرعمل کر لیں تو ہم مدمت میں بیس جی کے بات کہ وہا کیں۔ رسول اللہ تائیم نے ہم اپنے پچھلوں کو بتا کیں اور اگر اس پرعمل کر لیں تو ہم خدمت میں داخل ہو جا کیں۔ رسول اللہ تائیم نے فرمایا: ''میں شمصیں چار چیز دل کا تھم دیتا ہوں اور چار ول

مِنَ الْغَنَائِمِ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ: عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَم، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ». قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله! مَا عِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: «بَلْي! جِذْعٌ تَنْقُرُونَهُ، فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ»- قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ: "مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُّونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبْتُمُوهُ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمُّهِ بِالسَّيْفِ». - قَالَ-وَفِي الْقَوْم رَجُلٌ أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ كَلْلِكَ، قَالَ وَكُنْتُ أَخْبَأُهَا حَيَاءً مِّنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "فِي أَسْقِيَةِ الْأَدَمِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَرْضَنَا كَثِيرَةُ الْجِرْذَانِ، وَلَا تَبْقَى بِهَا أَسْقِيَةُ الْأَدَم، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، وَإِنْ أَكَلَتْهَا الْجِرْذَانُ، قَالَ: وَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: «إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: اَلْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ».

اس کے ساتھ کی چیز کوشر کیک نہ تھراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکاۃ دیتے رہو، رمضان کے روز ہے رکھواور غیموں کا پانچواں حصہ اوا کرو۔ اور چار چیز وں سے میں شمصیں روکتا ہوں: فشک کدو کے برتن سے ، سبر ملکے سے، ایسے برتن سے جس کو روغن زفت (تارکول) لگایا گیا ہواور نَقِیر (لکڑی کے تراشے ہوئے برتن) سے۔'' ان لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نی! آپ کونقیر کے بارے میں کیاعلم ہے؟ فرمایا:''کیون نہیں! آپ کونقیر کے بارے میں کیاعلم ہے؟ فرمایا:''کیون نہیں! چھوٹی کھجوریں ڈالتے ہو (سعید نے کہا: یا آپ تاہی ہی جی فیم فیم اسے اندر سے کھوکھلا کرتے ہو، اس میں ملی جلی فرمایا: تم مجوریں ڈالتے ہو) پھراس میں یائی ڈالتے ہو، پھر جب اس کا جوش (خمیر اٹھنے کے بعد کا جھاگ) ختم ہو جاتا جب تو اسے پی لیتے ہو یہاں تک کہتم میں سے ایک (یا ان جب تو اسے پی لیتے ہو یہاں تک کہتم میں سے ایک (یا ان عیں سے ایک (یا ان

ابوسعید نے کہا: لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کواسی طرح
ایک زخم لگا تھا۔ اس نے کہا: میں شرم وحیا کی بنا پر اے رسول
اللہ طُافِر اے چھپار ہا تھا، پھر میں نے بوچھا: اے اللہ کے
رسول! تو ہم کس چیز میں بیا کریں؟ آپ نے فر مایا: '' چیز ہے
کی ان مشکوں میں بیو جن کے منہ (دھا گے وغیرہ ہے)
ہادی زمین میں چو ہے بہت ہیں، وہاں چیز ہے کے مشکیز ہے
ہماری زمین میں چو ہے بہت ہیں، وہاں چیز ہے کے مشکیز ہے
ہماری زمین میں چو ہے بہت ہیں، وہاں چیز ہے اللہ کے رسول!
نجو ہے کھا جا کیں، چاہے آھیں چو ہے کھا جا کیں، چاہے
انھیں چو ہے کھا جا کیں۔'' کہا: (پھر) رسول اللہ تُلِیلُمُ نے
عبدالقیس کے اس خض ہے جس کے چیرے پر زخم تھا، فرمایا:

"محمارے اندردوالی خوبیاں ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ پہندفرما تا
ہے: عقل اور خل۔''

الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ لَّقِيَ عَنْ سَعِيدٍ ذَكَ الْوَفْدَ - وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ذَكَ الْوَفْدَ - وَذَكَرَ أَبَا نَضْرَةَ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، غَيْرَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، غَيْرَ أَنَّ وَيْهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ وَالتَّمْرِ وَالْمَاءِ اللهِ يَتَلِيدُ، قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ "مِنَ التَّمْرِ وَالْمَاءِ". وَلَمْ يَقُلُ: قَالَ سَعِيدٌ: أَوْ قَالَ "مِنَ التَّمْرِ".

آبَكَارِ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ وَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ جُرَيْجٍ وَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ لَهُ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَهُ إِنَّ أَبَا نَصْرَةَ أَخْبَرَهُ وَ وَحَسَنَا أَخْبَرَهُ مَا أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ وَصَلَّا أَنْ وَفَدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَنَوْا نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ عَلَيْكُمْ لَنَا اللهُ فِدَاكَ، مَاذَا يُصْلِحُ لَنَا يَاللهِ عَلَيْكُمْ وَسَطُهُ - فَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ إِنَّ فَيَالًا اللهُ فِدَاكَ، مَاذَا يُصلُحُ لَنَا مِنْ الْأَسْرِبَةِ وَقَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ" فَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ" فَالَ: "لَكَ مَلَنَا اللهُ فِدَاكَ، أَو تَدْرِي مِنَ الْأَبُوا: يَانَبِيَّ اللهِ! جَعَلَنَا اللهُ فِدَاكَ، أَو تَدْرِي مَا النَّقِيرِ اللهِ إِنْ فَي النَّقِيرِ اللهِ فِي النَّبِي اللهِ إِنْ مَنْ وَسَطُهُ مَا النَّقِيرِ وَ وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ ، وَعَلَيْكُمْ وَسَطُهُ وَلَا فِي النَّقِيرِ فَي اللَّبَاءِ ، وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ ، وَعَلَيْكُمْ وَاللهُ فِي الْمُوكَى ".

(المعجم٧) - (بَابُ الدُّعَاءِ اللَّي الشَّهَادَتَيْنِ وَشَرَائِعِ الْاسْلامِ) (التحفة .....)

[119] ابن افی عدی نے سعید کے حوالے سے قیادہ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ مجھے عبدالقیس کے وفد سے ملاقات کرنے والے ایک سے زائد افراد نے بتایا اور ان میں سے ابونضرہ کا نام لیا (ابونضرہ نے) حضرت ابوسعید خدری دہائی ابونضرہ کا نام لیا (ابونضرہ نے) حضرت ابوسعید خدری دہائی کی سے روایت کی کہ جب عبدالقیس کا وفد رسول اللہ ظائی کی خدمت میں حاضر ہوا ۔۔۔۔، پھر ابن علیہ کی حدیث کے مانند روایت بیان کی، البتہ اس میں بیالفاظ ہیں: ''تم اس میں ملی جلی چھوٹی مجوری، (عام) مجوری اور پائی ڈالتے ہو۔'' (اور جلی چھوٹی مجوری، (عام) مجوری اور پائی ڈالتے ہو۔'' (اور ابن ابی عدی نے اپنی روایت میں) یہالفاظ ذکر نہیں کے کہ سعید نے کہا، یا آپ شائی انے فرمایا:'' کچھ مجوری ڈالتے ہو۔'' سعید نے کہا، یا آپ شائی ان فرمایا:'' کچھ مجوری ڈالتے ہو۔'' معید نے کہا، یا آپ شائی ان فرمایا:'' کچھ مجوری ڈالتے ہو۔''

الاورس المورس ا

باب:7- تو حیدورسالت کی شہادت اوراسلام کے . شرعی احکام کی دعوت دینا

[١٢١] ٢٩-(١٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبِ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ - قَاَّلَ أَبُوبَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْخُقَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ- قَالَ أَبُو بَكْرِ : وَّرُبَّمَا قَالَ وَكِيعٌ - : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا يُهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَٰلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوم؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

[121] ابو بكر بن الى شيبه، ابوكريب اور اسحاق بن ابراہیم سب نے وکیج سے حدیث سائی۔ ابوبکر نے کہا: وکیع نے ہمیں زکریا بن اسحاق سے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: مجھے کی بن عبداللہ بن منی نے ابومعید سے مدیث سالی، انھوں نے سیدنا ابن عباس عالم سے اور انھوں نے حضرت معاذ بن جبل بالثنة سروايت كي (ابو بمرنے كہا: بعض اوقات وَكِيعٌ كَما) ابن عباس فالماس مروى بكد حفرت معاذ فالتا ن كبا: مجمع رسول الله تأثيرًا في بهيجا اور فرمايا: " تم ابل كتاب کی ایک قوم کے پاس جارہے ہو، اُٹھیں اس کی گواہی دیے کی دعوت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول مول\_اگر وه اس میں (تمھاری) اطاعت کریں تو انھیں بتانا كالله تعالى في ان يربرون رات من يانج نمازين فرض كى ہیں۔ اگر وہ اسے مان لیس تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالی نے ان رصدقہ (زکاة) فرض کیا ہے جوان کے مال دارلوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے محتاجوں کو واپس کیا جائے گا، پھر اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں تو ان کے بہترین مالوں سے احتراز كرنا (زكاة يسسب سے اچھا مال وصول ندكرنا۔) اورمظلوم کی بددعا ہے بچٹا کیونکہ اس (بددعا) کے اور اللہ کے درمیان كوئى حجاب بيس-"

[122] بشر بن سری اور ابو عاصم نے زکریا بن اسحاق سے خبر دی کہ یجی بن عبداللہ بن سفی نے ابومعبد سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس عالیات کی کہ نبی ساتھ انھوں نے حضرت ابن عباس عالی کی طرف بھیجا تو فرمایا: " تم پچھ لوگوں کے باس پہنچو گے ....." آگے وکیع کی حدیث کی طرح

[۱۲۲] ٣٠-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ إِسْحٰقَ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ صَيْفِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْبَمَنِ فَقَالَ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا » بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ. الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ يَحْبَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٌّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، عَنْ ابْنِ عَبْلسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ اللهِ عَبَادَةُ اللهِ عَزَوجِهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةً اللهِ عَزَوجَلً، فَإِذَا عَرَفُوا الله ، فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الله قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْتَهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَ عَلَيْهِمْ ، وَتَوَقَ عَرَائِهِمْ ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمْ أُمُوالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمْ أُمُوالِهِمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَلَوْقَ بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ ، وَتَوَقَ كَرَائِمَ أَمُوالِهِمْ ، وَلَوْقَ .

(المعجم ٨) - (بَابُ الْأَمْرِ بِقِتَالِ النَّاسِ حَتَى يَقُولُوا لَا إِلهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، وَيُوْمِنُوا وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَيُوْمِنُوا بِجَمِيعِ مَاجَاءِ بِهِ النَّبِيُ تَلَيُّظُمُ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ فِلْكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اللَّهِ بَحَقِّهَا، وَوُكُلَتُ فَلِكَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ اللَّهِ بَحَقِّهَا، وَوُكُلَتُ سَرِيرتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَقِتَالِ مَنْ مَّنعَ سَرِيرتُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَقِتَالِ مَنْ مَّنعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْاسْلَامِ، الزَّكَاةَ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ حُقُوقِ الْاسْلَامِ، وَاهْتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِدِ الْإِسْلَامِ) (التحفق ٩) وَاهْتِمَامِ الْإِمَامِ بِشَعَائِدِ الْإِسْلَامِ) (التحفة ٩)

[123] اساعیل بن اُمیہ نے کی بن عبداللہ بن سفی ہے،
انھوں نے ابومعبہ ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس جائیا
سے روایت کی کہ جب رسول اللہ طاقیل نے معاذ جائیا کو یمن
بھیجاتو فرمایا: '' تم ایک قوم کے پاس جاؤ گے (جو) اہل
کتاب ہیں۔توسب سے پہلی بات جس کی طرف تصیں ان
کو دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ جب وہ اللہ کو
بہیان لیس تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات
ہو جا کیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرزکاۃ فرض کی
ہو جا کیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرزکاۃ فرض کی
ہو جا کیں تو انھیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرزکاۃ فرض کی
نظراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لیس تو ان سے
فقراء کو دی جائے گی۔ جب وہ اس کو مان لیس تو ان سے
(زکاۃ) لین اور ان کے زیادہ قیمتی اموال سے احر از کرنا۔''

باب:8-لوگوں سے اس وقت تک اڑائی کا حکم حتی کہ وہ اللہ الا الله محمد رسول الله کے قائل ہوجا ئیں، اللہ الا الله محمد رسول الله کے قائل ہوجا ئیں، افرائی پابندی کریں، زکا ۃ اواکریں اور نبی اکرم تالیق کی لائی ہوئی تمام باتوں پرایمان لے آئیں اور جوکوئی اس پڑمل پیرا ہوگا، اگر حق اسلام کی بنا پرمطلوب نبیں تو وہ اپنی جان و مال کو بچالے گا جبکہ اس کے باطمن کا معاملہ اللہ کے سپر دہوگا، زکا ۃ اور دوسرے اسلامی حقوق اوانہ کرنے والے کے خلاف جنگ اور امام (حکمر ان اعلیٰ) کی طرف سے اسلامی شعائر کی پابندی کا اجتمام کی طرف سے اسلامی شعائر کی پابندی کا اجتمام

[124] جناب عبید الله بن عبد الله بن متبه بن مسعود نے حضرت ابو ہریرہ ٹھ ﷺ سے روایت کی کہ جب رسول الله عَلَیْم ؓ مناک نے دفات پائی اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر ڈھ ٹھ خلیفہ بنائے

(۲۰) ۳۲ [۱۲٤] ۳۲-(۲۰) وَحَدَّثْنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ:أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

گئے تو عربوں میں سے کافر ہونے والے کافر ہو گئے (اور ابوبكر والله في مانعين زكاة سے جنگ كا اراده كيا) تو حضرت عمر بن خطاب والنظان حضرت ابو بكر والنظاس كها: آب ان لوگوں سے کیے جنگ کریں گے جبکہ رسول الله تا فی فرما ہے بين: " مجيح تحكم ديا كياكه مين لوگون سے اثرائي كروں يہاں تك كدوه لا الله الاالله كااقرار كرليس، پس جوكوئى لا اله الا الله كا قائل موكيا، اس نے ميرى طرف سے اپنى جان اوراينا مال محفوظ كرلياء الآبيكهاس (لا اله الا الله) كاحق مو، اوراس كا حساب الله تعالى يربي؟ "اس يرابوبكر اللهاني جواب دیا: الله کی قتم! میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکاۃ میں فرق کریں گے کیونکہ زکاۃ مال (میں اللہ) کا حق بـالله كاتم الرياوك (اونك) ياون باند عنى ایک ری بھی روکیس گے، جووہ رسول الله ظافی کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا۔اس يرحفرت عمر اللفظ في كها تها: الله كي قتم! اصل بات اس كيسوا اور کھینیں کہ میں نے ویکھا الله تعالی نے حضرت ابو بكر واثنا کاسینہ جنگ کے لیے کھول دیا، تو میں جان گیا کہت یمی ہے۔

1251 معید بن میتب نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ ٹھائنا کے اضیں خبر دی کہ رسول اللہ تائیل نے فر مایا: '' جھے تھم دیا گیا ہے کہ بیں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ آلا الله الا الله کا قائل ہو الله کے قائل ہوجا کیں، چنا نچہ جو لا الله الا الله کا قائل ہو گیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کیا، اس نے میری طرف سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرلی، الله یہ کہ اس (اقرار) کا حق ہو، اور اس شخص کا حساب اللہ کے پرد ہے۔'

[۱۲٥] ٣٣-(٢١) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - قَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَلَا اللهُ، فَمَنْ أَقَاتِلَ اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ عَلَى اللهِ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا لِلهُ عَلَى اللهِ».

[126] عبدالرحمٰن بن يعقوب نے حضرت ابو ہريرہ جائنا سے روايت كى كدرسول الله طائنا نے فرمایا: " مجھے علم دیا گیا اللہ کہ میں لوگوں سے جنگ كروں يہاں تک كدوه لا اللہ الا الله كى شہادت ديں اور مجھ پراور جو (دين) ميں لے كر آيا ہوں اس پرائيان لے آئيں، چنانچہ جب وہ ايما كرليں تو انھوں نے ميرى طرف سے اپنى جان و مال كومخوظ كرليا، الله يہ كداس فرشهادت) كاحق ہواوران كا حماب اللہ كے سرد ہے۔ "

کے فائدہ: اس صدیث کے الفاظ سے صراحت ہو جاتی ہے کہ لا الدالا اللہ کا قائل وہی ہے جواللہ پر اور رسول اللہ تُؤُونی کے لائے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ تانونی کے مدیث: 129 میں ہوئے پورے دین پر ایمان نہیں رکھتا۔ آگے مدیث: 129 میں اس کی مزید وضاحت ہے۔

[۱۲۷] ۳۰-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ؟ ح:

[١٢٨] وَحَدَّثُنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدِي ابْنَ مَهْدِي قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَمِيعًا: وَأُمِرْتُ أَنْ جَمِيعًا نَا اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ: وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: وَأُمِرْتُ أَنْ أَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهِ اللهُ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُمْ قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مَاءَهُمْ

 ''آپ تو بس نفیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر زبردی کرنے والے نہیں ہیں۔''

وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ﴾. [الغاشية: ٢٢،٢١].

فاكدہ: يہ حِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ كى وضاحت ہے كہ جب وہ ظاہر أايمان كے تقاضے پورے كريں محتوان سے وہى سلوك ہوگا جوائيان ركھنے والوں سے ہوتا ہے۔ اگركسى كے ول ميں كھے اور ہے تواس كى ذمه وارك رسول الله تَالَيْمُ يا آپ كے نائيين برنبيس ہوگا۔

الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ وَّاقِدِ بْنِ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَاحِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، مَحَمَّدِ بْنِ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عُمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْ عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَيُقْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيُقْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيُوتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوهُ وَيَعْمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ وَالْمُوالَهُمْ إِلَّا يَعْلَمُ اللهِ وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[۱۳۰] ۳۷-(۲۳) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيَّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْفَزَارِيَّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: امَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ،

[۱۳۱] ۳۸-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ لهرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ

[129] حضرت عبدالله بن عمر والنبا ب روایت ہے کہ رسول الله علی فی الله علی الله الله کے دوہ اس (حقیقت) کی شہادت دیں کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد تالی الله کے رسول بیں اور نماز قائم کریں اور زکا قاواکریں، جب وہ بیسب پچھ کرنے لئیں گے تو وہ میری طرف ہے اپنا خون (جان) اور مال محفوظ کرلیں گے، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حاب الله یر ہوگا۔''

[131] ابو خالد احر اور بزید بن ہارون نے ابوما لک ہے، انھوں نے نبی ہے، انھوں نے نبی الحدے دوایت کی کدانھوں نے نبی اکرم تلکا آر اللہ کو یکن قرار میں نہیر فدکورہ بالا حدیث کی طرح بیان کیا۔

سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «مَنْ وَّحَّدَ اللهَ» ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

باب:9-اس بات کی دلیل کدموت کے قریب اس وقت تک اسلام لا ناصح ہے جب تک حالت نزع (جان کنی) طاری نہیں ہوئی اور مشر کوں کے لیے بخشش کی دعا کی اجازت منسوخ ہے، اور اس بات کی دلیل کہ شرک پر مرنے والاجہنمی ہے اور جہنم سے اسے کوئی دسیلہ'' بھی نجات نہیں دلوا سکے گا (المعحم ٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ إِسْلَامِ مَنْ حَضَرهُ الْمَوْتُ، مَالَمْ يَشْرَعْ فِي النَّزْعِ - وَهُوَ الْغَرْغَرَةُ - وَنَسْخِ جَوَازِ الاَسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى الشَّرْكِ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، وَلاَ يُنْقِذُهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ مِّنَ الْوَسَائِلِ) (التحفة ١٠)

[132] يوس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعيد بن ميتب سے اور انھول نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابوطالب كى موت كا وقت آيا تورسول الله تَلْقِيمُ ان كے پاس تشریف لائے۔آپ نے ان کے یاس ابوجہل اور عبداللہ بن الى اميه بن مغيره كوموجود يايا، رسول الله عليم فرمايا: " بچا! ایک کلمه لا اله الا الله کهه دین، مین الله کے ہاں آپ کے حق میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔'' ابوجبل اور عبدالله بن افي اميے نے كہا: ابوطالب! آب عبدالمطلب ك وين كوچھوڑ ويں مے؟ رسول الله تَاتِيْمُ مسلسل ان كويمي پيش کش کرتے رہے اور یمی بات وہراتے رہے یہاں تک کہ ابوطالب نے ان لوگوں سے آخری بات کرتے ہوئے کہا: "ووعبدالمطلب كى لمت ير (قائم) بين اور لا اله الا الله كن سا تكاركرديا-تبرسول الله الله المائة الله كالا الله كالماء "الله كا قتم! میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے آپ (کے حوالے) سے روک نہ دیا جائے۔''اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:''نبی اور

[١٣٢] ٣٩-(٢٤) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْل وَّعَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَّيَّةَ بْن الْمُغِيرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَا عَمِّ! قُلْ: لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ا فَقَالَ أَبُو جَهْل، وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً: يَاأَبَاطَالِب! أَتْرُغَبُ عَنْ مُلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِب؟ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَلِي أَنْ يَّقُولَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَاللهِ! لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْكَ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ

وَالَذِينَ اَمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَوَ كَانُوا أَوْلِي قُرْفِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتُمْ أَنْهُمْ أَضَحَبُ أَوْلِي قُرْفِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُتْمَ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَنْهُمْ أَلْفَهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُمَّدِينَ ﴾ . [القصص: ٥٦].

[۱۳۳] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدِ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَبْرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ كَلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ صَالِحِ انْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ أَنْ حَدِيثَ صَالِحٍ انْتَهٰى عِنْدَ قَوْلِهِ: فَأَنْزَلَ اللهُ أَنْ حَدِيثِ مَعْمِ وَيَعْوَدَانِ بِيلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَيَعُودَانِ بِيلْكَ الْمَقَالَةِ. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مَعْمَرٍ مُكَانَ هٰذِهِ الْمَقَالَةِ: الْكَلِمَةُ، فَلَمْ يَزَالَا بِهِ.

[1٣٤] ١٤-(٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِعَمِّهِ، عِنْدَ الْمَوْتِ: «قُلْ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ فَأَبْى. - قَالَ -: فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَجْبَتُ ﴾ ٱلْآيَةَ. [القصص: ٥٦]

ایمان لانے والوں کے لیے جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں،خواہ وہ ان کے رشتہ دارہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان کے سامنے واضح ہو چکا کہ وہ (مشرکین) جبنی ہیں۔' اللہ تعالی نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت بھی نازل فرمائی اور رسول اللہ خاتی کو مخاطب کر کے فرمایا: ''(اے نبی!) بے شک آپ جے چاہیں ہمایت نہیں وے سکتے لیکن اللہ جس کو چاہی ہدایت دے دیتا ہے اور وہ سیدھی راہ پانے والوں کے بارے میں زیادہ آگاہ ہے۔''

[133] معمر اور صالح، دونوں نے زہری ہے ان کی مابقہ سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، فرق بیہ ہے کہ صالح کی روایت: فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِیهِ ''اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے آیت اتاری'' پرختم ہوگئ، انھوں نے دوآ بیتیں بیان نہیں کیں۔ انھوں نے اپنی حدیث میں بیہ بھی کہا کہ وہ دونوں (ابوجہل اور عبداللہ بن الی امیہ) یہی بات دہراتے رہے۔ معمر کی روایت میں لفظ آلم مَقَالَةَ (بات) کے بجائے آلکیلمة (کلمہ) ہے، وہ دونوں ان کے ساتھ گئے رہے۔

[134] مروان نے یزید ہے، جو کیمان کے بیٹے ہیں، مدیث سائی، انھوں نے ابو حازم ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ کے اپنے بچا ابو ہریرہ ڈاٹٹ کے اپنے بچا کی موت کے وقت ان سے کہا: ''لا الله الا الله کہددی، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہی دول گا۔'' لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ کہا: اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ یت آتاری: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَہُتَ ..... ﴾ نے بیآ یت آتاری: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَہُتَ ..... ﴾ نے بیآ یت آتاری: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَہُتَ ..... ﴾ نے بیآ یت آتاری: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَہُتَ ..... ﴾ نے بیآ یت آتاری: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِی مَنْ اَحْبَہُتَ ..... ﴾

[۱۳٥] ٤٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمِ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ: لَوْلَا أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشُ- يَقُولُونَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذٰلِكَ الْجَزَعُ - لَا قُرُرْتُ بِهَا عَيْنَكَ، فَأَنْزَل اللهُ: ﴿إِنَّكَ لَا لَا لَمُ مَنْ يَشَاهُ ﴾. لَا لَلهُ: ﴿إِنَّكَ لَا لَا لَلهُ: ﴿إِنَّكَ لَا اللهُ عَبْدِى مَن يَشَاهُ ﴾. [القصَص: ٥٦].

(المعجم ١٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَّاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا) (التحفة ١١)

[١٣٦] ٤٣ - (٢٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً - عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَمْنُ مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْحَنَّةَ».

[۱۳۷] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مِثْلَهُ سَوَآءً.

[135] یکی بن سعید نے کہا: ہمیں یزید بن کیمان نے حدیث سائی ..... (اس کے بعد مذکورہ سند کے ساتھ) حسرت ابو ہریہ ٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافر ہے نے میں قیامت اپنے بچیا ہے فرمایا: ''لا الله الا الله کہدد یجیے، میں قیامت کے دن آپ کے لیے اس کے بارے میں گواہ بن جاؤل گا۔'' انھوں نے (جواب میں) کہا: اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش مجھے عار دلا کیں گے راہیں گے کہ اسے (موت کی) گھراہٹ نے اس بات پرآ مادہ کیا ہے) تو میں ریکھہ پڑھ کر گھراہٹ نے اس بات پرآ مادہ کیا ہے) تو میں ریکھہ پڑھ کر تماری آئکھیں شفندی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت تا ہے۔'' نازل فرمائی:''آپ جے چا ہے راہِ راست پر لے آتا ہے۔'' لا سکتے لیکن اللہ تعالی جے چا ہے راہِ راست پر لے آتا ہے۔''

ماب:10-اس بات کی دلیل که جوشخص تو حید پر فوت موا، وه لاز ما جنت میں داخل موگا

[136] اساعیل بن ابراہیم (ابن عُلیّه) نے خالد (حذّاء)
سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے ولید بن مسلم نے تُم ان
سے، انھوں نے حضرت عثان ڈاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول
الله تُلٹا نے فر مایا: ' جو خص مر گیا اور وہ (یقین کے ساتھ)
جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ
جنت میں داخل ہوگا۔'

[137] ابن عُلَية كے بجائے وشر بن منصل نے بھی خالد حذاء سے يكى روايت بيان كى ،انھوں نے وليد ابو بشر سے روايت كى ،انھوں نے مران سے سنا، انھوں نے كہا: ميں نے محران سے سنا، وہ كہتے تھے: ميں كہا: ميں نے حضرت عثان دائل سے سنا، وہ كہتے تھے: ميں نے رسول اللہ طَائِلُم كوفر ماتے ہوئے سنا ۔۔۔۔۔۔ اس كے بعد بالكل سابقة روايت كى طرح بيان كيا۔

[١٣٨] ٤٤-(٢٧) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ النَّضْرِ ابْنِ أَبِي النَّضْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِم: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ:كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلِيْتُو مُسِيرٍ - قَالَ - فَنَفِدَتْ أَزْوَادُ الْقَوْم، - قَالَ - حَتَّى هَمَّ بِنَحْرِ بَعْضِ حَمَائِلِهِمْ ـ قَالً - فَقَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ جَمَعْتَ مَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِ الْقَوْمِ فَدَعَوْتَ اللهَ عَلَيْهَا -قَالَ - فَفَعَلَ. قَالَ فَجَاءَ ذُو الْبُرُّ بِبُرُّهِ، وَذُو التَّمْرِ بِتَمْرِهِ - قَالَ - وَقَالَ مُجَاهِدُّ ــ: وَّذُو النَّوَاةِ بِنَوَاهُ قُلْتُ: وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بِالنَّوَاةِ؟ قَالَ:كَانُوا يَمُصُّونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ – قَالَ - فَدَعَا عَلَيْهَا، حَتَّى مَلَأَ الْقَوْمُ أَزْوِدَنَّهُمْ -قَالَ - فَقَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٌ فِيهِمَا ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ».

-[١٣٩] 8٥-(...) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَبُو كُرَيبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً - قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - شَكَّ الْأَعْمَشُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ عَزْوَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً. كَانَ يَوْمُ عَزْوَةٍ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةً. قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا فَالْحَرْنَا فَالْحَرِنَا فَالْوَا حَيَارَسُولَ اللهِ! لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا فَالْحَرِنَا فَالْوَا حَيَادَ مُولًا وَادَّهَنّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

[138] طلحہ بن مصرف نے ابوصالح سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ خاتفا ہے روایت کی ، کہا: ہم ایک سفر میں نبی اكرم تَكِيمًا كے ساتھ تھے،لوگوں كے زادِ راہ ختم ہو گئے حتی كه آپ مَنْ اللَّهُمْ نِ لُولُول كَى كِيهِ سواريول (اونول) كو ذريح كرنے كا ارادہ فرماليا، اس پر عمر دلائذ كہنے لگے: اللہ ك رسول! لوگوں كا جوزادراه في كيا ب اگرآب اس جع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ ہے اس پر برکت کی وعا فرما کیں (تو بہتر موگا)، کہا: آپ تافی نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپن گندم لا يااور تھجور والا اپني تھجور لا يا۔طلحه بن مصرف نے كہا: عجابدنے کہا: جس کے پاس گھلیاں تھیں، وہ گھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے (مجاہدے) یو چھا گھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ كها: ان كو چوس كر يانى في ليت تھے \_ ابو ہريره اللَّهُ ف كما: اس (تھوڑے سے زادِراہ) پرآپ ٹاٹھ نے دعا فرمائی تو بھریباں تک ہوا کہ لوگوں نے زادِراہ کے اپنے اپنے برتن بهر ليے (ابو ہریرہ مِلْ فَظِ نے کہا) اس وقت آپ مُلْفِظُ نے فرمایا: "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عباوت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں (شہادتوں) کے ساتھ، ان میں شک کیے بغیر، اللہ سے ملے گا، وه (ضرور) جنت مین داخل موگا۔"

[139] الممش نے ابوصالح سے، انھوں نے (اعمش کو شک ہے) حضرت ابوہریہ یا حضرت ابوسعید ٹائٹا سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن (سفر میں) لوگوں کو (زاوراہ ختم ہو جانے کی بنا پر) فاقے لاحق ہو گئے۔ انھوں نے کہا: اللہ کے رسول! اگر آ پہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے واللہ کے رسول! اگر آ پہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے واللہ کا گوشت) کھا کیں اور (ان کا گوشت) کھا کیں اور (ان کی چربی کا) تیل بنا کیں۔ رسول اللہ کا ٹھٹانے فرمایا: ''ایسا کر لو۔'' (کہا:) استے میں عمر ٹھٹا آ گئے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر ٹھٹا آ گئے اور عرض کی: اللہ کے لو۔'' (کہا:) استے میں عمر ٹھٹا آ گئے اور عرض کی: اللہ کے

عَلِيْنَ: الفَعَلُوا " - قَالَ - فَجَاءَ عُمْرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ، وَلَكِن ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَّجْعَلَ فِي ذَٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» – قَالَ – فَدَعَا بِنَطَّع فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا بِفَضْل أَزْوَادِهِمْ - قَالَ -فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ - قَالَ - وَجَعَلَ يَجِيءُ الْآخَرُ بِكُفُّ تَمْرٍ - قَالَ - وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النَّطَع مِنْ ذْلِكَ شَيْءٌ يَّسِيرٌ - قَالَ - فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمُ، حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلَوُّهُ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بهمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكً، فَيُحْجَبَ عَن الْجَنَّةِ".

ر سول! اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جا کیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بیچے ہوئے زادِ راہ سمیت بلوالیجی، پھراس پران کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجیے،امید ہےاللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دےگا۔رسول الله تَأْثِيرُ نِي فرمايا: " تُعيك ہے۔" (حضرت ابو ہريرہ يا ابوسعید الشفانے کہا:) آپ نے چڑے کا ایک دستر خوان منگوا كر بچها ديا، پھرلوگوں كا بيا ہوا زادراہ منگوايا (حضرت ابو ہريرہ یا ابوسعید ﴿ فَهُ مِنْ مُهِا: )، کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر تھجور اور كوئى روثى كالكرالانے لگا يهال تك كدان چيزوں سے دسترخوان ير تھوڑي کي مقدار جمع ہو گئي (حضرت ابو ہر برہ ما ابوسعید ٹائٹا نے کہا:) رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگول سے فرمایا: "اپنے اینے برتنول میں (ڈال کر) لے جاؤ۔''سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے یہاں تک کہ انھوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا (حفرت الوجريره يا ابوسعيد والخان كما:) اس ك بعدسب نے مل کر (اس دستر خوان ہے) سیر ہوکر کھایا لیکن کھانا پھر بھی بچا رہا۔ اس پر رسول الله الله الله الله كرت موسة) فرمايا: "مين كوابي ديتا مون كه الله تعالى ك سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، جو ہندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت (میں داخل ہونے) ہے نہیں روکا جائے گا۔"

[140] (عبدالرحمٰن بن یزید) ابن جابر نے کہا: جھے عمیر بن بانی نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: جھے جنادہ بن ابی امید نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: جمیں حضرت عبادہ بن صامت ٹائی نے خرمایا: مدیث سائی کہ رسول اللہ ٹائی نے فرمایا: "جس شخص نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یک ہے (اس کاکوئی شریک نہیں۔) اور یقییتا

الله الله وَحْدَهُ [لا شَرِيكَ لَهُ]، وَأَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ:
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم عَنِ ابْنِ جَابِرِ
قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ هَانِيءٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ جُنَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لِللهِ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ [لا شَرِيكَ لَهُ]، وَأَنَّ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ [لا شَرِيكَ لَهُ]، وَأَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَأَنَّ النَّارَ حَقِّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ».

[181] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اللَّوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ فِي هٰذَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيءٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ» وَلَمْ يَذْكُرُ «مِنْ أَيِّ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنْهُ اللهُ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ شَاءً».

محمد طَلَقِیْمُ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ (طَلِیْمَ) اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور عیسیٰ (طَلِیْمَ) اللہ کے بندے اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہیں جے اس نے مریم کی طرف سے (عطا کی گئی) روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھ درواز ول میں سے جس اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کردے گا۔''

[141] عمير بن بانى سے (عبدالرحن بن يزيد) ابن جابر كے بجائے اوزائ كے واسطے سے يہى حديث بيان كى گئ ہے، البتہ انھوں نے اس طرح كہا: "اللہ تعالى اسے جنت ميں داخل كرے گا، اس كے عمل جيسے بھى ہوں۔" اور" اسے جنت كے آ محد دروازوں ميں سے جس سے چاہے گا (داخل كردے گا)" كاذكرنہيں كيا۔

 ہیں،اللہ تعالی نے اس پر جہنم کی آ گ حرام کر دی۔"

[ 143] سيدنا انس بن مالك والله عضرت معاذ بن

جبل ٹائٹا سے بیرحدیث روایت کی ، کہا: میں (سواری کے ایک

جانوریر) رسول الله تاثیم کے پیچھے سوار تھا، میرے اور آپ

کے درمیان کباوے کے بچھلے حصے کی لکڑی (جتنی مبکہ) کے

سوا کچھ نہ تھا، چنانچہ (اس موقع پر) آپ الٹھ نے فرمایا:

"ا ہمعاذین جبل!" میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ

ك رسول! زے نصيب \_آپ كھ دري چلتے رہے، پھر فرمايا:

''اےمعاذین جبل!''میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اللہ

كرسول! زے نصيب \_ (اس كے بعد) آپ پھر گھڑى بمر

چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا: "اے معاذین جبل!"میں

نے عرض کی: میں حاضر ہوں ، اللہ کے رسول! زہے نصیب

آپ نے فرمایا:'' کیا جانتے ہوکہ بندوں پراللہ عز وجل کا کیا

حق ہے؟" كہا: ميں نے عرض كى: الله اوراس كا رسول زيادہ

آگاه بیں۔ارشادفرمایا: "بندوں پرالله کاحق بہے کہاس کی

بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں۔'' پھر کچھ

در علنے کے بعد فرمایا:"اے معاذ بن جبل!" میں نے عرض کی:

مين حاضر مول الله كرسول إز بنصيب آب فرمايا:

"كيا جائة موكه جب بندے الله كاحق اداكرين تو پر الله

[١٤٣] ٤٨-(٣٠) حَدَّثَنَا هَدَّاتُ بْنُ خَالِدِ عَلَى اللهِ إِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ؟» قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿أَنْ لَّا يُعَذِّبَهُمْ ۗ.

یران کاحق کیا ہے؟ "میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ى زياده جاننے والے ہيں۔ آپ نے فرمايا: " بيك وه أنسيس عذاب نددے۔" [144] عمرو بن ميمون في حضرت معاذ المثلث بروايت كى، انعول نے کہا: میں رسول اللہ اللہ کا کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جے عظیر کہا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا: "اے معاذ! جانے ہو، بندول پراللہ کا کیاحق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟" میں نے عرض کی: الله ادراس کا رسول زیادہ

الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ: حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَّا مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ. فَقَالَ: "يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ!" قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: «يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَل!» قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: «يَامُعَاذَبْنَ جَبَلِ!»قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ﴿ هَلْ تَدْرِي مَا حَتَّى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْعِبَادِ؟ " قَالَ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَّعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا» ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «يَامُعَاذَبْنَجَبَل!»قُلْتُ: لَبَيْكَيَارَسُولَاللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «َهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ

[١٤٤] ٤٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْم عَنْ أَبِي إِسْلَحْقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ - يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ - قَالَ فَقَالَ:

يَامُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ [عَزَّ وَكَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ [عَزَّ وَجَلًّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ [عَزَّ وَجَلًّ اللهِ إِلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْأَسْوَدُ بْنَ هِلَالٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "يَامُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله قَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله قَلَى الْعِبَادِ؟" قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله عَلُوا ذَلِكَ؟ " فَقَالَ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ الله ورَسُولُهُ الله عَلَيْهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ " فَقَالَ: الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ "أَنْ لا يُعَدِّبُهُمْ".

[187] ٥٠-(...) وَحَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَكَرِيًّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذًا يَقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى النَّاسِ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

[۱٤۷] ۵۲-(۳۱) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

جانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "بندوں پراللہ کاحق یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ طہرا کیں اور اللہ پر بندوں کاحق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ (کسی چیز کو) شریک نہ طہرائے، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ "کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کوخوش خبری نہ سناؤں؟ آپ نے فرمایا: "ان کوخوش خبری نہ سناؤ ورنہ وہ اس پر بھروسہ کرلیں گے۔"

المحدیث الدونوں نے ابوصین اور اشعث بن سکیم سے حدیث سائی، ان دونوں نے اسود بن ہلال سے سنا، وہ حفرت معاق بن جبل بالٹو سے بید حدیث بیان کرتے تھے کہ انھوں نے کہا:

رسول اللہ مقالی نے فرمایا: ''اے معاق الی تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟'' معاق اللہ شائی نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہ کھی ہا یا جائے۔'' آپ نے بوچھا:'' کیا جائے ہو اگر وہ (بندے) ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟'' میں نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:'' بیکہ وہ انھیں عذاب نہ دے۔''

[146] زائدہ (بن قدامہ) نے الوصین ہے، انھوں نے اسود بن ہلال سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے مصرت معاذ رہا ہوں کو بید بیان کرتے ہوئے سنا کہ مجھے رسول اللہ تاہی نے بلایا، میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ نے پوچھا: ''کیا جانتے ہولوگوں پر اللہ کاحق کیا ہے؟ .....'' پھر ان (سابقہ راد یوں) کی صدیث کی طرح (صدیث سائی۔)

[147] حفرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ نے کہا: ہم رسول اللہ طاقع اللہ طاقع کے چاروں طرف ایک جماعت (کی صورت) میں بیٹھے ہوئے ہے۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر شاخیا

بھی موجود تھے۔رسول الله ظافر جارے درمیان سے المفے (اور كى طرف چلے گئے)، پھرآب نے ہمارى طرف (والبى میں) بہت تا خیر کر دی تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ہمارے بغیر آپ کوکوئی گزندنہ پہنچائی جائے۔اس پر ہم بہت گھبرائے اور (آپ کی تلاش میں نکل) کھڑے ہوئے۔سب سے پہلے میں ہی گھبرایا اور رسول اللہ ناٹیج کو ڈھونڈ نے ٹکلا یہاں تک کہ میں انسار کے خاندان بنونجار کے جار دیواری (فصیل) ے گھرے ہوئے ایک باغ تک پہنچا اور میں نے اس کے اردگرد چکرلگایا که کہیں پر درواز ومل جائے لیکن مجھے نہ ملا۔ اچا تک پانی کی ایک گزرگاہ دکھائی دی جو باہر کے کنویں سے باغ كاندر جاتى تقى (رئيع آب ياشى كى چموئى ى نبركو كہتے ہیں) میں لومڑی کی طرح سمٹ کرداخل ہوا اور رسول الله طافر كالمائية كيا-آب في يوجها: "ابو بريره بو؟" میں نے عرض کی: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: و متعصی کیا معامله در پیش ہے؟" میں نے عرض كى: آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتھ، پھروہاں ہے اٹھ معے، پھرآپ نے ہماری طرف (واپس) آنے میں در کردی تو ہمیں خطرہ لاحق ہوا کہ آب ہم سے کاٹ نہ دیے جا کیں۔ ال پرہم گھرا گئے،سب سے پہلے میں گھراکر تکلاتواں باغ تك ببنيا اوراس طرح سمت كر (اندر كلس) آيا مول جس طرح اوم عن سمك كرهمتي إدريدد وسراوك ميرا يجهي (آرم) ہیں۔ تب آپ تُلَقًا نے فرمایا: "اے ابوہریرہ!" اور مجھے اپنے تعلین (جوتے) عطا کیے اور ارشاد فرمایا: "ممرے یہ جوتے لے جاؤ اوراس چارد بواری کی دوسری طرف مصی جوبھی ایا آ دی ملے جو دل کے پورے یقین کے ساتھ لا الله الا الله كى شهادت ديما موءات جنت كى خوش خرى سنادو۔''سب سے پہلے میری ملاقات عمر بن خطاب ڈاٹٹا سے

أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ-مَعَنَا أَبُو بَكْرٍ وَّعُمَرُ - فِي نَفَرٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ مِنْ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا، وَخَشِينَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا، وَفَرْعْنَا وَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْنَغِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، حَتَّى أَتَيْتُ حَاثِطًا لُلْأَنْصَارِ لِبَنِي النَّجَّارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَلَمْ أَجِدْ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَّدْخُلُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِّنْ بِثْرِ خَارِجَةٍ - وَالرَّبِيعُ: ٱلْجَدْوَلُ- فَاحْتَفَزْتُ [كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ]. فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبُوهُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ:نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «مَا شَأْنُك؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا، فَفَزِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ لَهٰذَا الْحَائِطَ، فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ، وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرَائِي، فَقَالَ: «يَا أَبَاهُرَيْرَةَ!» وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ قَالَ : ﴿إِذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ فَمَنْ لَّقِيتَ مِنْ وَّرَاءِ هٰذَا الْحَائِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ» فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ لَّقِيتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ النَّعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟! فَقُلْتُ:هَاتَيْنِ نَعْلَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَعَثَنِي بِهِمَا، مَنْ لَّقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لًا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ ثَدْيَيٌّ ضَرْبَةً. فَخَرَرْتُ لِإَسْتِي، فَقَالَ: إِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، وَرَكِبَنِي

عُمَرُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثَرِي، فَقَالَ [لِي] رَسُولُ اللهِ عَمْرَ وَعَلَى أَبُو هُرَرُةً؟ قُلْتُ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَثْتَنِي بِهِ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْيَيَ ضَرْبَةً، خَرَرْتُ لِإِسْتِي، قَالَ: إِرْجِعْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَا خَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى مَا خَمَلَكَ عَلَى مَا وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةً بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ وَأُمِّي، أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةً بِنَعْلَيْكَ، مَنْ لَقِي يَشْهَدُ وَأُمِّي، أَبَعَثْتُ إِنَّا لَهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ وَأُمِّي أَنْ لَلْ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنَا بِهَا قَلْبُهُ، بَشَرَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ ؟ فَإِنِي أَخْشَى أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ عَلَيْهَا، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهُ مُلْمَلُونَ، قَالَ وَلَا اللهُ ا

ہوئی، انھوں نے کہا:اے ابو ہریرہٰ! (تمھارے ہاتھ میں) ہیہ جوتے کیے میں؟ میں نے کہا: بدرسول الله مالی کے علین (مبارک) ہیں۔آپ نے مجھے بنعلین (جوتے) دے کر بھیجا ہے کہ جس کی کوملوں جودل کے یقین کے ساتھ لا الله الا الله کی شہادت دیتا ہو،اسے جنت کی بشارت دیے دوں عمر فائنا نے میرے سینے پراینے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں کے بل گر سڑا اور انھوں نے کہا: اے ابومريره! يحيي لوثور ميس رسول الله طَالَيْم ك ياس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھےرونا آرہا تھا اور عمر ٹاٹھ میرے بیچھے لگ كر چلتے آئے تواچا تك ميرے عقب سے نمودار ہو گئے۔ رسول الله مَا يُعْمُ في (مجھ سے) كہا: "اے ابو ہريرہ! شمصيل كيا ہوا؟'' میں نے عرض کی: میں عمرے ملا اور آپ نے مجھے جو پغام دے کر بھیجا تھا، میں نے انھیں بتایا تو انھوں نے میرے سینے برایک ضرب لگائی جس سے میں اپنی سرینوں ك بل كر يرا، اور جه سے كہا كم يحيي لولو \_ رسول الله ظافر نے فرمایا: "عمرا تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟" انھوں نے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ پر میرے مال باپ قربان مول! کیا آپ نے ابو ہررہ کواس لیے ایے تعلین دے کر بھیجا تھا کہول کے یقین کے ساتھ لا الله الا اللّٰمَی شہاوت دين والع جس كسى كو ملى، اسى جنت كى بشارت دع؟ آپ تا این از ایان از الله این از ایاند کیجی، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس ای (شہادت) پر مجروسا كرميشيس كے، انھيں چھوڑ ديں كدوهمل كرتے رہيں، رسول الله تَأْتُونُ نِهُ مَا يَا: "احِما توان كوجِمورُ دو\_"

[148] قمادہ نے کہا: ہمیں حضرت انس خالانے حدیث سنائی کہ رسول اللہ طاقا کا نے حضرت معاذ خالات ہے، جب وہ پالان پر آ ب کے پیچھے سوار تھے، فرمایا: ''انھوں

[١٤٨] ٥٣-(٣٢) حَدَّثَنِي إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ:أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ:أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ - وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَّدِيفُهُ عَلَى الرَّحٰلِ - فَقَالَ «يَا مُعَاذُ!» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ﴿يَا مُعَاذُ!»، قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ﴿يَا مُعَاذُ!» قَالَ: ﴿مَا مِنْ لَبُيْكَ رَسُولَ اللهِ! وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: ﴿مَا مِنْ عَبْدٍ يَّشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا مُعَدِينً وَرَسُولُهُ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أَخْبِرُ بِهَا النَّارِ» قَالَ: يَا مَعْدَمُ وَا النَّاسَ وَلَا اللهِ إِلَّا اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: يَا مَعْدَمُ وَا عَبْدُ وَا عَلَى النَّارِ » قَالَ: يَا مَعْدَمُ وَا عَلْدَ أَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ وَيَسُعْرُوا اللهِ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿إِذَا يَتَّكِلُوا » فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ وَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ: ﴿إِذَا يَتَّكِلُوا » فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عَنْدَ مَوْ تَهُ تَأَثُمُ اللهُ عَلَى النَّارِ » فَالَ: ﴿إِذَا يَتَكِلُوا » فَاخْبَرَ بِهَا مُعَاذُ عَنْدَ مَوْ تِهُ تَأْثُمُ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿إِنَّا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿ إِنَّا عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿ إِنَّا اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: هَا عَنْدَ مَوْ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿ إِنْ اللهُ عَلَى النَّارِ » قَالَ: ﴿ إِنْ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولُولُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المُ اللهُ ال

نے عرض کی: "میں بار بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میرے نفیب روثن ہوگئے۔" نبی تافیخ نے پھر فر مایا: "اے معاذ!" انھوں نے رسول! اللہ کے رسول! اللہ کے رسول! زہوں اللہ کے رسول! زہوں اللہ کے رسول! موض کی: "میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میری خوش عرض کی: "میں ہر بار حاضر ہوں اللہ کے رسول! میری خوش بختی۔" (اس پر) آپ نے فر مایا: "کوئی بندہ ایسا نہیں جو رسح دل سے) شہاوت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (تافیخ) اس کے بندے اور رسول ہیں مگر اللہ الیے خص کو دوز خ پر حرام کر دیتا ہے۔" حضرت معاذ نے ایسے خص کو دوز خ پر حرام کر دیتا ہے۔" حضرت معاذ نے وں تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں میں گا آپ نے حضرت معاذ خاتی دوں تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں گیں؟ آپ نے خر مایا: "پھر وہ دون تا کہ وہ سب خوش ہو جا کیں گے۔" چنا نچہ حضرت معاذ خاتی ای پر بھروسا کر کے بیٹھ جا کیں گے۔" چنا نچہ حضرت معاذ خاتی ای پر بھروسا کر کے بیٹھ جا کیں گے۔" چنا نچہ حضرت معاذ خاتی دوت ہے بیات بتائی۔

[ 149] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ٹائٹا سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے محمود بن رہتے ٹائٹا نے حضرت عتبان بن مالک ٹائٹا سے حدیث سائی۔ (محمود ٹائٹا نے حضرت عتبان بن مالک ٹائٹا کو ملا سائی۔ (محمود ٹائٹا نے) کہا کہ میں مدینہ آیا تو عتبان ٹائٹا کو ملا اور میں نے کہا: ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے نے پیچی ہوگئ تو میں نے کہا: ایک حدیث مجھے آپ کے حوالے نے پیچی ہوگئ تو میں نے رسول اللہ ٹائٹا کی خدمت میں پیغام بھیجا کہا: میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے کہا: پاس تشریف لا کیں اور میرے گھر میں نماز ادا فرما کیں تاکہ میں ای (جگہ) کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ انھوں نے کہا: میں ای رسول اللہ ٹائٹا اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے رسول اللہ ٹائٹا اور آپ کے ساتھیوں میں سے جن کو اللہ نے چاہا، تشریف لائے، آپ ٹائٹا میرے گھر میں داخل ہوئے، چہا ہی نماز پڑھ رہے آپ ٹائٹا میرے گھر میں داخل ہوئے، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپس میں باتیں شریا تیں میں باتیں

ُ [184] \$6-(٣٣) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَحْمُودُ ثَابِنٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي ابْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عِثْبَانَ بَيْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي الْمُدِينَةَ، فَلَقِيتُ عِثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْ عِثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْ عَثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْ عَثْبَانَ فَقُلْتُ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْ عَنْ الشَّيْءِ، فَلَكَ. قَالَ: أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْءِ، فَلَكَ. وَمُنْ الشَّيْءِ، فَاتَحْدَثُونَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَكَ. اللهُ مِنْ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللّهِ عَلَيْهِ فَلَكَ. اللهُ مِنْ أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَكَ. اللهُ مَالِكِ وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ ذَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ وَعَلَى رَسُولُ اللهِ عَيْتُ فَوَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرَّ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَهَلَكَ، وَوَدُوا أَنَّهُ مَا عَلَيْهِ فَهَلَكَ،

الصَّلَاةَ وَقَالَ: "أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؟" قَالُوا: إِنَّهُ يَقُولُ ذَٰلِكَ، وَمَا هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: "لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلٰهَ هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: "لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلٰهَ هُوَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ: "لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّار، أَوْ يَطْعَمَهُ". قَالَ أَنَسٌ: فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ نَطْعَمَهُ". قَالَ أَنَسٌ: فَأَعْجَبَنِي هٰذَا الْحَدِيثُ فَقُلْتُ لِابْنِي: أَكْتُبُهُ، فَكَتَبَهُ. [انظر: 1891]

کررہ تھے۔ انھوں نے زیادہ اور بڑی بڑی باتیں مالک بن وہ خم کے ساتھ جوڑ دیں، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کالیا اس کے حق میں بددعا فرہا ہیں اور وہ ہلاک ہو جائے اور ان کی خواہش تھی کہ اس پرکوئی آ فت آئے۔رسول اللہ کالیا ہمانی کی خواہش تھی کہ اس پرکوئی آ فت آئے۔رسول اللہ کالیا ہمان کی خواہش تھی کہ اور اپوچھا: ''کیا وہ اس بات کی گوائی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ 'محابہ کرام نے جواب دیا: وہ (زبان سے) یہ کہنا ہوگی ایسا مخص نہیں جوگوائی دیتا ہوکہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہویا نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر وہ آگ میں داخل ہویا آگ میں داخل ہویا آگی ایسا خوراک بنالے۔'' حضرت انس جائی نے خوراک بنالے۔'' حضرت انس جائی نے میں داخل ہویا کہا: یہ حدیث کی ان قبیں نے ایپ خوراک بنالے۔'' حضرت انس جائی نے میں نے ایپ خوراک بنالے۔'' حضرت انس جائی کی تو میں نے ایپ خوراک بنالے۔'' عیدیت لکھ کی۔

[۱۹۰] ٥٥-(...) حَدَّثَنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ: حَدَّثَنِي عِثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَنِي عَثْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ عَمِي، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: تَعَالَ فَخُطَّ لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجَاءَ فَخُطً لِي مَسْجِدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجَاءَ قَوْمُهُ، وَتَغَيَّبَ رَجُلُ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مَالِكُ بْنُ اللهُ خَيْشِم، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ اللهُ غِيرَةِ.

[150] حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس بھائنا سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عتبان بن مالک نے بتایا کہ وہ نابینا ہو گئے تھے، اس وجہ سے انھوں نے رسول اللہ تائیل کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے لیے مجد کی ایک جگہ متعین کردیں (تا کہ میں اس میں نماز پڑھ سکوں) تو رسول اللہ تائیل تشریف لائے اور ان (عتبان) کی قوم کے لوگ بھی آ گئے، ان میں سے ایک آ دمی، جسے مالک بن وَحَنیم کہا جاتا تھا، عائب رہا ۔۔۔ اس کے بعد حماد نے بھی (ثابت کے دوسرے شاگرد) سلیمان بن مغیرہ کی طرح روایت بیان کی۔

باب: 11-اس بات کی دلیل کہ جو مخص اللہ تعالی کے رسول کے دین اور محد مثالی کے رسول مون ہے، چاہے کمیرہ گنا ہوں مون ہے، چاہے کمیرہ گنا ہوں

(المعجم ١١) – (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ رَّضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ ثَلَّيُّمُ رَّسُولًا ، فَهُوَ مُوْمِن ، وَإِنِ ارْتَكَبَ

#### کامرتکب ہو

[151] حفرت عباس بن عبدالمطلب والله بيان كرتے بين كد انحول نے رسول الله الله الله الله الله الله الله كرما رہے سے ان آپ فرما رہے ہے: "اس شخص نے ايمان كا مزہ چكھ ليا جو الله كرب، اسلام كے دين اور محد الله كرسول ہونے پر (دل سے) راضى ہو گيا۔"

#### باب:12-ایمان کی شاخوں کا بیان، اعلیٰ کون ی ہاورادنیٰ کون ی؟ حیا کی فضیلت اوروہ ایمان کا حصہ ہے

[152] سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار ہے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ نی اکرم ٹاٹٹا نے فرمایا:''ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیس ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔''

[153] سُمِل نے عبداللہ بن دینار سے، انھول نے ابوصالح سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے روایت کی کہرسول اللہ ٹھی نے فرمایا: ''ایمان کے ستر سے اوپر (یا ساٹھ سے اُوپر) شعبے (اجزاء) ہیں۔سب سے افضل جز لا اللہ کا اقرار ہے اور سب سے چھوٹا کی اذبیت (دینے والی چیز) کورائے سے جٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی

#### الْمَعَاصِيَ الْكَبَائِرَ (التحفة ١٢)

ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُ، وَبِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ اللَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَّزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ الْمَالِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ الْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، مَنْ رَّضُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَنْ رَبِّنَ اللهِ عَلْمُ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضُولَ اللهِ عَلَيْ رَبِّنَ اللهِ عَلْمُ الْإِيمَانِ، مَنْ رَّضُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ رَبِّنَا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ وَسُولًا اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(المعحم ١ ٢) - (بَابُ بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الْإِيمَانِ وَأَفْضَلِهَا وَأَذْنَاهَا، وَفَضِيلَةِ الْحَيَاءِ، وَكُوْنِهِ مِنَ الْإِيُمَانِ) (التحفة ١٣)

[١٥٢] ٥٧-(٣٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ بِنُ صَعِيدٍ وَعَبْدُ بِنُ صَعِيدٍ وَعَبْدُ بِنُ حَمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. حَدَّثَنَا شُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِةٍ قَالَ: "اَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيمَانِ».

[۱۰۳] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلْإِيمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ،
- أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُغْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ
إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰى عَنِ الطَّرِيقِ،

شاخول میں سے ایک ہے۔"

[108] ٥٩-(٣٦) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِنْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا يَعِظُّ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: «اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ».

[١٥٥] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ بَعْظُ أَخَاهُ.

آدا] ٣٠-(٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - فَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنِّى - فَالآ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا السَّوَّارِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّعِعْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» فَقَالَ بُشَيْرُ ابْنُ كَعْبِ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ ابْنُ كَعْبِ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ وَقَارًا وَمِنْهُ سَكِينَةً. فَقَالَ عِمْرَانُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَعْلِيْهُ وَتُحَدِّثُنِي عَنْ صُحُفِكَ؟.

[۱۰۷] ٦٠-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْسُحْقَ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَقَ وَهُوَ ابْنُ سُويْدٍ؛ أَنَّ أَبَا فَتَادَةَ حَدَّثَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ فِي رَهْطٍ مُنَّا، وَفِينَا عِمْرَانَ يُوْمَئِذٍ قَالَ: كُنَّا عِمْرَانَ يَوْمَئِذٍ قَالَ: كُنَّا مِمْرَانُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ - قَالَ أَوْ قَالَ - : ﴿ اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ »، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ أَوْ قَالَ - : ﴿ اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ »، فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْجِكْمةِ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْجِكْمةِ كَعْبٍ: إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْجِكْمةِ

[154] سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سنائی،
انھوں نے سالم سے اور انھوں نے اپنے والد حفرت عبدالله
بن عمر ٹائٹی سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹٹی نے ایک آ دمی سے
سنا جواپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کرر ہا تھا تو آپ
نے فرمایا: ' (حیاسے مت روکو) حیا ایمان میں سے ہے۔''

[155] سفیان بن عیدند کے بجائے معمر نے زہری سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جوایتے بھائی کو قصیحت کررہا تھا۔

[156] ابوسوار بیان کرتے ہیں کہ افھوں نے حضرت عمران بن صین بھائی کو سنا، وہ نی نظام سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نظام نے فرمایا: ''حیا سے خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔'' اس پر بُقیر بن کعب نے کہا: حکمت (دانائی کی کتابوں) میں لکھا ہوا ہے کہ اس (حیا) سے وقار ماتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران ڈھٹو نے فرمایا: میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران ڈھٹو نے فرمایا: میں شخصیں رسول اللہ ناٹھ سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اسے حدیث سنا تا ہے!

[157] حماد بن زید نے اسحاق بن سوید سے روایت کی کہا کہ ہم کہ ابوقادہ (تمیم بن فریر) نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم اپ ساتھوں سمیت حضرت عمران بن حصین واللہ کے پاس حاضر تھے، ہم میں بُشیر بن کعب بھی موجود تھے، اس روز حضرت عمران واللہ نا ہمیں ایک حدیث سائی، کہا کہ رسول اللہ نا ہمین ایک حدیث سائی، کہا کہ رسول اللہ نا ہمین ایک حدیث سائی، کہا کہ رسول اللہ نا ہمین ایک حدیث سائی، کہا کہ رسول نے کہا: یا بیالفاظ فرمائے): ''حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔'' وانھوں نے کہا: یا بیالفاظ فرمائے): ''حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔'' ویشر بن کعب نے کہا: ہمیں کتا بوں یا حکمت (کے مجموعوں)

أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَّوَقَارًا لِلهِ، - قَالَ - وَمِنْهُ ضَعْفٌ، - قَالَ -: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى ضَعْفٌ، - قَالَ -: فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتَّى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ، وَقَالَ: أَلَا أَرَى أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ فَأَعَادَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ؟ قَالَ فَأَعَادَ رَسُولِ اللهِ عَهْرَانُ الْحَدِيثَ، - قَالَ - فَأَعَادَ رُشَيْرٌ، فَغَضِبَ عِمْرَانُ - قَالَ -: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ [فِيهِ]: فَغَضِبَ عِمْرَانُ - قَالَ -: فَمَا زِلْنَا نَقُولُ [فِيهِ]: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.

میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا ہے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار (کا اظہار) ہوتا ہے اور اس کی ایک فتم شیفی (کمزوری) ہے۔ حضرت عمران دائلہ سخت غصے میں آ گئے حتی کہ ان کی آ تکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے: کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ میں شمصیں رسول اللہ مکا ہی اور قم اس میں مقابلہ کر رہے ہو؟ ابوقتا دہ نے کہا: عمران نے دوبارہ حدیث سائی اور بشیر نے پھر وہی کہا: اس پر عمران (سخت) غصے میں آ گئے۔ (ابوقتا دہ نے) کہا: تو ہم نے بار باریہ کہنا شروع کر دیا: اے ابو نجید! (حضرت عمران کی کئیت) یہ ہم میں سے اے ابو نجید! (حضرت عمران کی کئیت) یہ ہم میں سے (مسلمان اور حدیث کا طالب علم) ہے۔ اس (کے عقیدے) میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔

[١٥٨] حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ: حَدَّثَنَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيْرَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَدَوِيُّ يَقُولُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ يَعَالَىٰ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادِبْنِ زَيْدٍ.

[158] نضر (بن همیل) نے کہا: ہمیں ابونعامہ عدوی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں نے جمیر بن رہے عدوی سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے جمیر بن رہی عدوی سے سنا، وہ کہتے تھے: عمران بن حصین ڈاٹٹو نے رسول اللہ ٹاٹٹو کی سے سنا، وہ کہتے تھے: عمران بن حمیدن ڈیٹو کے سے روایت کی۔ (جس طرح) حماد بن زید کی حدیث ہے۔

#### (المعجم ١٣) – (بَابُ جَامِع أَوْصَافِ الْاسْلَامِ) (التحفة ٤)

باب:13-اسلام کے جامع اوصاف

[١٥٩] ٦٢-(٣٨) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ : حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ! أَنْ لَكُ يَعْ فَلُلُ لَي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَّا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً : غَيْرَكَ - قَالَ : قَالَ : عَنْ أَسَامَةً : غَيْرَكَ - قَالَ : بَعْدَكَ - وَفِي حَدِيثٍ أَبِي أُسَامَةً : غَيْرَكَ - قَالَ :

[159] عبدالله بن نمير، جرير اور ابواسامه نے بشام بن عروه سے حديث سائی، انھوں نے اپنے والد (عروه) سے اور انھوں نے حضرت سفيان بن عبدالله ثقفی ٹائٹو سے روايت کی، انھوں نے کہا کہ میں نے رسول الله تائیو سے عرض کی: الله کے بہا کہ میں ایک کی الله کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں ایک کی بات بتائے کہ آپ کے بعد مجھے کی سے اس کے بارے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خودت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خودت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خودت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خودت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خودت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت میں سوال کرنے کی خودت نہ رہے (ابواسامہ کی روایت کی روایت میں "آپ کے بعد" آپ کے سوا" کے الفاظ

## (المعجم ٤١) - (بَابُ بَيَانِ تَفَاضُلِ الْإِسْلَامِ، وَأَيَّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ) (التحفة ١٥)

[17٠] ٦٣-(٣٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ
الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟
قَالَ: اتُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ
عَرَفْتَ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ».

أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْمَحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ: اللهِ اللهِ عَيْدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَيْدٌ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ مَنْ اللهِ عَيْدٌ: أَنَّهُ سَلِمَ اللهِ عَيْدٌ: هَنْ سَلِمَ اللهِ وَيَدِهِ».

[177] 70-(13) حَدَّثُنَا الْحَسَنُ الْحُلُوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَاصِمٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ مَا النَّبِيِّ يَقُولُ: "اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقُولُ: "اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ سَلِمَ مَنْ سَلِمَ مَنْ سَلِمَ

## باب:14-اسلام میں افضلیت کے مدارج کی وضاحت اور اسلام کاسب سے افضل کام کون ساہے؟

[160] لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، انعول نے ابوخیر سے اور انعول نے دوایت ابوخیر سے اور انعول نے حضرت عبداللہ بن عمرو فائل سے دوایت کی کہ ایک آ دی نے رسول اللہ تالی سے پوچھا: کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا: ''تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہرکی کو، خواہ تم اسے جانے ہویانہیں جانے ، سلام کہو۔''

[161] عرو بن حارث نے یزید بن ابی حبیب ہے،
انھوں نے ابو خیر سے روایت کی اور انھوں نے حضرت
عبداللہ بن عمرو بن عاص شاہنا سے سنا، وہ فرمار ہے تھے: ایک
آ دمی نے رسول اللہ شاہنا سے بوچھا: مسلمانوں میں ہے بہتر
کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر
مسلمان امن میں ہوں۔''

[162] حفرت جابر ولائظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ر رسول الله مُلاَثِمُ کو یہ کہتے ہوئے شا: ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''

الْمُشْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

[17٣] ٦٦-(٤٢) وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي أَبِي بُوْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى أَبُو بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

[178] وَحَدَّفَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْمَوْهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

(المعجمه ١) - (بَابُ بَيَانِ خِصَالِ مَنِ اتَّصَفَ بِهِنَّ وَجَدَ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ) (التحفة ١٦)

[170] الله المحتمدة المنطقة المنطقة المن المناهية ومُحَمّد الله ومَن الله والله والله

[١٦٦] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

[163] یکی بن سعیداموی نے کہا: ہمیں ابو کر دہ (برید)
بن عبداللہ بن ابی بردہ بن الی موک اشعری نے ابو بردہ سے
اور انھوں نے حضرت ابوموکی ڈاٹنڈ سے روایت کی ، انھوں نے
کہا کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹی ہے عرض کی: کون سا اسلام
افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' (اس کا اسلام) جس کی زبان
اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔''

[164] ابواسامہ نے کہا: ہمیں برید بن عبداللہ نے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ظُھُمُ سے بوچھا گیا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ (اس کے بعد) سابقہ حدیث کے مانڈو کر کیا۔

باب:15-وہ عادتیں جن سے متصف ہونے والا ایمان کی مٹھاس پالیتا ہے

ا 165] ابوقلابہ نے حضرت انس ٹاٹٹو سے روایت کی، وہ نی مٹاٹو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''جس فخص میں تین باتیں پائی جا ئیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پالے گا: جے اللہ اور اس کا رسول باتی ہر کمی سے بھی محبت سے بڑھ کر محبوب ہوں، (دوسری) ہے کہ جس کسی سے بھی محبت کرے، اللہ بی کے لیے کرے اور (تیسری) ہے کہ اللہ نے جب اے کفر سے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے جب اے کفر سے بچالیا ہے تو دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے وہ اس طرح نفرت کرتا ہے کہ اس طرح نفرت کرتا ہے کہ اس جاتے گئی ہے۔

[166] قمادہ حضرت انس واللہ سے حدیث بیان کرتے

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: شَعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "ثَلَاثٌ مَّنْ كُانَ يُحِبُّ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ لُمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَمَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ اللهُ مَنْهُ».

[١٦٧] (..) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "مِنْ أَنْ يَرْجِعَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًا».

(المعجم ١) - (بَابُ وُجُوبِ مَحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ تَالَيْتُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ

[١٦٨] ٦٩-(٤٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ الرَّجُلُ - حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

[١٦٩] ٧٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي

ہیں، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاقیم نے فرمایا: '' تین باتیں جس ہیں ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا: ﴿ جُوخُصُ کَی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی فاطراس سے محبت نہیں کرتا۔ ﴿ جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول تافیم ہاتی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں ﴿ اور جب اللہ نے اسے نفر سے بچالیا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا، اسے نفر سے بچالیا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا، اسے نفر سے بوالیا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا، اسے نفر سے بوالیا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا، اسے نفر میں دوبارہ اور شخ سے زیادہ پہند ہے۔'

[167] تابت نے حضرت انس شاش سے روایت کی،
انھوں نے کہا: رسول اللہ تاش نے فرمایا ..... (پھرای طرح
بیان کیا) جیسے سابقہ راویوں نے بیان کیا ہے، البتہ انھوں
نے بیر الفاظ ) کے: "اس کو پھر سے یہودی یا عیسائی ہو
جانے سے (آگ میں ڈالا جانا زیادہ پہند ہو۔)"

باب: 16-اہل خانہ، اولاد، والدین بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کررسول اللہ مَثَاثِیْمَ سے محبت ضروری ہے اور جس کا دل الیم محبت سے خالی ہے، وہ مومن نہیں

[168] اساعیل بن علیه اور عبدالوارث دونول نے عبدالعزیز سے اور انھول نے حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت کی، انھول نے کہا: (''کوئی بندہ اللہ مُلٹی آئے نے فرمایا: ''کوئی بندہ (اورعبدالوارث کی حدیث میں ہے کوئی آ دمی)اس وقت تک موسن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے اہل وعیال، مال اورسب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہول۔''

[169] قناده نے حضرت انس بن مالک دانشے روایت

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ. أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طاقط نے فرمایا: '' تم میں سے کوئی شخص (اس وقت تک) مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے والد اور تمام انسانوں سے بڑھ کرمحوب نہ ہوں۔''

(المعجم ١٧) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ خصَالِ الْإِيمَانِ أَنْ يُجِبَّ لِأَخيهِ الْمُسْلِمِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ) (التحفة ١٨)

باب:17-ایمان کی ایک امتیازی صفت بیه که مسلمان جو بھلائی اپنے لیے پند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پند کرے

الامَنَنَى مَشَادٍ قَالاَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَّادٍ قَالاَ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: وَابْنُ بَشَّادٍ قَالاَ:حَدَّثَ عَنْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ:سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

[170] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ کوحفرت انس بن مالک ٹاٹٹ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے بی کریم ٹاٹٹ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے بی کریم ٹاٹٹ سے روایت کی کہ آپ ٹاٹٹ سے فر مایا: ''تم میں سے کوئی محض مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے (یافر مایا: اپنے پڑوی کے لیے بھی) وہی پسند کرے جودہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔''

[۱۷۱] ۷۲-(...) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ النَّبِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَنْ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُكِهِ لِيَا يُؤْمِنُ عَبْدُ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

[ 174] حسین مُعُلِّم نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے ، انھوں نے نبی کریم ٹاٹھ سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بڑوی کے لیے (یا فرمایا: اپنے بھائی کے جب تک اپنے بڑوی کے لیے (یا فرمایا: اپنے بھائی کے لیے) وہی پندر نہ کرے جووہ اپنے لیے پند کرتا ہے۔''

خکے فائدہ: ان تین ابواب کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دل کی تقدیق کے علاوہ دل کے دوسرے اعمال خصوصاً محبت اور کراہت بھی ایمان کا جزمیں۔

(المعجم ١٨) - (بَابُ بَيَانِ تَحْرِيمِ إِيذَاءِ الْجَالِ (التحفة ٩١)

باب:18- پرُ وی کو تکلیف پہنچانے کی حرمت

[۱۷۲] ۷۳-(٤٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ لَا يَلْحُلُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ النَّجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ».

[172] حفرت ابوہریرہ ڈھٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاق نے فر مایا:''جس کی ایذا رسانی سے اس کے پڑوی محفوظ نہ ہوں، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔''

(المعجم ١٩) - (بَابُ الْحَثَّعَلَى اِكْرَامِ الْجَارِ وَالضَّيْفِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ اِلَّا عَنِ الْخَيْرِ، وَكُوْنِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٢٠)

[۱۷۳] ٧٤-(٤٧) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ يْنُ يَخْلِي: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ».

[178] ٧٥-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي حَصِينِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْفِي اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا خِرِ فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُعُلِمْ ضَيْفَةً، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُنْهُ.

باب:19- بمسائے اور مہمان کی تکریم اور خیر کی بات کہنے یا خاموش رہنے کی ترغیب، سیسب امور ایمان کا حصہ بیں

[173] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے ابو ہریرہ دہائظ سے، انھوں نے رسول اللہ نہائی سے حدیث روایت کی، آپ نے فرمایا: ''جوکوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ خیر کی بات کے یا خاموش رہے۔ اور جو خص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کا احر ام کرے۔ اور جو آ دمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔'

[174] الوصین نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹٹ نے فر مایا: ''جو مخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کو ایڈ انہ پہنچائے، اور جو مخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور جو مخص اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، وہ اچھی بات کرے یا فاموش رہے۔''

[۱۷۵] ۷٦-(...) وَحَدَّفْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، وَبُرُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي حَصِينٍ، عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ".

وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمِينَةَ ﴿ عَنْ عَمْرٍ وَ عَمْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمِيْنَةَ ﴿ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ﴿ عَنْ عَمْرٍ وَ عَيْنَةَ ﴿ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ﴿ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي شُرَيْحِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْرِمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَةُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ ضَيْفَةً وَالْمَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُعْرِمُ فَلَيْكُورُ مَنْ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْمُ لَا لَعْرِهِ لَاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْمُ لَا عَيْمُ لَا لَهُ لَاللّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَالُولُ عَلَيْمُ لَا لَهُ لِلللْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَعْمُ الْعَلَالُولُولِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْلهَ عَلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ الْلَهُ مِنْ لِللْهِ وَالْيَوْمِ الْلَهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِقُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهِ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهِ

(المعجم ٢٠) - (بَابُ بَيَانِ كُوْنِ النَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ) (التحفة ٢١)

[۱۷۷] ۷۸-(٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: مُحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَاب، وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ: طَارِقِ بْنِ شِهَاب، وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي بَكُرٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلاةِ، قَبْلَ الصَّلاةِ، مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: الصَّلاةِ، قَبْلَ

[175] اعمش نے ابو صالح ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹائٹ کا اللہ مٹائٹ کی دوایت کے مانند ہے، البت اعمش نے (وہ اپنے پڑوی کو ایذ اندد سے بجائے) یوالفاظ کے بین: ''وہ اپنے پڑوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے''

[176] ابوشری (خویلد بن عمره) نزاعی دانش ہے روایت
ہے کہ نبی اکرم مُلاَقظ نے فرمایا: ''جوخص الله اور بوم آخرت پر
ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرے،
اور جوکوئی الله اور آخرت کے دن پریقین رکھتا ہے، وہ اپنے
مہمان کی تکریم کرے، اور جوکوئی الله اور آخرت کے دن پر
ایمان رکھتا ہے، وہ اچھی بات کے یا خاموثی اختیار کرے۔''

باب:20-برائی سے روکنا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، نیزنیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا فرض ہے

[177] ابو بكر بن ابی شیبہ نے كہا: ہمیں وكیع نے سفیان سے حدیث سائی، نیز محمد بن شخی نے كہا: ہمیں محمد بن جعفر نے اور انھیں شعبہ نے حدیث سائی، ان دونوں (سفیان اور شعبہ) نے قیس بن سلم سے اور انھوں نے طارق بن شہاب سے روایت کی، الفاظ ابو بكر بن ابی شیبہ کے ہیں۔ طارق بن شہاب نے كہا كہ پہلافخص جس نے عید كے دن نماز سے شہاب نے كہا كہ پہلافخص جس نے عید كے دن نماز سے بہلے خطبے كا آغا ذكیا، مروان تھا۔ ایک آ دمی اس كے سامنے

الْخُطْبَةِ؟. فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هٰذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَّسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ رَّأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ

کھڑا ہوگیا اور کہا: ''نماز خطبے سے پہلے ہے؟ '' مروان نے جواب دیا: جوطریقہ (یہاں پہلے) تھا، وہ ترک کردیا گیا ہے۔
اس پر ابوسعید بڑا ٹوڑ نے کہا: اس انسان نے (جس نے شیخ بات کہی تھی) اپنی ذمدداری بوری کردی ہے۔ بیس نے رسول اللہ ساڑی ہے سنا، آپ فرما رہے تھے: '' تم میں سے جو شخص مکر (نا قابل قبول کام) دیکھے، اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے اپنی ذبان سے بل دے اور اگر اس کی طاقت ندر کھتا ہوتو اپنی ذبان سے اس کو بدلے اور اگر اس کی بھی طاقت ندر کھتا ہوتو ہوتا ہے دل سے راسم جھے اور اس کی بھی طاقت ندر کھتا ہوتو ہوتو اپنے دل سے (اسے براسم جھے اور اس کے بدلنے کی شبت ہوتو اپنے دل سے (اسے براسم جھے اور اس کے بدلنے کی شبت

تدبیرسویے)اوربیسب سے کمزورایمان ہے۔'

ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - فِي قِصَّةِ مَرْوَانَّ، وَحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّذِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ الْعَامِ فَيْ الْسَلِي عَنْ الْمَا عَنْ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ عَنْ الْمَالِي عَنْ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَالِيثِ الْمَالِي عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمُعْلَقِي عَلَيْكُ الْمَالُولِي الْمَالَةُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلَ عَلَيْ الْمُعْلِقُ عَلَى الْمَالِقِي الْمَالَةُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالَةُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالَةُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمَالَةُ عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقِي الْمَالِقِ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمَالِقِ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى اللْمِي عَلَيْكُولُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِقِ عَلَيْ اللْمَالَقِي عَلَيْكُولُولُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ عَلَيْلِي الْمَالِقُ عَلَيْكُولُ الْمَالِقُ عَلَيْكُولُولُولُ الْمَالِقُ

[178] اعمش نے اساعیل بن رجاء سے، انھول نے دسرت اپنے والد (رجاء بن ربید) سے اور انھوں نے حضرت ابسید خدری ٹائٹ ہے، نیز اعمش نے قیس بن مسلم سے، انھوں نے طارق بن شہاب سے اور انھوں نے ابوسعید خدری ٹائٹ سے مروان کا خدکورہ بالا واقعہ اور ابوسعید خدری ٹائٹ سے کی حدیث جوانھوں نے نبی ٹائٹ سے سی ، اس طرح بیان کی جس طرح شعبہ اور سفیان نے بیان کی۔

[۱۷۹] ٨٠-(٥٠) حَدَّقَنِي عَمْرُو النَّافِدُ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ النَّصْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ، اللهَ بْنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ بَعْنَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ فَبْلِي، إِلَّا كَانَ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِي بَعْنَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ فَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّةٍ مَنْ أُمَّةٍ فَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّةٍ مَنْ أُمَّةٍ مَنْ أُمَّةٍ مَنْ بَعْدِهِمْ وَيَقْتَدُونَ بِأُمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَنْخُلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ فِي أَمَةِ مَنْ مَعْدِهِمْ فَي أَمْدِ مَنْ بَعْدِهِمْ فَيْ أَمَالِهِ مَنْ بَعْدِهِمْ فَي أُمْدِهِمْ مَنْ بَعْدِهِمْ فَي أَمْدِهُ مَنْ بَعْدِهِمْ فَي أَمْدِهُ مَنْ بَعْدِهِمْ فَي أَمْدِهُ مَنْ بَعْدِهِمْ فَي أَمْدِهِمْ فَيْ أَمْرِهِ وَالْمُوهِ وَالْمُعْوْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَوهُمْ أَنْ وَالْمُولُونَ بِأَمْرِهِ وَالْمُؤْهِ وَالْمُعْمُ مُولِهُ وَلَا لَهُ لَلْهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[179] صالح بن کیمان نے حارث (بن فغیل) ہے،
انھوں نے جعفر بن عبداللہ بن تھم ہے، انھوں نے عبدالرحمٰن
بن مِسُور ہے، انھوں نے (رسول اللہ سَائِمُ کے آزاد کردہ
غلام) ابو رافع ہے ادر انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود
دائلہ ہے روایت کی کہرسول اللہ سَائِمُ انے فرمایا: ''اللہ نے مجھ
ہے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیج، ان کی امت میں
ہوتے ہے جوان کی سنت پر
چلے ادر ان کے بحد واری ادر ساتھی ہوتے ہے جوان کی سنت پر
چلے ادر ان کے تھم کی ا تباع کرتے ہے، پھر ایسا ہوتا تھا کہ
ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جاشیں بن جاتے ہے۔ وہ
ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جاشیں بن جاتے ہے۔ وہ

خُلُوفٌ، يَّقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ».

قَالَ أَبُو رَافِع: فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيً، فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةً، فَأَسْتَتْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ لهذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَيْهِ كَمَا حَدَّثُتُهُ ابْنَ عُمَرَ.

قَالَ صَالِحٌ: وَقَدْ تُحُدِّثَ بِنَحْوِ ذُلِكَ عَنْ أَبِي رَافِع.

ابْنِ مُحَمَّدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ ابْنُ الْفُضَيْلِ الْخَطْمِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَيْ عَبْدِ اللهِ الْمَسْوَدِ بْنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعِ مَّوْلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ مَعَهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

اورایے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا، چنانچہ جس نے ان (جیسے لوگوں) کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا، وہ مومن ہے اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے (لیکن) اس سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے (لیکن) اس سے چیچے رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں۔''

ابورافع نے کہا: میں نے بیرحدیث عبداللہ بن عمر عالم کا سنائی تو وہ اس کو نہ مانے۔ انفاق سے عبداللہ بن مسعود دائی ہی کھی (مدینہ) آگے اور وادی تنا قر (مدینہ کی ایک وادی ہے) میں تھم رے عبداللہ بن عمر عالم ان کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ چلا گیا۔ ہم جب جا کر بیٹھ گئے تو میں نے عبداللہ بن مسعود دائل سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے مجھے بیرحدیث ای طرح سائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر عالم کو سائی تھی۔ مدیث کے بارے میں نے عبداللہ بن عمر عالم کو سائی تھی۔ صدیث کے بارے میں نے عبداللہ بن عمر عالم کو سائی تھی۔ صدیث ابورافع سے (براہ صائح بن کیسان نے کہا: بیرحدیث ابورافع سے (براہ راست بھی) ای طرح روایت کی گئی ہے۔

[180] حارث بن فضیل خطی سے (صالح بن کیمان کے بجائے) عبدالعزیز بن محمد کی سند کے ساتھ رسول اللہ فاہل کے مولی الله فاہل سے مولی الله فاہل نے حضرت عبدالله بن مسعود ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ فاہل نے جو فرمایا: ''جوبھی نبی گزرا ہے، اس کے ساتھ کچھ حواری تھے جو اس نبی کے مونہ زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی بیردی اس زنبی کے مونہ زندگی کو اپناتے اور اس کی سنت کی بیردی کرتے تھے ہیں۔'' صالح کی روایت کی طرح لیکن (عبدالعزیز نے) عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کی روایت کی طرح لیکن (عبدالعزیز ان کی ملاقات کا ذکر نہیں کیا۔

#### (المعجم ٢١) - (بَابُ تَفَاضُلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِيهِ، وَرُجْحَانِ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيهِ) (التحفة ٢٢)

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُنُ إِدْرِيسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ أَبِي خَالِدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِيْقُ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي اللهَ يَعْقِو قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسًا يَرْوِي عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُ يَعَلِيهُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْنَمْنِ فَقَالَ: ﴿ أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ هَٰهُنَا، وَإِنَّ الْمُسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَسُونَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ الْقَنْونَ وَمُفَرَا الشَّيْطَانِ، فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ رَبِيعَةً وَمُضَرَّ».

[۱۸۲] ۸۲-(۰۲) حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ أَيُّوبُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿جَاءَ أَهْلُ الْيُمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً، اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفِقْهُ يَمَانٍ،

[۱۸۳] ۸۳-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ. الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

#### باب:21-ايمان ميں ابلِ ايمان كاكم يازيادہ ہونااور اس ميں ابل يمن كى ترجيح

[181] حضرت ابومسعود رٹائٹؤ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نبی اکرم سٹائٹؤ کی ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا:'' دیکھو! ایمان ادھر ہے۔ اور شقاوت اور سٹگ دلی اونٹوں کی دموں کی جڑوں کے پاس چیخے والوں ربیعہ اور مضر میں ہے، جس کی طرف سے شیطان کے دو سینگ معز میں ہے، جس کی طرف سے شیطان کے دو سینگ نمودار ہوتے ہیں۔''

[182] ابوب نے کہا: ہمیں محد (ابن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سٹائٹ نے بیار یہاؤٹ بہت زیادہ اللہ سٹائٹ نے بیں۔ یہلوگ بہت زیادہ نرم دل ہیں۔ ایمان یمنی ہے، فقہ یمنی ہے اور دانائی (بھی) یمنی ہے۔''

[183] (عبد الله) ابن عون نے محمد (ابن سیرین) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله ٹاٹٹٹا نے فر مایا ..... اس بچھلی (حدیث) کے مانند۔

[١٨٤] ٨٤-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنٌ الْحُلُوانِيُ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ النَّاقِدُ النُّ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح، عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَتَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَضْعَفُ لَلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً، الْفِقْهُ يَمَانٍ، وَالْحِكْمَةُ مَمَانِهُ، وَالْحِكْمَةُ مَمَانِهُ، وَالْحِكْمَةُ مَمَانِهُ، وَالْحِكْمَةُ مَمَانِهُ، وَالْحِكْمَةُ مَمَانِهُ،

[١٨٥] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ الرَّنَادِ، عَنِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْجَيْلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ - الْفَدَّادِينَ، وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ - الْفَدَّادِينَ، أَهْلِ الْغَنَمِ».

[۱۸۲] ۸۳-(...) حُدَّفنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - وَقَالَ: قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْكُفُرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اَلْإِيمَانُ يَمَانٍ، وَالْفَخْرُ وَبِهَلَ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَذَادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْوَبَرِ».

[۱۸۷] ۸-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: "اَلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ: "اَلْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْعَنَم».

[184] صالح نے اعرج سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹڈ نے کہا: رسول الله طالع کا نے فرمایا: "تمھارے پاس میمنی لوگ آئے جیں، وہ زیادہ کمزور دل اور سینول میں زیادہ رفت رکھنے والے ہیں۔ فقہ میمنی ہے اور حکمت (بھی) یمنی ہے۔"

[185] ابوزناد نے اعرج سے اور انھوں نے حفرت ابو جریرہ ٹاٹیڈ سے دوایت کی کدرسول اللہ ٹاٹیڈ سے فرمایا: "کفر کی دیسول اللہ ٹاٹیڈ سے فرمایا: "کفر کی ریاست مشرق کی طرف ہے۔ فخر و تکبر گھوڑ وں اور اونٹوں والوں میں ہے (جواو فجی آ واز میں چلانے والے اور اون کے خیموں میں رہنے والے جیں) اور اطمینان و سکون بکریاں یالنے والوں میں ہے۔"

[186] علاء (بن عبدالرجان الجبنى) نے اپ والد ، انھوں انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ مثالی ان فرمایا: ''ایمان یمن سے ہے، کفر مشرق کی طرف ہے، سکون واطمینان بھیر بکریاں پالنے والوں میں اور فخر وریا شور شرابے کے عادی گھوڑے پالنے والوں اور اونی خیموں کے باسی، چلا نے والوں میں ہے۔''

[187] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریں و اللہ اللہ علی کہا کہ میں نے رسول اللہ علی کے ماتے ہوئے سنا: "فخر و تکبر چلا کر بولنے والے ، خیموں کے باسیوں میں ہے اوراطمینان وسکون بھیر بکری والوں میں ہے۔"

[١٨٨] . ٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ " الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ " الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ " الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ " الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ،

[۱۸۹] ۸-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ﴿جَاءَ أَمْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وَأَضْعَفُ قُلُوبًا، أَهْلُ الْيَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً يَمَانِيَةً، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ».

الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

[۱۹۱] (...) وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ: ﴿رَأْسُ الْكُفْرِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ».

[۱۹۲] ۹۱-(...) وَحَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ فَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ

[188]شعیب نے زہری سے ای سند کے ساتھ یہی روایت کی اور (آخر میں یہ) اضافہ کیا: "ایمان یمنی ہے اور حکمت بھی یمنی ہے۔"

[189] سعید بن میتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ وہن فرات ہوئے ابو ہریہ وہن فرات ہوئے ابو ہریہ وہن فرات ہوئے ساز ''اہل یمن آئے ہیں،ان کے دل (دوسروں سے) زیادہ نرم ہیں اور مزاجوں میں زیادہ رفت ہے۔ایمان یمنی ہے اور حکست بھی یمنی ہے۔سکون، بھیٹر بکریاں پالنے والوں میں ہو اور فخر و تکبر اُونی خیموں کے باس، چیخنے چلانے والے لوگوں میں، جوسوری طلوع ہونے کی سمت میں (رہتے ہیں۔)'

[190] ابو معاویہ نے اعمش سے صدیث سنائی، انھوں نے ابوصالے سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ وہ ٹھٹن سے دوایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طُھٹانے فرمایا:

د جمھارے پاس اہل یمن آئے ہیں۔ وہ دلوں کے زیادہ زم اور مزاجوں میں زیادہ رفت رکھنے والے ہیں۔ ایمان یمنی سے بھست یمن سے ہواور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔'' ہے۔ اور کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے۔'' کے ایمان کی، کیکن اس نے محمق سے اس سند کے ساتھ صدیث بیان کی، کیکن اس نے ''کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے'' کے بیان کی، کیکن اس نے ''کفر کا مرکز مشرق کی طرف ہے'' کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

[192] شعبہ نے اعمش سے سابقہ سند کے ساتھ جریر کی طرح حدیث سنائی اور بیالفاظ زائد بیان کیے کہ ' غرور اور گھرٹ دائد بیان کیے کہ ' غرور اور گھمنڈ اونٹ والوں میں اور سکون و وقار بھیڑ بکری (پالنے) والوں میں ہے ۔''

مِثْلَ حَدِيثِ جَزِيرٍ وَّزَادَ: "وَالْفَخْرُ وَالْخُيلَاءُ فِي أَصْحَابِ الْإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَصْحَابِ الشَّاءِ».

[۱۹۳] ۹۲-(۵۳) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْحَارِثِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِلَطُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «غِلَطُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ

فِي الْمَشْرِقِ، وَالْإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ».

[193] حضرت جابر بن عبدالله والشي نے كہا كه رسول الله طاقتا نے فرمايا: ''دلوں كى تخق اور جفا (اكھر پن) مشرق ميں ہےاورا يمان اہل ججاز ميں ہے۔''

فک فائدہ: اس باب کی تمام احادیث میں صراحت ہے کہ رسول اللہ ظائیر کے اہلِ یمن کو ایمان میں دوسروں سے بڑھ کر اور رسیداور مضر کے قبائل کو کفر میں دوسرے کا فرول سے بڑھ کر قرار دیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سب کا ایمان برا برنہیں ہوتا ہے کہ کا ذیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح سب کا فرول کا کفر بھی برا برنہیں ، کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا ذیادہ۔ یہی حال دل کی دوسری کیفیتوں کا ہے۔ ان احادیث سے بیجی ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا دل زم ہوتا ہے ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الَّا الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنَّ مَحَبَّةَ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنَ الْإِيْمَان، وَأَنَّ اِفْشَاءَ السَّلامِ سَبَبٌ لِّحُصُولِهَا) (التحفة ٢٣)

باب:22- جنت میں مومنوں کے سواکو کی داخل نہ ہوگا مومنوں سے محبت کرناایمان کا حصہ ہے اور سلام کو عام کرنااس محبت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے

[198] ٩٣-(٥٤) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْجَ: "لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى تُومِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ».

[194] ابومعاویداور وکیع نے اعمش سے حدیث سائی،
انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ وہائیا؛
سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سُلُائیم نے فرمایا؛
د' تم جنت میں واخل نہیں ہو گے یہاں تک کہتم مومن ہو
جاؤ، اورتم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے
مجت کرو۔ کیا تھیں ایسی چیز نہ بٹاؤں کہ جب تم اس پرعمل
کروتو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں
سلام عام کرو۔'

[١٩٥] ٩٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ عَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَهِهِ! لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا" بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٍ.

#### (المعجم٢٣) – (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ) (التحفة.....)

الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِسُهَيْلٍ: إِنَّ عَمْرًا حَدَّثَنَا عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ - قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ بُسْقِطَ عَنِي رَجُلًا - قَالَ - فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي، كَانَ صَدِيقًا لَّهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ قَعِيم الدَّادِيِّ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَعِيم الدَّادِيِّ أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: اللَّهِ عَنْ شَهَيْلٍ، عَنْ قَعِيم الدَّادِيِّ أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْ وَعَامَتِهِمْ الْ وَعَامَتِهِمْ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ اللَّهُ وَلَائِمَةً الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ اللَّهُ وَعَامَتِهِمْ اللَّهُ وَالْمُعْتِهُمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْعَلَا وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ الْمُسْلِمِينَ وَالْتَعْمِينَ الْعَلَا الْعُرِينَا الْعَقْتِهِمْ الْلِيْلِي الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّالِي الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَا الْعَلَا اللْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللْعَلَا الْعَلَا اللْعِلَا لَهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا اللْعَلَا الْعَلَا الْعَلَ

[۱۹۷] ۹٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ تَمِيمِ الدَّادِيِّ عَنِ النَّبِيِّ يَثِيَّةٍ بِمِثْلِهِ.

[۱۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ

[195] (ابومعاویہ اور وکیج کے بجائے) جریر نے آخمش سے ان کی ای سند سے حدیث سنائی، کہا: رسول اللہ ظافیخ نے فر مایا: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، جنت میں واخل نہیں ہوسکو گے۔۔۔۔۔'' جس طرح ابومعاویہ اور وکیج کی حدیث ہے۔

# باب:23-وین خیرخواہی (اور خلوص) کا نام ہے

[196] سفیان بن عین نے کہا: میں نے ہمیل سے کہا کہ عمرو نے ہمیں قعقاع کے واسطے سے آپ کے والد سے حدیث سائی (سفیان نے کہا:) جھے امید میں کہ وہ (جھے خود موایت سائی (سفیان نے کہا:) جھے امید میں کہ وہ (جھے خود موایت سائر) ایک راوی کم کردے گا (چنا نچہ ہیل نے کہا) میں نے اس سے میرے والد نے تی، میں نے اس سے میروایت تی جس سے میرے والد نے تی، وہ شام میں ان کا دوست تھا۔ (محمد بن عباو نے کہا:) پھر سفیان نے ہمیں سہیل کے واسطے سے عطاء بن میز یدکی حضرت تمیم واری دائی سلیل کے واسطے سے عطاء بن میز یدکی حضرت تمیم واری دائی کہ نی اگرم منافی اس کی حضرت تمیم خیر خوابی کا نام ہے۔" ہم (صحابہ ٹنائیڈی اس کی کتاب کی ،اس کی کتاب کی ،اس کے رسول کی ،مسلمانوں کی اور عام مسلمانوں کی (خیر خوابی۔)"

[197]سفیان توری نے سہیل بن ابی صالح ہے، انھوں نے عطاء بن یزیدلیثی ہے، انھوں نے حضرت تمیم داری واللہ استحداد میں میں اللہ میں تاکی ہے۔ انھوں نے دسول اللہ میں تاکی ہے۔ سابقہ صدیث کے مانند روایت کی۔

[198] ہمیں روح بن قاسم نے حدیث سٹائی، (کہا:) ہمیں سہیل نے عطاء سے اس وقت من کرروایت کی جب وہ

ابْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا شُهَيْلٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ سَمِعَهُ وَهُوَ يُحَدِّثُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[١٩٩] ٩٧-(٥٦) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو أَسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

[۲۰۰] ۹۸-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ جَرِيرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى النَّعْمِ لِكُلِّ مُسْلِم.

وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثْنَا شُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيِّ عَلَى الشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي (فِيمَا النَّيْعِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنِنِي (فِيمَا السَّطَعْتَ) وَالنُّصْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، قَالَ يَعْقُوبُ اسْتَطَعْتَ وَالنَّصْعِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، قَالَ يَعْقُوبُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ.

ابوصالح كوحديث بيان كررب تني (كها: )تميم دارى والمؤات روايت ب، اى روايت ب، اى رسابة مديث ) كم اندر

[199] قیس (بن الی حازم) نے حضرت جربر (بن عبدالله) واقت الله من الله م

[201] سُرُ تُح بن يونس اور يعقوب وَورَ تَى نَے كہا: بُعَيم نے بہا بُعَيم نے بہا بُعَيم نے بہا بُعَيم نے بہا اسطے سے معنی سے مدیث سنائی اور انھوں نے جمیر معاشلا سے روایت کی ، کہا: میں نے نبی اکرم سَلَیْن ہے (اللہ اور اس کے رسول سَلَیْن کے احکام) سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی رسول اللہ سَلَیْن نے ساتھ یہ کہلوایا: ''جہاں تک تمھارے بس میں ہوگا۔'' اور جرمسلمان کے ساتھ فیرخوابی یر۔

یعقوب نے اپنی روایت میں کہا: ہمیں سیّار نے مدیث سائی۔ (یعقوب نے براہ راست سیّار سے بھی بیروایت سیٰ اور مشیم کے واسطے سے بھی ،لفظ وہی تھے۔)

باب:24- گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے ایمان میں کمی اور بید کہ گناہوں میں ملوث ہونے والے سے ایمان کی نفی کا مطلب، کمال ایمان کی نفی ہے (المعجم ٢٤) - (بَابُ بَيَانِ نُقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعَاصِي وَنَفْيهِ عَنِ الْمُتَلَّبِّسِ بِالْمَعْصِيَةِ، عَلَى إِرَادَةِ نَفْي كماله) (التحفة.....)

يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ التَّجِيبِيُّ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: شَعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَعِيدَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الزَّانِي حِينَ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: الله يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ،

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَانَ يُحَدِّنُهُمْ هُؤُلَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ: "وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ". أَبْصَارَهُمْ، حِينَ يَنْتَهِبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ".

ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّيْنِي الْمُلِكِ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: حَدَّيْنِي ابْنُ شَعْلِ بْنُ خَالِدِ أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّنَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الله يَرْنِي النَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: الله يَرْنِي النَّهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الله يَرْنِي النَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ النَّهُ اللهِ عَلْمَ فِي مِشْلِهِ. مَعَ ذِكْرِ النَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ النَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَ ذِكْرِ النَّهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ لَهٰذَا إِلَّا

[202] يونس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں نے ابوسلم بن عبد الرحمٰن اور سعید بن میتب سے سنا ، دونوں کہتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھٹا نے کہا: بلا شبدرسول اللہ سُلٹیٹا ہم نے فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا کہ جب زنا کر رہا ہوتو وہ مومن ہو، ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کر رہا ہوتو وہ مومن ہو، شرابی شراب نہیں پتا کہ جب شراب پی رہا ہوتو وہ مومن ہو۔''

ابن شہاب نے بیان کیا کہ عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالملک بن ابی بکر ان کے عبدالرحمٰن نے جھے خبر دی کہ (اس کے والد) ابو بریرہ دی گئے اور ابو ہریرہ دی گئے اور ابو ہریہ دی گئے اور ابو ہریہ دی گئے اور ابی جنرکو، جس کی وجہ سے لوگ کہ دی کہ والے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہوں، وہ نہیں اُو ٹا کہ جب اُو ٹ رہا ہوتو وہ موس ہو۔''

[203] عُقیلی بن خالد نے حدیث سنائی کہ ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام نے حضرت ابو ہریرہ وڈاٹٹؤ سے خبر دی کہ آپ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا ۔۔۔۔'' پھر گزشتہ حدیث کی طرح بیان کیا جس میں اُوٹ کا ذکر تو ہے، لیکن'' قدر ومنزلت والی چیز'' کے الفاظ نہیں۔

ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجمعے سعید بن میتب اور ابسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھا کے حوالے سے رسول اللہ سُاٹھا ہے ای طرح حدیث سنائی جس طرح ابو بحرکی

روایت ہے کیکن اس میں 'لوث'' کا ذکر نہیں ہے۔

[204] اوزاعی نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابن میتب، ابوسلمہ اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن مشام سے اور انھوں نے ابو ہر یرہ ڈاٹھ سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ سُلُھ فَیْ سے اسی طرح روایت بیان کی جس طرح مُقْلَل نے زہری سے حدیث بیان کی اور اس میں ' لُو '' کا مُقْلَل نے زہری سے حدیث بیان کی اور اس میں ' لُو '' کا تذکرہ کیالیکن'' قدرو قیت والی چیز' کے الفاظ ہیں کہے۔

[205] صفوان بن سلیم نے حضرت میموند دی ایک آزاد کردہ غلام عطاء بن بیار سے اور جمید بن عبدالرحمٰن ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈی گئی ہے اور انھول نے جمارت ابو ہریرہ ڈی گئی ہے یہ روایت بیان کی۔

[206] علاء بن عبدالرحلٰ نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابو ہر رہہ ڈٹائٹڑ سے اورانھوں نے نبی مُٹائٹڑم سے (یمی) حدیث بیان کی۔

ابوہریہ دانش کے جام بن منبہ ہے، انھوں نے حضرت ابوہریہ دانش سے اور انھوں نے بی من انگیا ہے روایت کی، ان سب (صفوان، علاء اور معمر) کی روایات (205-207) امام نربری کی روایت (204-207) کے مانند ہیں، البتہ علاء اور صفوان کی بیان کردہ روایت (206,205) ہیں ''جس کی طرف لوگ نظر بیان کردہ روایت کے الفاظ موجود نہیں۔ اور ہمام کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ''مومن لوگ (اس چیز کی قدر و قیمت کی بنایر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شے بنایر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شے بنایر) اس کی طرف اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اور وہ (اُو شے

[۲۰۶] ۲۰۲ - (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْبُنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهْرِيِّ، النَّيِّ عَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ، النَّيِّ عَيْلٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَذَكَرَ: «النَّهْبَةَ» \* وَلَمْ يَقُلْ: «ذَاتَ شَرَفٍ».

[۲۰۵] ۱۰۳ (...) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ سُلَيْم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَّوْلَى مَيْمُونَة، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَيُعَلِيْدُ.

[٢٠٦] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنِ الْعَلَاءِ النَّرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّمَ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[۲۰۷] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ
ابْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيَّا اللهِ مُولِيَّ عَنْ النَّبِيِّ بَيَا اللهِ مُولِيِّ، غَيْرَ أَنَّ الْعَلاَءَ هُولًاء بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، غَيْرَ أَنَّ الْعَلاَء وَصَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ " وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ " وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ النَّاسُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو - "

«يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ أَعْبُنَهُمْ فِيهَا، وَهُو - حِينَ يَنْتَهِبُهَا - مُؤْمِنٌ " وَزَادَ: "وَلَا يَغُلُّ

أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ».

[۲۰۸] ۱۰٤ (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ شُكِيمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: اللَّ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي النَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ».

[۲۰۹] ۱۰۰-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَفَعَهُ - رَفَعَهُ - فَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي" ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

وقت)مومن نہیں ہوتا۔' اور معمر نے بیاضا فہ بھی کیا ہے:'' اور تم میں سے کوئی خیانت نہیں کرتا کہ جب خیانت کرر ہا ہوتو وہ مومن ہو،لہذاتم (ان تمام کامول سے) بچو بتم بچو۔''

[208] شعبہ نے سلیمان سے، انھوں نے ذکوان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹ سے روایت کی کہ نمی اکرم طافی آئے نے فرمایا:'' زائی زنانہیں کرتا کہ جب چوری کرر ہا ہوتا ہوتا مومن ہو، چور چوری نہیں کرتا کہ جب چوری کرر ہا ہوتا وہ مومن ہو، شرالی شراب نہیں بیتا کہ جب وہ پی رہا ہوتا مومن ہو۔اور (ان کو) بعد میں تو بکا موقع دیا جا تا ہے۔''

[209] سفیان نے (سلیمان) اعمش کے حوالے سے خبر دی کہ ذکوان نے حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹوئٹ سے روایت کی ، انھوں نے نبی مُلاٹیوٹا سے بیان کیا، فرمایا: '' زانی زنانہیں کرتا کہ جب وہ زنا کررہا ہو۔۔۔۔' آ گے (سفیان نے) شعبہ کی حدیث کے ماند بیان کیا۔

کے فائدہ:ان تمام احادیث میں رسول الله بالله کا پیفر مان نقل ہے کہ جس وقت زانی یا چور، یالٹیرا، یا خائن اپنے جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ موٹن نہیں ہوتا۔اس سے مراد ہے کہ وہ کمل موٹن نہیں ہوتا۔اگروہ ایمان سے بالکل خارج ہوتا تو اسے پھر سے اسلام لا نا پڑتا، اسے تو بیکا موقع نددیا جاتا۔

## باب:25-منافق كي خصلتين

[210] عبدالله بن نميراورسفيان نے اعمش سے، انھوں نے عبدالله بن مرہ سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عبدالله بن عمرو دی شخاسے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول الله طاقی ان فر مایا: ''چار عادتیں ہیں جس میں وہ (چاروں) ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا اور جس کسی میں ان

#### (المعجم ٥ ٢) - (بَابُ خِصَالِ الْمُنَافِقِ) (التحفة ٤ ٢)

اَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرو

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَرْبَعُ مَّنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَّمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِّنْ نَّفَاقِ، حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرًا غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ ﴿وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ».

[۲۱۱] ۱۰۷ – (٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَا: حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْل نَّافِعُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا الْتُمِنَ خَانَ».

[۲۱۲] ۱۰۸-(...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلَحْقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْقُوبَ - مَوْلَى الْحُرَقَةِ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَ إِذَا الْتُمِنَ خَانَ.

[٢١٣] ١٠٩-(...) حَلَّثْنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ أَبُو زُكَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: ﴿آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، وَّإِنْ

میں سے ایک عادت ہوگی تواس میں نفاق کی ایک عادت ہوگی يهال تك كداس سے بازآ جائے۔ (وہ جاريہ ميں:) جب بات كرے تو جموت بولے اور جب معاہدہ كرے تو تو ر ڈالے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلائی کرے اور جب جھڑا كرية كالى ديـ"

البت سفیان کی روایت میں خَلَّة کے بجائے حَصْلَة کا لفظہ ہے(معنی وہی ہیں۔)

[211] نافع بن مالك بن الى عامر في الين والدي، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے روایت کی کہ رسول الله سُلَقِهُم في فرمايا: "منافق كي تين علامتين بين: جب بات كرية جموث بول، جب وعده كرية (اس كي) خلاف ورزی کرے اور جب اسے (کسی چیز کا) امین بنایا جائے تو (اس میں) خیانت کرے۔''

[212] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں حرقہ کے آزاد کروہ غلام علاء بن عبدالرحمٰن بن يعقوب في اسيخ والد ع خبردى اورانمول نے حضرت الو مربرہ ثافت سے روایت کی ،انمول نے كها: رسول الله مَوَافِيم في فرمايا: "منافق كي تين علامتي بين: جب بات كري توجموث بولے، وعده كري تو خلاف ورزى کرےاورامین بنایا جائے تو خیانت کرے۔''

[213] کی بن محد بن قیس ابوز کیرنے کہا: میں نے علاء بن عبدالرحن كواى (ندكوره بالا) سند كے ساتھ حديث بیان کرتے ہوئے سا، انھوں نے کہا: ''منافق کی علامات تن بن، چاہ وہ روزہ رکھ، نماز پڑھے اور اپنے آپ

صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ١٠.

كومسلمان سمجھے۔"

التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا التَّمَّارُ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَثْلُى عَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ. وَ ذَكَرَ فِيهِ ﴿ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ ﴾.

[214] جماد بن سلمہ نے داود بن الی ہند ہے، انھوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے حضرت ابو ہر رہ دیائن سے روایت کی جو یکیٰ بن حجمہ کی علاء سے بیان کردہ روایت کے مطابق ہے اور اس میں بھی بیالفاظ ہیں: ''خواہ وہ روزہ رکھے، ماز پڑھے اور اپنے آپ کومسلمان سمجھے۔''

کے فائدہ: نغاق کی جتنی علامتیں کسی بیائی جائیں گی ان کے مطابق اس میں نغاق موجود ہوگا۔ جس میں ساری علامتیں موجود موں گی وہ خالص منافق ہوگا، بینی ایمان اور کفر کی طرح نفاق کے بھی مدارج ہیں، کسی کا نفاق زیادہ ہوتا ہے کسی کا کم۔

> (المعحم ٢٦) - (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ: يَاكَافِرُ!) (التحفة ٢٥)

[٢١٥] ١١١-(٦٠) حَدَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ وَّعَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرْ عَنْ نَّافِعٍ ، نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكْفَرَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكْفَرَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَكْفَرَ اللَّهِ بُهَا أَحَدُهُمَا ».

[۲۱٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى بْنُ يَحْنَى التَّمِيمِيُّ وَيَحْنَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُنَيْنَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ يَحْنَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ جَعْفَرٍ - قَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهِ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

باب:26-اس مخض کے ایمان کی حالت جوایے مسلمان بھائی کو'اے کا فر!'' کہدکر پکارے

[215] نافع نے حضرت عبدالله بن عمر الله الله عن الله الله كوكافر كى كدرسول الله عَلَيْهُمُ ان في الله عَلَيْهُمُ كوكافر قرارد بي ووثول ميں سے ایک (ضرور) كفر كے ساتھ والى لو نے گا۔'' لونے گا۔''

[216] عبدالله بن دینار سے روایت ہے، انحول نے حضرت ابن عمر الله علی کے حضرت ابن عمر الله علی کے حضرت ابن عمر الله علی کے سالک رسول الله علی کے ایک میں سے ایک (کفری) اس (نسبت) کے ساتھ لوٹے گا۔ اگروہ ایسانی ہے جس طرح اس نے کہا (تو ٹھیک) ورنہ ریہ بات اسی (کہنے والے) پرلوٹ آئے گی۔'

أَحَدُهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَ إِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ».

[۲۱۷] ۱۱۲ ( ( ۲۱۰ ) وَحَدَّمْنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرَ أَنَّ أَبَا الْأَسُودِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: عَنْ أَبِي ذَرِّ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْهَ يَقُولُ: كَفَرَ، وَمَنِ دَمُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُو يَعْلَمُهُ، إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ عَلَيْهُ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَعْدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ فَالَ عَدُو اللهِ إِلَّا كَارَعَلَيْهِ. أَوْ

کے فائدہ: جس نے کسی مسلمان کو غلط طور پر کا فر کہد دیا اس کا کفراد ٹی درجے کا کفر ہے۔ وہ خارج از اسلام نہیں۔اپنے بھائی سے معافی ما تی خات ہوجائے گا۔

(المعجم٢٧) - (بَابُ بَيَانِ حَالِ إِيمَانِ مَنْ رَّغِبَ عَنُ أَبِيهِ وَهُوَ يَعُلَمُ) (التحفة٢٦)

[۲۱۸] ۱۳ (۲۲) حَدَّقَتِي لَمْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَلْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو الْأَيْلِيُّ: خَدَّثَنَا ابْنُ وَلْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لُمُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَّغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُو كُفْرٌ،

[۲۱۹] ۱۱۶–(۹۳) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌعَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا ادُّعِيَ زِيَادٌ، لَّقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ ؟ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَبْنَ أَبِي وَقَاصٍ

ہاب:27-اپنے باپ سے دانستہ نسبت تو ڑنے والے کے ایمان کی حالت

[218] حفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مالیا: ''اپنے آباء سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اینے والدے انحاف کیا تو یہ (عمل) کفرہے۔''

[219] خالد نے ابوعثان سے نقل کیا کہ جب زیاد کی نسبت (ابوسفیان وائٹ کی طرف ہونے) کا دعویٰ کیا گیا تو میں جناب ابو بکرہ وٹائٹ سے ملا اور پوچھا: یہتم لوگوں نے کیا کیا؟ میں نے سعد بن ابی وقاص وٹائٹ سے سنا، وہ کہدرہے تھے کہ

يَّقُولُ: سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «مَنِ ادَّغِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». فَقَالَ أَبُو بَكْرَةً: وَأَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

میرے دونوں کا نول نے رسول اللہ مٹائیڈ کے سنا، آپ فرما رہے تھے: ' جس نے اسلام کی حالت میں اپنے حقیقی باپ کے سواکسی اور کو باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے۔' اس پر حضرت ابو بکرہ ڈٹائیڈ نے کہا: خود میں نے بھی رسول اللہ مٹائیڈ کے سے یہی سناہے۔

کے فائدہ: حضرت ابوبکرہ سمیہ کے بطن سے اس کے مالک حارث بن کلدہ کے بیٹے تھے۔وہ زیاد کے نسب کی تبدیلی میں ملوث نہ تھے۔ چونکہ مال کی طرف سے وہ زیاد کے بھائی تھے اس لیے ابوعثمان نے خاندان کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کی۔وہ خوداس کام کوغلط سجھتے تھے۔وہ انتہائی جلیل القدر صحابی اور متعددا حادیث نبوی کے راوی ہیں۔

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَبُو بَكْرِ بْنُ وَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَّا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ سَعْدٍ وَأَبِي بَكْرَةً كِلَاهُمَّا يَقُولُ: سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ - وَوَعَاهُ قَلْبِي - مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ: "مَنِ الله عَيْرِ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ».

[220] عاصم نے ابوعثمان سے اور انھوں نے حضرت سعد اور حضرت ابو بکرہ دونوں سو دونوں کہتے تھے: یہ بات میرے دونوں کا نوں نے محمد مالیڈ اسے می (اور میرے دل نے یاد رکھی) کہ آپ مالیڈ افرار ہے تھے:

('جس نے اپنے والد کے سواکسی اور کو والد بنانے کا دعویٰ کیا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا والد نہیں ہے، تو اس پر جنت جرام ہے۔'

(المعحم ٢٨) - (بَابُ بَيَانِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ : ((سِبَابُ الْمُسُلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ)) (التحفة ٢٨)

اَبْنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ الْبِنِ الرَّيَّانِ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى : ابْنُ طَلْحَةً ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ؛ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ؛ حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

باب:28- نبی اکرم طافیظ کا فرمان ہے:''مسلمان کو گالی دینافسق اوراس سے جنگ کرنا کفرہے''

[221] محمد بن طلحه سفیان اور شعبه تینول نے زبید سے صدیث سنائی، انھول نے ابو وائل سے اور انھول نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ کے سول عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ سے روایت کی، انھول نے کہا کہ رسول اللہ طَالِيَة من فر مایا: "مسلمان کوگالی ویتافیق ہے اور اس سے الرُنا کفر ہے۔"

زبیدنے کہا: میں نے ابووائل سے پوچھا: کیا آپ نے

- ١- يَتَاتُ الْإِيضَانَ ===

178

أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَشِيَةِ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ يَرُويهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَعْنِهِ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَرْفِيهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ يَعْمَا لَهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَالْهِ إِلْهِ إِلْهِل

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قَوْلُ زُبَيْدٍ لَّا بِي وَاثِلٍ.

أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الله عَنْ شُعْبَةُ عَنِ الله الله الله عَنْ عَبْدِ الله الأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ عَبْدِ الله عَن الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ

شعبد کی روایت میں زبید کے ابو واکل سے بوچھنے کا ذکر نہیں ہے۔

[222] منصور اوراعمش دونوں نے الووائل سے، انصول نے حمرت عبداللہ بن مسعود ٹاٹٹ سے اور انھوں نے نمی اکرم مُنٹڑ کے سبی صدیث بیان کی۔

کے فائدہ: مسلمان کی جنگ صرف کفر کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ برقشتی کی بات ہے کہ بعض غلوفہیوں کی بنا پرمسلمانوں حتی کہ صحابہ تفاقیۃ کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ ایسا کام ہے جو کفر صحابہ تفاقیۃ کے درمیان بھی جنگیں ہوئیں۔ ایسا کام ہے جو کفر سے مثابہت رکھتا ہے۔ جنگ کے ترک اور استغفار پراللہ کی طرف سے معانی مل جاتی ہے۔ صحابہ نے بالآخر با ہمی جنگیں ترک کرویں اور سب نے زندگی مجران پراستغفار کیا۔

(المعجم ٢٩) - (بَابُ بَيَانِ مَعُنَىٰ قَوُلِ النَّبِيِّ عَلَٰلِلَٰ : ((لاَ تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يُضُرِبُ بَعُضُكُمُ رِقَابَ بَعْضٍ)) (التحفة ٢٨)

(223) ابوزرے (ہرم بن عمر و بن جریر بن عبداللہ المجلی)
نے اپنے دادا حضرت جریر اللہ است کی ، انھوں نے کہا
کہ نی اکرم تاکی نے جہ الوداع کے موقع پر جھے سے فرمایا:
"لوگوں کو چپ کراؤ۔" اس کے بعد آپ نے فرمایا:"میرے
بعد کا فرند بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔"

باب:29- ني اكرم مَنْ يَثِيمُ كِفُر مان: "مير بعد

دوباره کافرنه موجانا که ایک دوسرے کی گرونیں

مارنے لگو" كامفہوم

[۲۲۳] ۱۱۸-(۲۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، فَيَ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ-: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ،

سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِسْتَنْصِتِ النَّاسَ"، ثُمَّ قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ".

[۲۲٤] ۱۱۹-(۲۲) وَحَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُحَمَّدٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهِ عَمْرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمَا عَلَا عَلَا

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكُرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاقِدِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ﴿وَيْحَكُمْ! – أَوْ قَالَ: وَيْلَكُمْ – لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ .

[۲۲۲] (...) حَدَّثِنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنْ وَّاقِدٍ.

(المعجم ٣٠) - (بَابُ اِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفُرِ عَلَى الطَّعُنِ فِي النَّسَبِ وَالنَّيَاحَةِ) (التحفة ٢٩)

َ [۲۲۷] ۱۲۱–(۲۷) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا

[224] معاذ بن معاذ نے شعبہ سے، انھوں نے واقد بن محمد سے، انھوں نے حضرت ابن محمد سے، انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ سے، انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ سے اور انھوں نے نبی مَاللہ اللہ سے سابقہ حدیث کے مطابق روایت کی۔

[225] محر بن بعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے واقد بن مجمد بیان کی کہ انھوں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر شاہ شاست صدیث بیان کرتے ہے، انھوں نے نبی سُلُمُ اللہ سے روایت کی کہ آپ سُلُمُ اللہ نے ججۃ الوداع کے موقع پر فر مایا: '' تم پر افسوس ہوتا ہے (یا فر مایا: تممارے لیے تباہی ہوگی) تم میرے بعد کا فر نہ ہو جاتا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو''

[226] عبدالله بن وجب نے کہا: ہمیں عمر بن محمد نے صدیث بیان کی کدان کے والد نے انھیں معزت ابن عمر اللہ اللہ علی کے حوالے سے نی منافق کی جس کے حوالے سے نی منافق کی جس طرح حدیث بیان کی جس طرح شعبہ نے واقد سے بیان کی ہے۔

باب:30- کسی کےنسب پرطعن کرنے اور نوحہ کرنے پر کفر کا اطلاق

الله تَالَيْنَ فَ فَرَمالِا: " لو مريره ثلاثين من دوبات ب كدرسول الله تَالَيْنَ فَيْ فَرَمالِا: " لوكول من دوباتي مين، وه دونول ال

میں کفر( کی بقیہ عادتیں) ہیں: (کسی کے )نسب برطعن کرنااور

ابْنُ نُمَيْرِ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مِيت پُرُودِ رَكَالًـ'' أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إَثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: ٱلطَّعْنُ فِي النَّسَب وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ».

#### (المعجم ٣١) - (بَابُ تَسْمِيَةِ الْعَبُدِ الْآبِقِ كَافِرًا) (التحفة ٣٠)

[۲۲۸] ۱۲۲–(٦٨) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً عَنْ مَّنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مُّوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ.

قَالَ مَنْصُورٌ: قَدْ وَاللهِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلٰكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرُولى عَنِّي لِمْهُنَا بِالْبَصْرَةِ.

[۲۲۹] ۱۲۳–(۲۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ».

[228] منصور بن عبدالرطن في عصى سے روايت كى، انھوں نے کہا کہ میں نے جریر ڈاٹھ کو کہتے ہوئے سا: ''جو غلام اینے مالکول سے بھاگ گیا ، اس نے کفر کا ارتکاب کیا یہاں تک کدان کی طرف لوث آئے۔'' (نہ ہے کہ دويارهمسلمان ہو۔)

باب:31- بھگوڑےغلام کو کا فرکہنا

منصورنے کہا: الله کی قتم! میر حدیث نبی اکرم تالی م روایت کی گئی ہے لیکن میں ناپند کرتا ہوں کہ یہاں (بھرہ میں) مجھ سے بیر (اس طرح مرفوعاً) روایت کی جائے۔ ( کیونکہ بھرہ کے خارجی اس سے مطلق کفر کا استدلال كريں گے۔)

[229] داود نے تعلی سے، انھوں نے حضرت جرم واللظ ے روایت کی کہرسول اللہ سَائِیْنَ کِی نے فرمایا: '' جوغلام بھگوڑ اہو كيا تواس (كے تحفظ) سے (اسلامي معاشرے اور حكومت كى) ذمهداری ختم ہوگئے۔''

کے فائدہ: یہ وہی کیفیت ہے جو کافر کی ہوتی ہے کہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری مسلمان حکومت برنہیں ہوتی۔ای مشابہت ہے اے كافركها كميا ورندوه خارج ازاسلام تبيس

> [۲۳۰] ۱۲۴-(۷۰) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُّغِيرَةَ، عَن الشَّعْبِيِّ قَالَ:

[230] مغيره في على سے روايت كى ، انھول في كها: حفرت جرير بن عبدالله والله والله عن الله عند عنه:

كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ قَالَ: «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ».

(المعجم٣٢) - (بَابُ بَيَانِ كُفُرِ مَنُ قَالَ مُطِرُنَا بِالنَّوْءِ) (التحفة ٣١)

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، قَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ اللهِ بَنِ عَنْدَ اللهِ بَنِي عَنْدَ اللهِ بَنِي عَنْ وَسُولُ اللهِ بَنِي خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ بَنِي ضَلَاةً الصَّبِعِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ صَلَاةً الصَّبِعِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ " قَالُوا: مَعْلَى النَّاسِ عَبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا عِنْ عَنْ عَالَ: مُطِرْنَا بِفَوْءِ كَذَا بِفَوْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا بِالْكُوْكِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطْرُنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطَرْنَا بِنَوْء كَذَا وَكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكُوْكَ ،

[۲۳۷] ۱۲۹-(۷۷) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى وَعُمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يُّونُسَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا وَهْبِ عَنْ يُّونُسَ، وَقَالَ الْآخِرَانِ: أَخْبَرَنَا وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةً أَنَّ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةً أَنَّ قَالَ: هَا لَهُ مَرَوْا أَلْهُ وَيَكُمْ عَزَّ وَجَلًى؟ قَالَ: مَا أَنْعُمْتُ إِلَى مَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلًى؟ قَالَ: مَا أَنْعُمْتُ إِلَى مَا قَالَ رَبُكُمْ عَزَّ وَجَلًى؟ قَالَ: مَا أَنْعُمْتُ

'' جب غلام بھاگ جائے تو اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔'' (جس طرح حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔)

## باب:32-اس شخص کا کفر جویہ کہے کہ جمیں ستاروں کے طلوع ہونے سے بارش ملی

[231] حفرت زیدین خالد جهنی براتشئ سے کہ رسول الله ملي الله على في عديديد ك مقام ير رات كو بون والى بارش کے بعد، ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: " کیاتم جانتے ہوتمھارے رب نے کیافر مایا؟'' انھوں نے جواب دیا: الله اور اس كارسول بهتر جاني والي بين - آپ نفر مايا: "الله تعالى نے فرمایا: (آج) میرے بندوں میں سے کوئی مجھ پر ایمان لانے والا اور (کوئی میرے ساتھ ) كفركرنے والا ہوگيا۔جس نے یہ کہا ہے کہ ہم پر اللہ تعالی کے ضل اور رحت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کے ساتھ کفر كرنے والا ہے اورجس نے بيكها كهم برفلان فلال ستارے ( كغروب وطلوع مون )كى وجه سے بارش موكى باتو وه میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستارے پرایمان رکھنے والا ہے۔'' [232] عبيد الله بن عبد الله بن عتب في حديث بيان كي كدحفرت ابو مريره والنَّفُون في كما: رسول الله مَالِيُّم في فرمايا: '' کیاشمصیں معلوم نہیں کہ تھھارے رب عزوجل نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا: جونعت بھی میں بندوں کو دیتا ہوں توان میں ہے ایک گروہ (سے تعلق رکھنے والے لوگ)اس (نعمت) کے سبب سے كفركرنے والے موجاتے بيں اور كہتے بين: فلال ستارے (نے بینعمت دی ہے) یا فلاں فلاں ستاروں کے سبب سے (ملی ہے۔)''

عَلَى عِبَادِي مِنْ نُعْمَةٍ إِلَّا أَصْبَحَ فَرِيقٌ [مِّنْهُمْ]

(المعجم٣٣) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٍّ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ مِّنَ الْإِيمَان وَعَلامَاتِهِ، وَبُغُضُهُمُ مِّنُ عَلامَاتِ النَّفَاقِ) (التحفة٣٣)

اور مرادی کی روایت کے بیدالفاظ ہیں: ''فلال فلال ستارے کے باعث (اتری ہے۔)''

[234] حفرت ابن عباس بالتخاسے روایت ہے کہ رسول اللہ ناٹی کے دور میں لوگوں کو بارش سے نوازا گیا تو نی اکرم ناٹی کی نور میں لوگوں میں سے پچھشکر گزار ہوگئے ہیں اور پچھ کافر (ناشکر سے)، (بعض) لوگوں نے کہا: یہ اللہ کی رحمت ہے اور بعض نے کہا: فلال فلال نوء (ایک ستارے کا غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی) کچی نگل۔" غروب اور اس کے سبب سے دوسرے کی بلندی) کچی نگل۔" (ابن عباس ٹی شنا) فرماتے ہیں: اس پر یہ آیت نازل ہوئی: "میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی شم کھا تا ہوں۔" (سے لے کر) اس آیت تک:" اور تم اپنا حصہ یہ رکھتے ہوگہ تم اس کی کھذیہ کرتے ہو۔"

باب:33-اس بات کی دلیل که انصار اور حضرت علی تفاقد م سے محبت ایمان اور اس کی علامات میں سے ہے اور ان سے بغض ونفرت نفاق کی علامات میں سے ہے

[٢٣٥] ١٢٨-(٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: شُعْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُنَافِقِ: بُغْضُ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُنْصَارِ». وَآيَةُ الْمُؤْمِنِ: حُبُّ الْمُنْصَارِ».

[٢٣٦] (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِ: الْحَارِثِ: خَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّ أَنَّكَ اللهُ قَالَ: احُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ، وَبُغْضُهُمْ آيَةُ النَّفَاقِ،

[۲۳۷] ۱۲۹-(۷۰) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَاذِ بِ وَحَدَّثَنَا حَرْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ بِ وَحَدَّثَنَا أَبِي: عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاء يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَرَاء يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَرَاء يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ: الله يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُهُمْ الله مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ الله ».

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَدِيٍّ. سَمِعْتَهُ مِنَ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّثَ!.

[۲۳۸] ۱۳۰-(۷۹) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلُ

[235] عبدالرحن بن مهدی نے شعبہ سے حدیث سنائی، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن جرسے روایت کی، کہا: میں نے حضرت انس بھٹ کے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ملائے کے انسان میں کہنا ہے اور مومن نے فرمایا: '' منافق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے اور مومن کی نشانی انصار سے مجت کرنا ہے۔''

[236] خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے عبداللہ بن عبداللہ ہے، انھوں نے حضرت انس دائل ہے روایت کی کہ نی اکرم سائل نے فرمایا: "انسار سے عبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔''

[237] شعبہ نے عدی بن ثابت سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء دلائٹ کو نبی اکرم مالی کی سے صدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے انصار کے بارے میں فرمایا: '' ان سے حبت نہیں کرتا مگر وہی جومومن ہے اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر وہی جومنا فق ہے۔ جس نے ان سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے محبت کرتا ہے اور جس نے ان سے بغض رکھتا ہے۔''

شعبہ نے کہا: میں نے عدی سے پوچھا: کیا تم نے بیہ روایت براء دلائد سے ن ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا: انھوں نے بید مدیث مجھی کوسائی تھی۔

[238] حفرت ابو ہریرہ ڈھائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تالی نے فر مایا: '' کوئی ایسا آدمی انصار سے بغض نہیں رکھی جواللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔''

[٢٣٩] (...) (٧٧) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْم

الآخِر».

[۲٤٠] ۱۳۱–(۷۸) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي-وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَغْمَشِ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: وَّالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهِدَ النَّبِيُّ [الْأُمُّيُّ] يَتِيْلِةَ إِلَيَّ: ﴿أَنْ لَّا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَّلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ».

[240] حضرت على الأفؤاف كها:اس ذات كي تتم جس في دانے کو بھاڑ ااورروح کو تخلیق کیا! نبی ائی مافیظ نے جھے بتاویا تھا کہ "میرے ساتھ مومن کے سواکوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق كيسواكوئي بغض نہيں رکھے گا۔"

[239] حضرت الوسعيد والني سے روايت ب كه رسول

الله ظاليم في فرمايا: "كوني شخص انصار بي بغض نبيس ركه سكم جو

الله تعالى اورآ خرت كےدن يرايمان ركھتا ہو''

کے فائدہ: پچھلے متعددا بواب میں دل اور دیگراعضاء کے بہت سے اعمال کا ذکر ہے جو کا فروں کے اعمال جیسے ہیں۔ان پرلفظ کفر کا اطلاق کیا گیالیکن بیسب ایسے اعمال ہیں جن سے توبہ کرنے پر مغفرت مل جاتی ہے۔ان کا ارتکاب ایسا کفرنہیں جس پر ارتداد کی سزا دی جاسکے، نہ ان کے ارتکاب کے بعد از سرنومسلمان ہونا اور بیوی ہے دوبارہ نکاح کرنا ہی ضروری ہے۔اس ہے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ارتکاب سے ایمان میں نقص یا کمی واقع ہوجاتی ہے۔ ایمان بالکل رخصت نہیں ہوتا۔

> (المعجم ٣٤) - (بَابُ بَيَان نُقُصَان الْإِيمَان بِنَقُصِ الطَّاعَاتِ، وَبَيَانِ اِطَّلاقِ لَفُظِ الْكُفُرَ عَلَى غَيْرِ الْكُفُرِ بِاللَّهِ، كَكُفُرِ النَّعْمَةِ وَالْحُقُوقِ) (التحفة٣٣)

باب:34-الله كى اطاعت ميس كمى كى وجه سے ايمان میں کی ہوجاتی ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ صریح كفركے علاوہ دوسرے امور، مثلاً: اس كى نعتوں اور حقوق کے گفران ( ناشکری ) کوبھی گفر سے تعبیر کیا گیاہے

[241] لیث نے این ہادلیثی سے خبر دی کے عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر تا شخاے اور انھول نے رسول الله تَالِيَّةُ سے روایت کی که آپ نے فرمایا: "اے عورتوں کی جماعت!تم صدقه كياكرو،اورزياده سے زياده استغفاركيا كرو، کیونکہ میں نے دوز خیوں میں اکثریت تمھاری دیکھی ہے۔" ان میں سے ایک ولیراور مجھدار عورت نے کہا: اللہ کے رسول! ہمیں کیا ہے، دوزخ میں جانے والوں کی اکثریت ماری ( کیوں) ہے؟ آپ نے فرمایا: ''تم لعنت بہت جمیحتی ہواور خاوند کا کفرانِ (نعمت ) کرتی ہو، میں نے عقل ووین میں کم ہونے کے باوجود عقل مند مخص پر غالب آنے میں تم سے بردھ كركسي كونييس ويكها- "اس في يوجها؟ اسالله كرسول! عقل ودین میں کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دعقل میں کمی بید ہے کہ دوعورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے، بیتو ہوئی عقل کی کمی اوروہ (حیض کے دوران میں) کی راتیں (اوردن) گزارتی ہے کہ نماز نہیں پڑھتی اور رمضان میں بےروزہ رہتی ہے توبید ین میں کی ہے۔"

فلکہ انتقل سے مراد صرف سوچنا سجھنا ہی نہیں ، حافظ، ہرتم کے امور کی طرف یکسال توجہ ، جذبات پر قابوا وربہت سے امور عقل میں شامل ہیں۔ عورت فطری طور پر ان میں سے بعض امور میں مرد سے نبتنا پیچھے ہے۔ لین دین ، حساب کتاب وغیرہ کے معاملات میں گواہی کے لیے جزئیات کی طرف توجہ کے ارتکا زاور یا دواشت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے عام عورتوں سے اس کی تو تعنہیں معاملات میں گواہی ہے ورتوں سے مدید کے سکے۔ جومعاملات فطری طور پر عورتوں سے متعلق ہیں ان میں مردان سے پیچھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ تا اللہ ان میں وہی کمال رکھتی ہیں ، ان میں مردان سے پیچھے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ تا اللہ ان عورتوں کو خودا حسابی اوراستعفار کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس پہلوکا ذکر فرمایا جس میں وہ کم ہیں۔

[٢٤٢] وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٢٤٣] (٨٠) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلْوَانِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْلِحَقَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ

[242] (لیٹ کے بجائے) بکر بن مضرنے ابن ہاد سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[243] عیاض بن عبداللہ نے حضرت ابوسعید ضدری واللہ اللہ اللہ عیاض بن عبداللہ ہے اور (سعید) مقبری نے

حضرت ابو ہریرہ دیا گئے سے اور انھوں نے نبی مکا گئے سے اس طرح روایت کی جس طرح حضرت ابن عمر ناکٹھا کی روایت ہے۔ أَبِي مَرْبَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْن عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ وَابْنُ وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ جَعْفَرٍ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرو، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي عَمْرِهِ بَيْ إِبِيقٍ عِيْقِ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

(المعجم ٣٥) - (بَابُ بَيَانِ اِطْلَاقِ اسْمِ الْكُفُو عَلَى مَنُ تَوكَ الصَّلَاقَ (التحفة ٣٤)

باب:35- نماز چھوڑنے والے پر لفظ كفر كا اطلاق كرنا

نمازاسلام کارکن ہے۔اس کا ترک بچیلی احادیث میں ذکر کیے گئے متعدد گناہوں سے زیادہ تھین ہے۔اس پرجس تفر کا اطلاق کیا گیاوہ ان کے کفرسے بڑا کفر ہے، چربھی اس سے تو بہاور آیندہ نماز کی پابندی سے انسان اچھامسلمان بن جاتا ہے،اسے دوبارہ اسلام لانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔جونماز کا مشکر ہےاسے از سرنواسلام لانے کی ضرورت ہے۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، إعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلِي! – أُمِرَ يَا وَيْلِي! – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسَّجُودِ فَا إِلَيْ النَّارُ».

[٢٤٥] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيغٌ:حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».

[244] ابو بحر بن ابی شیب اور ابو کریب نے کہا: ہمیں ابومعاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابو صالح سے اور انھوں نے امیش سے حدیث سائی، انھوں نے ابو صالح نے کہا: رسول اللہ سَائَلُوْ ان فرمایا: '' جب ابن آ دم بحدے ک آیت تا وت کر کے بحدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے بہ ہاتا ہے، وہ کہتا ہے: بائ اس کی ہلاکت! (اور ابو کریب کی زوایت میں ہے، ہائے میری ہلاکت! ابن آ دم کو بحدے کا عظم ملاتو میں ہے، ہائے میری ہلاکت! ابن آ دم کو بحدے کا عظم ملاتو میں نے تجدہ کیا، اس پر اسے جنت مل می اور جھے سے دعل ملاتو میں نے انکار کیا، سومیر سے لیے آگ ہے۔'' میں اور کیا میں سند کے ساتھ کی حدیث بیان کی قرق میرے کہ وکیج نے وَ اَمْش سے ای سند کے ساتھ کی حدیث بیان کی قرق میرے کے وکیج نے فرق میرے کے وکیج نے اُنگار کیا، سومیر نے لیا آگ ہے۔'' میں نے انکار کیا '' کے بجائے ) فَعَصَیْتُ فَلِیَ النَّارُ ''میں نے انکار کیا '' کے بجائے ) فَعَصَیْتُ فَلِیَ النَّارُ ''میں نے نافر مانی کی تو میرے لیے جہنم (مقدر) ہوئی'' کہا۔

[٢٤٦] ١٣٤-(٨٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرِ- قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ - عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشُّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ".

کفرے درمیان (فاصله منانے والاعمل) نماز کاترک ہے۔'' [247] ابوز بير فخبردى كدانمول في معرت جابر اللفظ

[٢٤٧] (..) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ:أُخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ابَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ».

ے سناء انحول نے کہا: میں نے رسول الله والله کا کھا کو ریافر ماتے ہوئے سنا:'' آ دی اور شرک و کفر کے درمیان (فاصلہ مٹانے والاعلى نماز جمورتا ب-" (اس روايت من إنَّ "ب شك" کالفظنیں، باقی وہی ہے۔)

[246] ابوسفیان سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں

نے حضرت جابر اللہ اللہ کو بیا کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول

الله تَالِيمًا كويه فرمات موس سنا: "ب قل آوي اورشرك و

🚣 فائدہ: ایمان اورعمل کوالگ الگ قرار دینا درست نہیں۔ایمان لانا خود ایک عمل ہے جس میں دل، زبان اور دوسرے اعضاء اہے اسے اعمال کے ذریعے سے شریک ہوتے ہیں۔

> (المعجم٣٦) - (بَابُ بَيَان كَوُن الْإِيمَان بِاللَّهِ تَعَالَى أَفُضَلَ الْأَعُمَالَ) (التَحفة٥٥)

باب:36-الله تعالى يرايمان لا ناسب سے افضل

[248]منصور بن الي مزاهم اور محمد بن جعفر بن زياد في كها: ہمیں ابراہیم بن سعدنے ابن شہاب سے حدیث سالی ، انحوں نے سعید بن میتب سے اور انھول نے حضرت ابو ہر رہ واللہ ے روایت کی ، انمول نے کہا کدرسول الله مالی سے او جہا كيا: كون ساعمل سب سے افضل ب؟ آب في فر مايا: "الله عزوجل پرایمان لاتا۔ ' پوچھا گیا: پھراس کے بعد کون سا؟ آب نے فرمایا: "اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔" ہو جما کیا: پحرکون سا؟ فرمایا: ' جج مبرور (ابیا حج جوسراسرنیکی اورتقو ب يرهني اورمكمل هو\_)" [٢٤٨] ١٣٥-(٨٣) حَدَّثَنَا مَنْصُورُ لُنُ أَبِي مُزَاحِم: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْن زِيَادٍ:أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿إِيمَانٌ بِاللهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ٱلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: احَجٌّ مَّبْرُورٌ». وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ قَالَ: ﴿إِيمَانُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ».

محمد بن جعفر کی روایت میں "الله اوراس کے رسول پر ایمان" کے الفاظ میں۔

[249] (ابراہیم بن سعد کے بجائے) معمر نے زہری سے ای سند کے ساتھ یبی روایت بیان کی۔

[250] ہشام بن عروہ نے اپنے والد (عروہ) ہے،
انھوں نے ابوئر اور کیش ہے اور انھوں نے حضرت ابوذر رہائیئ
ہے روایت کی ، کہا: میں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! کون
ساعمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اللہ پر ایمان لا تا اور اس
کی راہ میں جہاد کرنا۔'' کہا: میں نے (پھر) بوچھا: کون می
گردن (آزاد کرنا) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس کے
گردن (آزاد کرنا) افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: ''جواس کے
مالکوں کی نظر میں زیادہ فیس اور زیادہ قیمتی ہو۔'' کہا: میں نے
بوچھا: اگر میں ہے کام نہ کرسکوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''کمی
کار گرکی مدد کرویا کی اناثری کا کام (خود) کردو۔'' میں نے
بوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ فور فرما کیں اگر میں ایسے کمی
کام کی طاقت نہ کھتا ہوں تو؟ آپ نے فرمایا: ''لوگوں سے اپنا
مر روک لو (انھیں تکلیف نہ پہنچاؤ) ہے تمماری طرف سے خود
شر روک لو (انھیں تکلیف نہ پہنچاؤ) ہے تمماری طرف سے خود

[251] (ہشام کے بجائے) عروہ بن زبیر کے آزاد کردہ فلام حبیب نے سابقہ سند سے یہی روایت بیان کی، فرق صرف یہ ہے کہ انھول نے (تُعِینُ صَانِعًا کی کاریگر کے بجائے) فَتُعِینُ الصَّانِعَ (الف لام کے ساتھ) کہا ہے۔

[٢٤٩] وَحَدَّفَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[۲۰۰] ۱۳۹-(۸٤) حَدَّنَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ: حَدَّنَنَا حِمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّنَنَا هِمَّامُ ابْنُ عُرْوَةَ وَ حَ: وَحَدَّنَنَا خَلَفُ بْنُ زِيْدٍ، عَنْ هِمَّامِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِمَّامِ اللَّهِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ ، ابْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ ، فَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ ، وَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِيِّ ، وَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِي ، وَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مُرَاوِحِ اللَّيْثِي ، وَالْجِهَادُ اللهِ اللهِ وَالْجِهَادُ اللهِ وَالْجِهَادُ اللهِ وَالْجِهَادُ اللهِ وَالْجِهَادُ وَلَا اللهِ وَالْجِهَادُ وَلَا اللهِ وَالْجِهَادُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[۲۵۱] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حَمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ مَّوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي فَرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الضَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ».

[۲۰۲] ۱۳۷-(۸۰) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْفَيْبَانِيِّ، عَنِ الْفَيْبَانِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: شَمَّ أَيُّ؟ فَالَ: فَلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قَالَ: فَلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: قَالَ: شَمَّ أَيُّ؟ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

آبِي عُمَرَ الْمَكِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَامِيَةً الْمَوْرِيَّ عُمَرَ الْمَكِيُّ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَامِيَةً الْفَزَارِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْفَزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْغَيْزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الْأَعْمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ؟ قَالَ: "اَلصَّلَاةُ عَلَى أَوْلِيتِهَا اللهِ؟ قَالَ: "بِرُّ مُواقِيتِهَا اللهِ؟ قَالَ: "بِرُّ اللهِ؟ قَالَ: "بِرُّ اللهِ؟ قَالَ: "بِرُّ اللهِ؟ قَالَ: "بِرُّ اللهِ؟ قَالَ: "اللهِ؟ قَالَ: "اللهَ هَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: "اللهِ؟ قَالَ: "اللهَ هَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ".

[٢٠٤] ١٣٩-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَشْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ لَهٰذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى قَالَ: حَدَّثَنِي صَاحِبُ لَهٰذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ إِلَى ذَارِ عَبْدِ اللهِ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: دَارِ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ؟ قَالَ: «اَلصَّلاةُ عَلَى أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: «اَلصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ اللهِ؟ قَالَ: اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[252] (ابو اسحاق سلیمان بن فیروز کوفی) شیبانی نے ولید بن عیزار سے، انھوں نے سعد بن ایاس ابوعمروشیانی سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ سے بوچھا: کون ساعمل انھل ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نماز کواس کے وقت پر پڑھنا۔'' میں نے بوچھا: اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' والد بن کے ساتھ حسن سلوک اس کے بعد کون سا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں کرنا۔'' میں نے بوچھا: پھرکون سا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔'' میں نے مزید بوچھا صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ برگرال نگر رے۔

[253] ابو یعفور (عبدالرجمان بن عبید بن نسطاس) نے ولید بن عبر ارکے حوالے سے ابوعمروشیبانی سے صدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عبدالله بن مسعود رفائی سے دوایت کی، انھوں نے کہا: میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! کون ساممل جنت سے زیادہ قریب (کر دیتا) ہے؟ فرمایا: ''نمازیں اپنے اوقات پر پڑھنا۔'' میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیا؟ فرمایا: '' والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا۔'' میں نے بوچھا: اے اللہ کے نبی! اور کیا؟ فرمایا: '' اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔''

[254] عبيدالله ك والد معاذ بن معاذ عبرى نے كها:

ہميں شعبہ نے وليد بن عيز ارسے حديث بيان كى، انھوں نے

ابوعروشيانى كو كہتے ہوئے سنا كہ جھے اس گھر كے مالك نے

حديث سنائى (اورعبدالله بن مسعود دالله الله مالله كار اشاره

كيا) انھوں نے كہا: ميں نے رسول الله مالله الله كار نے ہوچھا: الله كو

كون ساعمل زيادہ پند ہے؟ آپ نے فر مايا: "نماز كواس ك

وقت پر پڑھنا۔" ميں نے پوچھا: پحركون سا؟ فرمايا: "پحركون سا؟ فرمايا: "پوچھا: پحركون سا؟ فرمايا: "پحركون سا؟ فرمايا: "پوچھا: پحركون سا؟ فرمايا: "پر پر سعود دالله يا مايا فرمايا: "ن پوچھا: پحركون سا؟ فرمايا: "نہمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا مايا: "نہمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا مايا: "نہمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا مايا: "نہمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا مايا: "نہيمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا مايا: "نہيمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا مايا: "نہيمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا مايا: "نہيمرالله كى راہ ميں جہاد كرنا۔" (ابن مسعود دالله يا كے ساتھوں الله يا كارنا كوان ساتھوں الله يا كارنا كے ساتھوں الله يا كارنا كوان ساتھوں الله يا كارنا كوان ساتھوں الله يا كارنا كوان ساتھوں الله يا كوان ساتھوں

ن) کہا: آپ نے جھے یہ باتیں بنائیں اور اگر میں مزید سوال کرتا تو آپ جھے مزید بناتے۔

[۲۰۰] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا.

[255] شعبہ سے ان کے ایک اور شاگرد گھر بن جعفر نے اس سند سے یہی روایت بیان کی اور اس میں بیاضافہ کیا:
ابو ممروشیانی نے عبداللہ (بن مسعود) واللہ کے گھر کی طرف
اشارہ کیالیکن ہارے سامنے ان کا نام نہ لیا۔

[٢٥٦] ١٤٠-(...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ - أَوِ الْعَمَلِ - الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَيِرُّ الْوَالِدَيْنِ».

[256] ابوعمروشیبانی سے ان کے ایک اور شاگردسن بن عبیداللہ خاللہ دہائلہ د

فاكدہ: رسول الله تافیل نے ہرسوال كرنے والے كے سوال كقرينے سے اس كى على وعملى ضرورت كا انداز وفر ماتے ہوئے اسے جواب دیا۔ آپ نے مختف سائلین كو جو اعمال بتائے ہیں، سارے افغال ہیں، كى كے ليے كچه خاص عمل زيادہ اہم ہیں كى اور كے ليے دوسرے۔

(المعحم٣٧) - (بَابُ بَيَانِ كُوُنِ الشَّرُكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ وَبَيَانِ أَعْظَمِهَا بَعُدَهُ (التحفة٣٦)

باب:37-شرك تمام كنامول سے بدتر ہے،اس كے بعد برے برے كناه كون سے بيں؟

[257] منصور نے ابو واکل سے، انھول نے عمرو بن [۲۰۷] ۱۶۱-(۸٦) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شرحبل ساورانحول في حفرت عبدالله بن مسعود والله ي أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلِحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْلِحْقُ: روایت کی ، انعول نے کہا: میں نے رسول الله مالی اے بوجھا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَّقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ "الله كے بال سب سے بواكناه كون سا ہے؟ آپ فرمايا: مَّنْصُودِ ، عَنْ أَبِي وَاثِلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، " بیکة م الله کے ساتھ کی کوشریک بناؤ جبکة تعیس ای (الله) عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ نے پیداکیا ہے۔ " میں نے عرض کی: واقعی سے بہت بردا ( گناه) الذُّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ ہے، کہا: میں نے یو چھا: چرکون سا؟ فرمایا: " بیکرتم اس ڈر نِدًّا وَّهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ ثُلْثُ لَهُ: إِنَّ ذَٰلِكَ ے اپنے بچے کولل کرو کہ وہ تمعارے ساتھ کھائے گا۔ " کہا: لَعَظِيمٌ، قَالَ قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ﴿ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ میں نے یو چھا: پر کون سا؟ فرمایا: " بحرب کدایے بروی کی وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ، - قَالَ - قُلْتُ:

بیوی کے ساتھ زنا کرو۔''

[258] (منصور كے بجائے) اعمش نے ابو واكل سے سابقه سند کے ساتھ حضرت عبداللہ اللہ الله علی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک آ دی نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے ہاں سب سے برا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا:" بیر کہ تم اللہ ے ساتھ کوئی شریک (بناکر) بکارو، حالانکہ ای (اللہ) نے متميس پيدا كيا ہے۔' اس نے يو چھا: پھركون سا؟ فرمايا:'' بيد کہتم اپنے بچے کواس ڈر سے قبل کردو کہ وہ تمھارے ساتھ کھائےگا۔''اس نے پوچھا: پھرکون سا؟ آپ نے فرمایا:''میہ كمتم اين بروى كى بيوى سے زنا كرو-' الله تعالى في اس (بات) كى تفىدىق مى بهآيت نازل فرمائى: "جولوگ الله کے ساتھ کسی اورکومعبود (بناکر) نہیں یکارتے اور کسی جان کوجے (قل کرنا) اللہ نے حرام ممبرایا ہے، حق کے بغیر قل نہیں كرتے اور جوز نانہيں كرتے (وہى رحمٰن كےمومن بندے ہیں۔)اور جوان ( کاموں) کاار تکاب کرےگا، وہ بخت گناہ (کی سزا) ہے دوجار ہوگا۔"

ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: (ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ).

آبِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ

- قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ اللهِ! أَيُّ الذَّنْ اللهِ! أَيُّ الذَّنْ اللهِ إِنَّا وَهُو خَلَقَكَ، قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِللهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ، قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِللهِ نِدًّا وَهُو مَخَلَقَكَ، قَالَ: «أَنْ تَفْتُلُ وَلَدَكَ مَخَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: تَصْدِيقَهَا: ﴿ وَالَذِينَ لَا يَنْعَلَى اللهَ عَزْوَجَلُ مَنْ اللهَ إِلَاهًا عَنْ اللهَ إِلَاهًا عَلَى اللهَ اللهِ إِلَيْهَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

کے فائدہ: ان احادیث میں جن گناہوں کا ذکر ہے وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے کوئی زیادہ بڑا ہے کوئی اس سے کم، لینی اعمال حسنہ کی طرح برے اعمال کے بھی درجات ہیں۔ انھیں بھی آپ نے ہر پوچھنے والے کی ضرورت کے مطابق شار کیا ہے۔

باب:38- كبيره گنامول اوران مين ي بي سب بهي سب سے بڑے گنامول كابيان

[259] حفرت ابوبكره دائف سے روایت ہے، انھوں نے كہا: ہم رسول الله كَائفة كى خدمت ميں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا: "كما ميں شمصيں كبيره گناہوں ميں سے سب سے بوٹ كئاہوں كي خبر نددوں؟" (آپ نے يہ تين باركها) كر فرمايا: "الله تعالى كے ساتھ شرك كرنا، والدين كى نافرمانى كرنا اور

(المعحم٣٨) - (بَابُ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا) (التحفة٣٧)

[٢٥٩] ١٤٣ [٧٥٩] حَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: الْآلَا أُنَبِّتُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ - ثَلَاثًا -: اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَعُقُوقُ الزُّورِ - أَوْ قَوْلُ الزُّورِ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِنًا فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ!

آ ٢٦٠] ١٤٤-(٨٨) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَّهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنِي عَنِ النَّبِيِّ وَقَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَقِيدُ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: "اَلشَّرْكُ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ وَقِيدٌ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: "اَلشَّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُولُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ».

رورور ( ٢٦١] ( . . . ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَمَّدُ بْنُ جَعْفَوِ اللهِ عَلَا اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثِنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا الْكَبَائِرِ - فَقَالَ: قَالَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى الْكَبَائِرِ - فَقَالَ: «قَوْلُ الزُّودِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْكَبَائِرِ ؟ قَالَ: «قَوْلُ الزُّودِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جھوٹی گواہی دینا (یا فرمایا: جھوٹ بولنا) ' رسول اللہ طَالَّمُ اللهِ الله طَالَّمُ اللهِ اللهِ طَالَّمُ اللهِ اللهِ طَالَمُ اللهِ طَالَمُ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[260] خالد بن حارث نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: ہمیں عبید اللہ بن ابی کر نے حضرت انس وٹائٹ سے اور انھوں نے بی سکٹٹ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر دی ، آپ نے فرمایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافرمانی کرنا ، کو رناحتی ) قتل کرنا ، اور جھوٹ بولنا۔''

[261] محمد بن جعفر نے کہا: ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھ سے عبیداللہ بن ابی بکر نے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن ما لک ڈٹائن سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ شالی کی نے بڑے گنا ہوں کا تذکرہ فر مایا (یا آپ سے بڑے گنا ہوں کے بارے میں سوال کیا گیا) تو آپ نے فر مایا: ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کو ناحق تی کرنا اور والدین کی نافر مانی کرنا۔'' (پھر) آپ نے فر مایا: ''کیا شمصیں کمیرہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ فر مایا: ''حسوثی کوائی دینا)'' بتاؤں؟''فر مایا: 'حسوث بولنا (یافر مایا: جسوٹی کوائی دینا)'' شعبہ کا قول ہے: میرا نظن غالب سے کہ وہ ''حسوثی گوائی دینا)'' شعبہ کا قول ہے: میرانظن غالب سے کہ وہ ''حسوثی گوائی'' ہے۔

کے فائدہ: کیونکہ جھوٹ دوسرے گناہوں کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ جھوٹی گواہی بھی جھوٹ ہے اور دوسروں کے بڑے جرائم پ پردہ پوٹی کاذر بعدہے یاکسی کونائن نقصان پنجانے کا۔

[262] حضرت الوجريره ثالث عن روايت م كهرسول الله مَنْ الله عَلَيْهُ فَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله كرسول! وه كون سے بين؟ فرمايا: "الله كے ساتھ شرك، جادو، جس جان كافل الله في حرام همرايا ہے اسے ناحق شرك، جادو، جس جان كافل الله في حرام همرايا ہے اسے ناحق

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي اللهِ ﷺ قَالَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

ایمان کے احکام ومسائل

103

«اِجْتَنِيُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّولِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ».

[۲۱۳] ۱٤٦-(۹۰) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ
قَالَ: "مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا:
قَالَ: "مَنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا:
يَارَسُولَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلِ، فَيَسُبُ أَبَاهُ، وَيَسُبُ
أَمَّهُ، فَيَسُبُ أَمَّهُ، وَيَسُبُ

[٢٦٤] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سَعْيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم٣٩) - (بَابُ تَحُرِيمِ الْكِبُرِ وَبَيَانِهِ) (التحفة٣٨)

[٢٦٥] ١٤٧ -(٩١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، جَمِيعًا عَنْ يَخْيَى بْنِ حَمَّادٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ

قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، لڑائی کے دن دشمن کو پشت دکھانا (بھاگ جانا) اور پاک دامن، بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراثی کرنا۔''

[263] (یزید بن عبدالله) ابن ماد نے سعد بن ابراہیم سے، انھوں نے حمید بن عبدالله) ابن ماد نے سعد بن ابراہیم عبدالله بن عروب عاص والله الله علیم عبدالله بن عروب عاص والله الله علیم کا کہرسول الله علیم کا این الله کا کہرہ گانا ہوں میں نے فرمایا: '' آ دمی کا اینے والدین کو گالی دینا کمیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔'' (صحاب) کہنے لگے: اے الله کے رسول! کیا کوئی آ دمی این والدین کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا: '' ہاں! انسان کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ جب میں باپ کو گالی دیتا ہے۔ جب میں کی مال کو گالی دیتا ہے۔ جب میں کی مال کو گالی دیتا ہے۔''

[264] شعبہ اور سفیان نے بھی سعد بن ابراہیم سے ای سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی ہے۔

## باب:39- تكبركى حرمت كابيان

المن بن ماد نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابان بن تخلی ہے، ابان بن تخلب سے حدیث سائی، انھوں نے نفسیل بن عمر فقیمی سے، انھوں نے علقہ سے، انھوں کے علقہ سے، انھوں کے علقہ سے، انھوں کے علقہ سے اور انھوں نے نبی کریم مالیڈ کا

أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرِ و الْفُقَيْمِيّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ " قَالَ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ " قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: "إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ".

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ - قَالَ مِنْجَابٌ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْهِرٍ - عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ لللهِ عَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ اللهِ عَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ اللهِ عَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ اللهِ عَلْهِ مِثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ».

[۲٦٧] ١٤٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ ابْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْلِبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لا عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرِ».

(المعجم ٤٠) -- (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى مَنُ مَّاتَ لاَ يُشُرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَأَنَّ مَنُ مَّاتَ مُشُرِكًا دَخَلَ النَّارَ) مَّاتَ مُشُرِكًا دَخَلَ النَّارَ) (التحفة ٣٩)

سے روایت کی ، آپ نے فرمایا: ''جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔' ایک آ دمی نے کہا: انسان چاہتا ہے کہ اس کے کیٹر ہے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا: '' اللہ خود جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرما تاہے۔ تکبر ، حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سجھنا ہے۔'

[266] اعمش نے ابراہیم تخفی سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھاٹھ نے کہا: رسول اللہ طاقی کے دل میں رائی کے اللہ طاقی نے برابر ایمان ہے، آگ میں داخل نہ ہوگا اور کوئی انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اللہ طاقی کے دانے کے برابر تکبر ہے، انسان جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے، جنت میں داخل نہ ہوگا۔"

[267] ( یکی کے بجائے ) شعبہ کے ایک اور شاگرو ابوداود نے سابقہ سند کے ساتھ حضرت عبداللہ (بن مسعود ) وہا للہ اللہ علی اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ علی علی اللہ علی علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی ا

باب: 40- جوشخص اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشر کیٹ نہیں تھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا اورا گرشک کی حالت میں مرگیا تو آگ میں داخل ہوگا

ایمان کے احکام ومسائل 🕝 🖫

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ: "مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّة .

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَ عَلَيْةٍ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا أَنُمُ وَجِبَتَانِ؟ قَالَ: «مَنْ مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ مَّاتَ بُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

آبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: الشَّاعِرِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ.

[269] ابوسفیان نے حضرت جابر ڈٹاٹھؤ سے روایت کی کہ
ایک آ دمی نبی اکرم نٹاٹیؤ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
یو چھا: اے اللہ کے رسول! واجب کرنے والی دو با تیں
کون می ہیں؟ آپ نے جواب دیا: ''جوکسی چیز کواللہ کے
ساتھ شریک نہ کرتا ہوا مرا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو
اللہ کے ساتھ کسی چیز کوشریک تھہراتے ہوئے مرا، وہ دوز خ
میں داخل ہوگا۔'' یعنی تو حید جنت کو واجب کردیت ہے اور
شرک دوز خ کو۔

[270] ابوابوب غیلانی سلیمان بن عبیدالله اور حجاج بن شاعر نے کہا: ہمیں عبدالملک بن عمرو نے حدیث سنائی ، انھول نے کہا: ہمیں قُر و نے ابوز ہیر کے واسطے سے حضرت جابر بن عبدالله دی شخاسے حدیث سنائی کہ میں نے رسول الله می شخرا کو یفر ماتے ہوئے سازی کہ فیل سے اس حالت میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھہ اتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جواللہ سے اس حالت میں ملاکہ اس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک تھیں داخل ہوگا۔''

ابوابوب کی حدیث کے الفاظ میں: ابوز بیرنے (خُدَّنَا جَابِرِ " جَابِرِ" ( جَابِرِ خَابِرِ عَنْ جَابِرِ

''جابر سے روایت ہے' کے الفاظ سے حدیث بیان کی۔
[271] (قرہ کے بجائے) ہشام نے ابوز بیر کے واسطے
سے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹنٹ کی حدیث سنا کی: بے شک
اللہ کے نبی مُن اللہ اللہ نے فرمایا ..... (آگے) سابقہ روایت کے
مانند ہے۔

[272] معرور بن سوید نے کہا: میں نے حضرت ابوذر ڈھائیڈا کو نبی سائیڈ اسے حدیث بیان کرتے ہوئے ساکہ آپ سائیڈ اسے فرمایا: ''میر بے پاس جریل بلیٹا آ کے اور جھے خوش خبری دی کہ آپ کی امت کا جو فرداس حالت میں مرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں تھمبرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔' میں (ابوذر) نے کہا: چا ہے اس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہو؟ آپ سائیڈ ا نے فرمایا: ''اگر چہاس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔''

[273] ابواسود دیلی نے بیان کیا کہ حضرت ابوذر تائین کے سے صدیت بیان کی کہ میں نجیا کرم تائین کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سورے سے میں جام حاضر خدمت ہوا تو (ابھی) آپ سوئے ہوئے سے سخے، میں پھر (تیسری دفعہ) آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا: ''کوئی بندہ نہیں جس نے لا اللہ کہا اور پھرای پرمرا گروہ جنت میں داخل ہوگا۔' میں نے بوچھا: اگرچاس نے زنا کیا ہواور کیری کی ہو؟ آپ نے جواب دیا: 'اگرچاس نے زنا کیا ہواور پوری کی ہو؟ آپ نے جواب دیا: 'اگرچاس نے زنا کیا ہواور پوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ''اگرچاس نے زنا کیا ہواور پوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ''اگرچاس نے زنا کیا ہواور ہوری کا پوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ''اگرچاس نے زنا کیا ہواور ہوری کا پوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ''اگرچاس نے زنا کیا ہواور ارتفاب کیا ہو۔'' آپ نے فرمایا: ''اگرچاس نے زنا کوری کا ارتفاب کیا ہو۔'' آپ نے قبین دفعہ بھی جواب دیا، پھر چوشی مرتبہ آپ نے فرمایا: '' چا ہے ابوذرکی ناک خاک آ لود ہو۔''

[۲۷۱] (..) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ · حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ · حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي اللهِ عَلَيْنِي أَنْ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهِ أَبِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا - الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَّاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٍ، أَنَّهُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّةٍ، أَنَّهُ عَلَىٰ السَّلَامُ، فَبَشَرِنِي أَنَّهُ قَالَ: هَلَا يَشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَحَلَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أُمِّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَحَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنِي وَإِنْ سَرَقَ؟

[۲۷۳] ١٥٤-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرَّاشٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي: حَبْدُ الْصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثِنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً؛ أَنَّ يَعْمُرَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَ عَدِّنَهُ وَالَّذِ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَ عَدِّنَهُ وَالَّذِ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَ عَدِّنَهُ وَالَّذَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّيلِيَ عَدِّنَهُ وَالَّذَ أَنَّتُ النَّبِيَ عَلِيدِ وَهُو نَائِمٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَإِذَا هُو نَائِمٌ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَإِذَا هُو نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: "مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ثُمَّ مَاتَ فَلْكَ: وَإِنْ مَرَقَ؟ قَالَ: "وَإِنْ مَرَقَ؟ وَإِنْ مَرَقَ؟ وَإِنْ مَرَقَ؟ وَإِنْ مَرَقَ؟

سَرَقَ»، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: "عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرِّ، وَهُوَ أَنْفِ أَبُو ذَرِّ، وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَّغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ.

## ابواسود نے کہا: ابوذر ( آپ کی مجلس سے ) نکلے تو کہتے جاتے تھے: چاہےابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔

#### (المعجم ٤١) - (بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْكَافِرِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لاَ اِللهُ اللهُ (التحفة ١٤)

#### باب:41- کافریےلا اللہ اللہ کہددیے کے بعدائے کس کرناحرام ہے

[۲۷٤] ما -(٩٥) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْتٌ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ] بْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ مُتَقَارِبٌ -: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيً
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيً
ابْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَقَاتَلَنِي، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيً بِالسَّيْفِ فَقَالَ: مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

[274]لیث نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھول نے عطاء بن بزیدلیثی ہے روایت کی کہ مقداد بن اسود رہائٹوئے عبیدالله بن عدی بن خیار کوخردی که انھول نے عرض کی: اے الله كرسول! مجه بتايي كراكركافرون ميس ي كسي محض ے میراسامنا ہو، وہ مجھ سے جنگ کرے اور میرے ایک ہاتھ يرتكوار كى ضرب لگائے اوراسے كاٹ ڈالے، پھر مجھ سے بياؤ ك ليكى ورخت كى آ را كاور كميز من في الله ك لي اسلام قبول کرلیا تو اے اللہ کے رسول! کیا بیکلمہ کہنے کے بعد ين ات قِل كردول؟ رسول الله سَاليَّالُمُ في فرمايا: "ات قِل نه كرو-" انحول نے كہا: ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! ال نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہواور اے کاٹ ڈالنے کے بعدیہ كلمه كم توكيامي التقل كردون؟ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ فِي فرمايا: "ات قتل نه كرورا أرتم نے اسے قتل كرديا تو وہ تحمارے اس مقام پر ہوگا جس پرتم اے قل کرنے سے پہلے تھے اورتم اس جگدہو کے جہال وہ ریکلمہ کہنے سے پہلے تھا۔"

[۲۷۰] ۱۹۳-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:

[275] امام مسلم برطن نے معم، اوزای اورابن جریج کی الگ الگ سندول کے ساتھ زہری سے سابقہ سند کے ساتھ روایت کی، اوزای اور ابن جریج کی روایت میں (لیف کی) سابقہ حدیث کی طرح آسلَمتُ لِلّٰهِ '' میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا'' کے الفاظ میں جبکہ معمر کی روایت میں بیالفاظ میں:

"جب میں نے جام کا سے قل کردوں تواس نے لا إلله إلا الله الله الله كردوں تواس نے لا إلله الله الله كردوں تا الله كردوں كا حاصل ايك ہے۔)

[276] یوس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا:
مجھے عطاء بن بریدلیٹی جندئی نے بیان کیا کہ عبیداللہ بن عدی
بن خیار نے اسے خبر دی کہ حضرت مقداد بن عمر و (ابن اسود)
کندی شافین نے ، جو بنوز ہرہ کے حلیف تھے اوران لوگوں میں
شامل تھے جضوں نے رسول اللہ شافین کے ساتھ (غزوہ) بدر
میں شرکت کی تھی ، عرض کی: اے اللہ کے رسول! بتا ہے اگر
میں شرکت کی تھی ، عرض کی: اے اللہ کے رسول! بتا ہے اگر
کافروں میں سے ایک آ دمی سے میراسا منا ہوجائے ..... آگے
ایسے ہی ہے جیسے لیث کی (روایت کردہ) سابقہ صدیث ہے۔

[277] ابوبكر بن انى شيبه نے كها: بميں ابو فالدا جرنے حديث سائى اور ابو كريب اور اسحاق بن ابرا جيم نے ابو معاويہ سے اور ان دونوں (ابو معاويہ اور ابو فالد) نے اعمش سے ، انھوں نے ابو ظبيان سے اور انھوں نے حضرت اسامہ بن زيد دی شخات روایت كی (حدیث كے الفاظ ابن الى شيبہ كے جيں) كہا: رسول الله ظاھر نے جمیں ایک چھوٹے سے لشكر میں (جنگ كے ليے) بھیجا، بم نے صبح صبح قبيلہ جہينہ كی شاخ حُرقات پر جملہ ليے) بھیجا، بم نے ایک آ دمی پر قابو پالیا تو اس نے لا الله الا الله كہا ویل میں نے اسے نیز ہ مار دیا ، اس بات سے میرے دل میں كھڑكا پیدا ہوا تو میں نے اس كا تذكرہ نبی شاھر ہے كیا، اس پر رسول الله علی اللہ اللہ الله الله الله الله الله كہا اور تم نے اسے قبل كرديا؟ "میں نے عرض كی: الله کہا اور تم نے اسے كے ڈر سے كلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا: "كيا اس نے لا إلٰه الله الله كہا اور تم نے اسلى كے ڈر سے كلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، جَمِيعًا عَنِ الزُهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا الْأُوْزَاعِيُّ وَابْنُ جُرَيْجِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ - كَمَا قَالَ اللَّيْثُ [فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ عَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ بَنُ عَدِيثِهِ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ الْكِيْدِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَمْرِو عَلَمُ بُنُ يَزِيدَ عَظَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَظَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَلَمْ اللهِ بُنْ عَدِي بُنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَظَاءُ بْنُ عَدِي بُنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَظَاءُ بْنُ عَدِي بُنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَظَاءُ بْنُ عَدِي بُنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَظَاءُ بْنُ عَدِي بُنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي عَظَاءُ بْنُ عَدِي بُن يَلِيدَ اللهِ بُنْ عَدِي بُن عَدِي بُن اللهِ عَنْ اللهِ بُن عَدِي بُن اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

البِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَهٰذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فَالَ: بَعْثَنَا رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، اللهُ وَقَلَادَ لَا اللهِ وَقَلْهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، اللهَ إِلَّا الله وَقَلَتُهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَكَ اللهِ وَقَلْهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَكَ اللهِ وَقَلْهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَكَ اللهِ وَقَلْهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَا الله وَلَكَ الله وَلَكَ الله وَلَا الله وَلَكَ الله وَلَا الله وَلَيْكَ الله وَلَا الله وَلَلْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ولَا الله ولمُولِ الله ولمِ

"تو نے اس کا دل چیر کر کیوں ندد کھے لیا تا کہ تصیب معلوم ہو جا تا کہ اس نے (دل ہے) کہا ہے یا نہیں۔" چھر آپ میرے سامنے سلسل یہ بات دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے تمنا کی کہ (کاش!) میں آج ہی اسلام لا یا ہوتا (اور اسلام لا نے کہ در کاش!) میں آج ہی اسلام لا یا ہوتا (اور اسلام لا نے ابوظیان نے کہا: (اس پر) حفرت سعد جھ تھ اسلام کے خطیم گناہ ہے بری ہوجا تا۔) اللہ کی قتم اسمام لا نے والے تو تی نہیں کروں گا جب تک ذو البطین ، یعنی اسامہ اسے قل کرنے پر تیار نہ ہوں۔ ابوظیان نے کہا: اس پر ایک آ دمی کہنے لگا: کیا اللہ کا بیفر مان نہیں: "اور ان سے جنگ لڑوتی کہ فتنہ باقی ندر ہے اور دین سار اللہ کا ہو جائے۔" تو حفرت سعد ڈھ نے نے جواب دیا: ہم فتہ تم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا کی خاطر جنگ لڑتے تھے جبکہ تم اور تمھارے ساتھی فتنہ بر پا

فاكدہ: ياس دوركی گفتگو ہے جب حضرت معاويہ حضرت على كے خلاف برسر پيكار تتھا وراس كى وجہ ہے مسلمانوں ميں خانہ جنگى ہورى تھى، كچھ صحابہ اس دور ميں گوشنشيں رہے۔ وہ كى بھى مسلمان كقل ميں خودكوملوث نه كرنا جا ہے تھے۔ چونكہ اسامہ جي تنظيف يہ بات براہ راست رسول الله من الله عن اور مجمى تھى ، اس ليے حضرت سعد جي تنظيف كى بيروى كرس كے۔ اسامہ جی تنظیف كى بيروى كرس كے۔

[۲۷۸] ۱۹۹-(...) حَدَّنَنَا يَعْفُوبُ [۲۷۸] ۱۹۹-(...) حَدَّنَنَا يَعْفُوبُ [278] اللَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ: انْحُول فَهَا: يُلِ اللَّوْرَقِيُّ: جَدَّثَنَا أَبُو ظِلْبَيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بِيانَ كُرتِ بُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّه

[278] حسین نے کہا: ہمیں ابوظیان نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہیں نے اسامہ بن زید بن حارثہ والنظم کوحدیث بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول اللہ منافی نے ہمیں جُہینہ کی شاخ (یا آبادی) حرقہ کی طرف بھیجا، ہم نے ان لوگوں پر مسیح کے وقت حملہ کیا اور انھیں شکست وے دی، جنگ کے دوران میں ایک انصاری اور میں ان میں سے ایک آ دمی تک پہنچ گئے جب ہم نے اسے گھیر لیا (اوروہ حملے کی زومیں آگیا) تو اس نے لا الله الا الله کہدیا۔ انھوں نے کہا: انصاری اس پر حملہ کرنے سے دک گیا اور میں نے اپنا نیزہ مار کراسے قبل کردیا۔ اسامہ جائے کا کہایان ہے کہ جب ہم واپس آئے تو بیہ بات رسول اسامہ جائے کا بیان ہے کہ جب ہم واپس آئے تو بیہ بات رسول

قَالَ لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ، فَقَالَ: «أَفَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ عَلَى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذٰلِكَ الْيَوْم.

الله تَلَيْخُ تَكَ بَيْخُ كُن الله إلا الله كِم عن فرمايا: "ال اسامه! كيا توني كن الله إلا الله كمن كه بعدا على الله الله كمن كها: من فرمايا: "كل كرديا؟" كها: ميل في عرض كي: الدالله كرنا جا بها تقال كرنا جا بها تقال كرنا جا بها تقال كرنا جا بها الله كمن كا تو آب فرمايا: "كيا تو في الله إلا الله كمن كي بعد قل كرديا؟" حضرت اسامه ثلاث في كها: پهر آب بارباريد بعد قل كرديا؟" حضرت اسامه ثلاث في كما: پهر آب بارباريد بات د برات رب يبال تك كه ميل في آرزوكي (كاش!) ميل آج كدن سے يبيل مسلمان في بوابوتا۔

کے فاکدہ: حضرت اسامہ ڈائٹورسول اللہ سائٹو کی خدمت میں حاضر ہوکراس حوالے ہے سلی کرنا چاہتے تھے۔رسول اللہ سائٹو کے پاس اس واقعے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ آپ سامہ ڈائٹو کو بلوایا، اٹھیں بیمعلوم ندتھا کہ اس بات کے لیے آپ نے بلوایا ہے۔ وہ گئے تو یہی موضوع شروع ہوگیا۔ جو بات ہوئی حضرت اسامہ نے اس کی تفصیلات مختلف مواقع پرمختلف سامعین کے سامنے دہرا کیں۔

[279] صفوان بن محرز نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن زبیر النماک فتنے کے زمانے میں جندب بن عبداللہ بحل دلانڈ نے منعش بن سُلا مدکو بیغام بھیجااور کہا: میرے لیے اینے ساتھیوں میں سے ایک نفری (نفر: تین سے در تک کی جماعت) جمع کروتا کہ میں ان سے بات کروں، چنانچے مُنعُسُ نے اپنے ان ساتھیوں کی جانب ایک قاصد بھیجا جب وہ جمع ہو كئة تو جندب ايك زرد رنگ كى لمى او في پہنے ہوئے آئے اورکہا: جو باتیں تم کررہے تھے، وہ کرتے رہو۔ یہاں تک کہ بات چیت کا دور چل پڑا۔ جب بات ان تک پیچی (ان کے بولنے کی باری آئی ) تو انھوں نے اپنے سرے لمی ٹوپی اتاردی اورکہا: میں تمحارے پاس آیا تھااور میراارادہ بینہ تھا کہ تمحیں تمھارے نبی ہے کوئی حدیث سناؤں (لیکن اب بیضروری کی ایک قوم کی طرف جمیجا اور ان کا آ منا سامنا ہوا۔مشرکوں کائیک آ دمی تھا، وہ جب مسلمانوں کے کسی آ دمی پر حملہ کرنا عابتاتواس پرحمله كرتااورائ قل كرديتا اورمسلمانون كاايك

[۲۷۹] ۱٦٠-(۹۷) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّ خَالِدًا الْأَثْبَجَ بْنَ أَخِي صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، حدَّثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيَّ بَعَثَ إِلَى عَسْعَس ابْنِ سُلَامَةً، زَمَنَ فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: اجْمَعْ لِي نَفَرًا مِّنْ إِخْوَانِكَ حَتَّى أُحَدِّثَهُمْ، فَبَعَثَ رَسُولًا إِلَيْهِمْ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبٌ وَّعَلَيْهِ بُرْنُسٌ أَصْفَرُ فَقَالَ: تَحَدَّثُوا بِمَا كُنْتُمْ تَحَدَّثُونَ بِهِ، حَتَّى دَارَ الْحَدِيثُ، فَلَمَّا وَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَسَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَّأْسِهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكُمْ وَلَا أُرِيدُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ عَنْ نَّبِيْكُمْ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْنًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وَإِنَّهُمُ

الْتَقَوْا فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَّقْصِدَ إِلَى رَجُل مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ فَقَتَلَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ قَالَ: وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، فَقَتَلَهُ، فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ، حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صَنَعَ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «لِمَ قَتَلْتَهُ؟ً» قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَوْجَعَ فِي الْمُشْلِمِينَ، وَقَتَلَ فُلَانًا وَّفُلَانًا وَّسَمَّى لَهُ نَفَرًا، وَّإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى السَّيْفَ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ: ﴿ أَقَتَلْتَهُ؟ ﴾ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ﴿ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ ۗ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! اِسْتَغْفِرْ لِي، قَالَ: «فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَقَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: اكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟».

آ دمی تھا جواس (مشرک) کی بے دھیانی کا متلاثی تھا، (جندب بن عبداللہ نے) کہا: ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ اسامہ بن زید اللہ اس بی ان کی ملوار مارنے کی باری آئی تواس في لا إله إلا الله كهدديا ليكن انعول في التحلّ كر دیا۔ فتح کی خوش خبری دینے والا نبی منتقام کے یاس پہنیا تو آب نے اس سے (حالات کے متعلق) یو جھا،اس نے آپ کو حالات بتائے حتی کداس آ دمی (حضرت اسامہ مُنافِظ) کی خبر بھی دے دی کہ انھوں نے کیا کیا۔ آب نے اٹھیں بلا کر یو جمااور فرمایا: "تم ف اسے کول قل کیا؟" انموں نے کہا: اے اللہ ك رسول! اس في مسلمانون كوبهت ايذا چنجاني تقي اورفلان فلاں کو قتل کیا تھا، انھوں نے کچھ لوگوں کے نام گنوائے، (پھر كها:) من فاس رحمله كياءاس في جب تكوار ويمعى تولا إله إلا الله كهديا رسول الله كَافَرُ الذالله الله عَلَيْمُ فَي الله قَلْ كرديا؟" (اسامه والنوف )كها: في بال إفرايا: "قيامت كون جبلا إله إلا الله (تممار عماض) آعكاتو اس کا کیا کرو گے؟" (اسامہ ڈاٹٹانے) عرض کی: اے اللہ کے رسول! مير \_ لي بخش طلب كيجي - آپ فرمايا: "قيامت كون جب (تماريما مفكمه) لا إله إلا الله آكم تواس كاكيا كرو كي؟" (جندب بن عبدالله والله على كها: رسول الله ظافظ ان سے مزید کوئی بات نہیں کررہے تھے، یہی كهدري تح: "جب قيامت ك ون لا إله الا الله (تمعارے سامنے) آئے گاتواں کا کہا کرو گے؟''

باب:42- نی منافظ کا فرمان:''جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایاوہ ہم میں سے نہیں''

[280]عبيداللداورامام مالك في نافع ساورانهول في

(المعجم ٤٢) - (بَابُ قُولِ النَّبِيِّ تَأْثُمُّ: ((مَنُ حَمَلَ عَلَيْنًا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّ))(التحفة ٤١)

[۲۸۰] ۱۹۱-(۹۸) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

ابن عمر والنفرة سے روایت کی که نبی کریم مظافر آنے فرمایا: "جس نے ہمارے خلاف اسلحہ اٹھایا، وہ ہم میں سے نبیں ہے۔" وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْلَى وَهُوَ الْقَطَّانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ قَلْبُسَ فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ قَلْبُسَ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

[281] ایاس بن سلمہ نے اپنے والد سے، انھوں نے نی منافظ سے روایت کی، آپ منافظ نے نر مایا: ''جس نے ہم پر تلوار سونتی، وہ ہم میں سے نہیں۔''

[۲۸۱] ۱۹۲-(۹۹) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُضْعَبٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِيَاسِ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا».

[282] حضرت ابومویٰ ٹاٹٹوٹنے نبی سُٹٹٹٹٹ سے روایت کی کرآپ نے فرمایا:''جس نے ہمارے خلاف اسلحدا ٹھایا، وہ ہم میں ہے ہیں۔''

[۲۸۲] ۱۹۳-(۱۰۰) حَبَّقْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ وَاللهَ عَنْ أَبِي مُوسٰى عَنِ النَّبِيِّ وَاللهَ عَنْ أَبِي مُوسْى عَنِ النَّبِيِّ وَاللهَ عَنْ أَبِي مُوسْى عَنِ النَّبِيِّ وَاللهَ وَاللهَ عَنْ أَبِي مُوسْى عَنِ النَّبِيِّ وَاللهَ وَاللهَ السَّلَاحَ النَّبِيِّ وَاللهَ اللهَ اللهَ اللهَ وَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».

شک فاکدہ: ہم سے مرادامت ہے، اس میں گناہ گاروں کی ایک تعداد ہر دور میں موجود ہوتی ہے۔ گناہ ہونے کے باوجودان پراسلحہ فنہیں اٹھایا جاسکتا لا بیکہ عدالت کی طرف سے اسے مزافے۔

(المعجم٤٣) - (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ تَالِّيُّا):((مَنُ غَشَّنَا فَلَيُسَ مِنَّا))(التحفة٤٤)

[۲۸۳] ۱۹۲-(۱۰۱) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن

باب:43- نِي مَنْ يَقِيمُ كَافر مان: ''جس نے بمیں دھوكا دیا، وہ ہم میں نے بین''

[283] سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی انھوں سے دوایت کی کدرسول اللہ مالیوں

الْقَارِيُّ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ شَهِيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنِيِّةٌ قَالَ: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا. فَقَالَ: أَصَابِعُهُ بَلَلًا . فَقَالَ: أَصَابِعُهُ مَلْ هَلَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أَصَابَتُهُ الشَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الشَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِي».

(المعجم ٤٤) - (بَانُ تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْخُدُودِ وَشَقَّ الْجُيُوبِ وَالدُّعَاءِ بِدَعُوَى الْجَاهِلِيَّةِ) (التحفة ٤٣)

[۲۸۰] ۱۹۰-(۱۰۳) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، أَوْ شَقَ الْجُيُوبَ، أَوْ مَنْ الْجُيُوبَ، أَوْ دَعَا بِدَعُوى أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ».

نے فرمایا:'' جس نے ہمارے خلاف ہتھیارا ٹھایا، وہ ہم میں نے ہیں اور جس نے ہمیں دھوکا دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔''

[284] علاء نے اپنے والد عبدالر من بن یعقوب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ غلے کی ایک ڈھیری کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپناہا تھاس میں داغل کیا، آپ کی انگیوں نے ٹی محسوں کی تو آپ نے فرمایا: '' غلے کے مالک! یہ کیا ہے؟''اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اس پر بارش پڑگی تھی۔ آپ نے فرمایا: '' تو تم نے اس (بھیکے ہوئے غلے) کواد پر کیوں نہ رکھا تا کہ لوگ اسے دکھے لیتے ؟ جس نے دھوکا کیا، وہ مجھ سے نہیں۔'' لوگ اے دکھے لیتے ؟ جس نے دھوکا کیا، وہ مجھ سے نہیں۔'' کاشرف حاصل ہے۔)

باب:44-رخسار پیٹنے،گریبان چاک کرنے اور جاہلیت کا بلاوادینے کی حرمت

[285] یکی بن یکی اور ابو بکر بن ابی شیبه نے کہا: ہمیں ابو معاویہ اور وکیج نے حدیث بیان کی، نیز (حجہ بن عبداللہ) ابن نمیر نے کہا: ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، ان سب انموں نے عبداللہ (ابو معاویہ، وکیج اور ابن نمیر) نے اعمش سے، انموں نے عبداللہ بن مرہ سے، انموں نے مسروق سے اور انموں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) والنوز سے دو ایت کی، انموں نے کہا: رسول عبداللہ طابعی نے فرمایا: ''جس نے دخیار پیٹے یا گریبان چاک کیا اہل جا ہلیت کی طرح رکھارا، وہ ہم میں سے نہیں۔''

هٰذَا حَدِيثُ يَحْلِي، وَأَمَّا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ فَقَالًا «وَشَقَّ وَدَعَا» بِغَيْرِ أَلِفٍ.

يديكي كى حديث إجوانحول في ابومعاوييك واسط سے بیان کی۔)البتہ (محمہ)این نمیراور ابو بحرین الی شیبہ (جنموں نے ابومعادیدادر وکیع دونوں سے روایت کی) نے ''اؤ' کے بجائے الف کے بغیر'ؤ(''یا'' کے بجائے''اور'') کہاہے۔

فاكده: بم ميں سے نہيں كامطلب ہوہ مارے طريقے پنہيں۔ جس طرح كہاجاتا ہے: مارااس سے كوئى تعلق نہيں۔ يقريبي تعلق کی نفی ہے، ملت اسلامیہ سے خارج ہوجانا مراز نہیں۔

[286] جريراورعيسي في اعمش سے اى (سابقه) سند کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا: ''اورگریان جاک کیا اور پکارا۔'' [٢٨٦] ١٦٦-(...) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم قَالًا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنَّ الْأَعْمَش بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالًا: "وَشَقَّ وَدَعَا".

[۲۸۷] ۱۹۷-(۱۰٤) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ: أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا .فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ امْرَأَةٍ مِّنْ أَهْلِهِ، فَصَاحَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْتًا، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: أَنَا بَرِيءٌ مِّمًّا بَرِيءَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرَىءَ مِنَ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ.

[٢٨٨] (...) حَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَّإِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا:أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالًا: أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَخْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَا أُغْمِيَ عَلَى

[287] قاسم بن مُخَيْمِرَه نے بیان کیا کہ مجھے ابوبردہ بن الی موک (اشعری) نے بیان کیا، انھوں نے فرمایا: حضرت ابوموی اللظ ایے شدید عار ہوئے کدان برعثی طاری ہوگی، اُن کا سراُن کے اہل خانہ میں سے ایک عورت کی گود میں تھا، (اس موقع بر) ان كے الل ميں سے ايك عورت چيخ كى، حفرت ابوموی تافظ (شدید کمزوری کی وجدے) اے کوئی جواب نددے سکے۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے گگے: میں اس بات سے بری ہول جس سے رسول اللہ تالی نے براءت کا اظہار فرمایا۔رسول الله مَاليُمُ نے جاتا كر ماتم كرنے والى مر منڈانے والی اور گریبان حاک کرنے والی (عورتوں) سے لانعلقي كااظهار فرمايا تعاب

[288] الوصحر وفي عبد الرحل بن يزيد اور ابوبرده بن الي موی سے (حضرت الوموی دافت کے بارے میں) ذکر کیا،ان دونوں نے کہا: حضرت ابوموی دہند پرغشی طاری ہوئی اوران کی بوى ام عبدالله چیخ ہوئے رونے کی آواز نکالتی آئیں، کہا: پھر انھیں افاقہ ہوا تو اسے حدیث ساتے ہوئے بولے: کیا تو نہیں جانتی کہ رسول اللہ مَالَیْمُ نے فرمایا: ' بلاشبہ میں اس سے بری ہوں جو (غم کے اظہار کے لیے) سر موثدے، چیخ چلائے اور کیڑے بھاڑے۔'' أَبِي مُوسَى وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ تَصِيحُ
بِرَنَّةٍ قَالَا: ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي وَكَانَ يُحَدِّثُهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا
بَرِيءٌ مُمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ».

کے فائدہ: بری ہونے سے بیمراد ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔اپنے کام کی وہ خود ذمہ داراور جواب دہ ہے۔ حضرت ایوموکی ٹھائٹوئے اپنی بیوی سے دوبارہ اسلام لانے کا مطالب نہیں کیا۔

حَدَّنَا هُشَيْمْ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِيَاضٍ اللهِ بْنُ مُطِيع: حَدَّنَنَا هُشَيْمْ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِيَاضٍ الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ الْمِرَأَةِ أَبِي مُوسَى، عَن أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: النَّبِيِّ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ الْنَّبِي هِنْدٍ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ دَاوُدُ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ -: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَنْ بُنِ مُحْرِزٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَنْ الْمُعْبَدُ الصَّمَدِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ النَّبِي عَنْ رَبْعِيْ بْنِ الْمُعْلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبْعِيْ بْنِ عَمْدِ الشَّيِ عَيْقِ بِهٰذَا عَبْدُ الْمُلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبْعِيْ بْنِ الْمُعْرِنَا شُعْبَةُ مِنْ النَّبِي عَيْقِ بِهٰذَا عَنْ رَبْعِيْ بْنِ الْمُعْرِنِ عَنْ النَّبِي عَيْقِ بِهٰذَا الْمُعْرِقِ عَلَى مُوسَى عَنِ النَّبِي عَنْ رَبْعِيْ بْنِ الْمُعْرِقِ وَلَاسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي عَيْقِ بِهٰذَا الْمُعْرِيْ عَنْ النَّبِي عَيْضٍ الْأَشْعَرِيْ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِكِ بْنِ عَمْرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللْهُ الْمُعْمِلِ الللْهُ الْعَلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الللْهُ ا

[289] امام مسلم رشائن نے تین دیگر سندوں سے حضرت ابوموی اشعری رفائن کی فرکورہ بالا روایت بیان کی جن میں عیاض اشعری نے ابوموی رفائن کی زوجہ سے، انھوں نے ابوموی رفائن کی زوجہ سے، انھوں نے ابوموی رفائن سے روایت کی اور باقی دو سندوں میں حضرت ابوموی رفائن سے روایت کرنے والے صفوان بن محرز اور ربعی بن حراش بیں جبکہ عیاض اشعری کی حدیث میں نے بین کے بجائے: "جم میں نے بین کی حدیث میں نے بین کے بجائے: "جم میں نے بین کی حدیث میں نے بین کے بجائے: "جم میں نے بین کے الفاظ بین۔

# باب:45- چغل خوری کی شدید حرمت

[290] ابووائل نے حضرت حذیفہ ٹاٹٹ سے حدیث روایت کی کہان کو پہ چلا کہ ایک آدی (لوگوں کی باہمی) بات چیت کی چفلی کھا تا ہے تو حذیفہ ٹاٹٹو نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کے سناہے، آپ فرماتے تے: ' چفل خور جنت میں

#### (المعجم ٥٤) - (بَابُ بَيا نِ غِلَظِ تَحُرِيمِ النَّمِيمَةِ) (التحفة ٤٤)

[۲۹۰] ۱۹۸-(۱۰۰) حَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الطُّبَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيٍّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ داخل نه ہوگا۔''

بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَّنُمُّ الْحَدِيثَ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَلِيُّ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ».

السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحٰقُ: السَّعْدِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَخْبَرَنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ، فَكُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْفَوْمُ : هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ، قَالَ الْفَوْمُ : هٰذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ ، قَالَ الْفَوْمُ : هَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ » . وَسُولَ اللهِ يَتَظِيَّةُ يَقُولُ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ » .

[۲۹۲] ۱۷۰-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ الْمَادِثَ وَوَكِيعٌ عَنِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَادِثِ التَّمِيمِيُّ -: وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْخَادِثِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَّعَ حُدَيْفَةً فِي الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلُ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ الْمُسْجِدِ، فَجَاءَ رَجُلُ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ المُسْطِدِ، فَجَاءَ رَجُلُ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا، فَقِيلَ لِحُدَيْفَةً: إِنَّ هٰذَا يَرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ أَشْيَاءَ، لَكُذَيْفَةً - إِرَادَةً أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ قَتَّاتٌ ﴾.

[291] منصور نے ابراہیم سے اور انھوں نے جام بن حارث سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ ایک آ دمی (لوگوں کی) با تیں حاکم تک پہنچا تا تھا، ہم مبحد میں بیٹھے ہوئے تھتو لوگوں نے کہا: بیان میں سے ہے جو با تیں حاکم تک پہنچا تے ہیں۔ (جام نے) کہا: وہ شخص آیا اور ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ ڈاٹٹو نے کہا: میں نے رسول اللہ مُاٹٹو کی کہا فرماتے ہوئے ساکہ 'چفل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔'

[292] المحمش نے ابراہیم سے اور انھوں نے ہمام بن حارث سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم حضرت حذیفہ ڈٹائٹو کے ساتھ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آ دمی آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا۔حضرت حذیفہ ڈٹائٹو کو بتایا گیا کہ بیٹھ کا رکووں کی) با تیں حکر ان تک پہنچا تا ہے تو حذیفہ ڈٹائٹو نے اسے سانے کی غرض سے کہا: میں نے رسول اللہ ساٹھ کی سے ساء آ پ فرماتے تھے: '' چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔''

کے فاکدہ: چغلی بڑا گناہ ہے۔ چغل خوراس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک اپنے گناہ کی سز انہ بھگت لے۔ جو شخص سے دل سے سی گناہ کبیرہ سے تو بکر لیتا ہے وہ سزاسے فی سکتا ہے۔

باب:46- تهبند نخنول سے نیچ لاکا نے ،احسان جنلا نے اور جھوٹی قتم کھا کر سودا بیچنے کی شدید حرمت

(المعحم ٤٦) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحُوِيمِ إِسُبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ، وَتَنْفِيقِ السَّلْعَةِ

بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الَّقِيَامَةِ، وَلا يَنْظُرُ اِلَيْهِمُ وَلا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (التحفة٥٤)

اوران تین (گروہوں) کا بیان جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گاندان کی طرف دیکھے گا نانھیں ( گناہوں ہے ) یاک کرے گااوران کے ليے در دناک عذاب ہوگا

[293] ابوزرعہ نے خرشہ بن کر سے ، انھوں نے حضرت ابوذر دالنی اورانھوں نے نبی مالین کا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: " تین (قشم کے لوگ) ہیں اللہ ان سے گفتگونہیں کرےگا، نہ قیامت کے روزان کی طرف دیکھے گااور نہ آخیں (گناہوں سے) یاک کرے گا اور ان کے لیے ورد ناک عذاب ہوگا۔'' ابوذر والنَّوٰ نے کہا: آپ نے اسے تین وفعہ ير حا- ابوذر النفؤ في كها: ناكام مو كئ اورنقصان سے دوجار موئ، اے اللہ کے رسول! میکون میں؟ فرمایا: "اپنا کیڑا ( تُخنول سے ) ينجے لئكانے والا ، احسان جمّانے والا اور جموثى فتم ہےاہے سامان کی مانگ بڑھانے والا۔"

[۲۹۳] ۱۷۱-(۱۰٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «ثَلَّاثَةٌ ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُلُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزْكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيتُهُ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ أَبُو ذَرٌّ:خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «ٱلْمُشْبِلُ [إِزَارَهُ] وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ».

🚣 فاكده: رسول الله طَالِيْنَا في من من الله عنه كهدكرة محسورة آل عمران كي آيت (77) كا آخري حصه يره ها، حضرت ابوذر والله كالفاظ: " آپ نے اسے تین دفعہ پڑھا' سے واضح ہوجاتا ہے کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی مسلم شریف کے تمام دستیاب نسخوں میں "نَوْمَ الْقِبَامَةِ"كَ الفاظ" لايكَلَّمُهُمُ الله ك بعد لكے موت ميں قرآن ميں سالفاظ لاَبنظرُ إلَيْهم ك بعد ميں متن ميں قرآن مجید کے مطابق تھی کردی گئی ہے۔امام احمد نے ،مند میں یہی روایت ای سند سے بیان کی ہے۔اس میں قرآن مجید کی آیت سیح دی گئی ہے۔(مسند أحمد: 148/5) اى طرح سنن الى داود ملى بھى اى سند كرماتھ بيعديث بيان بوكى ہے۔(سنن أبي داود اللباس ، باب ماجاء في إسبال الإزار، حديث:4087)اس سے ظاہر ہوتا كة لطى مسلم كے كى كاتب سے ہوئى ہے جواب تك جارى رہى \_ يہتن لوگ بھى ان میں شامل ہیں جواس آیت کا مصداق ہیں۔ بیسب بیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں جن کی سزابہت تحت ہے کیکن ان کا مرتکب مرتذ ہیں۔

> [٢٩٤] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكُر بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ

[294] سفیان نے کہا: ہمیں سلیمان اعمش نے سلیمان بن مسہر سے حدیث سنائی ، انھوں نے خرشہ بن گر سے روایت کی ، انھوں نے حضرت ابوذ ر دائشۂ سے اور انھوں نے نبی منافیم کم

ابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرُّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ لَيُوْمَ اللَّهُ يَوْمَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ يَوْمَ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ يَوْمَ النَّهِ الْفَيَامَةِ: اَلْمَنَانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّةُ، وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ إِذَارَهُ. وَالْمُسْبِلُ إِذَارَهُ.

[ ٢٩٠] وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: ﴿ ثَلَاثُةُ لَا يُحَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

[۲۹۱] ۱۷۲-(۱۰۷) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، - قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ: (وَلَا يُنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ: شَبْحٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَابٌ، وَعَائِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ،

[۲۹۷] ۱۷۳–(۱۰۸) خَدُّثُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا:حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً -

وَلْهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ - قَالٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ

雞: اثَلَاثُ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَلَا

يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ:

رَّجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ

ے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: '' تین (قتم کے لوگ)
ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا: مُنَّان،
لینی جواحیان جلانے کے لیے کی کوکوئی چیز دیتا ہے۔وہ جو جموئی قتم کے ذریعے سے اپنے سامان کی ما نگ بروها تا ہے۔
اوروہ جواپنا تہبند (مخنوں سے نیچے) لاکا تا ہے۔''

[295] (سفیان کے بجائے) شعبہ نے سلیمان اعمش سے بھی روایت انھی کی سند سے بیان کی کہ آپ مالی اللہ کا کہ سے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہوگا۔''

[296] الو بحر بن الى شيب نے كها: بميں الومعاويداوروكي في عمش سے، انھول نے الوحازم سے اور انھوں نے حضرت الوجريرہ في في سے حديث سائی، انھوں نے كہا كه رسول الله طافي نے فرمايا: " تين (قتم كوگ) بيں جن سے الله قيامت كون بات نبيں كرے كا اور ندان كو پاك فرمائ كا وابعا ويہ نے كہا: ندان كى طرف و كيھے كا) اور ان كے ليے ورد تاك عذاب ہے: بوڑھا زانی، جموٹا حكم ان اور تكبر كرنے والا عيال دار حتاج ."

کے فاکدہ: بیتمن اور کہائر کے مرتکب ہیں جو تر آن کی وعید کے مستحق ہیں۔ اگلی صدیث میں دومزید کہائر کے مرتکب ان میں شامل کے گئے ہیں۔

[297] ابو بحر بن ابی شیب اور ابو کریب دونوں نے کہا کہ میں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سائی، انھوں نے ابوس کے ابوس کے ابوس کے سائی، انھوں نے کہا:
ابوسالح سے اور انھوں نے حضرت ابو بریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی (اور یہ الفاظ ابو بکر کی حدیث کے بیں) انھوں نے کہا:
رسول اللہ تالی انڈ فر مایا: '' تین (قتم کے لوگ) ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالی بات نہیں کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انھیں پاک صاف کرے گا در ان کے لیے

ایمان کے احکام ومسائل

ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلُّ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذُلِكَ، وَرَجُلُّ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمُ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ».

دردناک عذاب ہے۔ (ایک) وہ آدمی جو بیابان بیں ضرورت سے زائد پانی رکھتا ہے لیکن وہ مسافر کواس سے روکتا ہے، (دوسرا) وہ جس نے کئی آدمی کے ساتھ عصر کے بعد (عین انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جانے کے وقت) سامان کا سودا کیا اور اللہ کی منس نے میسامان آئی رقم ملمانی کہ بیس نے میسامان آئی رقم ملمانی کہ بیس نے میسامان آئی رقم مان لیا ہے جبکہ اس نے استے کا نہیں لیا۔ اور خریداراس کی بات مان لیتا ہے۔ اور (تیسرا) وہ آدمی جس نے کسی حکمران کی بیعت کی اور صرف دنیا کے لیے کی (دین کی سربلندی مقصود نہ سے کے دے دیا تو میس نے کہ دے دیا تو راس نے اسے اس (دنیا) میں سے کچھ دے دیا تو راس نے اور اگرنہیں دیا تو وفادار نہ رہا۔"

[۲۹۸] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِهِ الْأَشْعَثِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ اوْرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ».

[298] جربراور عبر دونوں نے اپنی اپنی سندے، اعمش سے ندکورہ بالا روایت بیان کی، البتہ جربر کی روایت میں ("سودا کیا" کے بجائے) یہ الفاظ ہیں: "ایک آ دی جس نے دوسرے آ دی کے ساتھ سامان کا بھاؤ کیا۔"

[۲۹۹] ۱۷۴-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ أُرَاهُ مَرْفُوعًا - قَالَ: «ثَلَاثَةً لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَّجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى مَالِ مُسْلِم فَاقْتَطَعَهُ \* وَبَاقِي حَدِيثِهِ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.

[299] عمرو نے ابوصالح سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ دلائٹ سے روایت کی (انھوں (ابوصالح) نے کہا: میرا خیال ہے کہ انھوں (ابو ہررہ دلائٹ) نے یہ حدیث رسول اللہ سکا لیکن سے مرفوعاً روایت کی) آپ نے فرمایا: '' تین (فتم کے لوگ ) ہیں جن سے اللہ بات کرے گاندان کی طرف و کھے گا اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے: ایک آ دمی جس نے عصر کے بعد مسلمان کے مال کے لیے فتم اٹھائی اور اس کا حق مارلیا۔'' حدیث کا باتی حصراعمش کی حدیث جیسا ہے۔

(المعحم ٤٧) - (بَابُ بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ قَتُلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَأَنَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذَّبَ بِهِ فِي النَّارِ وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

باب:47-خورکشی کی شدید حرمت،خورکشی کرنے والا جس چیز سے اپنے آپ کوئل کرے گاجہنم میں اس کے ذریعے سے اس کوعذ اب دیا جائے گا اور جنت

## إِلَّا نَفُسٌ مُّسُلِمَةٌ) (التحفة ٢٤)

[٣٠٠] ١٧٥-(١٠٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُّخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ شَمَّا فَقُتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَحَسَّاهُ فِي نَارٍ جَهَنَم خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ خَقِلًا نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدُّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدُى مِنْ جَبَلٍ وَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُو يَتَرَدُّى فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلِّدًا فِيهَا أَبَدًا،

[٣٠١] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍه
الْأَشْعَيْقُ: حَدَّثَنَا عَبْشَرٌ هُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
خَالِدٌ - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
كُلُّهُمْ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ذَكُوانَ.

[٣٠٢] ١٧٦-(١١٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ اللّهِ بَنِ أَبِي سَلّامِ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةً الدِّمَشْقِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ؛ أَنَّ أَبَا قِلَابَةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَابَعَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَابَعَ رَسُولَ اللهِ وَسُولَ اللهِ يَسِي يَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمِ قَالَ : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرٍ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ

## میں (عطاکیے گئے جسم سمیت) صرف مسلمان روح ہی داخل ہوگی

[300] وکیج نے اعمش سے، انھوں نے ابوصالح سے اور انھوں نے کہا:
انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹائنٹ سے دوایت کی، انھوں نے کہا:
رسول اللہ مٹائیڈ نے فرمایا: ''جس نے اپنے آپ کولو ہے (کے ہتھیار) سے آل کیا تو وہ ہتھیاراس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہے گا، اسے اپنے پیٹ میں گھونیٹارہ گا۔ جس نے زہر پی کرخود کی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے کرا کرخود کئی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخود کئی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ حس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کرخود کئی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخود کئی کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرا کرخود کئی ۔'

[301] جربر، عبر بن قاسم اور شعبہ سے بھی ، سابقہ سند کے ساتھ ، فدکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں ہے ۔ شعبہ کی روایت ہے ، انھوں نے کہا: میں ہے: سلیمان (اعمش) سے روایت ہے ، انھوں نے کہا: میں نے ذکوان سے سنا، (انھوں نے ابوصالی ذکوان سے اپنے ساع کی وضاحت کی ہے۔)

[302] معاویہ بن سلام دشقی نے یکیٰ بن ابی کثیر سے روایت کی کہ ابوقلا بہ نے انھیں خبر دی کہ حضرت ثابت بن ضحاک ڈاٹٹٹ نے ان کوخبر دی کہ انھوں نے (حدید بید کے مقام پر) درخت کے بینچے رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے بیعت کی اور بیا کہ آپ ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''جس مخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور فرمایا: ''جس مخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور فرمایا نی بختہ قسم کھائی اور (جس بات پراس نے شم کھائی اس میں) وہ جموٹا تھا تو وہ ویا ہی ہے جبیا اس نے کہا

بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذُرٌ فِي شَيْءٍ لَّا يَمْلِكُهُ».

(اس کاعمل دیبای ہے۔)اورجس نے اپنے آپ کوکسی چیز معقل کیا، قیامت کے دن اس کواسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔اور کسی شخص پراس چیز کی نذر بوری کرنا لازم نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔''

[٣٠٣] (..) حَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَّهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْبَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْبَى بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ أَبِي الضَّحَّاكِ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الضَّجَاكِ عَنِ الضَّجَاكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَّذُرٌ فِيمَا لَا النَّبِيِّ عَلَى أَلُمُوْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنِ اللَّهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا اللهُ يَرْدُهُ اللهُ إِلَّا اللهُ يَرْدُهُ اللهُ إِلَّا وَمَنِ قَلَى مَعْمِينٍ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ".

[303] ہشام دستوائی نے یکی بن ابی کثیر سے سابقہ سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک ڈاٹٹو نے نبی ساتھ حدیث سنائی کہ حضرت ثابت بن ضحاک ڈاٹٹو نے نبی سالٹی ہوئی) نڈراس کے مالک نہیں ہے، اس کے بارے میں (مانی ہوئی) نڈراس کے ذمینیں ہے۔ مومن پرلعنت بھیجنا (گناہ کے اعتبار سے) اس کے قبل کے مترادف ہے اور جس نے کسی چیز سے اس کوعذاب دیا جائے قبل کیا، قیامت کے دن اسی چیز سے اس کوعذاب دیا جائے گا، اور جس نے (مال میں) اضافے کے لیے جموٹا دعوئی کیا، اللہ تعالی اس (کے مال) کی قلت ہی میں اضافہ کرے گااور جس نے ایسی قتم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو، جموٹی کھائی (اس

کے فوائد: ﴿ مسلمان پرلعت کرنا گناہ میں اس کے قل کے برابر ہے لیکن دنیا میں اس کو وہ سزانہیں دی جاسکتی جوقل کی ہے۔ ﴿ بسین صبر اس فخص کی قتم ہوتی ہے جس کی گواہی کے بغیر کی قضیے کا فیصلہ نہیں ہوسکتا اس لیے عدالت اسے گواہی دینے تک کسی کی تحویل میں دیے کر پابند کردیتی ہے یامجوں کردیتی ہے۔ مبر کے نفظی معی روکنے کے ہیں۔

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ بْنُ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ عَبْدِالصَّمَدِ بْنِ عَبْدِالْوَارِثِ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةً ، عَنْ قَالِبِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّوْرِيِّ ، مَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَيِي قِلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْمُنْ حَلَفَ النَّي قَلَابَةَ ، عَنْ ثَابِتِ الْمُنْ حَلَفَ الْمَنْ حَلَفَ اللَّهِ سَوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا بِيلَةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا لِيلِي قِلَا مَتَعَمِّدًا فَهُو كَمَا

[304] شعبہ نے ابوب سے، انھوں نے ابوقا بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک انصاری دائی ہے۔ وایت کی، نیز سفیان توری نے بھی خالد حذاء سے، انھوں نے ابوقلا بہ سے اور انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک ڈائیڈ سے دوایت کی، انھوں نے حضرت ثابت بن ضحاک ڈائیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ نبی تنگیز انے فرمایا: ''جس نے جان بوجو کراسلام کے سواکسی اور طمت میں ہونے کی جھوٹی قشم جان بوجو کراسلام کے سواکسی اور طمت میں ہونے کی جھوٹی قشم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق (اسی ند بہ بسے) ہوگا اور جس نے اپ آپ کوکسی چیز سے تی کیا، اللہ اس کوجہنم کی آگ کے جس نے اپ آپ کوکسی چیز سے تی کیا، اللہ اس کوجہنم کی آگ

قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اللهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ اللهُ عَلَيْكُ سُفْيَانَ، وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ فَحَدِيثُهُ اللهِ مَلْقِيَةٌ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُو كَمَا قَالَ، وَمَنْ ذَبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٣٠٥] ١٧٨-(١١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ – قَالً ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ -: أَخْبَرَنَا مَعْمَوٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُنيَّنًا، فَقَالَ لِرَجُل مِّمَّنْ يُذَّعٰى بِالْإِسْلَام: الهٰذَا مِنْ أَهْل النَّارِ»ُ فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالَّا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ، فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! اَلرَّ جُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ آنِفًا: ﴿إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴾ فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا، وَّقَدْ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِلَى النَّارِ اللَّهُ فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ، وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْل لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ: ﴿ اللَّهُ أَكْبَرُ ا أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: ﴿إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُّسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ لهٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُل الْفَاجِرِ».

ہے۔اورشعبہ کی روایت یوں ہے کہ رسول اللہ طُالِّیْ اَنْ اِللہ طُالِیْ اِللہ طُالِیْ اِللہ طُالِیْ اِللہ طُالِیْ اِللہ طُالِیْ اِللہ طُلِیْ اِللہ طُلِیْ اِللہ کے اسلام کے سواکس اور ملت میں ہونے کی جموٹی قتم کھائی (اس روایت میں 'جان ہو جھ کر' کے الفاظ نہیں) تو وہ اس طرح اس نے کہا ہے اور جس نے اپنے آپ کوکسی چیز سے ذرج کر ڈالا،اسے قیامت کے دن اس چیز آپ کوکسی چیز سے ذرج کر ڈالا،اسے قیامت کے دن اس چیز سے ذرج کر ڈالا،اسے قیامت کے دن اس جیز سے ذرج کر ڈالا،اسے قیامت کے دن اس جیز سے ذرج کی جائے گا۔'

[305] حضرت الوبريره فالنظ سے روايت ب، انھول ن كها: تم رسول الله عَلَيْنَا كى معيت من جنك حنين من شریک ہوئے تو آپ ناٹھ نے ایک آدی کے بارے میں، جے مسلمان کہا جاتا تھا، فرمایا: " بیجہنیوں میں سے ہے۔''جب ہم لڑائی میں گئے تو اس آ دی نے بوی زور دار جنگ لڑی جس کی وجہ سے اسے زخم لگ مجے ،اس پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول او ہ آ دی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا:" وہ جہنیوں میں سے ے'اس نے تو آج بری شدید جنگ اڑی ہے اور وہم چکاہے تورسول الله مَالِيُّا نِ فرمايا: "آك كي طرف (جائ كا\_)" بعض ملمان آپ کے اس فرمان کے بارے میں شک وشہر میں جتلا ہونے گئے، (کہ ایا جال نارکیے دوزخی ہوسکتا ہے۔) لوگ ای حالت میں تھے کہ بتایا گیا: وہ مرانہیں ہے لكن ات شديدزخم لكے ہيں۔ جب رات پڑي تووه (اپنے) زخوں پرمبرنہ کرسکا، اس نے خودکشی کر لی۔ آپ کواس کی اطلاع دی گئ تو آپ نے فرمایا:"اللهسب سے براہے، میں گوابی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔'' پھر آب نے بال واللہ کو کھم دیا تو انصوں نے لوگوں میں اعلان کیا:'' یقیناً اس جان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہو گا جو اسلام پر ہے اور بلاشبراللہ برے لوگوں سے بھی اس وین ک تائید کرا تاہے۔''

فاکدہ:نفس مسلمہ سے مراداسلام پرقائم روح ہے۔ایی روح رکھنے دالا انسان گناہ بھی کر بے تواستغفاد کرتا ہے اوراللہ اسے اپنی رحت سے پاک کرویتا ہے۔ جس کی روح ہی اسلام پرقائم نہیں ، یعنی اسے اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہداولین کا پاس نہیں وہ اچھے کام بھی کرے،ان کے ذریعے سے دین کوفائدہ بھی پہنچائے تو بھی انجام کا روہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔

و [306] حفرت سہل بن سعدساعدی دانشو سے روایت ہے کہ رسول الله منافیظ اور مشرکوں کا آ منا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوگئ، مجررسول الله ظُفِيْم اپنی تشکرگاه کی طرف ملٹے اور فريق ثاني اين شكر گاه كي طرف مرُا \_ رسول الله مَنْ أَيْمُ كاساتهم دینے والول میں سے ایک آ دمی تھا جو دشمنول ( کی صفول) ے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا، ان کا تعاقب کرتا اور انھیں اپنی تکوار کا نشانہ بنادیتا ،لوگوں نے کہا: آج ہم میں سے فلاں نے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا، اس پر رسول الله تَالِيَّةُ مِنْ مَا يَا: " لَكِين واقعه بديب كه فيخص الل جنم مين ے ہے۔ '' لوگوں میں سے ایک آ دی کہنے لگا: میں مستقل طور یراس کے ساتھ رہوں گا۔سہل ڈاٹٹو نے کہا: وہ آ دمی اس کے همراه نكلابه جهال وه مهمرتا و بين بيهم رجاتا اور جب وه اپني رفتار تیز کرتا تواس کے ساتھ میکھی تیز چل پڑتا۔ (آخرکار) ووآ دمی شديدزخى موكيا،اس نے جلد مرجانا جا ہاتواس نے اپئى تلوار كا اویر کا حصر (تکوار کا دسته) زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی چھاتی کے درمیان رکھی، پھراپی تکوار پر اپنا پورا وزن ڈال کر خورشی کرلی۔وہ (پیچیا کرنے والا) آ دمی رسول الله ظافا کے یاس آیا اورعرض کی: میس گوائی ویتا مول کرآب الله کےرسول ہیں۔آپ نے پوچھا: 'کیا ہوا؟'' تواس نے کہا: وہ آ دی جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں نے اسے غیر معمولی بات مجھا تھا۔ اس پر میں نے (لوگوں سے) كہا: بيس تممارے ليے اس كا پنة لگاؤں گا۔ بيس اس كے چيھے پیھے لکا بہال تک کہ وہشد یدزخی ہوگیا اور اسنے جلدی مرجانا عا ہاتواس نے اپن تلوار کا او پر کا حصد (وستہ) زمین پراوراس کی

[٣٠٦] ١٧٩-(١١٢) حَدَّثُنَا فُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْقَارِيُّ - حَيٌّ مِّنَ الْعَرَبِ - عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَغْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْتَقْى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَّا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ أَبَدًا - قَالَ - فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَشْرَعَ أَشْرَعَ مَعَهُ، - قَالَ - فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَوَضَعَ [نَصْلَ] سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَذْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ [عَلَى سَيْفِهِ] فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِنِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: ﴿وَمَا ذَاكَ؟ ۗ قَالَ: ٱلرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظُمَ النَّاسُ ذٰلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ حَتَّى جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ

فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَٰلِكَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ [أَهْلِ] النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \*. [انظر: ٦٧٤١]

[٣٠٧] -١٨٠ [٣٠٧] حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَافِع: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرِيُّ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبِ الزُّبَيْرِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ يَقُولُ: "إِنَّ رَجُلًا مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ بِهِ فَوْحَةٌ، فَلَمَّا آذَنَهُ انْتُزَعَ سَهْمًا مِّنْ كِنَانَتِهِ، فَنَكَأَهَا فَلَمْ يَوْفَإِ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَبُّكُمْ غَرَّاتُهُ انْتُوعَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ عَرَّوَجُلًا: فَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِي وَاللهِ! لَقَدْ حَدَّثَنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ جُنْدَبُ - عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْحَدَيثِ جُنْدَبُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ - فِي الْحَدَا الْمُسْجِدِ.

[٣٠٨] ١٨١-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ: خَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بَقُولُ: حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ، فَمَا نَسِينًا، وَمَا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ [جُنْدَبُ] كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ

(المعجم ٤٧) - (بَابُ غِلَظِ تَحُرِيمِ الْغُلُولِ وَأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا الْمُؤْمِنُونَ) (التحفة ٤٧)

دھار چھاتی کے درمیان رکھی، پھراس براپنا پورا بوجھ ڈال دیا اورخودکو مار ڈالا۔اس پر رسول اللہ منافیظ نے فر مایا:''لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آ دمی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے اورلوگوں کونظر آتا ہے کہ کوئی آ دمی دوز خیوں کے سے کام کرتا ہے،حالانکہ (انجام کار)وہ جنتی ہوتا ہے۔''

[307] شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن (بھری) کو کہتے ہوئے سان '' تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دی تھا، اسے پھوڑ انکلا، جب اس نے اسے اذیت دی تو اس نے اپ ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑ ہے کو چیر دیا، خون بند نہ ہوا، حتی کہ دہ مرگیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔'' (کیونکہ اس نے خودکش کے لیے ایسا کیا تھا۔) پھر حسن نے محبد کی طرف اپنا ہا تھا و نچا کیا اور کہا: ہاں، اللہ کا تیز ہوئے ای ای محبد جند بری تائیز نے رسول اللہ تا تیز ہوئے ای ای محبد میں سائی تھی۔ (روایت کرتے ہوئے) ای محبد میں سائی تھی۔

[308] (شیبان کے بجائے) جریر نے بیان کیا کہ میں نے سن کو کہتے ہوئے سنائی، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہمیں بید اللہ بھی دائلہ اس می میں اور نہ ہمیں بید اس مجد میں بید حدیث سنائی، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہمیں بید خدیثہ ہے کہ جندب نے رسول اللہ تَالِیْمُ نے فرمایا: ''تم سے ہے۔ جندب رائلہ نے کہا: رسول اللہ تَالِیُمُ نے فرمایا: ''تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آ دی کو پھوڑ ا نکلا۔۔۔۔'' پھر ای رسابقہ مدیث، بیان کی۔

باب:48-مال ننیمت میں خیانت کی شدید حرمت اور رید کہ جنت میں مومن ہی داخل ہوں گے

[٣٠٩] ١٨٢-(١١٤) حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ الْقَاسِم: حَدَّنَنِي رُهَيْرُ بْنُ الْقَاسِم: حَدَّنَنِي عِمْرِمَةُ ابْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ أَبُو رُمَيْلٍ الْمَخْفِيُ. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَدَّثَنِي عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَنْفِي عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِّنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا: فَلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُلِ فَقَالُوا: فَلَانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُلِ فَقَالُوا: فَلَانٌ شَهِيدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فَقَالُوا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا اللهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

آلَدُ الْمُرْنِي الْمُنْ وَهْبِ عَنْ مَّالِكِ بُنِ أَنَسٍ، قَالَ : أَخْبَرُنِي الْبُنُ وَهْبِ عَنْ مَّالِكِ بُنِ أَنَسٍ، عَنْ قَالِكِ بُنِ أَنَسٍ، عَنْ قَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ سَالِم أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ فَتَنْبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَهٰذَا حَدِيثُهُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، وَعَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي ﷺ إلى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِي عَنْ إلى الْعَنْ عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا كَنِيرَ، فَفَتَحَ الله عَلَيْنَا، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهْبًا وَلَا الْفَادِي عَنْ أَبِي الْفَادِي، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَبْدُ الْمُنَاعِ اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْ الْمُعَلِي اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا نَرَلْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا الْوَادِي قَامَ عَبْدُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا يَعْنَمُ اللهِ عَلَيْنَا الْمُعَامِ اللهِ عَلَيْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ عَلَيْنَا الْوَادِي قَامَ الْمَالِي اللهِ عَلَيْنَا الْوَادِي قَامَةً الْمَالِي اللهِ عَلَيْنَا الْوَادِي عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَيْنَا الْوَادِي قَامَ اللهِ الْمُعَالَى الْوَادِي اللهِ الْمِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَالِي اللهِ اللهِ اللهُ الْمَلْعَلَى الْمُعَلَى الْمَلْمُ الْمَلْعُلَا الْوَادِي اللهُ الْمُعْمَى إِلْمَالِهُ اللهُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

[309] حضرت عبدالله بن عباس المنظن نے کہا: مجھے حضرت عربی خطاب المنظن نے حدیث سائی، کہا: خیبر (کی حضرت عربی خطاب المنظن نے حدیث سائی، کہا: خیبر (کی جنگ) کا دن تھا، نبی مظلف کے کھے صحابہ آئے اور کہنے لگے: فلال شہید ہے، مہال تک کہ ایک آ دمی کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے: وہ شہید ہے۔ رسول الله طافق نے فرمایا: ''مرگز نہیں، میں نے اسے ایک وهاری وار چا ور یا عبا فرمایا: ''مرگز نہیں، میں نے اسے ایک وهاری وار چا ور یا عبا نے فرمایا: ''اے خطاب کے بیٹے! جاکرلوگوں میں اعلان کردو کے جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں نے کہ جنت میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں نے میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں کے میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' انھوں کے میں مومنوں کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔'' میں باہر نکلا اور (لوگوں میں) اعلان کیا: متنبہ رہو! جنت میں مومنوں کے سوالوگوں میں) اعلان کیا: متنبہ رہو! جنت میں مومنوں کے سوالوگوئی داخل نہ ہوگا۔

[310] حضرت ابوہریہ ٹھاٹھ سے روایت ہے، انھول نے کہا:ہم نی طاٹھ کی معیت میں نیبری طرف نکلے،اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرمائی بنیمت میں ہمیں سوتا یا چاندی نہ طا، ننیمت میں ہمیں سوتا یا چاندی نہ طا، ننیمت میں ہمیں سوتا یا چاندی نہ طا، ننیمت میں سامان، غلہ اور کپڑے طے، پھرہم وادی (القرئ) کی طرف چل پڑے ۔ رسول اللہ طابی کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ طابی کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ طابی تھا ہو جذام قبیلے کے ایک آدی نے، جے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا اور (جذام کی شاخ) ہو ضیب سے اس کا تعلق تھا، آپ کو ہہد کیا تھا۔ جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ طابی کا ایس کی موت واقع اللہ طابی کا نشانہ بنایا گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہوگئی۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اے شہادت مبارک ہو ۔ آپ نے فرمایا: ''ہم گر نہیں! اس ذات کی فتم جس کے ہو ۔ آپ نے فرمایا: ''ہم گر نہیں! اس ذات کی فتم جس کے ہاتھ میں محد طابی کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طاف کے بان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طاف کے بان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طرف کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طرف کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طرف کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طرف کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طرف کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طرف کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد طرف کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد اس کی صن سے اور کی میں سے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد سے کو میں میں میں میں کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ میں محد سے کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ کیا کیا کہ میں سے اس کی میں سے کی میں ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ کیا کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ کیا کہ کی جان ہے! اور صنے کی وہ چاور اس پر ہاتھ کیا کہ کی جان ہے! اور صنے کی میں کیا کیا کیا کہ کیا کی جان ہے! اور سے کیا کیا کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

فَكَانَ فِيهِ حَنْفُهُ، فَقُلْنَا: هَنِينًا لَّهُ الشَّهَادَةُ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: «كَلَّا، وَاللهِ عَلَيْهِ: «كَلَّا، وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ: «كَلَّا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَلْتَهِبُ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ عَلَيْهِ نَارًا أَخَذَهَا مِنَ الْغَنَائِمِ يَوْمَ خَيْبَرَ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ " قَالَ فَفَرِعَ النَّاسُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَحَبْثَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: الشِرَاكُ مِنْ نَّارِ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ ».

آگ کے شعلے برسارہی ہے جواس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔'' بیان کرلوگ خوفز دہ ہو گئے، ایک آ دمی ایک یا دو تھے لے آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول اللہ تا گئے انے فرایا: ''آگ کا ایک تعمہ ہے یا آگ کے دو تھے ہیں۔'' فرمایا: ''آگ کا ایک تعمہ ہے یا آگ کے دو تھے ہیں۔''

کے فاکدہ: اس مخص کی شہادت مبارک ہے، جونوری طور پر جنت میں داخل ہوجائے۔ جو مالی حقوق کی ادائیگی یاان کے بدلے میں سزایانے کے لیے پینسار ہے اسے کس طرح مبارک باودی جاسکتی ہے!

(المعجم ٤٩) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَاتِلَ نَفُسِهِ لاَ يَكُفُرُ) (التحفة ٤٨)

ہاب:49-اس امر کی دلیل کہ (ہر) خورکشی کرنے والا کا فرنہیں بن جاتا

[311] حفرت جابر شائن سے دوایت ہے کہ فیل بن عمر و دوی نبی شائن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کوایک مضبوط قلعے اور تحفظ کی ضرورت ہے؟ (روایت کرنے والے نے کہا: بیا یک قلعہ تھا جو جا ہلیت کے دور میں بنودوس کی ملیت تھا) آپ نے اس (کو قبول کرنے) ہے اٹکار کر دیا۔ کیونکہ بیسعادت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی، چرجب نبی مُنافِق ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عرو بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عرو بھی ہجرت کر کے آپ کے ہجرت کی مانھوں نے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ ہجرت کی مانھوں نے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آبے اور ان سے اپی اٹکلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کا کے ذالے ، اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہاحتی کہ وہ مرگیا۔

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ الْبِيَمَانَ بْنُ الْبِيَمَانَ بْنُ الْبِيَمَانَ بْنُ اللَّيْمَانَ بْنُ حَرْبِ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ الطَّقَوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّ الطُّفَيْلَ اللَّهُ وَالدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيَّ وَاللَّهُ فَقَالَ: الشَّا عَمْرِو الدَّوْسِيَّ أَتَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينٍ يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ الْجَاهِلِيَةِ - فَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ - فَالَ: حِصْنُ كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَةِ - فَالْبِي ذَلِكَ النَّبِيُ وَاللهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ وَاللهُ إِلَى النَّبِيُ وَاللهُ اللهِ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّبِيُ وَاللهُ الْمُدِينَةِ، هَاجَرَ إِلَيْهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرُو، وَهَاجَرَ النَّهِ اللهُ لَيْفَ وَلُهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، مَعْهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، مَعْهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، مَعْهُ رَجُلٌ مِّنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ وَاللَّهُ الْمُذِينَةَ وَالْ الْمُدِينَةَ وَلَا الْمُدِينَةَ وَاللَّهُ مَنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ وَاللَّهُ الْمُدِينَةَ وَالْمُ الْمُؤْمَةِ وَاللَّهُ الْمُؤْمَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولِينَةَ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِونَ الْمُدِينَةَ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِونَ الْمُومِنَةِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُو

فَمُرِضَ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ لَهُ، فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتّٰى مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو فِي مَنامِهِ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَةٌ، وَرَآهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ:مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَلِي بِهِجْرَتِي إلٰى نَبِيهِ عَلَيْ رَبُك؟ فَقَالَ لَهُ:مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْك؟ بَنِيهُ عَلَيْ مَنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، قَالَ قِيلَ لِي:لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَالَ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ مَعْطَلًا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَالْمَالُ فَي اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى وَالْمَالُ فَعَلَى وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَلَيْهَ فَيْ وَالْمَالُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَيْهَ عَلَى وَلَيْهِ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فائدہ: بیاری اور گھراہٹ کی بناپر بیانتہائی قدم اٹھانے کے باوجوداس کے دل میں ایمان موجود تھا۔ ہجرت جیسے عظیم الشان عمل کے ذریعے سے اس نے شہاد تین کی تھدیق کی تھی۔ یہی ہجرت اس کی بیاری اور گھبراہٹ کا سبب بنی تھی اس لیے اللہ نے اسے بخش دیا۔ جو کی رہ گئی تھی اس کے لیے رسول اللہ مَن اللّٰجِ الله نے دعافر مادی۔

(المعجم، ٥) – (بَابِّ: فِي الرَّيحِ الَّتِي تَكُونُ فِي قُرُبِ الْقِيَامَةِ تَقْبِضُ مَنُ فِي قَلْبِهِ شَيْ مِّنَ الْإِيمَانِ) (التحفة ٩٩)

الضَّبِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الْضَبِّيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُوعَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً: "إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً: "إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: في الْبَعَنِ، أَلْبَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، يَبْعَثُ رِيحًا مِّنَ الْبَعَنِ، أَلْبَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلَاتَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةً: مِثْقَالُ فَلَاتَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ - قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِنْ إِيمَانِ حَبَّةٍ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: مِثْقَالُ ذَرَّةٍ - مِنْ إِيمَانِ

باب:50-وہ ہوا جو قیامت کے قریب چلے گی ، ہر اس شخص کی روح قبض کرلے گی جس کے دل میں کچھے نہ کچھا کیان ہوگا

[312] عبدالعزیز بن محمد اور ابوعلقد فروی نے کہا: ہمیں صفوان بن شکیم نے عبداللہ بن سلمان کے واسطے سے ان کے والد (سلمان) سے حدیث سالی ، اُنھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ کے وایت کی کہ رسول اللہ مُٹاٹٹ کے فرمایا: '' بے شک اللہ تعالیٰ بمن سے ایک ہوا بھیج گاجو ریشم سے زیادہ نرم ہوگ اور کسی ایسے خص کونہ چھوڑ ہے گی جس کے دل میں (ابوعلقہ اور کسی ایسے خص کونہ چھوڑ ہے گی جس کے دل میں (ابوعلقہ نے کہا: ایک ذر سے کے برابر بھی) ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کرلے گی۔'' کے برابر بھی ہولیکن ایمان ہوگا، مگر اس کی روح قبض کرلے گی۔'' (ایک ذرہ بھی ہولیکن ایمان ہوگا نفع بخش ہے۔)

#### (المعجم ١٥) - (بَابُ الْحَتْ عَلَى الْمُبَادَرَةِ بِالْأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ) (التحفة ، ٥)

[٣١٣] ١٨٦-(١١٨) حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْفَرَيْرَةَ وَقَالَ: (الله عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: (البادرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنَا كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ وَيُنَا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، قَالَ يُعْرَضِ مِّنَ الدُّنْيَا».

#### (المعجم ٥٢) - (بَابُ مَخَافَةِ الْمُؤْمِنِ أَنُ يُحْبَطَ عَمَلُهُ) (التحفة ٥١)

#### باب:51-فتۇل كے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرنے کی ترغیب

[313] الو بريره فانفاس روايت بكرسول الله مانفالم الله مانفاله مانفاله الله مانفاله مانفاله مانفاله الله مانفاله الله مانفاله الله مانفال الله مانفال مانفال مانفال مانفال مانفال مانفال مانفال مانفال مانفاله مانفاله

#### باب:52-مون كاس بات سے درنا كداس كے مل ضائع نه جوجائيں۔

فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ ثَائِهُ مَا ثُنِي مِنْ ثَائِهِ عَلِيْهُ مَا ثُنِي مِنْ أَنْوِيكُمْ مَا ثُنِي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِّلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،

كبا: الله على بعد سعد، ثابت والنجائ پاس آئ اور رسول الله طافع كي بات بتائي تو ثابت كين كي يس آئ اور رسول چكى ہا ورتم جانتے ہوكہ تم سب ميں ميرى آواز رسول الله طافع كى آواز سے زيادہ بلند ہے، اس بتا پر ميں جہنى ہوں سعد والن نے اس (جواب) كاذكر ني مافع سے سے تو رسول الله طافع نے فر مایا: " بلكہ وہ تو الل جنت ميں سے ہے۔ "

[٣١٥] ١٨٨-(...) وَحَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسُيْرٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ نُسَيْرٍ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ خَطِيبَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ ، بِنَحْوِ حَدِيثِ حَمَّادٍ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ فِكُرُ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ.

[315] جعفر بن سلیمان نے کہا: ہمیں ثابت (بنائی) نے حضرت انس بن مالک ڈائٹوئٹ سے حدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن ثاس ڈائٹوئا انصار کے خطیب تھے۔ جب بیآ یت امری سعد آگے تمادی (سابقہ) حدیث کی طرح ہے لیکن اس میں سعد بن معاذ ڈائٹوئا کا ذکر نہیں ہے۔

[٣١٦] وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الشَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الشَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الشَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيَ ﴾ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيَ ﴾ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿لَا تَرْفَعُواْ أَصَّوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي ﴾ الحجرات: ٢] وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِي الْتَحِيثِ.

[316] (جعفر بن سلیمان کے بجائے) سلیمان بن مغیرہ نے ثابت (بنانی) سے نقل کرتے ہوئے حضرت انس ٹائٹو سے مدیث روایت کی کہ جب بیآ بت اتری: ﴿ لَا تُوْفَعُوْ آ اَصْوْتُكُو مُو فَدُقِ اللَّهِ فِي صَوْتِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي صَوْتِ اللَّهِ فِي ﴾ .....انھوں نے بھی سعد بن معاذ ڈائٹو کا ذرئبیں کیا۔

[٣١٧] (...) وَحَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْأَسْدِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَسَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَسَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ - وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ الْحَدِيثَ - وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ وَزَادَ: قَالَ فَكُنَّا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أَظْهُرِنَا رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَاتِ اللّهِ اللّهُ الْمَاتِ الْمُعْلَى الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمُعْلَى الْمَاتِ الْمَاتِ الْمَاتِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

[317] معتمر کے والدسلیمان بن طرخان نے ثابت کے والدسلیمان بن طرخان نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس ڈائٹو کی روایت بیان کی کی جب یہ آیت ازی (آ کے گزشتہ حدیث بیان کی) لیکن سعد بن معافر ڈائٹو کا ذکر نہیں کیا اور یہ اضافہ کیا: ہم اضمیں (اس طرح) دیکھتے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک فرو چل پھر رہا ہے۔

#### (المعجم٥٥) - (بَابٌ: هَلْ يُؤَاخَذُ بِأَعْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ؟) (التحفة٥٢)

[٣١٨] ١٨٩-(١٢٠) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ لَرَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: «أَمَّا مَنْ أَحْسَنَ مَنْكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤَاخَذُ بِهَا وَمَنْ أَسَاءَ أُخِذَ بِعَمَلِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ».

# باب:53- كياجالميت كاعمال برموًا خذه موكا؟

[319] وكيع نے اعمش كے واسطے سے البووائل سے اور

انھول نے حضرت عبداللہ بن مسعود والنظ سے روایت کی کہ ہم

ن كما: اسالله كرسول! بم ن جالميت من جوهل كيه، كيا

ان كى وجه سے ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا: "جس

نے اسلام لانے کے بعد اجھے عمل کیے، اس کا ان اعمال پر

مؤاخذہ نبیں ہوگا جواس نے جالمیت میں کیے اورجس نے

اسلام میں برے کام کیے، وہ اگلے اور پچھلے دونوں طرح کے

عملوں پر پکڑا جائے گا۔''

ک فاکدہ:اسلام پہلے کے تمام گناہوں کوختم کر دیتا ہے۔لیکن شہاد تین کے بعد جس کے مل شہاد تین کی تصدیق نہیں بلکہ تکذیب کرتے ہیں اسے بیدرجہ نصیب نہیں ہوگا۔

[٣١٩] ١٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ب ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ ب ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنُوَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟ فَقَالَ: "مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاخَذُ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ ».

[٣٢٠] ١٩١-(...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا [عَلِيُّ] بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[320] اعمش کے ایک اور شاگر دعلی بن مسہر نے اس سند کے ساتھ فدکورہ بالا روایت بیان کی۔

(المعجم٥٥) - (بَابُ كُونِ الْإِسْلَامِ يَهُدِمُ مَا

باب:54-اسلام ایسائے کہ مملے گناموں کومٹاویتا

#### ہے،ای طرح ہجرت اور جج بھی (سابقہ گناہوں کو مٹادیتے ہیں)

[321] ابن شاسرمهرى وطلف سے روایت ب، انھول نے كها: بهم عمروبن عاص فالنفؤك ياس حاضر موت، وهموت كسفر پررواند تھ، روتے جاتے تھ اورا پاچرہ دیوار كى طرف كرلياتفا ـ ان كابيثا كهني لكا: اباجان ! كيارسول الله مَا يَيْلُم نے آپ کوفلال چیز کی بشارت نہ دی تھی؟ کیا فلال بات کی بثارت نددی تھی؟ انھوں نے ہماری طرف رخ کیا اور کہا: جو کچے ہم (آیدہ کے لیے) تیار کرتے ہیں، یقیناس میں سے بہترین بیگواہی ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس اور محد ( اللہ علیہ) الله كے رسول بيں۔ ميں تين درجوں (مرحلوں) ميں رہا۔ (بہلایدکہ) میں نے اپنے آپ کواس حالت میں پایا کدرسول الله سَالِيْنَ كَ ساته مجمد الله ويغض كى كونه تفااور نهاس كى نبت کوئی اور بات زیادہ پندھی کہ میں آپ پر قابو پاکر آپ کوتش کر دول \_ اگر میں اس حالت میں مرجاتا تو یقیناً دوزخی ہوتا۔(دوسرے مرطلے میں) جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی تالیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اپنا دایاں ہاتھ بڑھایئے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں،آپ نے اپنا وایال ہاتھ برهایا، کہا: تو میں نے اپنا ہاتھ (پیچیے) کھینج لیا۔ آپ نے فرمایا: "عمره المتحصين كيامواج؟" بين في عرض كي: مين ايك شرط ركھنا جا ہتا ہوں۔فرمایا:'' كيا شرط ركھنا جا ہے ہو؟'' ميں نے عرض کی: یہ (شرط) کہ جھے معافی مل جائے۔ آپ نے فرمایا: "عمرو! کیا شمصی معلوم نہیں کہ اسلام ان تمام گنا ہوں کوسا قط کرویتا ہے جواس سے پہلے کے تھے؟ اور ہجرت ان تمام گناہوں کوسا قط کردیت ہے جواس (جرت) سے پہلے کیے

## قَبْلَهُ وَكَذَا الْهِجُرَةُ وَالْحَجُّ) (التحفة٥٥)

[٣٢١] ١٩٢-(١٢١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ وَإِسْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَاصِم - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنْنَى -حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ قَالَ:حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: حَضَرْنَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ يَبْكِي طَوِيلًا وَّحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، فَجَعَلَ ابْنُهُ يَقُولُ: يَا أَبْنَاهِ! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى بِكَذَا؟ أَمَا بَشَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِكَذَا؟ قَالَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ عَلَى أَطْبَاقِ ثَلَاثٍ، لَّقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لِّرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَلَا أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَكُونَ قَدِ اسْتَمْكَنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ مِنْهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: أَبْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِينَهُ، قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: ﴿مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ِ» قَالَ قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: «تَشْتَرطُ بِمَاذَا؟» قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: ﴿أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو! أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلُهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ نَهْدِمُ مَا كَانَ

قَبْلَهَا؟ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ وَمَا كَانَ أَمْلًا عَيْنَى الْحَدُّ أَحَبُ إِلَى مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْنَى وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَى مِنْهُ، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَى مِنْهُ، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَمْلاً عَيْنَى مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ مَا مَلْهُ عَيْنَى مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ مَا طَفْتُ، لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلاً عَيْنَى مِنْهُ، وَلَوْ مُتُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنّةِ، ثُمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ مَا أَدْرِي مَا حَالِي فِيهَا، فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا فَإِذَا أَنَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ فَإِذَا كَنَا مُثَالِي فِيهَا، وَقُلْ مَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنَا مِنْ مَا خَالِي فِيهَا، وَقُلْ مَا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ وَاللّهُ وَلَا مَا لَكُونَ مِنَ الْمُعْلَى التُولِي فَلَا تَصْمُ مُنِي فَلَا مَا مُنْ مَا مَا مَا مُنْ مَا مُنْ أَلُولُ مَا مُنْ أَنْ مُنْ مَا فَا أَنْ مُرْدِي فَا مُنْ أَنْ مُنْ مَا مَا مُنْ مُنْ مَا مُلْقُولًا مُنْ لَلْمُ مَا فَا أَنْ مُنْ مَا مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مَا مُنَا لَا مُنْ مَا مُنَا لَا مُنْ مَا مُنْ أَنْ مُلْ مَا مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مَا مُولِي فَلَا مُنْ مَا مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُولِينَا أَسُولُ مَا مُنْ أَنْ مُنْ أَلَا مُنْ أَنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ فَالْمُ مُولِا مُنْ فَالِكُولُ مَا مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُولِي مُنْ مُنْ أَلَا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُولِا لَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَلَا مُعْمُوا مُنْ مُنْ مُولِا مُنْ أَلَا مُنَا مُنَا الْمُعْمُ مُوا مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ أَلَا مُنْ أَنْ مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُنَا مُنَا مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُعْمُولُول

گئے تھے اور جج ان سب گناہوں کوسا قط کر دیتا ہے جواس ہے يهلے كے تھے۔'اس ونت مجھے رسول الله مُلَاثِم سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا اور نہ آپ سے بڑھ کرمیری نظر میں کسی کی عظمت هي، ميں آپ كى عظمت كى بنائر آ نكھ بحركر آپ كور كمھ بھی ندسکتا تھااوراگر مجھے آپ کا حلیہ پو چھاجائے تو میں بتا نه سكول گا كيونكه مين آپ كوآ نكه بحركر ديكما بى نه تعااورا گرمين ال حالت میں مرجاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا، پھر (تیسرامرطدیدآیاکه) ہم نے کچھ چیزوں کی ذمدداری لے لى، ميں نہيں جانتا ان ميں ميرا حال كيسا رہا؟ جب ميں مر جاؤل تو كوئى نوحه كرنے والى ميرے ساتھ نہ جائے، نہ ہى ٱگ ساتھ ہواور جب تم مجھے دفن کر چکونو مجھ پرآ ہتہ آ ہتہ مٹی ڈالنا، پھرمیری قبر کے گرداتی در (دعا کرتے ہوئے) تفہر ناجتنی دریمیں اونٹ ذئے کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے تا کہ بیل تمھاری وجہ ہے (اپنی نئی منزل کے ساتھ) مانوس ہوجاؤں اور دیکھےلوں کہ میں اپنے رب کے فرستادوں کوکیا جواب دیتا ہوں۔

[322] حفرت ابن عباس ٹائٹا سے روایت ہے کہ (جابلی دور میں) مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قل کیے تھے تو بہت کیے تھے اور زنا کیا تھا تو بہت کیا تھا، پھر دہ حضرت محمد تلاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے گئے: آپ جو پچھ فرماتے ہیں اور جس (راستے) کی دعوت دیتے ہیں، یقیناً وہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جو کام ہم کر چکے ہیں، ان کا کفارہ ہوسکتا ہے (تو ہم ایمان لے آئیں گے۔) اس پر سے آیت نازل ہوئی: ''جولوگ اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود آیت نازل ہوئی: ''جولوگ اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کوئیں پکارتے اور جس جان کی اللہ نے حرمت قائم کی ہے، اسے تی کہ کوئیں پکارتے اور جوالیا اسے تی نازل ہوئی۔ اور جوالیا کے گئیں کرتے اور جوالیا کے گئیں کرے کام ہورا پانے گا۔'' ہرمسلمان پران اہدی احکام کی

المُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ، وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ - وَاللَّفْظُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ، وَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنُ دِينَارٍ - وَاللَّفْظُ لِإِبْرَاهِيمَ بْنُ مُسْلِمٍ لِإِبْرَاهِيمَ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ الشَّرْكِ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا، وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا عَلِيْهُ فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي فَأَكْثَرُوا، ثُمَّ أَتَوْا مُحَمَّدًا عَلِيْهُ فَقَالُوا: إِنَّ اللَّذِي فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي فَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ، وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا فَقُولُ وَتَدْعُو لَحَسَنٌ، وَلَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارُوا فَأَكْثَرُوا عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْكَالَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ ال

مَنزَلَ: ﴿ يَنِعِبَادِى اللَّذِينَ أَسَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَفْسِهِمْ لَا نَفْسِهُمْ لَا نَفْسُهُمْ اللَّهِ أَنفُسِهُمْ اللَّهُ أَنفُسِهُمْ اللَّهِ أَنفُسِهُمْ اللَّهِ أَنفُسِهُمْ اللَّهُ اللَّهُ أَنفُسِهُمْ اللَّهُ أَنفُسِهُمْ اللَّهُ أَنفُسِهُمْ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّا

پابندی ضروری ہے) اور بیآیت نازل ہوئی: ''اے میرے بندو! جوابینے اوپرزیادتی کر چکے ہو،اللہ کی رحت سے مایوں شہو۔ (جواسلام سے پہلے بیکام کر چکے ان کے بارے میں وہ اللہ کی رحت سے مایوں نہ ہوں۔)''

#### (المعجمه ٥) - (بَابُ بَيَانِ حُكُمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسُلَمَ بَعُدَهُ) (التحفة ٤ ٥)

### باب:55- کافر کے اٹلال کا تھم جب وہ ان کے بعد اسلام لے آئے

[٣٢٣] ١٩٤- (١٧٣) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: ابْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مَلْ لِي فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، هَلْ لِي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلْ لَي فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشَاهُتَ مِنْ خَيْرٍ؟.

[323] ينس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے کہا:
مجھے عروہ ، بن زبیر نے خبر دی کہ انھیں عکیم بن ترام دائٹو نے بتایا
کہ انھوں نے رسول اللہ سکاٹی کے سے عرض کی: ان کا موں کے
بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو میں جا ہیت کے دور میں
اللہ کی عبادت کی خاطر کرتا تھا؟ مجھے ان کا پھھ اجر لے گا؟ تو
رسول اللہ سکاٹی کے نے فرمایا: ''جونیک کام پہلے کر چکے ہوتم نے
ان سمیت اسلام قبول کیا ہے۔''

وَالتَّحَنُّثُ: ٱلتَّعَبُّدُ.

## تخث کامطلب:عبادت گزاری ہے۔

الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ الْحُلُوَانِيُّ: الْحُلُوانِيُّ: حَمَيْدٍ - قَالَ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا، وقَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي - يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ أَنْحَنَّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ: مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ عَتَاقَةٍ أَوْ صِلَةِ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ صِلَةِ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَوْ عَنَاقَةٍ الْ صَلَقَةِ رَحِم، أَفِيهَا أَجْرٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

[324] (پونس کے بجائے) صالح نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خبردی کہ عکیم بن حزام ڈاٹھ نے آخیں بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ فاٹھ نے سے عرض کی: اللہ کے رسول! آپ ان اعمال کے بارے کیا فرماتے ہیں جو میں جا لمیت کے دور میں اللہ کی عبادت کے طور پر کیا کرتا تھا، لینی صدقہ وخیرات، غلاموں کو آزاد کرنا اورصلہ رحمی، کیاان کا اجر ہوگا؟ رسول اللہ فاٹھ نے فرمایا: ''جو بھلائی کے کام تم پہلے کر بھے ہوتم ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہوئے ان سمیت اسلام میں داخل ہوئے ہوئے ایک کے ساتھ وہ بھی شرف بھل ہوئے ہو۔'' (تمھارے اسلام کے ساتھ وہ بھی شرف بھر ایت حاصل کر بھے ہیں کیونکہ وہ بھی شہادتین کی تقمد بی کرتے ہیں۔)

[٣٢٥] (...) وَحَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ: حَدَّثْنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَكِيم ابْن حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَشْيَاءَ كُنْتُ أَفْعَلُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ - قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي أَنَبَرَّرُ بِهَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ لَكَ مِنَ الْخَيْرِ، قُلْتُ: فَوَاللهِ! لَا أَدَعُ شَيْئًا صَنَعْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَّا فَعَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلَهُ.

[٣٢٦] ١٩٦-(...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَام ابْنَ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَام أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَّحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ، ثُمَّ أَنَّى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.

(المعحمة ٥) - (بَابُ صِدُقِ الْإِيمَان

وَإِخُلَاصِهِ) (التحفة٥٥)

[325] ابن شہاب زہری کے ایک اور شاگر دمعمرنے اس (سابقه)سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی، نیز (ایک دوسری سند کے ساتھ) ابومعاویہ نے ہمیں خبر دی: ہمیں ہشام بن عروه نے اپنے والدے حدیث سنائی ، انھوں نے حضرت حکیم بن حزام والنظ الدوايت كى انعول نے كہا كديس نے رسول الله ظافر سے بوچھا: وو (بھلائی کی) چیزیں (کام) جو میں جالميت كدوريس كياكرتا تعا؟ (بشام نے كها: ان كى مرادتمى كديس نيكى كے ليے كرتاتها) تورمول الله عَلَيْم في فرمايا: "تم اس بھلائی سمیت اسلام میں داخل ہوئے جوتم نے مہلے کی۔" میں نے کہا: اللہ کی تنم! میں نے جو (نیک) کام جاہیت میں کے تھے،ان میں ہے کوئی عمل نہیں چھوڑ وں گا مگراس جیسے کام اسلام میں بھی کروں گا۔

[326] عبدالله بن تمير نے ہشام سے سابقہ سند سے روایت کی کی علیم بن حزام والفظانے دور جابلیت میں سوغلام آ زاد کیے تھے اور سواونٹ سواری کے لیے (مستحقین کو) دیے تے، پھراسلام لانے کے بعد (دوبارہ) سوغلام آزاد کیے اورسو اونٹ سواری کے لیے دیے، پھر نبی ٹاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے .....آ کے فرکورہ بالاحدیث کےمطابق بیان کیا۔

اس کے اندہ: علیم بن ترام نے لیکی کوش سے کیے گئے بوے کامول جسے بہت سے کام اسلام لانے کے بعد پھر سے کیے،اس کے بعدرسول الله الله الله الله المالية ال کاموں جیسے نیکی کے کام بھی اسلام لانے کے بعدود بارہ کرنے کاعہد کیا۔

باب:56-سياايمان اوراخلاص

[٣٢٧] ١٩٧–(١٢٤) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ

[327]عبدالله بن ادريس، ابومعاويدادروكيع في اعمش سے حدیث سنائی، انحول نے اہراہیم سے، انھوں نے علقمہ

وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَامَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ عَلْمَمُوا وَلَدَ يَلْمِسُوا إِيمَنَهُم يِظُلَمٍ ﴾ [الانعام: ١٨] مَسَوُّا وَلَدَ يَلْمِسُوا إِيمَنَهُم يِظُلَمٍ ﴾ [الانعام: ١٨] شَقَ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَقَالُوا: أَيُنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٣٢٨] ١٩٨-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ بْنُ خَشْرَمِ قَالَا:أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلَّهُمْ عَنِ الْأَعْمَثِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: عَنِ الْأَعْمَثِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو كُرَيْبِ: قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلَّهُمْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، كُلَّهُمْ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: حَدَّثَنِيهِ أَوَّلًا أَبِي عَنْ أَبَانَ بْنِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: عَدْ أَبَانَ بْنِ

(المعجم٥٧) - (بَابُ بَيَانِ تَجَاوُزِ اللَّهِ تَعَالَى عَنُ حَدِيثِ النَّفُسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ اِذَا لَمُ تَسْتَقِرٌ وَبَيَانِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمُ يُكَلِّفُ اللَّمَ اللَّهَ الْحَسَنَةِ اللَّهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَلَا مَا يُطَاقُ وَبَيَانِ حُكْمِ اللَّهَمِّ بِالْحَسَنَةِ وَبِالسَّيِّعَةِ) (التحفة ٢٥)

[٣٢٩] ١٩٩-(١٢٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ وَأُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامِ الْعَيْشِيُّ -وَاللَّفْظُ لِأُمَيَّةَ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَّهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ

[328] آئل بن ابراہیم اور علی بن خشرم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خردی، نیز منجاب بن حارث تمیں نے کہا: ہمیں ابن مہیر نے خبر دی، نیز ابو کریب نے کہا: ہمیں ابن اور ابن ادریس نے خبر دی، پھر ان تیوں (عیسیٰ، ابن مہم اور ابن ادریس نے خبر دی، پھر ان تیوں (عیسیٰ، ابن مہم اور ابن ادریس نے کہا: پہلے جھے میر کے دابو کریب نے کہا: ابن اوریس نے کہا: پہلے جھے میر کے والد نے آبان بن تغلب سے اور انھوں نے آمش سے روایت کی، پھر میں نے بیر وایت خود آئی (آمش) سے تی۔

باب:57-اللہ تعالیٰ نے دل کو با توں اور دل میں آنے والے خیالات ہے اگر وہ دل میں مستقل طور پر جاگزیں نہ ہو جائیں تو ان سے درگز رفر مایا ہے،اللہ تعالیٰ نے کسی پراہے دی گئ طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالی، نیز نیکی اور برائی کے ارادے کا تھم

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:لَمَّا أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ لِنَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاأَةً وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] قَالَ فَاشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَب فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ! كُلِّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: ٱلصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ لَهٰذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتُريدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنَتُهُمْ. أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِثْرِهَا: ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَبِّهِ- وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتَهِكَٰيهِۦ وَكُنْيِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَايْتَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۚ وَقَدَالُواْ سَيِمْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥] فَلَمَّا فَعَلُوا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى، فَأَنْزَلَ اللهُ [عَزَّ وَجَلَّ]: ﴿ لَا يُكْلِفُ آللَهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَّا﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَخْمِلْ عَلَيْمَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا ﴾ قَالَ: نَعَمْ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلْنَا مَا لَا طَافَةً لَنَا بِيرً ﴾ قَالَ:

چاہے گا بخش دے گا اور جے جاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چزیر قادر ہے۔ ' تو رسول الله مظافیظ کے ساتھیوں بریہ بات انتهائي كرال كزري - كبا: وه رسول الله مَا يُنْفِطُ كي خدمت مين حاضر ہوئے اور گھٹول کے بل بیٹھ کر کہنے گگے: اے اللہ کے رسول! (يلے) جمیں ایسے اعمال کا یابند کیا گیا جو ماری طاقت میں ہیں: نماز، روزہ، جہاداور صدقہ اور اب آب پر بیآیت اترى ب جس كى جم طاقت نبيس ركعتے \_رسول الله كافا في فرمایاً "كياتم و بى بات كهنا حاجة بهوجوتم سے بہلے دونوں الل كتاب نے كهي جم نے سااور نافر ماني كي! بلكة تم كهو: جم نے سااوراطاعت کی۔اے ہمارے رب! تیری بخشش ما ہتے ہیں اور تیری ای طرف لوٹنا ہے۔ "صحابہ کرام نے کہا: " مم نے سنا اوراطاعت کی،اے ہمارےرب! تیری بخشق چاہتے ہیں،اور تیری ہی طرف لوٹا ہے۔ 'جب صحابہ بیالفاظ دہرانے گ اوران کی زبانیں ان الفاظ پررواں ہو گئیں، تواس کے بعد اللہ تعالى في يرآيت اتارى: "رسول الله ظافة اس (مدايت) ير ایمان لاے جوان کے رب کی طرف سے اُن پر نازل کی گئی اور سارے مومن بھی۔سب ایمان لائے اللہ بر، اس کے فرشتوں بر،اس کی کتابوں برادراس کے رسولوں بر، (اور کہا:) ہم (ایمان لانے میں)اس کے رسولوں کے درمیان فرق نہیں - كرت اورانعول نے كہا: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت كى، اے ہارے رب! تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف اوك كرآنا ہے۔ ' چنانچ جب انھوں نے بیر مان كراس يمل) كياتوالله عزوجل في اسآيت (كابتدائي معنى) كومنسوخ كرتے ہوئے بيآيت نازل فرمائی: "الله كسى فخص براس كى طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالٹا۔اس نے جو (نیکی) کمائی اور جو (برائی) کمائی (اس کاوبال)ای پرہ،اے ہارے رب! اگر بم بجول جائيں يا بم خطا كريں تو ہمارا مؤاخذہ نه كرنا۔''

نَعَمْ ﴿ وَآعَفُ عَنَا وَآغَفِرْ لَنَا وَآرَحَمَنَا أَنْتَ مَوْلَسَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْدِينَ ﴾ قَالَ: نَعَمْ. [البنرة: ٢٨٦].

(الله نے) فرمایا: ہاں۔ (انھوں نے کہا:) ''اے ہمارے

پروردگار!اورہم پرالیابو جھنہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا
جوہم سے پہلے (گرر چکے) ہیں۔'' (اللہ نے) فرمایا: ہاں!

(پھرکہا:)''اے ہمارے رب!ہم سے وہ چیز نہ اٹھواجس کے
اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔'' (اللہ نے) فرمایا: ہاں! (پھر
کہا:)''اور ہم سے درگز رفرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر
مہربانی فرما۔ توہی ہمارا کارساز ہے، پس تو کافروں کے
مقالے میں ہماری مدفرما۔'' (اللہ نے) فرمایا: ہاں۔

فاکدہ: اللہ پرایمان کا اصل تقاضا تو یہی تھا کہ سوچ ، فکر اور ول کے خیالات بھی ایمان کے تقاضوں کے عین مطابق ہوں۔ مسلمانوں کوائ کا مکلف بنایا گیا۔ بیناممکن نہ ہی انتہائی مشکل کام تھااس لیے رسول اللہ منگی نے صحابہ کواطاعت اوراس کے ساتھ دعا کارات دکھایا۔ وہ ان تمام مرحلوں سے گزر بے تو اللہ نے اپنی خصوصی رحمت سے بیٹ خفیف فر مائی اور مزید دعا سکھائی۔ صحاب اس دعا کو ما تکتے رہے اور اللہ کی رحمت وسیع تر ہوتی گئی۔ اب بھی اہل ایمان کوائ راستے پر چلنا ہے۔ ول کے خیالات کو درست رکھنے کی سعی کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ: إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ: إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ: الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا - وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ اللَّهَ بَنِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ ابْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ابْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ابْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ابْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمِيعَةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[330] حفرت ابن عباس التلخيات روایت ہے کہ انھوں نے کہا: جب بیآ بت نازل ہوئی: ''تمھارے دلوں میں جو کچھ ہے، اس کو ظاہر کرویا چھپاؤ ، اللہ اس پر تمھارا موّا خذہ کرے گا۔'' (ابن عباس التلخیان نے) کہا: اس سے صحابہ کے دلوں میں ایک چیز (شدید خوف کی کیفیت کہ احکام الجی کے اس تقاضے کی میں نہ ہوسکے گا کہ اور بات نہیں آئی تھی ۔ تب نی مُلَّا اَیْمُ نے فر مایا: ''کہو: ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے راسا نہ میں ایمان ڈ ال دیا اور بیآ بت اتاری: ''اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ایمان ڈ ال دیا اور بیآ بت اتاری: ''اللہ تعالی نے کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ ہو جھنہیں ڈ التا۔ اس کے کہا اس نے کہایا اور اس پر (وبال) پڑتا ہے (اس برائی کے بھول جا کیں یا چوک جا کیں تو ہمارا موّا خذہ نہ کرتا۔''اللہ نے خوال جا کیں یا چوک جا کیں تو ہمارا موّا خذہ نہ کرتا۔''اللہ نے فرمایا: میں یا چوک جا کیں تو ہمارا موّا خذہ نہ کرتا۔''اللہ نے فرمایا: میں نے ایسا کردیا۔''اے ہمارے دب! ہم پرایسا بو چھ

تَعْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِيكِ مِن قَبْلِنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ ﴿وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَسْنَا ﴾ قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ [البغرة: ٢٨٦].

نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔'' فرمایا: میں نے ایسا کردیا۔'' ہمیں بخش دے اور ہم پررتم فرما، تو ہی ہمارامولی ہے۔''اللہ نے فرمایا: میں نے ایسا کردیا۔

> (المعحم٥٥) - (بَابُ تَجَاوُزِ اللَّهِ عَنُ حَدِيثِ النَّفُسِ وَالْخَوَاطِرِ بِالْقَلْبِ اِذَا لَمُ تَسُتَقِرُّ) (التحفة٥٥)

باب:58-الله تعالیٰ نے ان باتوں سے جودل ہی دل میں خود سے کی جاتی ہیں اور دل میں آنے والے خیالات سے اگروہ دل میں جاگزیں نہ ہوجا کیں تو ورگز رفر مایا ہے

[٣٣١] ٢٠١-(١٢٧) حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّقَتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغُبَرِيُّ مَنْصُورٍ وَقَتَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: الْإِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: الْإِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا - أَوْ يَعْمَلُوا بِهِ - اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ يَعْمَلُوا بِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[331] ابوعوانہ نے قادہ سے صدیث سائی، انحوں نے دُرارہ بن اُوفی سے ادر انحوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا سے روایت کی، انحوں نے کہا: رسول اللہ علاقی نے فرمایا: " بلاشبہ اللہ تعالی نے میری امت کی ان باتوں سے درگز رفر مایا ہے جو وہ (دل میں) اپنے آپ سے کریں، جب تک وہ ان کوزبان پر نہ لا کمیں یاان پرعمل نہ کریں۔"

فاكدہ: يدمعافى اى بناير ہے كدمون الى بساط كے مطابق غلط خيالات سے بحينے اور استغفار كرنے ميں لگار ہتا ہے۔ جوابيانہيں كرتا يدخيالات اس كى زبان پر بھى آتے ہيں اور عمل ميں بھى دھل جاتے ہيں۔

[332] سعید بن الی عروبہ نے قمادہ سے، انھوں نے ڈرارہ بن اَو فی سے اور انھوں نے ابو ہریرہ دیائیڈ سے روایت کی ،انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: ' بلاشباللہ تعالی نے میری امت کی ان باتوں سے درگز رفر مایا ہے جو وہ دل میں اپنے آپ سے کریں، جب تک اس پڑ مل یا کلام نہ کریں۔''

[٣٣٧] ٢٠٢-(...) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ وَرُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: إِبْرَاهِيمَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ أَمُسُعِيدٍ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ. كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَتَادَةَ ، عَنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لِأُمِّتِي عَمًّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُشُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ٠.

[٣٣٣] وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب:حَدَّثَنَا

وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَّهِشَامٌ، ح: وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ شَيْبَانَ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإستاد مثلة.

(المعجمه ٥) - (بَابُ إِذَا هُمَّ الْعَبُدُ بِحَسَنَةٍ كُتِبَتُ وَإِذَا هَمَّ بِسَيَّنَةٍ لَّمُ تُكُتَبُ) (التحفة ٥٨)

[٣٣٤] ٢٠٣-(١٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَ إِسْلَحَٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ إِسْحٰقُ: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيِّنْةً، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِسَيِّئَةٍ فَلَا تَكُتُبُوهَا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا سَيِّئَةً، وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا عَشْرًا».

[٣٣٥] ٢٠٤ - (. . . ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرِ قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوَجَارٌ: إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَّلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إلَى

[333] مِنْعُر، بشام اورشيبان سب في قاده سے سابقه سند کے ساتھای جدیث کی طرح روایت کی \_

باب:59-بنده جب نيكي كاقصد كرتا ہے تووہ لكھ لي جاتي ہاں جاور جب برائی کا قصد کرتا ہے تو وہ نبیں لکھی جاتی

[334] اعرج نے حضرت ابوہریرہ دلانڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله مُؤَثِّرُ نے فرمایا: "الله عزوجل نے فرمایا: جب میرابنده کی براتی کا قصد کرے تو اس کو (اس کے نامهٔ اعمال میں ) نه کلموراگر وہ اس کوکر گزرے تو اسے ایک برائی ککمو۔اور جب کسی نیکی کا قصد کرے تو اس کوایک نیکی لکھ لو، پراگراس برعمل کرے و دس نیکیاں نکھو''

[335] علاء ك والدعبدالرحل بن يعقوب في حضرت ابو ہریرہ ٹائٹؤے اور انھول نے رسول اللہ مُٹائٹٹر سے روایت کی كرآب ني كها: "الله تعالى فرمايا: جب ميرابندوكسي نيكى كا قصد کرے اور اس کوعمل میں نہ لائے تو میں اس کے لیے ایک نیک کھوں گا، پھرا گر د واسے کر لے تو میں اس کو دس سے سات سوگنا تک کھوں گااور جب میرابندہ کسی برائی کا قصد کرےاور سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمُ أَكْتُبُهُا عَلَيْهِ، فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحدَةً».

اس کوعمل میں نہ لائے تو میں اسے اس بندے کے خلاف نہیں لکھوں گا، پھراگروہ اس پڑمل کرے تو میں ایک برائی ککھوں گا۔''

## 🚣 فا کدہ: اجرا خلاص کے مطابق ہے کم ہے کم دس گنا اور زیادہ سات سوگنا تک۔

[٣٣٦] ٢٠٥-(١٢٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ مَا مَعْمَرُ بَنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ هُمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَّا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِعِشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيْئَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثُلِهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكُتُبُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا لَهُ بِمِثْلُهَا».

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ! ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّنَةٌ وَّهُوَ أَبْصَرُ بِهِ فَقَالَ: أَرْقُبُوهُ، فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّآئِي".

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَكُلُّ سَيْئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللهَ ".

[336] ہمام بن مذہ نے روایت کرتے ہوئے کہا: یہ وہ مدیثیں ہیں جوابو ہر یہ ڈاٹھڑنے نے ہمیں محمد رسول اللہ ظافیرہ سے سنائیں، پھر انھوں نے پچھا حادیث ذکر کیں، ان میں سے ایک بیے ، کہا: رسول اللہ ظافیرہ نے بتایا: ''اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جب میرابندہ (دل میں) یہ بات کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے گا تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، جب تک عمل نہ کرے، پھراگراس کو عمل میں لے آئے تو میں اسے دس گنالکھ لیتا ہوں اور جب (دل میں) ہرائی کرنے کی بات کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک اس پر عمل نہ کرے۔ ایک برابر میں برائی کا کھتا ہوں۔''

اور رسول الله طَلَيْظِمْ نے فرمایا: '' فرشتوں نے کہا: اے رب! یہ تیرا بندہ ہے، برائی کرنا چاہتا ہے اور اللہ اس کوخوب و کھے رہا ہوتا ہے، اللہ فرما تا ہے: اس پر نظر رکھو، پس اگر وہ برائی کمے دو اور اگر اس کو چھوڑ کرے تو اس کے برابر (ایک برائی) لکھ لو اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے اسے ایک نیکی کھو (کیونکہ) اس نے میری خاطر اسے چھوڑ اہے۔''

اور رسول الله مُلَّاثِيمًا نے فرمایا: "جبتم میں سے ایک
انسان اپنے اسلام کوخالص کر لیتا ہے تو ہر نیکی جووہ کرتا ہے،
دس گناسے لے کرسات سوگنا تک کھی جاتی ہے اور ہر برائی جو
وہ کرتا ہے، اسے اس کے لیے ایک ہی کھیا جاتا ہے یہاں تک

كەدەاللەپ جاملتا ہے۔''

🚣 فاکدہ: یاس کی رحمت کی انتہا ہے کہ مض ارادے پر برائی تونہیں کھی جاتی اور ارادہ ترک کردیے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔

[٣٣٧] ٢٠٠-(١٣٠) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَكَمْلَهَا كُتِبَتْ لَهُ
حَسَنَةٌ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ
[عَشْرً] إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفِ، وَمَنْ هَمَّ بِسَبِّئَةٍ
فَكَمْ يَعْمَلُهَا، لَمْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ».

[٣٣٨] ٢٠٧-(١٣١) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُشْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُشْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنِ الْبَيْ عَبَّاسٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةٍ - فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَّبُولِ اللهِ عَنَّةٍ - فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَّبُهِ عَزَّوَجَلَّ-، قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذُلِكَ فَمَنْ هَمَّ الْحَسَنَةِ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً بَوَعْفِ إِلَى مَشْعِمِاتَةِ ضِعْفِ إِلَى مَشْعِمِاتَةِ ضِعْفِ إِلَى مَشْعِمِاتَةِ ضِعْفِ إِلَى عَشْمَلُهَا عَشْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلً] عِنْدَهُ عَشْمَلُهَا عَشْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلً] عِنْدَهُ عَشْمَلُهَا عَشْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ [عَزَّوَجَلً] عِنْدَهُ عَسْنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً عَلَمْ يَعْمَلُهَا فَعُمِلَهَا اللهُ مَيْنَةً كَامِلَةً مَا مِنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِاتَةِ ضِعْفِ إِلَى كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً كَامِلَةً مَنْ عَمْلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً كَامِلَةً مَا لَهُ عَمْلُهَا عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً كَامِلَةً مَا عَنْهُ عَلَمْ يَعْمَلُهَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً كَامِلَةً مَا اللهُ عَنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَاحِدَةً هُ وَالْمَا مَعْمَلُهَا اللهُ عَمْلُهَا اللهُ مَعْمَلُهَا اللهُ مَعْمَلُهَا اللهُ مَعْمَلُهَا اللهُ مَالِنَةً وَاحِدَةً هُ . وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعُمِلُهَا اللهُ مَالِكُةً وَاحِدَةً هُ .

[٣٣٩] ٢٠٨ (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِالْوَارِثِ، وَزَادَ: «أَوْ مَحَاهَا اللهُ، وَلَا يَهْلِكُ عَلَى اللهِ إِلَّا هَالِكٌ».

[337] ابن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹونے سے روایت
کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ مٹاٹیٹر نے فر مایا:''جس نے کسی
نیکی کا ارادہ کیا، پھر اس برعمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک
نیکی کسی جاتی ہے اور جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر کے اس پر
عمل بھی کیا، اس کے لیے دس سے سات سوگنا تک نیکیاں
مکسی جاتی جیں اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیالیکن اس کا
ارتکا بنہیں کیا تو وہ نہیں کسی جاتی اور اگر اس کا ارتکاب کیا
تو وہ کسی جاتی ہے۔''

[338] عبدالوارث نے جعدابوعمان سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں ابورجاءعطاردی نے حضرت ابن عباس ٹی ٹینا انھوں نے کہا: ہمیں ابورجاءعطاردی نے حصرت ابن عباس ٹی ٹینا اسلام بینا اسلام بینا اسلام بین کی گوران کی ''بلا شبداللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں کھی ہیں، پھران کی تفصیل بتائی ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، پھروہ نیکی نیمیں کی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دی۔ نہیں کی تو اللہ نے اسے اپنے ہاں ایک پوری نیکی لکھ دی۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کیا، پھروہ گنا اور اگر اس سے زیادہ گنا ارادہ کیا، پھراس کا ارادہ کیا، پوری نیکی کھی۔ نیک لکھ لیے اور اگر اس نے (برائی کا) ارادہ کیا اور اس کو کر ڈالا تو اللہ اور اس کو کر ڈالا تو اللہ نے لیک برائی کھی۔ نے ایک برائی کھی۔ نے ایک برائی کھی۔'

[339] جعفر بن سلیمان نے جعد ابوعثان سے عبد الوارث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی اور بیاضا فد کیا: '' یا اللہ نے اسے منادیا اور اللہ کے ہاں صرف وہی ہلاک ہوتا ہے جو (خود) ہلاک ہونے والا ہے (کہ اللہ کے اس قدر فضل و کرم کے باوجود تاہی سے نہ نج کے ا۔)''

## (المعجم ٦٠) - (بَابُ بَيَانِ الْوَسُوسَةِ فِي الْإِيمَانِ وَمَا يَقُولُهُ مَنُ وَّجَدَهَا) (التحفة ٩٥)

[٣٤٠] ٢٠٩ (١٣٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُّرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ فَسَأْلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: "أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ».

آ ٣٤١] ٢١٠-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحٰقَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي عَلِيْهِ بَعَلِيْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

[٣٤٢] ٢١١-(١٣٣) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّفَّارُ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَثَّامٍ عَنْ شَعْيْرِ بْنِ الْخِمْسِ، عَنْ مُّغِيرَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقِمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَلَيْ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيمُ الْإِيمَانِ».

### باب:60-ایمان میں وسوسے کا بیان اور جواسے محسوس کر سے وہ کیا کیے

[341] اعمش نے ابوصالے ہے، انھوں نے حفرت ابو مردہ وہن اللہ اللہ انھوں نے نی منافق سے مدیث روایت کی۔

[342] حضرت عبدالله (بن مسعود) ثلاث سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ نبی مُلاَثِقُ سے وسوسے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:'' یہی تو خالص ایمان ہے۔''

ن کا کدہ:ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ یقین کے علاوہ دل کے اور متعدد عمل ہیں، جن پر اجر ملتا ہے۔ بیسب عمل بھی دل کے یقین ہی کی تقعد میں کرتے ہیں۔

آو٣٤٥] ٢١٤ - (...) حَدَّنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ - حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ - خَدَّنَنَا قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - : حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَعْرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ زَمُولُ اللهِ عَلَى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا ؟ حَتْمَى يَقُولَ لَهُ : مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكُ ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتُهِ ؟ .

[٣٤٦] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي شُعَيْبِ بْنِ اللَّبْثِ قَالَ: عَلْ ابْنُ قَالَ: قَالَ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَأْتِي الْعَبْدَ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَٰى الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا؟ حَتَٰى

[343] سفیان نے ہشام سے حدیث سنائی، انھوں نے دالد (عروہ) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ زائفڈ سے دوایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ سکا ٹیڈ انڈ نے فر مایا: ''لوگ ہیشہ ایک دوسر سے سے (فضول) سوالات کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیسوال بھی ہوگا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کوس نے پیدا کیا ہے؟ جو مخص ایسی کوئی چیز دل میں پائے تو کھر اللہ کوس نے پیدا کیا ہوں۔''

[344] ابوسعید مؤد بنے ہشام بن عروہ سے ای سند کے ساتھ روایت کی کرسول اللہ تالی کا نے فرمایا: "تم میں سے کے ساتھ روایت کی کرسول اللہ تالی کا سے اور کہتا ہے: آسان کوکس نے پیدا کیا؟ تو وہ (جواب میں) کہتا ہے: اللہ نے ۔۔۔۔۔ کی طرح بیان کیا" اور اس کے رسواوں پر (ایمان لایا)" کے الفاظ کا اضافہ کیا۔

[345] این شہاب کے بیتیج (محمد بن عبداللہ بن مسلم)
نے اپنے چپا (محمد بن مسلم زہری) سے حدیث سائی، انھوں
نے کہا: مجھے عروہ بن زہیر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریہ ڈٹائٹ نے کہا: رسول اللہ طائی آ نے فرمایا: ''تم میں ہے کی کے پاس شیطان آ کر کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیزکو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تک کہ اس سے کہتا ہے: تممارے رب کو کس نے پیدا کیا؟ جب بات یہاں تک پہنچ تو وہ اللہ سے پناہ مائے اور (مزیدسوچ سے )رک جائے۔''

[346] عقیل بن خالد نے کہا کہ این شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زیبر نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹو نے کہا: رسول اللہ طاقی ان نے فر مایا: '' بندے کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے: قلال فلال چیز کو کس نے پیدا کیا؟ حتی کہ اس سے کہتا ہے: تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ سوجب بات یہاں تک پہنچ تو وہ اللہ کی پناہ مائے اور رک جائے۔'' (بیصدیث) ابن

يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَٰلِكَ شَهاب كَ بَيْتِجِ كَا بِيان كروه صديث كما تدميد فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ» بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْن شِهَاب.

ك فاكده: اليسسوالات اصلاً شيطان كى طرف سے ہوتے ہيں، اس ليے شيطان سے الله كى پناه ما تكنے، سوچ كو جارى رہنے سے رو کنے اور اللہ کے ساتھ کیے مجد کی طرف رجوع کرتے ہوئے آمنت بالله کہنے سے اطمینان نصیب ہوجاتا ہے۔

> [٣٤٧] ٧١٥-(١٣٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿لَا يَزَالُ النَّاسُ يَشَأَلُونَكُمُ عَنِ الْعِلْم، حَتَّى يَقُولُوا: لهٰذَا، اللهُ خَلَقَنَا، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟).

قَالَ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ رَجُل فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَدْ سَأَلَنِي اثْنَانِ وَهَٰذَا الثَّالِثُ – أَوْ قَالَ - : سَأَلَنِي وَاحِدٌ وَلهٰذَا الثَّانِي.

[٣٤٨] وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ الدُّوْرَقِيُّ قَالًا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَا يَزَالُ النَّاسُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْإِسْنَادِ، وَلٰكِنْ قَدْ قَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

[٣٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّومِيِّ: حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ بْنُ عَمَّارٍ:حَدَّثَنَا يَحْلِي:حَدَّثَنَا أَبُوسَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

[347] عبدالوارث بن عبدالعمد کے دادا عبدالوارث بن سعيد نے ايوب سے، انھول نے محمد بن سيرين سے، انھول نے حضرت الوہريه والله سے اور انھول نے ني ملكم سے روایت کی آپ نے فرمایا: ''لوگتم سے بمیشعلم کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ بیکہیں گے: اللہ نے ہمیں بداكيا إق الله كوكس في بداكيا؟"

ابن سیرین نے کہا: اس وقت حضرت ابو ہر رہ دائٹو ایک آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو کہنے گگے: اللہ اوراس کے رسول مَا الله الله على فرمايا - محمد عدو (آدميوس) في (يمي) سوال کیا تھااور یہ تیسراہ (یا کہا:) مجھ سے ایک ( آ دمی) نے (پہلے یہ) سوال کیا تھااور بیددوسراہے۔

[348] اساعيل بن عليه نے الوب سے، انھوں نے محمد ے روایت کی کہ حضرت ابو ہر رہ دفائشا نے کہا:''لوگ ہمیشہ سوال كرت رين كي الله الله عديث عبدالوارث كي حدیث کے مانند ہے۔ تاہم انھوں نے سند میں نی سالی کا ذكرنبيس كيا،كيكن آخريس بيكها ب: "الله اوراس كے رسول نے مج فرمایا۔"

[349] ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کی ، انھول نے کہا: مجھ سے رسول الله مَالَيْظُ نے فرمايا: "ابو ہريره! لوگ ہمیشة تم سے سوال كرتے رہيں محتى كركہيں مے: بير اہر چز کا خالق) اللہ ہے تو اللہ کوکس نے پیدا کیا؟'' ابو ہر رہ وہ اللہ

عَلَيْ : "لَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! حَتَّى يَقُولُوا : هٰذَا الله ، فَمَنْ خَلَقَ الله ؟ " قَالَ : فَبَيْنَا فَيْ الله ؟ " قَالَ : فَبَيْنَا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَنِي نَاسٌ مِّنَ الْأَعْرَابِ فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! هٰذَا الله ، فَمَنْ خَلَقَ الله ؟ فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةً! هٰذَا الله ، فَمَنْ خَلَقَ الله ؟ قَالَ : قَالَ : قَالَ : فَوَمُوا قُومُوا ، صَدَقَ خَلِيلِي عَلَيْهِ .

آ ٣٥٠] ٢١٦-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُ هِشَام: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرُ قَالَ: سَمِعْتُ بُرُقَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَسْأَلَنّكُمُ النّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْء، حَتَّى يَقُولُوا: اَللهُ خَلَقَ كُلَّ النّاسُ عَنْ كُلِّ شَيْء، حَتَّى يَقُولُوا: اَللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْء ، حَتَّى يَقُولُوا: اَللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْء فَمَنْ خَلَقَهُ؟».

[٣٥١] ٢١٧-(١٣٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضْيْلِ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فَلْفُلِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: إِنَّ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُونَ يَقُولُونَ: مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَتَى يَقُولُوا: هَذَا، اللهُ خَلَقَ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ تَعَالَىٰ؟».

[٣٥٢] وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ، عَنْ زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْفٍ بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْفٍ بِهٰذَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْفٍ بِهٰذَا اللهُ الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ إِسْحَقَ لَمْ يَذْكُونَ: "قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ إِنَّ أُمَّتَكَ".

نے کہا: پھر (ایک دفعہ) جب میں مجد میں تھا تو میرے پاس
کچھ بدوآئے اور کہنے گئے: اے ابو ہریرہ! بیاللہ ہے، پھر
اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ (ابوسلمہ نے) کہا: تب انھوں
نے مٹھی میں کنکر پکڑے اور ان پر چھینکے اور کہا: اٹھو اٹھو!
(یہاں سے جاؤ) میرے خلیل (نبی اکرم مُلَاثِیْمَ) نے بالکل
کے فرمانا تھا۔

[350] یزید بن اصم نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹنؤ سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: '' یقینا لوگ تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال کریں گے یہاں تک کہ کہیں گے: اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، ''

[351] محمر بن فضیل نے مخار بن فکفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دہائی ہے، انھوں نے رسول اللہ مائی کی مصرت انس بن مالک دہائی اللہ عزوجل نے فرمایا: "آپ سے روایت کی، آپ نے کہا: "اللہ عزوجل نے فرمایا: "آپ کی امت کے لوگ کہتے رہیں گے: یہ کیسے ہے؟ وہ کیسے ہے؟ یہاں تک کہ کہیں گے: یہ اللہ ہے، اس نے مخلوق کو بیدا کیا، پھراللہ تعالی کوس نے پیدا کیا؟"

[352] ایمی بن ابراہیم نے کہا: ہمیں جریر نے خبر دی، نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں صین بن علی نے زائدہ نیز ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں صین بن علی نے زائدہ سے حدیث سنائی اوران دونوں (جریرادرزائدہ) نے مختار سے، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹو سے اور انھوں نے نبی مائٹو سے اور انھوں نے نبی مائٹو سے دوایت کی، تاہم اسحاق کی روایت میں بیہ الفاظ نہیں ہیں: ''اللہ عز وجل نے فرمایا: بے شک آپ الفاظ نہیں ہیں: ''اللہ عز وجل نے فرمایا: بے شک آپ کی امت .....'

(المعجم ٦١) - (بَابُ وَعِيدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقّ مُسُلِمٍ بِيَمِينِ فَاجِرة بِالنَّارِ) (التحفة ٢٠)

[٣٥٣] ٢١٨ - (١٣٧) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَلَاءُ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ مَعْبَدِ ابْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بَنِ لَعْبِ، عَنْ أَمِيهُ أَمَامَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ نَقَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[٣٥٤] ٢١٩-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَهْرُونُ بْنُ عَبْدِاللهِ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَغِبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَغْبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَتَلِيدٍ، بِمِثْلِهِ.

[٣٥٥] ٢٢٠-(١٣٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَمِيْرٍ : أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ – وَاللَّفْظُ لَهُ – أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ

# ہاب:61-جس نے جھوٹی فتم کھا کر کسی مسلمان کاحق مارااس کے لیے آگ کی وعید

[353] معبد بن کعب سلی نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے، انھوں نے حضرت ابوا مامہ تلاک سے دوایت کی کہ رسول اللہ تلائی نے فر مایا: ''جس نے اپنی شم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا، اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام تھہرائی۔'' ایک فخص نے آپ تلائی سے عرض کی: اگر چہ وہ معمولی کی چیز ہو، اے اللہ کے رسول! سے عرض کی: اگر چہ وہ معمولی کی چیز ہو، اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا: '' چا ہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہو۔''

[354] محمد بن كعب سے روایت ہے ، انھوں نے اپنے ممائی عبداللہ بن كعب سے سنا، وہ بیان كرتے ہے كہ ابوا مامه حارثی اللہ مائی اللہ

ا من المول نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) المول نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) اللہ تالی ہے اور انحول نے رسول اللہ تالی اللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: ''جس نے مسلمان کا مال دبانے کے لیے ایک قتم کھائی جس کے لیے عدالت نے اسے پابند کیا اور وہ اس میں جمونا ہے ، وہ اللہ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔''انحول (ابودائل)

عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءِ مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَالَ: فَالَّذَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَبْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّنُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، فَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فِي تَزَلَتْ، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، فِي تَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِي عَبْفِ فَقَالَ: اهمل لَكَ بَيِّنَةً؟ افقُلْتُ: إِنَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ: امَنْ حَلَفَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ: امَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ هُوَ يَعِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ هُوَ يَعِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ هُوَ يَعِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ هُوَ فَيَعَنِمِ مَنْ اللهِ وَاللهِ عَضْبَانُ فَيَهَا فَاجِرٌ، لَقِي اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ فَيْهِ فَا اللهِ وَالْتَهِ فَلْكِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ . فَقَالَ لِي فَلَيْهِ فَا مَالُ اللهِ وَاللهِ قَالِهُ وَاللهُ وَالْتَهُ فَلِي فَقَالًا إِلَى آخِرُ الْآيَةِ .

[٣٥٦] ٢٧١-(...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أُخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَّقِيَ اللهَ يَمِينٍ يَسْتَحِقُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَّقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةً فِي بِنْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: فَتَالَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: فَقَالَ: فَشَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ».

نے کہا: اس موقع پر حضرت اضعف بن قیس مانفاد (مجلس میں) واخل موئ اور كها: الوعبدالرحلن (عبدالله بن مسعود والله) شمصیں کیا حدیث بیان کررہے ہیں؟ لوگوں نے کہا: اس اس طرح (بیان کررہے ہیں۔) انھوں نے کہا: ابوعبد الرحمٰن نے تج كها، يآيت مير، عنى معالم من نازل موئى مير اور ایک آدمی کے درمیان یمن کی ایک زمین کا معاملہ تھا۔ میں اس ك ساتھ النا جھڑا نى ئائل كے بال لے كياتو آپ نے پوچھا:''کیاتمھارے پاس کوئی دلیل (یا ثبوت) ہے؟'' ہیں نعرض كى بنيس-آب نفرمايا: "تو پحراس كالتم (برفيعله ہوگا۔)' میں نے کہا: تب وہ فتم کھالے گا۔اس پر رسول الله ظافر الخرايان جس نے كسى مسلمان كامال دبانے كے ليالى فتم كهائى جس كافيعله كرنے والے نے اس سے مطالبہ كيا تفااوروه ال فتم من جموات بتوده الله كيسامني السحالت مين حاضر موكا كدالله الله إلى إناراض موكان السيرية يت الزي: "بلاشبه جولوگ الله كساته كي كئ وعد عاوراني قسمولكا سوداتھوڑی قیمت پرکرتے ہیں .....، "آیت کے آخرتک۔

انھوں نے عبداللہ بن مسعود دون کے سوارے ابودائل سے اور انھوں نے عبداللہ بن مسعود دون کا سے روایت کی۔ حضرت عبداللہ دون کا جو کہا: جو خص الی قتم اٹھا تا ہے جس کی بنا پر دو مال کا حق دار تھر تا ہے اور وہ اس قتم میں جموٹا ہے تو وہ اللہ کو اللہ تعالیٰ اب پر ناراض ہوگا، پھر اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اب پر ناراض ہوگا، پھر اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اب پر ناراض ہوگا، پھر اعمش کی طرح روایت بیان کی البتہ (اس میں) انھوں نے اعمش کی طرح روایت بیان کی البتہ (اس میں) انھوں نے کہا: میر اور ایک آ دی کے درمیان کنویں کے بارے میں جھڑا ارسول اللہ مُلِّقِمُ کے پاس لے گئے تو جسکرا تھا۔ ہم یہ جھڑا رسول اللہ مُلِّقِمُ کے پاس لے گئے تو آ پ مُلِّقِمُ ان فرمایا: "محمارے دوگواہ ہوں یا اس کی مشم (کے ساتھ فیصلہ ہوگا)۔"

الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، الْمَكِّيُ: حَدَّثَنَا سُفْيَالُ عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْفَقُ مَالِ يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ رَسُولَ اللهِ يَنْفِي يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ اللهِ يَنْفِي يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ اللهِ يَنْفِي الله وَهُو عَلَيْهِ الله وَهُو عَلَيْهِ الله وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قَالَ عَبْدُ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَنْفَرُونَ بِعَهْدِ مِصْدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مِصْدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مُصَدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مُصَدَاقَةُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مُنْ كَتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ مُنْ كَتَابِ اللهِ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِر اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخِر اللّهِ اللّهُ وَالْمَنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهِ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[٣٥٨] ٢٢٣-(١٣٩) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُوعَاصِم الْحَنَفِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالُواً : حَدَّثَنَا أَبُو ۗ الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَرَجُلٌ مِّنْ حَضْرَ مَوْتَ وَرَجُلٌ مِّنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لَهٰذَا قَدْ غَلَبْنِي عَلَى أَرْضِ لِّي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا ، قَالَ: «فَلَكَ يَمِينُهُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَّا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذُلِكَ» فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمَّا أَذْبَرَ: «أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَّيُّلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ».

[357] جامع بن ابی راشد اور عبد الملک بن اعین نے (ابو واکل) شقیق بن سلمہ سے سنا، کہہ رہے تھے: میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رہائی ہے سنا، وہ کہتے تھے: میں نے رسول اللہ طائی کو فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے کی مسلمان شخص کے مال پر، حق نہ ہوتے ہوئے ہے مصائی، وہ اللہ سے اللہ سے ناراض ہوگا۔'' عبد اللہ نے کہا: پھر رسول اللہ طائی کی اس سے ناراض ہوگا۔'' عبد اللہ نے کہا: پھر رسول اللہ طائی کی سے بات کی سامنے کتاب اللہ سے اس کا مصداق (جس سے بات کی سامنے کتاب اللہ سے اپڑھا۔'' بلاشبہ جولوگ اللہ کے ساتھ کے عہد (بیثاتی) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر گئے عہد (بیثاتی) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر گئے عہد (بیثاتی) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر گئے عہد (بیثاتی) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر گئے عہد (بیثاتی) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر گئے عہد (بیثاتی) اور اپنی قسموں کا سودا تھوڑی سی قیمت پر کرتے ہیں .....'' آخر آ بیت تک۔

[358] ساك نے علقمہ بن وائل سے، انھوں نے اسيے والد (حضرت واکل بن حجر الثنة) سے روایت کی ، انھوں نے كہا: ايك آدمى حضر موت سے اور ايك كنده سے نبي مُلَيْزُمُ كے پاس آیا۔حضری (حضرموت کے باشندے)نے کہا:اےاللہ كرسول! يدميرى زمين يرقبضدكي بيضاب جوميرك باب کیتھی۔اورکندی نے کہا: بیمیری زمین ہے،میرے قبضے میں ہے، میں اسے کاشت کرتا ہوں، اس کا اس (زمین) میں کوئی حق نبیں۔اس پر نی الفرا نے حضری سے کہا: " کیا تھاری کوئی دلیل (گواہی وغیرہ) ہے؟"اس نے کہا: نہیں۔آب نے فرمایا: " پھرتمھارے لیے اس کی قتم ہے۔" اس نے کہا: اسالله كرسول! بلاشبرية دى بدكردارب، اسكوكى بروا نہیں کہ س چیز رقتم کھا تا ہے اور یہ کی چیز سے پر میزنہیں كرتا-آپ نے فرمایا: "تمھیں اس سے اس فقم) كے سوا كچونبين مل سكناء "ووقتم كهانے چلااور جب اس نے بيث عصرى تورسول الله طافيم فرمايا: بات يدب كداكراس في ظلم اور زیادتی ہے اس محض کا مال کھانے کے لیے تم کھائی

توبلاشبه شخف الله ساس حالت ميس ملي كاكرالله في اس ساينارخ كيميرليا موكار،

> [٣٥٩] ٢٢٤-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَإِسْلِحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ - قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ -حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ، عَنْ وَّاثِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَنَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ لَهٰذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي - يَا رَسُولَ اللهِ! - فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَهُوَ الْمُرُوُّ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ، وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عِبْدَانَ. قَالَ: (بَيْنَتُكَ) قَالَ: لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ. قَالَ: «يَمِينُهُ» قَالَ: إِذَنْ يُلْهَبُ بِهَا . قَالَ: ﴿لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذْلِكَ ٣- قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَن اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا، لَّقِي اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ : قَالَ إِسْحٰقُ فِي رِوَايَتِهِ: رَبيعَةُ ابْنُ عَيْدَانَ.

[359] زُمیر بن حرب اور اسحاق بن ابراہیم دونوں نے ابوولیدے صدیث سائی (زہیرنے عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ كے بجائ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بَمِين بشام بن عبدالملك نے حدیث سائی، كہا) بشام بن عبدالملك نے كها: بهيس ابوعواند نے عبدالملك بن عمير سے حديث سناكى، انھوں نے علقمہ بن واکل سے اور انھوں نے (ایے والد) حضرت واكل بن جحر والتخاس روايت كى كميس رسول الله مَا اللهُ مَا الل کے پاس تھا، آپ کے پاس دوآ دمی (ایک قطعہ) زمین پر جمكرت آئ ، دونول ميس ساليك في كها: الالله ك رسول! اس نے دور جالمیت میں میری زمین پر بند کرلیا تها، وه امرؤ القيس بن عابس كندي تفااور اس كاحريف ربید بن عبدان تھا۔ آپ نے فرمایا: " (سب سے پہلے) تمهارا ثبوت (شہادت۔)' اس نے کہا: میرے یاس ثبوت نیں ہے۔آپ نے فرمایا: " (تب فیملہ) اس کا قتم (پر ہوگا۔)''اس نے کہا: تب تو وہ میری زمین لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا: ''تمحارے لیے اس کے علاوہ کچھ کوئی زمین چینی، وہ اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔''اسحاق نے اپنی روایت میں (دوسرے فریق کا نام) رہید بن عیدان (باء کے بجائے یاء کے ساتھ) ہتایا ہے۔

کے فاکدہ: کسی کے حق کے بارے میں جموثی قتم گناہ کبیرہ ہے۔ اس پروہ اللہ کے فضب کا ستحق ہوجا تا ہے۔ جموثی قتم دل اور زبان کا ممل ہے جوابیان کے اعمال سے متضاد ہے۔

(المعحم ٦٢) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ قَصَدَ أَخُدَ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقٍ، كَانَ الْقَاصِدُ مُهُدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ وَإِنُّ قُتِلَ كَانَ فِي النَّارِ، وَأَنَّ مَنُ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ) (التحفة ٦١)

[٣٦٠] ٢٢٥-(١٤٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدِ: حَدَّثَنَا مُحَدِّبُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُعِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: (فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ) قَالَ: (فَالَدُهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[٣٦١] ٢٢٦-(١٤١) حَدَّثَنِي الْخَسَنُ بْنُ عَلِي الْخُسَنُ بْنُ عَلِي الْحُلْوَانِيُ وَإِسْلَحْقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْلَحْقُ: رَافِعٍ، - وَالْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَخُولُ؛ أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَخْوَلُ؛ أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَبَيْنَ أَخْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، قَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَا كَانَ، تَيَسَّرُوا لِلْقِتَالِ، فَوْعَظَهُ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَبَنَى فَوْعَظَهُ خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرُو: أَمَا فَوْعَظَهُ خَالِدٌ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرُو: أَمَا فَوْعَظَهُ خَالِدٌ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرُو: أَمَا فَوَعَظَهُ خَالِدٌ بْنُ الْعَاصِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنُ عَمْرُو: أَمَا فَوْءَ فَلَا كَانَ مَنْ اللهِ بْنُ عَمْرُو : أَمَّا لِكُونَ اللهِ مُنْ عَمْرُو : أَمَا لَوْءَ فَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو : أَمَا لَهُ مَا كَانَ مَا لَهُ اللهِ بْنُ عَمْرُو : أَمَا لَا لَهُ فَوَعَظَهُ خَالِدٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو : أَمَا

باب:62-اس بات کی دلیل کدکوئی شخص دوسرے کا مال ناحق چھیننا چاہے تواس کے خون کا قصاص نہ ہوگا اوراگر (ایسا کرتے ہوئے) وہ مارا گیا تو جہنم میں جائے گا اور جواپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کردیا گیا وہ شہیدہے

[360] حضرت الو بريره الأنتاب دوايت ب، انعول نے كها:
ایک آدی رسول الله طافع کی خدمت میں حاضر بوا اور عرض
کی: اے الله کے رسول! آپ کی کیا رائے ہے اگر کوئی آدی
آ کرمیرا مال چیننا چاہے (تو یس کیا کروں؟) آپ نے فرمایا:
"اے اپنا مال ندوء" اس نے کہا: آپ کی کیا رائے ہے اگروہ
میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ فرمایا: "تم اس سے لڑائی کرو۔"
اس نے بوچھا: آپ کی کیا رائے ہے اگروہ جھے قبل کردی تو؟
آپ نے فرمایا: "تم شہید ہوگے۔" اس نے بوچھا: آپ کی کیا
رائے ہے اگریں اسے قبل کردوں؟ فرمایا: "وه دوز فی ہوگا۔"

[361] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ابن جری نے خبردی، انصول نے کہا: ہمیں ابن جری نے خبردی، انصول نے کہا: ہمیں ابن جری کے عبدالرحمٰن کے آزاد کردہ غلام ثابت نے انھیں بتایا کہ جب عبداللہ بن عمرو (بن عاص) ٹالٹی اور عنیہ بن الی سفیان ٹالٹی کے درمیان دہ جھڑا) ہوا جو ہوا تو دہ لڑائی کے لیے تیار ہو مجے ،اس وقت ران کے چچا) غالد بن عاص ٹالٹی سوار ہو کر عبداللہ بن عمرو (بن عاص) ٹالٹی کے پاس کے اور انھیں تھیجت کی عبداللہ بن عمرو ٹالٹی نے جواب دیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول عمرو ٹالٹی نے جواب دیا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ تا ہے وہ قبید ہے۔ "جواپ مال کی حفاظت میں تل کردیا گیا، وہ شہید ہے۔"

عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ».

[٣٦٢] وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، كِلَاهُمَا عَنِ النِّي جُرَيْجِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

[362] (ابن جرت کے دوسرے شاگر دوں) محمد بن بکر اور ابوعاصم نے ای ندکورہ سند کے ساتھ (سابقہ صدیث) کے مانند حدیث بیان کی۔

فاکدہ: کسی کا مال چھینے کے لیے حملہ آور ہونے والے کا خون ضائع ہے اور اللہ کی طرف ہے دیے گئے حق کی حفاظت میں قتل ہونے والاشہید ہے۔ بید وافر اد کے الگ الگ عمل ہیں جن میں دل اور دیگر اعضاء شریک ہیں۔ ایک کاعمل عدم ایمان کی تا ئید وتقعدیق کرتا ہے دونوں کی سز اادر جزا کفروایمان کی سز ااور جزا کے بہت قریب ہے۔ لیکن صرف ان عملوں کی بنا پر کفروایمان کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔

### (المعجم ٦٣) - (بَابُ اسْتِحُقَاقِ الْوَالِي الْعَاشِّ لِرَعِيِّتِهِ النَّارَ) (التحفة ٦٢)

آ٣٦٣] ٢٢٧-(١٤٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ، مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُزَنِيَّ فِي مَرَضِهِ اللَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَّا حَدَّثُتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةِ اللهُ رَعِيَّةٍ اللهُ رَعِيَّةِ اللهُ رَعِيَّةٍ اللهُ رَعِيَّةً مَا حَدَّثُتُكَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِّرَعِيَّةٍ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ وَهُو غَاشٌ لِرَعِيَّةٍ ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». [انظر: ٢٧٢٩]

[٣٦٤] ٢٢٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى:أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلِ

### باب:63-اپنی رعایا ہے دھو کہ کرنے والاحکمران آگ کامستحق ہے

[363] ابواهب نے حسن (بھری) سے حدیث بیان کی ،انھوں نے کہا: عبیداللہ بن زیاد نے حفرت معقل بن بیار مزنی دی دی دی دی تو معقل بن بیار مزنی دی دی دی تو معقل بن بیار نے اس سے کہا: علی شخصیں ایک حدیث سنا نے لگا ہوں جو میں نے رسول اللہ طَائِیْنِ سے سی ۔ اگر میں جانتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو شخصیں بیہ حدیث نہ سنا تا۔ میں نے رسول اللہ طائیٰنِ کوفر ماتے ہوئے سا: ''کوئی ابیا بندہ جے اللہ کی رعایا کا گران بنا تا ہے اور مرنے کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ اپنی رعیت سے دھوکا کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت جرام کردیتا ہے۔''

[364] (ابو اهبب کے بجائے) یونس نے حسن سے روایت کی، انھوں نے کہا: عبیداللہ بن زیاد حضرت معقل بن بیار شخے اور ان کا حال بیار ڈٹھے اور ان کا حال

ابْنِ يَسَارِ وَّهُوَ وَجِعٌ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا لَّمْ أَكُنْ حَدَّثْتُكَهُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَّعِيَّةً ، يَّمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَّهَا، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ \* قَالَ: أَلَّا كُنْتَ حَدَّثْتَنِي بِهٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ ؟ قَالَ: مَا حَدَّثْتُكَ، أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَحَدِّثُكَ.

[٣٦٥] ٢٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا:حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَّعْنِي الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَام قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا عِنْدَ مَعْقِل بْنِ يَسَارٍ نَّغُودُهُ، فَجَاءَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي سَأْحَدُّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلِين، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

[٣٦٦] (. . . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْلَحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ:حَدَّثَنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَامِ قَالَ:حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ؛ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بُّنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ ابْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَّوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمُّ أَحَدُّثْكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: امَا مِنْ أَمِيرٍ يَّلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ ٤.

يوجها، تو وه كهن لكي: من تحييل ايك حديث سناني لكا مول جويس ني يبل معين نبيس سالي هي، بلاشبدرسول الله المفاطئ في فرمایا: "الله تعالی کی بندے کوکسی رعیت کا محران بنا تا ہے اور موت کے دن وہ اس حالت میں مرتا ہے کدرعیت کے حقوق میں دھوکے بازی کرنے والا ہے تو اللہ اس پر جنت حرام کرویتا إنعبيدالله في كها: كياآب في يبل مجه يدهديث نبيل الى ؟معقل الله في كما: من في مسين نبيس سائى يامس صمين نبيل سناسكنا تغار

[365] (ایک اور سند سے) ہشام سے روایت ہے، انھوں نے کہا: حسن نے کہا: ہم معقل بن بیار وہلو کے ہاں أن كى عيادت كر رب تے كه عبيدالله بن زياد آ ميا۔ معقل تا الله المنافذ إلى سي كها: من مسيس ايك مديث سان لكا مول جويس نے رسول اللہ كافؤ سے كتى ..... كر مشام نے باتی مدیث ان دونوں (ابوالاهب اور بونس) کی مدیث کے مغہوم کےمطابق بیان کی۔

[366] ابوليح والله سع روايت ب كمعبيدالله بن زياد في معقل بن بيار والله كي ياري من ان كي عيادت كي تو معقل تلفظ نے اس سے کہا: میں موت (کی راہ) میں نہ ہوتا تو حميس يرمديث ندساتا ميس في رسول الله ماي كوفر مات ہوئے سنا: دو کوئی امیر جومسلمانوں کے معاملات کی ذمدواری اٹھاتا ہے، پھروہ ان (كى بہود) كے ليے كوشش اور خيرخوابى نہیں کرتا، وہان کے ہمراہ جنت میں دافل نہ ہوگا۔''

کے فائدہ: یا یک بڑی امانت میں خیانت ہے۔اس کی سزااتی بڑی ہے کہ اس کے لیے جنت حرام کردی جاتی ہے لیکن اس بر کم ل طور براسلام سے خروج کا اطلاق نہیں کیا گیا۔

مِنُ بَعُضِ الْقُلُوبِ وَعَرُضِ الْفِتَنِ عَلَى

(المعجم٤٦) - (بَابُ رَفُع الْأَمَانَةِ وَالْإِيمَانِ الْقُلُوبِ) (التحفة ٦٣)

[٣٦٧] ٢٣٠–(١٤٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا: ﴿أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ٩. ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَّفْعِ الْأَمَانَةِ قَالَ: "يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْل، كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَّلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لَا يَكَادُ أَحَدُّ يُّؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَّجُلًّا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَظْرَفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبَهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ ١٠

وَلَقَدْ أَثْنَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَّمَا أَبَالِي أَيَّكُمْ بَايَغْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ، وَإِنْ

باب: 64- بعض دلول سے امانت اور ایمان کا اٹھالیا جانااورفتنوں كادلوں پر ڈالا جانا

[367] ابومعاویداور وکیج نے اعمش سے صدیث سائی، انھول نے زیدبن وہب سے اور انھول نے حضرت حذیفہ مهیں دو باتیں بتائیں ،ایک تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری کا انظار كررم مون، آپ نے جميں بتايا: "امانت لوگوں كے دلول کے نہاں خانے میں اتری، پھر قرآن اترا، انھول نے قرآن سے سیکھا اور سنت سے جانا۔ ' پھرآپ ٹائٹڑ نے ہمیں امانت المالي جانے كے بارے ميں بتايا، آپ نے فرمايا: "آدى ايك بارسوئ كاتواس كول عامانت سميث لى جائے گی اوراس کا نشان تھیکے رنگ کی طرح رہ جائے گا، پھروہ ایک نیند لے گا تو (بقیہ) امانت اس کے دل سے سمیٹ لی جائے گی اوراس کا نشان ایک آبلے کی طرح روجائے گا جیے تم انگارے کواپنے یاؤں پرلڑھکاؤ تو (وہ حصہ) پھول جاتا ہے اور تم اے اجرا ہوا دیکھتے ہو،حالانکہ اس کے اندر کچھنہیں موتا۔" پھر آپ نے ایک تکری لی اور اے اپنے پاؤل يرلز هكايا\_' ' پھر لوگ خريدو فروخت كريں كے ليكن كوئى بھى پوری طرح امانت کی ادائیگی نہ کرے گایباں تک کہ کہا جائے گا: فلال خاندان میں ایک آ دمی امانت دار ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گی کہ کی آ دمی کے بارے میں کہا جائے گا: ووکس قدرمضبوط ہے، کتالائل ہے، کیساعقل مندہ! جبداس کے ول میں رائی کے دانے کے برابر ( بھی ) ایمان ندہوگا۔"

( پر حذیفہ ٹاٹٹانے کہا: ) جھ پر ایک دور گزرا، مجھے بروا نہیں تھی کہ میں تم میں ہے کس کے ساتھ لین دین کروں ،اگر كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَّيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ. وَأَمَّا الْيَوْمِ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلَانًا وَّفُلَانًا.

وہ مسلمان ہے تواس کا دین اس کومیرے پاس واپس لے آئے گا اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہے تواس کا حاکم اس کومیرے پاس لے آئے گالیکن آج میں فلاں اور فلاں کے سواتم میں ہے کئی کے ساتھ لین دین نہیں کرسکتا۔

نے فائدہ: جولوگ دیوی معاملات میں امانت کا تحفظ نہیں کر سکتے وہ اللہ کی طرف سے ود بعت کر دہ سب سے بڑی امانت، بعنی اس کے ساتھ کیے گئے عہد کا تحفظ کیے کر سکتے ہیں۔

[٣٦٨] وَحَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَش، بهذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

[368] (اعمش کے دوسرے شاگردوں) عبداللہ بن نمیر، وکیج اور عیسیٰ بن پوٹس نے بھی اسی سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث بیان کی۔

[369] ابوخالد سليمان بن حيان في سعد بن طارق سے حدیث سائی، انھوں نے ربعی سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ جائٹزے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم حضرت عمر دائٹز ك ياس تح، انحول نے يو چھا: تم ميس سے كس نے رسول الله تَالَيْمُ كُوفَتُول كَاذ كركرت سنا؟ يجهلوكول في جواب ديا: ہم نے بیذ کرسنا۔حضرت عمر والنوائے فرمایا: شایدتم وو آ زمائش مراد لے رہے ہو جوآ دمی کواس کے اہل، مال اور پڑوی (کے بارے) میں پیش آتی ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔حضرت عر والنوائ كها: ال فق (الله، مال اور يروى معتعلق امور میں سرزد ہونے والی کوتا ہوں) کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتے ہیں۔ لیکن تم میں ہے کس نے رسول اللہ تُلْقِیْم ہے أس فتنے كا ذكر سا ہے جوسمندركى طرح موجزن ہوگا؟ حذيفه والنوائ كها: اس يرسب لوك عاموش موكة تويس ف كها: مين نے (سنا ہے۔) حضرت عمر دلائفانے كها: تونے ، تيرا باپ الله بی کا (بنده) ہے (کہاسے تم سابیاً عطاموا۔)

مذیف رہائی نے کہا: میں نے رسول اللہ مالی اس سے ساء آپ فرمارے تھے: "فتنے دلول پر ڈالیس جائیں گے، چٹائی

قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا

عُودًا، فَأَيُّ قَلْبِ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سُودَاء، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَّا دَامَنِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجَخِيًا لَّا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ».

قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَدَّثْتُهُ، أَنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا يُوشِكُ أَنْ يُكْسَرَ، قَالَ عُمَرُ: أَكَسْرًا لَّا أَبَا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ: لَا، أَبَا لَكَ! فَلَوْ أَنَّهُ فُتِحَ لَعَلَّهُ كَانَ يُعَادُ قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ: أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ بَلْ يُكْسَرُ. وَحَدَّثْتُهُ: أَنَّ ذٰلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُقْتَلُ أَوْ يَمُوتُ، حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ.

قَالَ أَبُو خَالِدٍ: فَقُلْتُ لِسَعْدِ: يَّا أَبَا مَالِكِ! مَا أَسْوَدُ مُرْبَادًا؟ قَالَ: شِدَّةُ الْبَيَاضِ فِي سَوَادٍ. قَالَ، قُلْتُ: فَمَا الْكُوزْ مُجَخِّبًا؟ قَالَ: مَنْكُوسًا. [انظر: ٧٢٦٨]

[٣٧٠] (...) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَر: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُومَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ رِّبُعِيٍّ قَالَ: لَمَّا قَدِم حُدَيْفَةُ مِنْ عِنْدِعُمَرَ، جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِعُمَرَ، جَلَسَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

(کی بنتی) کی طرح تکا تکا (ایک ایک) کر کے اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا (اس نے ان کو قبول کر لیا اور اپنے اندر بیالیا)، اس میں ایک سیاہ نقط پڑجائے گا اور جس دل نے ان کور ذکر دیا اس میں سفید نقط پڑجائے گا یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہوجا کیں گے: (ایک دل) سفید، چکنے پھر کے مانند ہوجائے گا، جب تک آسان و زمین قائم رہیں گے، کوئی فتنہ اس کونقصان نہیں بہنچائے گا۔ دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوند ھے لوٹے کے مانند (جس پر پائی کی بوند بھی نہیں گئتی) جونہ کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی بر ائی سے انکار کرے گا، سوائے اس بات کے جس کی خواہش سے وہ (دل) لبریز ہوگا۔''

حدیفہ بالنزنے کہا: میں نے عمر دائف سے بیان کیا کہ آپ

کے اور ان فتنوں کے درمیان بند دروازہ ہے، قریب ہے

کہ اسے تو ( دیا جائے عمر دائف نے پوچھا: تیرا باپ ندرہ ہے!

کیا تو ( دیا جائے گا؟ اگر اسے کھول دیا گیا تو ممکن ہے کہ

اسے دوبارہ بند کیا جا سکے ۔ میں نے کہا: نہیں! بلکہ تو ( دیا
جائے گا۔ اور میں نے انھیں بتادیا: وہ دروازہ ایک آ دی

ہائے گا۔ اور میں نے انھیں بتادیا: وہ دروازہ ایک آ دی

ہے جے تل کر دیا جائے گایا فوت ہو جائے گا۔ (حدیفہ نے

کہا: میں نے انھیں) حدیث (سنائی کوئی)، مفالطے میں

دالنے والی با تیں نہیں۔

ابوخالد نے کہا: میں نے سعد سے بوچھا: ابوما لک! أَسْوَدُ مُرْبَادًا سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: کا لے رنگ میں شدید سفیدی (میالا رنگ ) کہا: میں نے بوچھا: اَلْکُوزُ مُجَحِّیا سفیدی (میالا رنگ ) کہا: الثا کیا ہوا کوزہ۔

[370] مروان فزاری نے کہا: ہمیں ابو مالک انتجعی نے حضرت ربعی سے حدیث سنائی ،انھوں نے کہا: جب حذیفہ ہائنؤ حضرت عمر ڈاٹنؤ کی مجلس سے آئے تو بیٹھ کرہمیں باتیں سنائے لگے اور کہا: کل جب میں امیر المونین کی مجلس میں بیٹھا تو انھوں

أَمْسِ لَمَّا جَلَسْتُ إِلَيْهِ سَأَلَ أَصْحَابَهُ، أَيُكُمْ يَخْفُطُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْفِتَنِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ أَبِي مَالِكٍ لَقُوْلِهِ: «مُرْبَادًا مُجَخِّيًا».

بیس ی 
(371) تعیم بن افی ہند نے ربی بن حراش سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ ڈاٹھ سے روایت کی کہ حضرت عمر ڈاٹھ نے فرمایا: کون ، یا فرمایا: تم میں سے کون ہمیں بتائے گا (اور ان میں حذیفہ ڈاٹھ موجود تھے) جو رسول اللہ ٹاٹھ کی نے فقنے کے بارے میں فرمایا تھا؟ حذیفہ ڈاٹھ نے کہا: میں ۔ آ گے ابوما لک کی وہی روایت بیان کی ہے جو انھوں نے ربی سے بیان کی اور اس میں حضرت حذیفہ ڈاٹھ کا بی تول بھی بیان کیا کہ میں اور اس میں حضرت حذیفہ ڈاٹھ کا بی تول بھی بیان کیا کہ میں اور اس میں حدیث سائی تھی، مغالطے میں ڈالیے والی باتیں

نہیں، یعنی وہ حدیث رسول الله طالع کی جانب سے تعی۔

نے اینے رفقاء سے یو چھا: تم میں سے کس نے فتنوں کے

بارے میں رسول الله مَنْ عُنْ كُمْ كَافر مان ياد ركھا ہوا ہے؟ .....

پھر (مروان فزاری نے) ابو خالد کی حدیث کی طرح حدیث

بیان کی لیکن مُرْبَادًا مُجَخِّیا تے متعلق ابوما لک کی تغیر ذکر

[٣٧١] (...) وَحَدَّمْنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٌ، وَعُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٌ، وَعُفْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُ فَالُوا: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رَبْعِيُ بْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبْعِيُ بْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبْعِيُ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ يُحَدِّثُنَا، أَوْ قَالَ: أَيْكُمْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ خُذَيْفَةُ - مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُحَدِّثُنَا - وَفِيهِمْ خُذَيْفَةُ : أَنَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ خُذَيْفَةُ : أَنَا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ كَنَحْوِ حَدِيثِ خُذَيْفَةُ : حَدَيْثَا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ : عَلَى حُذَيْفَةُ : حَدَيْثَا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ : يَعْنِي أَنَّهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ : يَعْنِي أَنَّهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ : يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ - قَالَ : يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَسُولِ اللهِ عَنْ يَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنَى أَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْنَ اللهِ عَنْ يَسُولُ اللهِ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنَا لَيْ الْمَالِي اللهِ اللهِ عَنْ يَعْنِي أَنْهُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُعْنَا لِيْصَالِهُ اللهُ عَنْ يَسْ الْمُعْنَاقِ الْمَالِعُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْنَاقِ عَلْ الْمُعْلِيْلِهُ الْمَالِي عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعِلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَبُولُ اللهِ اللهُ الْمُعْلِي الْمِعْلُولُ اللهُ ا

فاکدہ: بڑی آ زمائشوں میں جب دل امانت کو ضائع کرنے لگتے ہیں اور باقی اعضا بھی دل کے پیچے لگ کر برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں اور باقی اعضا بھی دل کے بیچے لگ کر برے اعمال کا تیجہ ہے۔ اور جو ارتکاب کرتے ہیں تو برطن میں امانت کی حفاظت کرتے ہیں ان پرسفید نقطے پڑتے ہیں اور بالآخر دل سفید اور منور ہو جاتے ہیں بیٹور ایمان میں اضافے کی واضح دلیل ہے جواعمال کے سبب سے حاصل ہوتا ہے۔

(المعجم ٦٥) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْإِسُلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وَإِنَّهُ يَأْرِزُ بَيُنَ الْمَسُجِدَيُنِ) (التحفة ٢٤)

[٣٧٢] ٣٧٢-(١٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ -

ہاب:65-اسلام کی ابتدااس حالت میں ہوئی کہ وہ اجنبی تھااور عنقریب پھراپنے ابتدائی دور کے ماننداجنبی ہوجائے گااور دومبحدوں کے درمیان سٹ آئے گا

[372] حفرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے، انھوں فے کہا: رسول الله مالی فی فرمایا: "اسلام کا آغاز اجنبی کی

قَالَ ابْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَّزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ۖ وَبَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا ، فَطُولِي لِلْغُرَبَاءِ ».

[٣٧٣] (١٤٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّالْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ قَالَا : حَدَّثَنَا شَبَابَةً ابْنُ سَوَّارٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَّهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَّسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأً، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كُمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا).

[٣٧٤] ٣٣٣-(١٤٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ وَّأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْب ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى

جيے شروع ہوا تھا، خوش بختی ہے اجنبيوں كے ليے "

حیثیت سے ہوا اور عنقریب پھرای طرح اجنبی ہو جائے گا

[373] حفرت ابن عمر والنجاع روايت ب، انحول نے نى الله سے بيان كيا، آپ فرمايا: "ب شك اسلام كا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا اور عنقریب یہ پھر سے اجنبی ہوجائے گا جیسے شروع ہوا تھا اور وہ دومسجدوں کے درمیان یوں ست آے گا جیے سانی اپ بل میں ست آتا ہے۔"

[374] حفرت ابو ہریرہ المائن سے روایت ہے کہ رسول الله مَا فَيْ مَ فَر مايا: "بالشبه ايمان مدينه كي جانب يولسف آئے گا بیے سان اپ بل کی جانب سف آتا ہے۔"

🊣 فا کدہ: ایمان کےمعنوی وجود کوشی وجود کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کے آغاز ،اضافے اور سمٹنے کی صورت میں اس کی کمی کو واضح کیا حمیا۔ آغاز میں جب لوگ ایمان لانے لگے تو وہ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے معاشرے میں اجنبی بن مجئے۔ آخر میں جب ایمان سمٹ کرکم لوگوں کے دلوں میں رہ جائے گا تو وہ آغاز کی طرح اپنے ہی معاشرے میں اجنبی بن جائیں گے۔

باب: 66- آخرى زمانے ميس ايمان كارخصت موجانا

(المعحم٦٦) - (بَابُ ذَهَابِ الْإِيمَان آخِرَ الزُّمَان) (التحفة ٢٥)

[375] حماد نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس واللہ

[٣٧٥] ٢٣٤-(١٤٨) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللهُ ، اللهُ ".

[٣٧٦] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَّقُولُ: اللهُ، اللهُ».

نہیں ہوگی یہاں تک کہ (وہ وفت آ جائے گا جب) زمین میں الله الله بيل كها جاريا موكات [376] معمر نے ثابت سے خبردی، انھوں نے حضرت

ع حدیث سنائی که رسول الله سن فیل نے فرمایا: " قیامت قائم

انس ولانشا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مظافیا کم نے فرمايا: " كسى ايسة مخص پر قيامت قائم نهيس ہوگى جوالله الله كهتا

🚣 فائدہ:اللہ کے لیےاس کانام لے کرسوچنا، بات کرنااور عمل کرناایمان ہے۔ جب کسی کی طرف ہے بھی ایمان کا مظاہرہ نہ جور ہا ہوگاتو قیامت قائم ہوجائے گی۔

> (المعجم٦٧) - (بَابُ جَوَازِ الاِسْتِسُرَارِ بالإيمَان لِلْخَائِفِ) (التحفة ٦٦)

[٣٧٧] ٢٣٥–(١٤٩) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ وَّأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَحْصُوا لِي كَمْ يَلْفِظُ الْإِسْلَامَ» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَخَافُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ مَا بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ إِلَى السَّبْعِمِائَةِ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، لَعَلَّكُمْ أَنْ تُبْتَلَوْا» قَالَ، فَابْتُلِينَا، حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا لَا يُضلِّي إِلَّا سِرًّا.

باب:67-خوف زدہ انسان کے لیے ایمان کا چھیا نا درست ہے

[377] حضرت حذيف رالتي المائفون في كها: ہم رسول الله طالق كا ساتھ تھ، آب نے فرمايا: "میرے لیے شار کروکہ کتنے (لوگ) اسلام کے الفاظ بولتے میں (اسلام کاکلمہ پڑھتے ہیں؟) وذیفہ نے کہا: تب ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ کوہم پر (کوئی مصیبت نازل ہوجانے کا)خوف ہے جبکہ ہم چھسات سو کے درمیان میں؟ آپ نے فرمایا: "تم نہیں جانتے، ہوسکتا ہے تم کسی آز مائش میں ڈال دیے جاؤ' ، پھرہم آز مائش میں ڈال دیے كئے يہال تك كه بم ميں كو كي شخص يوشيده رہے بغير نماز بھى نہیں پڑھ سکتا تھا۔

خد فاكده: آزمائش ميں ايمان كوچھيانا ناگز مربوجائة جمي حجيب كرسبى ، نمازى ادائيگي ضرورى ہے۔

(المعجم ٦٨) - (بَابُ تَأْلُفِ قَلْبِ مَنْ يَّخَافُ غلى إيمَانِهِ لِضُعُفِهِ وَالنَّهُي عَنِ الْقَطُعِ

باب:68-ایسے خص کی تالیفِ قلب کرناجس کے ایمان کے بارے میں اس کی کمزوری کی وجہ سے خوف

# بِٱلْإِيمَانِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ قَاطِعٍ) (التحفة ٦٨)

آلاً ٢٣٨] ٢٣٨-(١٥٠) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ قَشْمًا، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَعْطِ فُلَانًا فَإِنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : «أَوْ مُسْلِمٌ» أَقُولُهَا ثَلَاثًا «أَوْ مُسْلِمٌ» أَقُولُهَا ثَلَاثًا «أَوْ مُسْلِمٌ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْهُ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ». [انظر: ٢٤٣٣].

وَرِب: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ شِهَابِ عَنْ عَمْهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاضِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ؛ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاضِ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ؛ قَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاضٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ؛ قَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاضٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْطَى رَهْطًا - وَسَعْدُ جَالِسٌ فِيهِمْ - قَالَ سَعْدٌ: فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ: عَارَشُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَنْ فُلَانِ؟ فَوَاللهِ إِلِي يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى مَا لَكَ عَنْ فُلَانِ؟ فَوَاللهِ إِلَي مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِلَي مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ فَوَاللهِ إِلَي مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ، فَمَا مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا عَلِمُتُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَا عَلِمُنْ مَا عَلِمُنْ مَا عَلِمُنْ مِنْهُ مَا مَنْهُ مَنْهُ مَا عَلِمُ لَا مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَا عَلِمُ لَا مُنْهُ مَا عَلْهُ مَا عَلِمُ مُنْهُ مَا عَلَمْ مَا عَلِمُ مَا عَلِمُ مَا عَلْهُ مُا مُنْهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلْهُ مَا عَلْهُ مَا عَلْهُ مُا عَلَاهُ مِنْه

# ہواور قطعی دلیل کے بغیر کسی کے ایمان کے بارے میں حتمی بات کہنے کی ممانعت

[378] سفیان نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے عامر بن سعد (بن الی وقاص) سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالیق نے نقسیم کا کھھ مال باٹنا تو میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! فلاں کو بھی دیجے کیونکہ وہ مومن ہے، نبی طافی کے نفر مایا: '' یا مسلمان ہے۔'' میں تین بار یہ بات کہتا ہوں اور آپ طافی تھی نبار میں الفاظ وہراتے ہیں '' یامسلمان ہے۔'' بھر میر سامنے یہی الفاظ وہراتے ہیں '' یامسلمان ہے۔'' بھر آپ نے فرمایا: '' میں ایک آ دمی کودیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس ڈرسے کہیں اللہ اس کواوئد سے منہ آگ میں (نہ) ڈال دے۔''

لَكَ عَنْ فُلَانٍ ، فَوَاللهِ ! إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : • أَوْ مُشْلِمًا ، إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ » .

[٣٨٠] (...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُسْنُ بْنُ عَلِيً الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ -: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، وَزَادَ: فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَسَارَرْتُهُ. فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ مَنْ لَكُ عَنْ فَلَانٍ؟

[٣٨١] (...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اسْمَعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُتَحَدِّثُ هٰذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ سَعْدٍ يُتَحَدِّثُ هٰذَا، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَقِتَالًا؟ أَيْ سَعْدُ! إِنِّي لَأَعْطِي الرَّجُلَ».

(المعحم ٦٩) – (بَابُ زِيَادَةِ طَمَأْنِينَةِ الْقَلْبِ بِتَظَاهُرِ الْأَدِلَّةِ) (التحفة ٦٨)

تو میں تعوزی در کے لیے چپ ہوگیا، پھر جھ پراس بات کاغلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانا تھا، چنا نچے میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ کی قتم ایمیں تو اسے مومن جمتنا ہوں۔ اس پر رسول اللہ علی خار مایا: ' یا مسلمان ۔ بلا شبہ میں ایک آدی کو رعطیہ) دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ اسے منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔'

[380] مالح نے ابن شہاب نے روایت کی ، انھوں نے کہا: جھے عامر بن سعد نے اپنے والد (حضرت) سعد فائٹ سے خبر دی ، اُنھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُنٹائٹ نے کہولوگوں کو دعلیہ ) دیا اور ش ان میں بیٹھا تھا۔۔۔۔۔ آگے ابن شہاب کے بیٹیجے کی اپنے بچاسے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے: "میں اٹھ کررسول اللہ مُنٹائٹ کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے "بیٹ اٹھ کررسول اللہ مُنٹائٹ کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ ہے عرض کی: فلال سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟"

[381] (عامر بن سعد کے بھائی) محمد بن سعد بید حدیث بیان کرتے ہیں، انھول نے اپنی حدیث بیس کہا: رسول اللہ علاق کی گردن اور اللہ علاق کی گردن اور کند سے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا، پھر فرمایا: "کیا لڑائی کر رہ بوسعد؟ کہ میں ایک آ دمی کودیتا ہوں....."

باب:69-ولائل كاسامنة نااطمينان قلب يس (جو ايمان كابلندرين مرتبه ) اضافى كاباعث ب

[٣٨٢] ٢٣٨-(١٥١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ ﷺ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَنْ وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْبِي ﴾ [البغرة: ٢٦٠] [قَالَ]: ﴿ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا ، لُّقَدُّ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ. وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السُّجْنِ طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ. [انظر: ٦١٤٢]

[٣٨٣] (...) وَحَدَّثَنِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَّالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ بِمِثْل حَدِيثِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ: ﴿ وَالْكِنْ لِّيَطْمَثِنَّ قَلْبِي ﴾ . قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ لهٰذِهِ الْآيَةَ حَتْمَ جَازَهَا.

[٣٨٤] حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ قَالَ:حَدَّثَنِي يَغْقُوبُ يَغْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثْنَا أَبُواْ وَيْسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِوَايَةِ مَالِكٍ بِإِسْنَادِهِ. وَقَالَ: ثُمَّ قَرَأَ لَهٰذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَنْجَزَهَا.

[382] بوس نے ابن شہاب زہری سے خبردی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحن اور سعید بن میتب سے روایت کی، انھول نے حضرت ابوہریرہ دائش سے روایت کی کہ رسول الله ظَلْفًا فِي مايا "جم ابراجيم ظَلْفًا سے زياده شك كرنے كا حق رکھتے ہیں، جب انحول نے کہا تھا:"اے میرے رب! مجعے دکھا تو مردول کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے فرمایا: کیاشمیں یقین نہیں؟ کہا: کیوں نہیں! لیکن (میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں) تا كەمىرا دل مطمئن ہوجائے۔" آپ نے فرمایا: ' اورالله لوط طینا پر رحم فرمائے ، (ووکسی سہارے کی تمنا کردہے تھے) حالانکہ انھوں نے ایک مضبوط سہارے کی یناه کی موئی تھی۔ اوراگر میں قید خانے میں پوسف النا جتنا طویل عرصہ مخبرتا تو (بوسکتا ہے) بلانے والے کی بات مان لیتا۔ ' (عملاً آپ نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر وحمل سے کام لیا۔)

[383] مالک نے زہری سے روایت کی کرسعید بن ميتب اورابوعبيد في أنعيس حضرت ابو مريره دلانو سخردي، انھول نے رسول اللہ سے لاڑا ہے۔ روایت کی جوز ہری سے بوٹس کی (روایت کرده) حدیث کے مانشر بے اور مالک کی حدیث میں (یوں) ہے: ' تا کہ میرا دل مطمئن ہوجائے۔'' کہا: پھر آب الله في الما يت يرهى حتى كداس الما كالله عند

[384] ابواولیس نے بھی زہری سے اس طرح روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتہ اس نے (حتی جَازَهَا حَيْ كراس \_ آ كُنكل كي كي بيائ) حَتْي أَنْجَزَهَا (حتى كداس كوهمل كيا) كهاب\_

(المعجم، ٧) - (بَابُ وُجُوبِ ٱلْإِيمَانِ بِرِسَالَةِ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ لَلْ اللَّهُ إلى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسُخ الُمِلَلِ بِمِلْتِهِ) (التحفة ٦٩)

باب:70-اس بات برائمان واجب ہے کہ ہمارے گئے ہیں اور آپ کی شریعت کے ذریعے سے باتی سب

> [٣٨٥] ٢٣٩-(١٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: «مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَّبِيِّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

> [٣٨٦] ٧٤٠-(١٥٣) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو؛ أَنَّ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَّلَانَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ».

[385] حضرت الوجريره والفؤاس روايت ب كدرسول الله سَالِيْمُ نِي كُوالِي "انبياء من سے ہرني كوالي نشانان (معجزے) دی گئیں جن (کودکھ کر) لوگ ایمان لائے، اور وی مجھی کو دی گئی، جواللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، (وہ مجزہ مجس ے، اور توریمی 'ولکِنْ جَعَلْنَهَ نُوراً '') اس لیے میں اُمید كرتا ہول كه قيامت كے دن ان سب سے زيادہ پيروكار ميرے ہول گے۔''

شريعتين منسوخ كردي تنئين

[386] حفرت ابوبريره والله على في رسول الله على الله روایت کی،آپ نے فرمایا: ''اُس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!اس اُمت (اسب دعوت) کا کوئی ایک بھی فرد، یہودی ہو یاعیسائی،میرے متعلق س لے، پھروہ مرجائے اوراُس دین پرایمان ندلائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تووہ اہل جہنم ہی ہے ہوگا۔'

### اب ایمان میں اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے رسول من اللہ کے اللہ عدہ اللہ ہے۔

[٣٨٧] ٢٤١-(١٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ صَالِح بْنِ صَالِح الْهَمْدَانِيّ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أَهْل خُرَاسَانَ سَأَلَ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: يَاأَبَا عَمْرو! إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ أَهْل خُرَاسَانَ يَقُولُونَ - فِي الرَّجُلِ - إِذَا أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا: فَهُوَ

[387] مشم نے صالح بن صالح بعدانی سے خبر دی، انھوں نے شعبی ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے اہل خراسان میں سے ایک آ دی کود یکھا،اس نے معنی الطف سے سوال کیااور کہا: اے ابوعمرو! ہماری طرف اہل خراسان أس آ دمی کے متعلق جوا بنی لونڈی کوآ زاد کرے، پھراس ہے شاوی كر لے (يه) كہتے ميں كدوہ اسي قرباني كے جانور يرسوار

كَالرَّاكِبِ بَدَنَتُهُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثِنِي أَبُو بُرْدَةَ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "ثَلَائَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ وَأَدْرَكَ النّبِيَّ عَلَيْ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَّمْلُوكٌ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَعَبْدٌ مَّمْلُوكٌ إِذِي حَقَّ اللهِ [تَعَالَى] عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ أَدْبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا غِذَاهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا غِذَاهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»، وَتَزَوْجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»،

ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ لِلْخُرَاسَانِيِّ: خُذْ هٰذَا الْحَدِيثَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِيمَا دُونَ هٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ. [انظر: ٣٤٩٩]

[٣٨٨] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: عَبْدَةُ بْنُ شُلَيْمَانَ؛ ح: وَجَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كُلُّهُمْ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَالِحِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(المعحم ٧١) - (بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابُنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ تَلْقُيْمُ) (التحفة ٧٠)

[٣٨٩] ٢٤٢ - (١٥٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ

ہونے والے کے ماندہ ہے معنی رائے نے کہا: مجھے ابور روہ بن ابی مویٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی کدرسول اللہ تا ہوگی کی اور آپ ملک تو اس کے لیے دواجر ہیں۔ اوروہ غلام جوکی کی ملک تا تا کا حق بھی اوالہ تا تا کا حق بھی اور کی تو اس نے اللہ کا جو تن اس نے اللہ تا وی تو بہت الحجی تربیت دی بھر اس کے لیے بھی دواجر ہیں۔

پھر شعمی نے خراسانی سے کہا: بید حدیث بلا مشقت لے لو۔ پہلے ایک آ دمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے مدینہ کاسفر کرتا تھا۔

[388] عبدہ بن سلیمان، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔

باب:71- حضرت عیسی این مریم طباله کا مارے نبی محد مثلی کی شریعت کے مطابق حاکم ( فیصلے کرنے والے ) بن کرنازل ہونا

[389] لیف نے ابن شہاب سے حدیث سائی، انھوں نے ابن میتب سے روایت کی کرانھوں نے حضرت ابو ہر رہ وہ اللہ اللہ مالی کے سے سا، کہتے تھے: رسول اللہ مالی کی انھوں کے فرمایا: "اس و ات کی سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَّنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ ﷺ حَكَمًا مُّفْسِطًا، فَبَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضٌ الْمَالُ حَتَٰى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ٩.

قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یقینا قریب ہے کھیلی ابن مریم کالٹائم تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم جول گے، پس وہ صلیب کوتوڑیں گے، خزر کوئل کریں گے، جزید ختم کردیں گے اور مال کی فراوانی ہوجائے گی حتی کہ کوئی اس کوتبول نہ کرےگا۔''

کے فائدہ:ان اقد امات کے ذریعے ہے وہ اپنی امت کو محمد رسول اللہ علاق کی امت میں شامل کرویں گے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک کی فزول تر ایمان ہی شرف قبولیت یانے کا مستق ہے۔

وَابُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: وَابُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنِي مَنْ اللهِ عَيْبَنَةً وَ حَدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةً اللهُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ يَخْلِى: حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ يُونِسُهُ وَعَبْدُ بْنُ يُونِسُهُ وَعَبْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا حَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ الْمِنْ اللهُ اللهُ

نُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةَ : إِفْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ. فَبْلَ مَوْتِهِ \* ﴾ [النساء: ١٥٩] اَلْآيَة .

[٣٩١] ٣٤٣-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:

[390] سفیان بن عین، پنس اور صالح نے (ابن شہاب) زہری سے (ان کی) ای سند سے روایت نقل کی۔ ابن عین کی روایت بھی ہے: ''انساف کرنے والے پیٹوا، عادل حاکم'' اور پنس کی روایت بھی: ''عادل حاکم'' ہے، انعوں نے دانساف کرنے والے پیٹوا'' کا تذکر ہبیں کیا۔ اور صالح کی روایت بھی لیٹ کی طرح ہے: ''انساف کرنے والے حاکم'' روایت بھی لیٹ کی طرح ہے: ''انساف کرنے والے حاکم'' اور بیا ضافہ بھی ہے: ''حتی کہ ایک بجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز اور بیا مان بھی ہے: ''حتی کہ ایک بحدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔'' (کیونکہ باتی انبیاء کے ساتھ محدر سول اللہ تاکیم بھی سے بہتر ہوگا۔'' (کیونکہ باتی انبیاء کے ساتھ محدر سول اللہ تاکیم بھی شامل ہوگا اور اس کے مطابق شطے فراد ہاہوگا۔)

پھر ابو ہریرہ دیائیڈ (آخر میں) کہتے ہیں: چاہوتو یہ آیت پڑھلو:''اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا مگر عیسیٰ کی وفات سے پہلے ان پر ضرورا بمان لائے گا (اور انعی کے ساتھ امت محمد میہ میں شامل ہوگا۔)''

[391] عطاء بن میناء نے حطرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹوسے بیان کیا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! یقیناً عیسیٰ ابن مریم چھٹا عادل حاکم (فیصلہ کرنے والے) بن کراتریں ہے، ہر

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَاللهِ! لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيب، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَيَّتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّبَاعُضُ وَالتَّبَاعُضُ وَالتَّبَاعُمُ وَلَيْدَعُونَ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ».

[٣٩٢] ٢٤٤ - (...) حَدَّقَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمُنْصَارِيِّ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَادَةً الْمُنْ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مُنْكُمْ؟ ١.

[٣٩٣] ٧٤٥-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْهِ قَالَ: خَدَّرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْكَنْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ فَأَمَّكُمْ؟ اللهِ كَيْفُ.

[٣٩٤] ٧٤٦-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ نَّافِعٍ مَّوْلَى أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اكَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّكُمْ مُنْكُمْ؟) فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي ذِنْبٍ: إِنَّ الْأُوزَاعِيَّ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً:

صورت میں صلیب کو تو ڑیں ہے، خزر کو قبل کریں ہے اور جزیہ موقوف کر دیں ہے، جوان اونٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت ومشقت نہیں لی جائے گی (دوسرے وسائل نیسرآنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہ ہوگی) لوگوں کے دلوں سے عداوت، باہمی بغض وحسد ختم ہو جائے گا، لوگ مال (لے جائے) کے لیے بلائے جائیں ہے کیکن کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔''

[392] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، انعوں نے کہا: ابو قیادہ انصاری دی گئی کے آزاد کردہ غلام نافع نے جمعے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈی گئی نے کہا: رسول اللہ می گئی نے فرمایا:

''اس وقت تم کیے (عمدہ حال میں) ہو گے جب مریم کے بیٹے (عیدی بائیا) تم میں اتریں کے اور تمعاد اامام تم میں سے بوٹ کو گئی ۔ بعد بہلی نماز مقتدی کی حیثیت سے پڑھ کرامت جمد یہ وہنا ہی شامل ہوجا کمیں گے۔)

[393] ابن شہاب کے بیتیج نے اپنے چپا(ابن شہاب) سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ڈٹٹٹڈ سے بدروایت کی کدرسول اللہ ظائی آئے نے فر مایا: ''تم کیے ہوگے جب مریم کے بیٹے تمھارے درمیان اتریں کے اور تمھاری چیٹوائی کریں گے؟'' (جب امامت کرائیں گے تو بھی امت کے ایک فردکی حیثیت ہے کرائیں گے۔)

[394] ابن الى ذئب نے ابن شہاب سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت الو ہر یہ فائنڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ فائنڈ اللہ فائنڈ سے فرایا: '' تم کیسے ہو گے جب ابن مریم تم میں اثرین گے اور تم میں سے (ہوکر) تم ماری امامت کراکیں گے!' میں (ولید بن مسلم) نے ابن الی ذئب سے یو چھا: اوزاعی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے ابو ہریرہ ڈائنڈ سے اس طرح بیان کیا: ''اور تم مارا امام تھی

﴿ وَإِمَامُكُمْ مِّنْكُمْ ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْب، تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مَّنْكُمْ ؟ قُلْتُ: تُخْبِرُنِي قَالَ: فَأَمَّكُمْ إِكْنَابِ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيَّكُمْ عَنَّا وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيَّكُمْ عَنَّا وَجَلَّ وَسُنَّةٍ نَبِيَّكُمْ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ .

وَهُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ شُجَاعٍ وَهُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا: حَدَّنْنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالُوا: حَدَّنْنَا حَجَّاجٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالُوا: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكَا اللهِ فَيْقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيْقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: لَا، فَيْقُولُ: لَا، فَيْقُولُ: اللهِ هٰذِهِ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذِهِ اللهِ هُذِهِ اللهِ هُذَهِ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ هُذِهِ اللهِ هُذَهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذَا اللهُ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذِهِ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذَا اللهُ اللهُ هُذَهِ اللهُ هُذَهِ اللهُ اللهُ هُذَهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(المعجم ٧٢) - (بَابُ بَيَانِ الزَّمَنِ الَّذِي لاَ يُقْبَلُ فِيهِ الْإِيمَانُ) (التحفة ٧١)

الله المحتلفة المتتلفة المتتل

میں سے ہوگا" (اور آپ کہدرہ ہیں، ابن مریم امامت کرائیں گے۔) ابن الی ذئب نے (جواب میں) کہا: جانتے ہو"تم میں سے تمھاری امامت کرائیں گے" کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا: آپ مجھے بتا دیجھے۔ انھوں نے جواب دیا کہ تمھارے رب عزوجل کی کتاب اور تمھارے ہی تالیقیم کی سنت کے ساتھ (تم میں سے ایک فرد کی حشیت سے یا تمھاری امت کا فرد بن کر ) تمھاری قیادت یا امامت کریں گے۔

[395] حضرت جابر بن عبداللد التالجنا بیان کرتے ہیں،
میں نے رسول اللہ التالیج کوفر ماتے ہوئے سنا: ''میری امت کا
ایک گروہ مسلسل حق پر (قائم رہتے ہوئے) اثر تا رہے گا، وہ
قیامت کے دن تک (جس بھی معرکے میں ہوں گے) عالب
رہیں گے، کہا: پھرعیسی ابن مریم اتریں گے تو اس طا کفہ (گروہ)
کا امیر کیے گا: آئیں ہمیں نماز پڑھائیں، اس پرعیسی منافی فی الله کی طرف سے اس امت کو جنش گئی
جواب دیں گے: نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو جنش گئی

باب: 72-وه دورجس مين ايمان قبول نبين كياجائے گا

[396] علاء بن عبدالرحن نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ زائٹو سے روایت کی کدرسول اللہ علاق اللہ علی معرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان کے آئیں گے، اس دن ودکسی ایسے محض کو اس کا ایمان فا کہ ہیں دے گا جو پہلے ایمان

ایمان کے احکام ومسائل

257

مَّغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ ﴿لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرَ تَكُنَ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كُسَبَتَ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا﴾ [الانعام: ١٥٨]. [انظر ۲۳۲۷، ۲۷۲۲، ۲۷۲۱]

المعروبة وَابْنُ وَابْنُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ فَصَيْلٍ وَابْنُ فَصَيْلٍ وَابْنُ فَصَيْلٍ وَابْنُ فَصَيْلٍ وَحَدَّثِنِي زُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَصَيْلٍ وَحَدَّثِنِي زُهْيُرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، كَلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النّبِيِّ عَيْبَ حَ: وَحَدَّثَنَا مُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي النّبِي النّبِي عَنْ النّبِي اللّبَيْرِ اللّبَيْرِ اللّبَيْرِ النّبَيْلِ اللّبَيْرِ اللّبَيْرَةً عَنِ النّبِي النّبِي النّبَالِ اللّبِي النّبِي النّبِي النّبَالِ اللّبَيْلِ النّبِي النّبِي الْمَارِ النّبِي النّبِي النّبَالِي اللّبَالِ اللّبَيْلِ اللّبَالِي النّبَالِ اللّبِي النّبَيْرِ اللّبَيْرَةً عَنِ النّبِي النّبِي النّبِي اللّبَالِ اللّبَيْرَالِي اللّبَالِي اللّبَيْرَالِي اللّبَيْرِ اللّبِي اللّبَيْرَةً عَنِ النّبِي اللّبَيْرَالِ اللّبِي النّبِي الْمَالِ اللللّبَالْمِي النّبِي اللّبِي اللّبَيْرَالِ اللّ

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ؛ حَ: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ ، جَمِيعًا عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ غَرْوَانَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ الْعَلَاءِ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مُنَا أَوْ كَسَبَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا ، فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَّغْرِبِهَا ،

نەلايا تھايااپنايمان( كى حالت) مىں كوئى نىكى نە كما ئى تقى ـــ'' (عمل سے تقىدىق نەكى تقى ــ)

[397] ابوزرعہ، عبدالرحلٰ اعرج اور جمام بن منبہ سے بھی حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنا سے اس جیسی روایت مذکور ہے جوعلاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹنا سے اور انھول نے نبی مُلاٹینا سے روایت کی۔

[398] ابوحازم نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلِّ اللہ مُلِی ہے۔ نہ ان کا کہ رسول اللہ مُلِی ہے فرمایا: '' تین چیزیں ہیں جب ان کا ظہور ہوجائے گا تواس وقت کی شخص کو، جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران میں کوئی نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لا تا فا کدہ نہ دے گا: سورج کا مغرب سے طلوع ہوتا، دجال اور دابة الارض (زمین سے ایک عجیب الخلقت جانورکا لکانا۔)'

وَالدُّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ.

[٣٩٩] ٧٥٠-(١٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَإِسْلَحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً -قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً -: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ - سَمِعَهُ فِيمَا أَعْلَمُ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا : ﴿ أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟ ﴾ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ﴿إِنَّا لَهٰذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُشتَقَرَّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَنَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: اِرْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ ۚ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلَا تَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يُقَالَ لَهَا: اِرْتَفِعِي، اِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي لَايَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرُّهَا ذٰلِكَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ لَهَا: إِرْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِّنْ مَّغْرِبِهَا». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَتَدُرُونَ مَتْى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ حِينَ ﴿ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِينَتُهَا لَرْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

[399] (اساعيل) ابن عليه في كها: جميل يوس في ابراہیم بن بزیدتی کے حوالے سے صدیث سائی، میرے علم ك مطابق ، انحول نے بیحدیث اینے والد (یزید) سے سی اور انھوں نے حضرت ابوذ ر واثنے سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا اللهِ نے ایک دن او چھا: " جانے ہو سے سورج کہال جاتا ہے؟" محابد نے جواب دیا:اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: 'نی چانا رہتا ہے پہاں تک کہ عرش کے نیجے ایے متعقر برینی جاتا ہے، پھر تجدے میں چلا جاتا ہے، وہ ملل ای حالت میں رہتا ہے حتی کہ اسے کہا جاتا ہے: اٹھو!جہال سے آئے تھے، ادھرلوٹ جاؤ تو وہ والی لوٹما ہے اورائے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چاتا ہواعرش کے نیچا پی جائے قرار بر پہنی جاتا ہے، پر مجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس حالت میں رہتا ہے یہاں تک کداس سے کہا جاتا ہے: بلند ہو جادُ اور جہال سے آئے تھے، ادھرلوٹ جاو تو وہ واپس جاتا ہے اور ایے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر (ایک دن سورج) عِلْے كا، لوگ اس ميں معمول سے بنى بوئى كوئى چيز نبيس يائيں کے حتی کد (جب) بیوش کے نیچاہے ای متعقر پر پہنچ گاتو اے کہا جائے گا: بلند ہواور ایے مغرب (جس طرف فروب ہوتا تھا،ای ست) سے طلوع ہوتو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہو كا\_" كرآب فرمايا: "كياجانة بويدكب بوكا؟ بدال وقت بوگا جب " كسي مخص كواس كاايمان لا نافا كده ندي بنيائي جواس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اسے ایمان کے دوران مِن نِيَكُنْ بِينِ كُمَا فَي تَعَيْبِ مِنْ

فاكدہ: عرش كے نيچ يركبده كس صورت ميں ہے، چلتے ہوئے ہے يارك كر، كتالمباہ ہم الے بيل مجھ عكتے - البت موجودہ سائنس يركبتى ہے كہ جو يركب اللہ أعلم بحقيقة المحال

[400] خالد بن عبدالله نے بنس سے سابقہ سند کے

[٤٠٠] (...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ

بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُّونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ النَّبِيُّ يَظِيَّةً قَالَ يَوْمًا: «أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ لهٰذِهِ الشَّمْسُ؟» بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُلَنَّةً.

[1.1] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إَبِيهِ، عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ - قَالَا: إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمُسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةً جَالِسٌ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: ﴿يَا أَبَا ذَرِّ! هَلْ نَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟ ﴾ قَالَ، قُلْتُ: تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهِ الشَّمْسُ؟ ﴾ قَالَ، قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأَذِنُ لَهَا ، وَكَأَنَّهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأَذِنُ لَهَا ، وَكَأَنَّهَا تَذْهِبُ فَتَسْتَأَذِنُ لَهَا ، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: إِرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا » .

قَالَ:ثُمَّ قَرَأَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ: وَذَٰلِكَ مُسْتَقَرُّ لَهَا.

[٤٠٢] ٢٥١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: الْأَشَجُّ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَصْحَبُ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَمُنْ أَبِيهِ وَمُنْ أَبِيهِ وَمُنْ اللهِ وَاللهِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّنْسُ جَمْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾؟ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّنْسُ جَمْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ﴾؟ [يس: ٢٨] قَالَ: المُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشُ .

ساتھ حفرت الوذر والنوئ سے روایت کی کدایک دن نی اکرم منظولاً نے فرمایا: ''کیاتم جانتے ہو بیسورج کہاں جاتا ہے؟''…… اس کے بعدا بن علیہ والی حدیث کے ہم معنی (روایت) ہے۔

[401] ابو معاویہ نے کہا: ہمیں اعمش نے اہراہیم تمی سے سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابوذر ڈٹٹٹڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں مجدیل وافل ہوا جبکہ رسول اللہ علی انھوں نے کہا: میں مجدیل وافل ہوا جبکہ رسول اللہ علی انٹریف فرما ہے، جب سورج غائب ہوگیا تو آپ علی انہ اسے فرمایا: ''اے ابوذرا کیا تم جانے ہویہ سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا: میں نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے والے بیں فرمایا: ''یہ جاتا ہے، پھر سجدے کی اجازت ما نگا ہے تو اسے جدے کی اجازت ما نگا ہے تو اسے سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس اس سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس اس سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس سے سے سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس سے سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس سے کہد یا گیا ہو (اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس سے کہد یا گیا ہو اس میں اشارہ ہے کہ ہم حقیقت کوئیس سے کہ وجائے گا۔''

ابوذر دہافی نے کہا: پھرآپ نے (﴿ تَجُویُ لِسُتَقَوْلَهَا ﴾ کے بجائے) عبداللہ بن مسعود کی روایت کردہ قراءت کے مطابق پڑھا: وَذٰلِكَ مُسْتَقَرُّلَهَا "بیاس کامشقرہے۔"

## باب:73-رسول الله مَثَلَيْظُ كَى طرف وحى كى ابتدا

[403] یوس نے ابن شہاب (زہری) سے خردی، انھول نے کہا: مجھےعروہ بن زبیر نے حدیث سنائی کہ حضرت عا كشر الله الله على المول في كما: رسول الله على في كل على الله على الله على الله على الله على الله طرف وحی کا آغازسب سے پہلے نیندیس سے خواب آنے سے ہوا۔ رسول الله مَالَيْرُ جوخواب بھی و کیمنے اس کی تعبیر صبح کے روثن ہونے کی طرح سامنے آ جاتی ، پھرخلوت نشینی آ پ کو محبوب ہوگئی، آپ غار حراء میں خلوت اختیار فرماتے اور گھر والی جاکر (دوبارہ)ای غرض کے لیے زادراہ لانے سے پہلے (مقرره) تعداد میں راتیں تحنث میں معروف رہے، تحنث عبادت گزاری کو کہتے ہیں، (اس کے بعد) آپ چر فد يجه على كالله على الله الله الله الله على الول ك لي زاد (سامان خورونوش) لے جاتے ، (پیسلسلہ چلتا رہا) یہاں تک كداجاك آب كے پاس ت (كاپيام) آكيا، اس وقت آپ غار حراء بی میں تھے، چنانچہ آپ کے پاس فرشتہ آیااور كها: راهي! آپ نے جواب ديا: مين راه سكنے والانبين مول،آپ نے فرمایا: تواس (فرشتے) نے مجھے پار کرزورے جهینیایهال تک که (اس کا دباؤ) میری برداشت کی آخری حدکو بینی گیا، پراس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا: پڑھے! تو میں نے کہا: میں پڑھ سکنے والانہیں ہوں، پھراس نے مجھے پکڑا اور دوباره بحینیایهان تک کدمیری برداشت کی آخری حدا گی، پھر اس نے جمعے جھوڑ دیااور کہا: پڑھے! میں نے کہا: میں پڑھ سکنے والانہیں ہوں، پھراس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑ کر پوری قوت ہے بھینچا یہاں تک کدمیری برداشت کی آخری حدا می، چر جھے چھوڑ دیا اور کہا:"اپ رب کے نام سے پڑھیے جس نے

### (المعجم٧٧) - (بَابُ بَدْءِ الُوَحْيِ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ تَالَيْظِ) (التحفة ٧٧)

[٤٠٣] ٢٥٢-(١٦٠) حَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ السَّرْح: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرْى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ خُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حَرَاءٍ يَّتَحَنَّثُ فِيهِ، - وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَّرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِلْالِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى فَجِئَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: إِقْرَأُ قَالَ: «مَا أَنَا بِقَارِئٍ ۗ قَالَ "فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إقْرَأُ- قَالَ - قُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ، قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: إِقْرَأْ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِقَارِئِ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي النَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُّ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ آقَرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٱقْرَأَ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١-٥] فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ: ازَمُّلُونِي

زَمُّلُونِي" فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، ثُمَّ قَالَ لِخَدِيجَةَ: «أَيْ خَدِيجَةُ! مَا لِي، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي» قَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ:كَلًّا، أَبْشِرْ فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا،وَاللهِ! إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهُوَ ابْنُ عَمِّ خَدِيجَةَ، أُخِي أَبِيهَا، وَكَانَ امْرَأُ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعَرَبِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِيَ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ:أَيْ عَمِّ! اِسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلِ: يًا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأْبِي، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: لْهَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى ﷺ، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا! يَالَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ! قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَ مُخْرجِيَّ هُمْ؟) قَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا.

پیدا کیا،اس نے انسان کو گوشت کے جونک جیسے لو تھڑے ہے بداکیا، پر مے اور آپ کاربسب سے بڑھ کر کریم ہے جس ن قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کوسکھایا جووہ نہ جانتا تھا۔''رسول الله مَالَيْنَ ان آيات كے ساتھ والس لوث، (اس وقت) آپ کے کندھوں اور گردن کے درمیان کے گوشت ك صرزرب تع يهال تك كدآب فديد عالماك ياس ينج اورفر مايا: '' مجھے کپڑا اوڑ ھاؤ ، مجھے کپڑا اوڑ ھاؤ'' اُنھوں (گھر والوں) نے کپڑا اوڑھا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف زائل ہوگیا تو آپ نے حضرت خدیجہ ٹاٹھاسے کہا:'' خدیجہ! یہ جھے کیا ہوا ہے؟''اورانھیں (پوری) خبرسنائی اور کہا:' مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔' خدیجہ ٹا ایک آپ کو جواب دیا: ہرگز نہیں! (بلکہ) آپ کوخوش خبری ہواللہ کی قتم! اللہ تعالیٰ آپ کو برگز رسواند کرے گا، اللہ کی شم! آپ صلدرمی کرتے ہیں، تجی بات کہتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں،اسے کما کردیتے ہیں جس کے پاس کھے نہ ہو، مہمان نوازی کرتے ہیں، جن کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں اعانت کرتے ہیں، پھر خد يجه ظفاآب كول كرورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزى کے یاس پنجیں، وہ حفرت خدیجہ کے چھا زاد، ان کے والد كے بھائى كے بيٹے تھے، وہ ايسے آدى تھے جو جاہليت كے دور میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی خط میں لکھتے تھے اور جس قدر اللہ كومنظور تها، انجيل كوعر بي زبان ميں لكھتے تھے، بہت بوڑھے تے اور بینائی جاتی رہی تھی۔ خدیجہ ٹاٹھانے ان سے کہا: چیا! ایخ بیتیج کی بات سنیے، ورقہ بن نوفل نے یوچھا: برادرزادے! آپ کیاد کھتے ہیں؟ رسول الله ظَالَمُوَّا نے جو کھی دیکھا تھا، اس کا حال بتایا تو ورقہ نے آپ سے کہا: یہ وہی ناموس (رازوں کا محافظ) ہے جے موی مُثَاثِثُمُ کی طرف جیجا كياتها، كاش! اس وتت ميس جوان موتا، كاش! ميس اس وقت

زندہ (موجود) ہول جب آپ کی قوم آپ کو نکال دےگ۔ رسول الله تُلَقِیْم نے بو چھا؟ ''تو کیا بھی لوگ مجھے نکالئے والے ہول گے؟'' ورقہ نے کہا: ہاں، بھی کوئی آ دمی آپ جیسا پیغام لے کرنیس آیا گراس سے دشنی کی گئی اورا گرآپ کا (وہ) دن میری زندگی میں آگیا تو میں آپ کی جر پور مدد کروں گا۔

[404] ہمیں معمر نے خبر دی کہ زہری نے کہا: جھے عروہ نے حضرت عائشہ بھے خبر دی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ تاہیم کی طرف وی کی ابتدا۔۔۔۔ آگے یونس کی حدیث کی طرح بیان کیا، سوائے اس کے کہ معمر نے لا بُحوٰ نُفَ اللّٰهُ أَبِدًا، '' آپ کو اللہ بھی ممکنین نہ کرے گا'' کہا۔ انھوں نے (یہ بھی) کہا کہ حضرت خدیج بھی کہا نے یہ الفاظ کیے: '' چھا کے بیٹے النے ایسے بیٹے کی بات سیں۔''

[405] مقیل بن فالدنے بیان کیا کدابن شہاب نے کہا:
میں نے عروہ بن زبیر کو یہ کہتے ہوئے سنا: نبی مُلَّاتِمُ کی زوجہ محر مدحضرت عائشہ ڈاٹھ کے فر مایا کدرسول اللہ مُلَّاتِمُ محضرت فدیجہ ڈاٹھ کے پاس آئے، آپ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ پھر رعقیل نے اپونس اور معمر کی طرح حدیث بیان کی۔ تھا۔ اور ان دونوں کی روایت کا ابتدائی حصہ، یعنی ان کا بیقول کہ رسول اللہ طاقی کی طرف وی کا آغاز سے خوابوں کی صورت رسول اللہ طاقی کی طرف وی کا آغاز سے خوابوں کی صورت الفاظ فَوَ اللّٰہِ اللهِ اللهِ

[406] بونس نے (اپی سند کے ساتھ) ابن شہاب سے بیان کیا، انھول نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری واللہ جو اللہ کے

[٤٠٤] ٢٥٣-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قَالَ ۚ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَوَاللهِ! لَا يُحْزِنُكَ اللهُ أَبَدًا. وَقَالَ: قَالَتْ خَدِيجَةُ: أَيِ ابْنَ عَمِّ السَّمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ. [٠٠١] ٢٥٤-(...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَاب: سَمِعْتُ عُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ: فَرَجَعَ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجِفُ فُؤَادُّهُ. فَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَمَعْمَرِ، وَّلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِمَا مِنْ قَوْلِهِ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ، وَتَابَعَ يُونُسَ عَلَى قَوْلِهِ: فَوَاللهِ! لَايُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، وَّذَكَرَ قَوْلَ خَدِيجَةً: أي ابْنَ عَمِّ! إِسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ.

[ ٤٠٦] ٢٥٥-(١٦١) حَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ. [قَالَ]: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ - قَالَ فِي حَدِيثِهِ -: "فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءِ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَلَكُ اللهِ عَلَيْ السَّمَاءِ فَرَقًا فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي وَمُلُونِي، فَالْزَلَ اللهُ [تَبَارَكَ وَ] تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّا فَلَا رَسُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ] تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّا فَلَا مَنْ اللهُ اللهُ

[٤٠٨] وَحَلَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ بِهِلْدَا

رسول مَنْ اللهِ كَوْرَدُ وَى كَا وَاقْعَه بِيانَ كُرتِ بِهِ عَنْ بِيهِ مِدِيثُ سَاياً كُرتِ تِعْ ، فَرَمَايا: وَقَعْدُ وَى كَا وَاقْعَه بِيانَ كُرتِ بِهِ عِنْ بِيلِ رَبِا تَعَا، عَنْ فَرَالَيْهُ مَا فَيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

انصول نے کہا: میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کو بیہ کہتے ہوئے سنا کو جھے حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھنانے خبر دی کہ انصول نے رسول اللہ ظافی ہے ہوئے ایک رسول اللہ ظافی ہے ہے منقطع ہوگئ، آی دوران میں جب میں وقفے کے لیے جھے سے منقطع ہوگئ، آی دوران میں جب میں چل رہا تھا۔۔۔۔' پھر رفقیل نے) یونس کی طرح روایت بیان کی ، البتہ انصول نے (مزید سیے) کہا: ''تو خوف سے جھے پر گئر البتہ انصول نے (مزید سیے) کہا: ''تو خوف سے جھے پر گئر البتہ انصول نے (مزید سیے) کہا: ''تو خوف سے جھے پر گئر البتہ انصول نے (مزید سیے) کہا: ''تو خوف سے بھے پر گئر البن شہاب نے کہا: ابوسلمہ نے بتایا: الر جز سے بت مراد بیں) کہا: پھر نول وی (کی رفتار) میں گری آئی اور مسلمل نازل ہونے گئی۔۔ نوول وی (کی رفتار) میں گری آئی اور مسلمل نازل ہونے گئی۔

[408] معمر نے زہری ہے اس سند کے ساتھ یونس کی طرح حدیث بیان کی (اس میں یہ) کہا: تو اللہ تبارک وتعالیٰ

الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ، وَقَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّنِّرُ﴾ إِلَى [قَوْلِهِ]: ﴿وَالرُّجْزَ فَآهْجُرُ﴾ - قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّلَاةُ - وَهِيَ الْأَوْثَانُ وَقَالَ: ﴿فَجُنِثْتُ مِنْهُ ۚ كَمَا قَالَ عُقَيْلٌ.

[٤٠٩] ٧٥٧-(...) وَحَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:سَمِعْتُ يَحْلِي يَقُولُ:سَأَلْتُ أَبَاسَلَمَةً : أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُذَذِّكِ فَقُلْتُ: أَوِ ﴿ أَقَرَّا ﴾ فَقَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ: أَيُّ الْقُرْآنِ أُنْزِلَ قَبْلُ؟ قَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلمُدَّنِّرُ ﴾ فَقُلْتُ: أو ﴿ أَقَرَّا ﴾ ؟ قَالَ جَابِرٌ: أُحَدِّثُكُمْ مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: اجَاوَرْتُ بِحِرَاءِ شَهْرًا، فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي نَزَلْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ بَطْنَ الْوَادِي فَنُودِيتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا ثُمَّ نُودِيتُ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا، ثُمَّ نُودِيتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا هُوَ عَلَى الْعَرْش فِي الْهَوَاءِ - يَعْنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخَذَتْنِي مِنْهُ رَجْفَةٌ شَدِيدَةً ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَة فَقُلْتُ: دَثِّرُونِي، فَدَثَّرُونِي، فَصَبُّوا عَلَىَّ مَاءً، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَتُهَا ٱلْمُدَّثِّرُ قُرُ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَيْرَ وَثِيَاكَ فَطَعِّرُ ﴾ [المدثر: ١-٤].

نے: ﴿ يَالَيُهَا الْمُلَاقِدُ ﴾ سے لے کر ﴿ وَالرَّجْوَ فَاهْجُدُ ﴾ تك ( كَا الرُّجْوَ فَاهْجُدُ ﴾ تك ( كا آيتي ) نازل فرمائين ( نماز فرض ہونے سے پہلے كا واقعہ ہے ) اور اس (الرجز ) سے بت مراد ہیں، نیز معمر نے عقیل كی طرح " بجمے پرخوف طارى ہوگیا" كہا۔

[409] اوزاعی نے کہا: میں نے یکی سے سنا، کہتے تھے: میں نے ابوسلمہ سے سوال کیا: " قرآن کا کون ساحصہ سلے نازل موا؟ كها: ﴿ يَا يُهُمَّا النُّدَّ قِرْ ﴾ من في كها: يا ﴿ إِقُواْ ﴾ ؟ ابوسلمہ نے کہا: میں نے جابر بن عبداللد والشات یو جھا: قرآن كاكون ساحصه يبل اتاراكيا؟ انعول في جواب ديا: كها: مين مسيس وبي بات بتاتا مون جوجمين رسول الله مَالِيْنِ ا نے بتائی۔ آپ تافی ان فرمایا: "میں نے حراء میں ایک ماہ اعتکاف کیا۔ جب میں نے اپنااعتکاف ختم کیا تو میں اترا، پھر میں وادی کے درمیان بہنچاتو مجھے آ واز دی گئی،اس پر میں نے ا بي آ ع ييهي، داكيل بأكيل نظردور الى تو محصكوكي نظرنه آيا، مجھے پھر آ واز دی گئی تو میں نے دیکھا، مجھے کوئی نظرنہ آیا، پھر (تیسری بار) مجھے آواز دی گئ تو میں نے سراو پر اٹھایا تو وہی (فرشته) فضامين تخت (كرى) يرجيها مواقها (يعني جريل مايلا) اس کی وجہ سے مجھ پر سخت ارزہ طاری ہو گیا۔ میں فدیجہ واللها کے پاس آ گیا اور کہا: مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، انھوں نے مجھے كمبل اور ھا ديا اور مجھ پر يانى ڈالا۔ تو اس (موقع) پرالله تعالى نے بيآيات اتارين: "اكمبل اور صف والے! اٹھ اور ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے كپڑے پاك ركھ۔"

فائدہ: حضرت جابر وہ اللے کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ انھوں نے و تفے کے بعدسب سے پہلے اتر نے والی آیات بتائی ہیں۔

(410) علی بن مبارک نے بھی کی بن ابی کثیر ہے اس سند کے ساتھ روایت کی اور کہا: '' تو وہ آسان و زمین کے ...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ

#### درمیان ایک کری پر بیٹے ہوئے تھے۔"

ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

(المعجم ٧٤) - (بَابُ الْإِسْرَاءِ بِرَسُولِ اللّهِ تَلَيْمُ اللّهِ تَلَيْمُ اللّهِ مَلَيْمُ اللّهِ مَلَيْمُ اللّهِ مَلَيْمُ اللّهِ مَلَيْمُ اللّهِ مَلَوْاتِ) (التحفة ٧٧)

[٤١١] ٢٥٩-(١٦٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ:حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ - وَهُوَ دَابَّةٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهٰى طَرْفِهِ - قَالَ: - فَرَكِبْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ - قَالَ: - فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ - قَالَ: - ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَجَاءَنِي جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] بِإِنَّاءِ مِّنْ خَمْرٍ، وَّ إِنَّاءٍ مِّنْ لَّبَن، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: إِخْتَرْتَ الْفِطْرَةَ ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلاَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ- عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ:جِبْرِيلُ.قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ

## باب:74-رسول الله طَلْقُطُمُ كورات كے وقت آسانوں پر لے جانا اور نماز وں كى فرضيت

[411] شیبان بن فروخ نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں حمادین سلمدنے حدیث سائی، کہا: ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن ما لك والتلاسي روايت كى كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله نے فرمایا: ' میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک سفیدرنگ کا لمباجويايه ب، گدھے سے برااور خچرسے چھوٹا، اپناسم وہاں ر کھتا ہے جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہے۔فر مایا: میں اس پر سوار ہواحتی کہ بیت المقدس آیا۔فرمایا: میں نے اس کواس حلقے (كندے) سے باندھ دیا جس كے ساتھ انبياء بيال اين سواريال باند هت تص\_فرمايا: پهريس مسجديس داخل موا اور اس میں دور تعتیں پڑھیں، پھر (وہاں سے) لکلاتو جبریل ملیظا میرے پاس ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کالے آئے۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا تو جریل الیظانے کہا: آپ نے فطرت کواختیار کیا ہے، پھروہ ہمیں لے کرآ سان کی طرف بلند ہوئے۔ جبریل ملینا نے (دروازہ) کھولنے کو کہا تو بوجھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جریل ہوں۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ كون بي كها: محد مُلْ الدُيْم بين - كها كيا: اور (كيا) انصيل بلوايا كيا تھا؟ کہا: بلوایا گیا تھا۔اس پر ہمارے لیے (دروازہ) کھول دیا كيا تويس اج كك آدم مُؤلِثِمُ كسامن تها، الحول في مجمع مرحبا کہااورمیرے لیے خیر کی دعا کی ، پھروہ ہمیں اویر دوسرے آسان كى طرف لے كئے، جريل اليا فان درواز و كھلوايا تو یو چھا گیا: آپ کون ہیں؟ کہا: جر یل موں ۔ کہا گیا: آپ کے ساتھ كون بير؟ كها: محمد مَنْ فَيْنَا بير -كهاميا: كيا أنعيس بلواياميا تفا؟ كها: بلوايا كيا تما يتو بهار بي ليدورواز وكمول ديا كيا، اب میں دوخالہ زاد بھائیوں، عیسیٰ ابن مریم اور یکیٰ بن زکریا کے سانے تھا (اللہ ان دونوں پر رحمت اور سلامتی بھیجے) دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی، پھر جبر مل مالی جمیں اوپر تيسرے آسان تک لے گئے، جريل نے درواز و كھلوايا تو كہا كيا: آپ كون بين؟ كها: جريل مول - كها كيا: آپ كساتھ كون ب؟ كما عجم مُلَافِيمُ مِين -كما كيا: كيا ان ك ياس بيغام بعیجا گیا تھا۔ کہا: (ہاں) بعیجا کیا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازه کھول دیا گیا تو میں نے پوسف مُالْفِیْم کود یکھا، وہ ایسے يتح كه (انسانون كا) آ دهاحس انعيس عطا كيا كيا تها، انحول نے مجھے خوش آ مدید کہااور دعائے خیر کی ، پھر ہمیں اور چوتھے آسان كى طرف لے جايا كيا، جريل ملينا نے درواز و كھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا: بیکون ہیں؟ کہا: جریل ہوں۔ کہا گیا: اورآب کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محم تُلَقَيْم ہیں۔ کہا گیا:ان ك ياس بيغام بعيجا كياتها؟ كها: بان، بعيجا كيا تعار تو مارك ليے دروازه كھول ديا كيا، تب ميرے سامنے ادريس تافيا تع-انمول نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ الله تعالى كافرمان ب: "بم نے اے (ادريس سَالم كم كو) بلند مقام تک رفعت عطاکی۔ " مجرجمیں اوپریانچویں آسان برلے جایا گیا تو جریل نے دروازہ کھلوایا، کہا گیا: بیکون ہیں؟ کہا: جریل ہوں۔کہا گیا: اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا: محر نافی میں۔ پوچھا گیا: ان کے لیے پیغام بھیجا گیا تھا؟ کہا: ہاں بھیجا گیا تھا، چنانچہ ہمارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات بارون الفائل سے بوئی، انھوں نے مجمع خوش آمديدكها اورمير \_ ليخرى دعاكى، كرجميل حيد آسان يك جايا كيا، جريل النظاف دروازه كعلوايا توكما كيا: يكون بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِابْنَي الْخَالَةِ:عِيسَى ابْنِ مَوْيَمَ وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيًّا -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ – فَرَحَّبَا، وَدَعَوَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ ﷺ، وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْن، قَالَ:فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَج بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قِيلَ: مَنْ لْهَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. فِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ:مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ.قَالَ:قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ : فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِذْرِيسَ ﷺ ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ. قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مريم: ٥٧] ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ. فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ:وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِلْهُرُونَ ﷺ، فَرَحَّبَ بِي وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]. قِيلَ: مَنْ لِهٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ [ﷺ]. قِيلَ: وَقَدْ. بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى ﷺ، فَرَحَّبَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثُمَّ عَرَجَ

ہیں؟ كہا: جريل \_ كہا گيا: آپ كے ساتھ كون ہيں؟ كہا: محد ظافياً بير - يوجها كيا: كيا أصيل بيغام بعيجا كيا تعا؟ كما: ہاں، بھیجا گیا تھا۔ تو ہمارے لیے درواز ہ کھول دیا گیا۔ تب میری ملاقات موی تافیق سے ہوئی، انھوں نے مجھے خوش آ مدید کہااور دعائے خیرکی، پھرجمیں اوپرسانویں آسان پرلے جایا الي، جريل نے دروازه محلوايا - كہا ميا: يدكون بين؟ كما: جريل - كها كيا: آب ك ساته كون بين؟ كها: عمد مُلَقَّمُ بين-كها كيا كياان كي طرف بيغام بعيجا كياتها؟ كها: (بال) بعيجا كيا تھا۔ اس پر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں حضرت ابراہیم ظافر کے سامنے تھا۔انھوں نے بیت معمورے لیک لگائی ہوئی تھی۔اس (بیت معمور) میں ہرروزستر ہزارفر شتے (عبادت کے لیے) واخل ہوتے ہیں، پھر معی دوبارہ اس میں واليس (آكر داخل) نبيس موسكت، كمر جريل مجمع سدرة المنتهى (آخرى سرحديرواقع بيرى كے درخت) كے پاس لے گئے، اس کے بیتے ہاتھیوں کے کانوں اور اس کے بیر مكول كى طرح بين، جب الله كحم سے جس چيز نے اسے دْ هانيا تعادْ هانب ليا، تووه بدل كن ، الله تعالى كى كوكى المى كلوق نہیں جواس کے حسن کا وصف بیان کر سکے، پھر اللہ تعالی نے میری طرف وی کی جو کی ، اور مجمه پر مردن رات میں پچاس نمازین فرض کیس، میں از کرموی مایشا کے باس آیا تو انھوں نے کہا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: پچاس نمازیں۔مول طیفانے کہا:اپنے رب کے پاس واپس جا کی اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں کیونکہ آپ کی امت (کو گوں) کے پاس اس کی طاقت نہ موگى، ش بن اسرائیل کوآ ز ماچکا موں اور بر کھ چکا موں۔ آپ نے فرمایا: تو میں واپس اینے رب کے پاس گیا اور عرض کی: اے میرے رب! میری امت رجخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ

بِنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ لَهٰذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ:مُحَمَّدُ [ﷺ]. قِيلَ:وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ. فَفُتِحَ لَنَا، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ ﷺ، مُشنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَّا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِيِّ إِلَى السُّدْرَةِ الْمُنتَهِى فَإِذَا وَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيلَةِ، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ - قَالَ: - فَلَمَّا غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تَغَيَّرَتْ، فَمَا أَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَّنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا، فَأَوْحَى [اللهُ] إِلَيَّ مَا أَوْلِحِي، فَفَرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَى مُوسٰى-عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقَاَّلَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمِّتِكَ؟ قُلْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً. قَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذٰلِكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَخَبَرْتُهُمْ - قَالَ: -فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَقُلْتُ: يَا رَبِّ! خَفَّفْ عَلَى أُمَّتِي - فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسًا. قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَايُطِيقُونَ ذَٰلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَسَلُّهُ التَّخْفِيفَ - قَالَ: - فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِعُ بَيْنَ رَبِّي [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] وَبَيْنَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْم وَّلَيْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَلْلِكَ خَمْسُونًا صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ

حَسَنَةً، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَّمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً فَلَمْ يَعْمَلُهَا لَمْ تُكْتَبْ شَيْئًا، فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ سَيِّئَةً وَّاحِدَةً، قَالَ: فَنَزَلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ إِلَى رَبِّكَ فَاللَّهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ: إِرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاللَّهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَاللَّهُ التَّخْفِيثُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ فِلْهُ وَلَيْ مَنْهُ اللهُ عَيْنُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ فِلْهُ اللهُ عَلَيْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ فِي مَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سے پانچ نمازیں کم کردیں۔ میں واپس مویٰ ملیا کی طرف آیا اور کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یا نج نمازیں گھٹادیں۔انھوں نے کہا:آپ کی امت کے یاس (اتی نمازیں بڑھنے کی) طاقت نه هوگ -اين رب كى طرف لوث جايئ اوراس سے تخفيف كا سوال كيجير آپ نے فر مايا: تو ميں اپنے رب تبارك وتعالى اورموی ملینا کے درمیان آتاجاتار ہایہاں تک کراللہ تعالی نے فرمایا: اے محمد! ہرون اور رات میں یا نچ نمازیں ہیں اور (اجر میں) ہرنماز کے لیے دس ہیں، (اس طرح) یہ بچاس نمازیں ہیں اور جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے گالیکن عمل نہ کرےگا، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جائے گی اور اگروہ (اس اراد ب یر) مل کرے گا تواس کے لیے دس نیکیاں کھی جا کیں گی۔اور جوکوئی ایک برائی کا ارادہ کرے گا اور (وہ برائی) کرے گانہیں تو کچھنہیں لکھا جائے گا اور اگراہے کرلے گا تو ایک برائی کہی جائے گی۔آپ نے فرمایا: میں اتر ااور موی مایٹا کے پاس پہنچا توانھیں خردی، انھوں نے کہا: اپنے رب کے پاس واپس جا کیں اور اس سے (مزید) تخفیف کی درخواست کریں تو رسول الله مَنْ أَيْنَا فِي فِر مايا: مِين في كها: مِين الني رب ك ياس (بار بار)والس گیا ہوں حتی کہ میں اس سے شرمندہ ہو گیا ہوں۔''

[412] سلیمان بن مغیرہ نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ خاٹٹ نے فرمایا: ''میرے پاس (فرشتے) آئے اور مجھے دمزم کے پاس لے گئے، میراسید چاک کیا گیا، پھر زمزم کے پائی سے دھویا گیا، پھر جھے (واپس اپنی جگہ ) اتاردیا گیا۔'' (بیمعراج نے فوراً پہلے کا واقعہ ہے۔)

[413] (سلیمان بن مغیرہ کے بجائے) حماد بن سلمہ نے ثابت کے واسطے سے حضرت انس بن مالک دوالفواسے صدیث سائی کدرسول اللہ مُؤالِیُم کے پاس جبر میل مُؤالِیُم آئے جبکہ آپ [٤١٧] ٢٦٠-(...) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ [بْنُ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا فَابِتٌ عَنْ أَسَدٍ]: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَسَدٍ بَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُتِيتُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُتِيتُ فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ ، فَشُرِحَ عَنْ صَدْدِي، فَانْطَلَقُوا بِي إِلَى زَمْزَمَ ثُمَّ أُنْزِلْتُ».

[٤١٣] ٢٦١-(...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بُنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهُ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ، فَأَخَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً، فَقَالَ: هٰذَا حَظَّ الشَّيْطَانِ مِنْكَ، ثُمَّ غَسَلَهُ فِي طَسْتِ مِّنْ ذَهَبٍ مِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ لَأَمَهُ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِهِ، وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمَّهِ – يَعْنِي ظِئْرَهُ – فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو فَقَالُوا: إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِلَ، فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُو مُنْتَقَعُ اللَّوْنِ. قَالَ أَنسٌ: وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ لَلْكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ.

الأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ وَهُو ابْنُ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، يُحَدِّثُنَا عَنْ لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، لَيْلَةَ أُسْرِي بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ لَيْلُهُ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُوَ لَيْلُ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ، وَهُو نَائِمُ فِيهِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ نَائِمٌ فِيهِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ مَنِيتُ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ مِقِطَتِهِ نَحْوَ حَدِيثِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَقَدَّمَ فِيهِ مِيْنَا وَأَخْرَ، وَزَادَ وَنَقَصَ.

بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انھوں نے آپ کو پکڑا، پنچ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکال لیا، پھراس سے ایک لوتھڑا نکالا اور کہا: یہ آپ (کے دل میں) سے شیطان کا حصہ تھا، پھراس (دل) کوسونے کے طشت میں زمزم کے پائی سے دھویا، پھراس کو جوڑا اور اس کی جگہ پرلوٹا ویا، بنچ دوڑتے ہوئے آپ کی والدہ، یعنی آپ کی رضائی مال کے پاس آئے اور کہا: محمد (سُلُقِمُ ) کول کردیا گیاہے۔ (بین کرلوگ دوڑے) تو آپ کوسامنے سے آتے ہوئے پایا، آپ کا رنگ بدلا ہواتھا، حضرت الس ڈالٹونے کہا: میں اس سلائی کا نشان آپ کے سینے یرد یکھا کرتا تھا۔ (بیجین کاشق صدر ہے۔)

[414] شریک بن عبداللہ بن ابی نمر نے حدیث سائی
(کہا): یس نے حضرت انس بن مالک ڈوائٹو سے سا، وہ ہمیں
اس دات کے بارے میں حدیث سار ہے تھے جس میں دسول
اللہ کُاٹیو کی کو مجد کعبہ سے دات کے سفر پر لے جایا گیا کہ آپ
کی طرف وجی کیے جانے سے پہلے آپ کے پاس تین نفر
(فرشتے) آئے، اس وقت آپ مجدحرام میں سوئے ہوئے
سے شریک نے ' واقع اسراء' ثابت بنائی کی حدیث کی طرح
سایا اور اس میں کھے چیز دل کو آگے پیچھے کر دیا اور (کچھ میں)
کی بیشی کی ۔ (امام سلم نے یہ تفصیل بتاکر پوری دوایت نقل
کرنے کی ضرورت محسون نہیں گی۔)

کے فاکدہ: بعض دیگرا حادیث میں بھی بید کر ہوا ہے کہ بچپن کے شق صدر اور معراج سے پہلے کے شق صدر کے درمیان نزول وی سے پہلے بھی شق صدر ہوا ہے کہ بیات کے روایت سے پہلے بھی شق صدر ہوا۔ اس روایت کے راوی شریک بن عبداللہ نے عالباً تفصیل بتانے کے لیے اس کو بھی ذکر کیا۔ شریک کی روایت پر بحث مفصل شرح مسلم میں حضرت عائشہ جھی کی حدیث (439) کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

[415] ابن شہاب نے حصرت انس بن مالک ڈٹاٹٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حصرت ابوذ ر ڈٹاٹٹو بیان فرماتے تھے کہ رسول اللہ مُٹاٹِق نے بتایا: ''میں مکہ میں تھا تو میر ہے گھر کی حجیت کھو لی گئی، جریل مَلِیْ الرّے، میرا سینہ جاک کیا، مجر

[118] ٢٦٣-(١٦٣) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرِّ يُتَحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ

ﷺ قَالَ: الْهُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ مِنْ مَّاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبِ مُّمْتَلِيءٍ حِكْمَةً وَّإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهَا فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] لِخَازِنِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا: إِفْتَعْ. قَالَ: مَنْ لَهَذَا؟ قَالَ: لَمَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدُ ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدُ ﷺ. قَالَ: فَأُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ ٰ: نَعَمْ، فَأَفْتَحَ، قَالَ: فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ عَنْ يَّمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وَّعَنْ يَّسَارِهِ أَسْوِدَةٌ – قَالَ: - فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكْي، قَالَ: فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيُّ الصَّالِح، وَالإبْنِ الصَّالِحِ. قَالَ: قُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَنْ هَٰذَا؟ قَالَ: لْهَذَا آدَمُمْ ﷺ، وَلِهْذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَّمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ. فَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عِنْدَ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى - قَالَ: - ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: إِفْتَحْ. قَالَ: فَقَالُ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَفَتَحَ.

فَقَالَ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى وَأِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ - عَلَيْهِ

اے زم زم کے پانی ہے دھویا، پھرسونے کا طشت لائے جو حكمت اورايمان سے لبريز تھا، اسے ميرے سينے ميں انڈيل دیا، پھراس کوجوڑ دیا، پھرمیرا ہاتھ پکڑااور جھے لے کرآ سان کی طرف بلندہوئ، جب ہم سب سے نچلے (پہلے) آسان پر ينج وجريل اليوان (اس) نجلة آسان كدربان ع كها: دروازہ کھولو۔ اس نے کہا: بدکون ہیں؟ کہا: یہ جریل ہے۔ بوچما: كياآب كے ساتھ كوئى ہے؟ كہا: بال، ميرے ساتھ محمر تَقِيمً إن - يوجها: كيا ان كى طرف (كى كو) بعيجا كيا تما؟ كها: بال، تواس في دروازه كحول ديا\_ جب بم يهلي آسان کے اوپر مکے تو دیکھا ایک مخص ہے، اس کی دائیں طرف بھی (انسانی) ہیولے ہیں اور ہائیں طرف بھی ہیولے ہیں۔جب وهاين دائيس طرف ديكما بونستا باورجب بائيس طرف ديكتا توروتا إلى ن كها: خوش آمديدا صالح ني كواور صالح بين كو- ميں نے جريل سے بوجھا: يدكون بيں؟ انھوں ف جواب دیا: یه آدم تافق میں اور ان کی واکیل اور باکیل طرف کے ہیو لے ان کی اولاد کی رومیں ہیں، دائیں طرف والعبنتي بي اور بالبي طرف والع بيول دوز خيول ك بير - جب وه اين وائيس طرف ديكھتے بين تو منتے بين اور جب اٹی بائیں طرف دیکھتے ہیں تورودیتے ہیں۔ پرجریل مجھےاو پر کی طرف لے کر چلے یہاں تک کہ ہم دوسرے آسان تک بھٹے گئے گئے تو اس کے خازن (پہرے دار) سے کہا: وروازہ كولوراس كے خازن نے بھى يہلے آسان والے كى طرح بات كى اور درواز وكمول ديا\_

حعرت الس شاشن نے کہا: رسول اللہ تا اللہ نے بتایا کہ مجھے آسانوں پر آدم، ادریس، عیلی، مولی ادر ابراہیم بیاللہ طے (اخصارے بتاتے ہوئے)انھوں (ابوذر) نے تیعین نہیں کی کہ ان کی منزلیس کیسے تھیں؟ البتہ یہ بتایا کہ آدم مالیٰ آپ

السَّلامُ - فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِمَةِ قَالَ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الطَّالِحِ وَالْأَخِ الطَّالِحِ. قَالَ ثَمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: الصَّالِحِ. قَالَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالَ: هٰذَا إِدْرِيسُ. قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الطَّالِحِ، وَالْأَخِ الطَّالِحِ، وَالْأَخِ الطَّالِحِ، فَقَالَ: هٰذَا عَيْمُ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: هٰذَا عَيْمَ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: هُذَا عَيْمَ اللَّهُ مَرْدُتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الطَّالِحِ، قَلْكُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا عَيْمَ ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ - قَالَ: - فَقَالَ: مُرْحَبًا بِالنَّيِّ الطَّالِحِ وَالْإِبْنِ الطَّالِحِ وَالْابْنِ الْمُذَا إِبْرَاهِيمُ اللْعَالِحِ وَالْابْنِ الطَّالِحِ وَالْابْنِ الطَّالِحِ وَالْابْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنْ الْمُ

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْم؛ أَنَّ ابْنَ حَزْم؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّأَبَاحَبَّةً الْأَنْصَارِيَّ [كَانَا] يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ ﴾.

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتْى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ قَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتْى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى السَّلامُ فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ أُمَّتِكَ؟ قَالَ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاةً. قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ صَلاةً. قَالَ لِي مُوسَى: فَرَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ مَسَلَدَةً لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ - قَالَ: - فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَوضَعَ [عَنِي] شَطْرَهَا - قَالَ: - فَرَجَعْتُ إِلَى فَوضَعَ [عَنِي] شَطْرَهَا - قَالَ: - فَرَجَعْتُ إِلَى فَوضَعَ [عَنِي]

کو پہلے آسان پر طے اور ابراہیم علیا چھے آسان پر (بیکی راوی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیا ہے آپ مالیا کی راوی کا وہم ہے۔ حضرت ابراہیم علیا ہے آپ مالیا اور ملاقات ساتویں آسان پر ہوئی)، فرمایا: جب جریل علیا اور رسول اللہ مالی ہی اور صالح بھائی کو خوش آ مدید، پھر وہ آگے کہا: صالح نی اور صالح بھائی کو خوش آ مدید، پھر وہ آگے ادر لیس علیا ہیں، پھر میں موکی علیا ہے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: یہ موکی علیا ہیں، پھر میں نے لوچھا: یہ کون ہیں، پھر میں نے لوچھا: یہ کون ہیں، پھر میں صالح بھائی کو خوش آ مدید، فرمایا: میں مولی علیا ہیں، پھر میں صالح بھائی کو خوش آ مدید، میں نے لوچھا: یہ کون ہیں، پھر میں صالح بھائی کو خوش آ مدید، میں نے لوچھا: یہ کون ہیں؟ کہا: عیلی طابع میں ابراہیم علیا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: یہ میں ابراہیم علیا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: صالح بھی اور میں ابراہیم علیا کے پاس سے گزراتو انھوں نے کہا: صالح بھی اور وہی ایراہیم علیا ہیں۔ "

ابن شہاب نے کہا: مجھے ابن حزم نے بتایا کہ ابن عماس اور ابو حَبّہ انصاری ڈیالڈئم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ علاق ان فرمایا: '' پھر (جریل) مجھے (اور) اوپر لے گئے حتی کہ میں ایک اونجی جگہ کے سامنے نمودار ہوا، میں اس کے اندرے قلموں کی آواز من رہاتھا۔''

ابن حزم اورانس بن ما لک ناتی نے کہا: رسول اللہ خاتی ہے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازی فرض کیں، میں یہ (حکم) لے کرواپس ہوا یہاں تک کہ موئی دایا ہے کہا : آپ کے رب نے کہا اس سے گزراتو موئی دایا نے پوچھا: آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے جواب دیا: ان پر پچاس نمازی فرض کی ہیں موئ دایا نے جھے جواب دیا: ان پر پچاس نمازی فرض کی ہیں موئ دایا نے جھے کہا: اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت ندر کھے گی۔ فرمایا: اس پر میں نے اپنے رب

مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرْتُهُ - قَالَ: - رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ - قَالَ: - فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِي فَرَاجَعْتُ رَبِّي، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِي خَمْسُونَ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ. قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اللّٰي مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ السَّخْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ الشَّخْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى نَأْتِيَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى، فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لَّا كَانِي مَا هِيَ - قَالَ: ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةُ فَإِذَا أُدْرِي مَا هِيَ - قَالَ: - ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةُ فَإِذَا لَيْ فَا الْمَسْكُ.

ے رجوع کیا تو اس نے اس کا ایک حصہ جھ سے کم کر دیا۔
آپ نے فرمایا: میں موی ملیکا کی طرف واپس آیا اور انھیں بتایا۔ انھوں نے کہا: اپنے رب کی طرف رجوع کریں کیونکہ آپ کی امت اس کی (بھی) طاقت نہ رکھے گی۔ آپ نے فرمایا: میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا: میں نے اپنے بب کی طرف رجوع کیا تو اس نے فرمایا: میں اور یہی پچاس ہیں، میرے ہاں تھم بدلانہیں کرتا۔
آپ نے فرمایا: میں لوٹ کر موی ملیکا کی طرف آیا تو انھوں نے کہا: (بار نے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو میں نے کہا: (بار نے رب کی طرف رجوع کریں۔ تو میں نے کہا: (بار بارسوال کرنے پر) میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ بارسوال کرنے پر) میں اپنے رب سے شرمندہ ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا: پھر جبر مل جھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم سدرة انتہی پر بینے گئے تو اس کو (ایسے ایسے) رگوں نے فرمانی لیا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے؟ پھر جھے جنت کے اندر لے جایا کہ میں نہیں جانتا وہ کیا تھے؟ پھر جھے جنت کے اندر لے جایا گیا، اس میں گذید موتوں کے تھاوراس کی مٹی کستوری تھی۔ "

کے فائدہ: اگلی حدیث میں جو حضرت انس نے حضرت مالک بن صعصعہ ہے روایت کی۔اس کے ابتدائی جملوں اور متعدد دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جسمانی سفر معراج کے علاوہ ،خواب میں بھی آپ کو معراج کرایا گیااس کا مقصد بینظر آتا ہے کہ آپ کو اصل سفر معراج کے لیے تیار کیا جائے۔خواب کے سفراور حقیق سفر کی تفصیلات میں فرق فطری ہے۔

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ،
الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ،
عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - لَعَلَّهُ قَالَ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً - رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً - رَجُلٍ مِّنْ قَوْمِهِ - قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْتٍ: "بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْتٍ: "بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَادَةُ: فَلُكُ لِللَّهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ا 416] سعید نے قادہ سے اور انھوں نے حفرت انس بن مالک دالشئ سے روایت کی (انھوں نے عالبًا یہ کہا) کہ مالک بن صحیحہ دلالٹوئے سے روایت ہے (جوان کی قوم کے فرد تھے) کر رسول اللہ طالبہ کے فرمایا: 'میں بیت اللہ کے پاس نینداور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، اس اثنا میں ایک کہ والے کومیں نے یہ کہتے سا: '' تین آ دمیوں میں سے ایک، دو کے درمیان والا' بھر میر سے پاس آئے اور جھے لے جایا گیا، اس کے بعد میر سے پاس سونے کا طشت لایا گیا جس میں زم اس کے بعد میر سے پاس سونے کا طشت لایا گیا جس میں زم رم کا پانی تھا، پھر میر اسید کھول دیا گیا، فلاں سے فلاں جگہ تک زم کا پانی تھا، پھر میر اسید کھول دیا گیا، فلاں سے فلاں جگہ تک رمیان دیا گیا مراد لے رہے ہیں؟ اس نے کہا، پیٹ کے جھے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس نے کہا، پیٹ کے بیچے کے جھے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس نے کہا، پیٹ کے بیچے کے جھے

تک) پھرمیرا دل نکالا گیا اور اے زم زم کے پانی ہے دھویا گیا، پھراسے دوبارہ اس کی جگہ پرر کھ دیا گیا، پھراسے ایمان و حكمت سے جرويا گيا۔اس كے بعدميرے پاس ايك سفيد جانور لایا گیا، جے براق کہا جاتا ہے، گدھے ہے بڑا اور خچر ہے چھوٹا، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حدثقی، مجصاس پرسوار کیا گیا، چرہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سب سے نیلے (پہلے) آسان تک پہنچ۔ جریل ملیا ان دروازہ کھو لئے کے لیے کہا: تو یو چھا گیا: بیر (دروازہ کھلوانے والا) کون ہے؟ کہا: جریل ہوں۔کہا گیا: آپ کے ساتھ کون ہے؟ كما محمر طَالِيْنِ مِين - يو جها كيا، كيا (آسانوں برلانے كى ليے) ان كى طرف كى كو بھيجا كيا تھا؟ كہا: ہاں ۔ تو اس نے مارے لیے دروازہ کھول دیا اور کہا: مرحبا! آپ بہترین طریقے ہے آئے! فرمایا: پھرہم آ دم علیا کے سامنے پہنچے گئے۔ آ گے بورے تصسمیت حدیث سائی اور بایا کہ دوسرے آسان پرآپ عیسی اور کی طبیای سے، تیسرے بر بوسف ملیکا سے اور چوتھے پر ادر لیس مائٹواسے، یا نجویں پر ہارون مائٹواسے طے، کہا: پھر ہم علے يہال تك كه چھٹے آسان تك پنج، يل موی ظافی کا ایس بین اور ان کوسلام کیا، انھوں نے کہا: صالح بھائی اور صالح نی کومرحبا، جب میں ان سے آ کے چلا گیا تووه رونے لگے، انھیں آوازدی گئی آپ کوس بات نے رلا دیا؟ کہا: اے میرے رب! بینوجوان بیں جن کوتو نے میرے بعد بھیجا ہے ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگول سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہول گے۔آب نے فرمایا: پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ساتویں آسان تک بینی گئے تو میں ابراہیم ملینا کے سامنے آیا۔ ' اور انھوں نے حدیث میں کہا کہ نی اکرم ظافرہ نے بتایا کہ انھوں نے جار نبریں دیکھیں،ان کے منبع ہے دوطا ہری نہریں نکلتی ہیں اور دو

أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَّحِكُمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ - فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْطَى طَرْفِهِ - فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ-فَقِيلَ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَّعَكَ؟ قَالَ:مُحَمَّدٌ ﷺ. قِيلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ:نَعَمْ. قَالَ فَفَتَحَ لَنَا. وَقَالَ:مَرْحَبًا [بِهِ]، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ. قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ عِيسٰى وَيَحْلِي - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - وَفِي الثَّالِثَةِ يُوسُفَ، وَفِي الرَّابِعَةِ إِدْرِيسَ. وَفِي الْخَامِسَةِ لْهُرُونَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - قَالَ:ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِح وَالنَّبِيِّ الصَّالِح، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكْىً، فَنُودِيَ٪َ مَا يُنْكِيكَ؟ قَالَ: رَبِّ! لهٰذَا غُلَامٌ بَعَثْتُهُ بَعْدِي، يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمِّتِي، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ». وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ رَأَى أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ يَّخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا: نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ «فَقُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَا هٰذِهِ الْأَنْهَارُ؟ قَالَ:أَمَّا النَّهْرَانِ الْبَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ

وَالْفُرَاتُ، ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ. فَقُلْتُ: يَاجِبْرِيلُ! مَا لَهْذَا؟ قَالَ لَهٰذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا خَمْرٌ وَالْآخَرُ لَبَنْ، فَعُرِضَا عَلَيَّ، فَاخْتَرْتُ اللَّبَنَ. فَقِيلَ: أَصَبْتَ، أَصَابَ اللهُ بِكَ، أُمَّتُكَ عَلَى الْفِطْرَةِ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسُونَ صَلَاةًا. ثُمَّ ذَكرَ قِطَّنَهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ.

پوشیدہ نہریں۔ '' میں نے کہا: اے جبریل! بینہریں کیا ہیں؟
انھوں نے کہا: جودو پوشیدہ ہیں تو وہ جنت کی نہریں ہیں اور
دو طاہری نہریں نیل اور فرات ہیں، پھر بیتِ معمور میرے
مائے بلند کیا گیا تو میں نے پوچھا: اے جبریل! بیکیا ہے؟
کہا: بیہ بیت معمور ہے، اس میں ہرروز سر ہزار فرشتے داخل
ہوتے ہیں، جب اس نے لکل جاتے ہیں، تو اس (زمانے)
ہوتے ہیں، جب اس نے لکل جاتے ہیں، تو اس (زمانے)
کے آخر تک جوان کے لیے ہے دوبارہ اس میں نہیں آ کئے،
پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک شراب کا اور دوسرا
دودھ کا، دونوں میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو
پند کیا، اس پر کہا گیا، آپ نے ٹھیک (فیصلہ) کیا، اللہ تعالی
آپ کے ذریعے ہے (سب کو) صبح (فیصلہ) کیا، اللہ تعالی
آپ کی امت (بھی) فطرت پر ہے، پھر جھ پر ہرروز پچاس
ماز دوقی ہاں کیا۔ "پنچا کے،

فائدہ: صرف دودریا بی نہیں تمام دریا، بلکہ اللہ کی ہر نمت اس کے غیب کے خزائے ہے آتی ہے۔ ہماری نظر میں اس وقت آتی ہے جب ہم اف آغاز سے بچھتے ہیں۔ روح، ہے جب ہم اے دکھے میں۔ ہم آغاز سے بچھتے ہیں۔ روح، اس کی حقیقت اور اس کا آغاز ہم سے پوشیدہ ہے۔

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ صَعْصَعَةً وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمَ قَالَ: فَذَكَرَ ضَعْصَعَة وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْمَ قَالَ: فَذَكَرَ نَحُوهُ، وَزَادَ فِيهِ: افَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ نَحُوهُ، وَزَادَ فِيهِ: افَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِى وَحِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ، فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِى وَحِكْمَةً وَإِيمَانًا».

[417] ہشام نے قادہ سے حدیث سائی، (انحوں نے کہا:) ہمیں انس بن مالک شائلا نے حضرت مالک بن صحیحہ شائلا نے حضرت مالک بن صحیحہ شائلا سے حدیث سائل کدرسول اللہ ظائلا نے فرمایا ..... پھر سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا: ''قو میرے پاس حکمت اور ایمان سے مجراسونے کا طشت لایا گیا اور (میری) گردن کے قریب سے بیٹ کے پتلے حصے تک چرا اور (میری) گردن کے قریب سے بیٹ کے پتلے حصے تک چرا گیا، پھر زم زم کے پائی سے دھویا گیا، پھراسے حکمت اور ایمان سے مجر دیا گیا۔'' (وضاحت کتاب الایمان کے تعارف میں دیکھیے۔)

[٤١٨] ٢٦٦-(١٦٥) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّي : حَدَّثَنَا - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَمِّ نَبِيّكُمْ صَعِيْتُ أَسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجِينَ أُسْرِي بِهِ فَقَالَ : المُوسَى آدَمُ طُوالٌ كَأَنَّهُ مِنْ وَذَكَرَ الدَّجَالِ شَنُوءَةً ». وقَالَ : "عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ " وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ جَهَنَّمَ وَذَكَرَ الدَّجَالُ .

[ ٤١٩] ٢٩٧-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ الْفُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: الْبُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: خَدَّثَنَا الْبُنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ ﷺ - ابْنُ عَبَّاسٍ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ - [عَلَيْهِ السَّلَامُ] - رَجُلٍّ آدَمُ طُوالٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إِلَى وَرَأَيْتُ مِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوعَ الْخَلْقِ، إلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبِطَ الرَّأُسِ". وَأُدِيَ اللهُ إِلَى مَالِكًا خَاذِنَ النَّادِ، وَالدَّجَالَ، فِي آلِيَةٍ مِن لَقَالِيدٍ مُن اللهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَالِيدٍ ﴾ أَرَاهُنَّ اللهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآلِيدٍ ﴾ أَرَاهُنَ اللهُ إِيَّاهُ ﴿ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَآلِدٍ هِ السَعِدة : ٢٢].

قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يُفَسِّرُهَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدُ لَقِي اللهِ ﷺ قَدُ لَقِي اللهِ السَّلَامُ.

٢٦٨ [٤٢٠] ٢٦٨-(١٦٦) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسُرَيْعُ بْنُ يُونُسَ قَالًا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا وَسُرَيْعُ بْنُ يُونُسَ قَالًا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا وَاوُدُبْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاوُدِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ:

[418] شعبہ نے قادہ سے حدیث سائی، انھوں نے کہا:
میں نے ابوعالیہ سے سا، وہ کہہ رہے تھے: مجھے تمھارے
نی سُلُائِا کے پچا کے بیٹے، یعنی حفرت ابن عباس ٹائٹا نے
حدیث سائی، کہا: رسول الله سُلُولِ نے اسراء کا واقعہ بیان کیا
اور فر مایا: ''موکی طینا گندی رنگ کے او نچ لمبے تھے جیسے وہ
قبیلہ شنوءہ کے مردوں میں سے ہوں اور فر مایا: عیسیٰ عالیا گھے
ہوئے جسم کے میانہ قامت تھے۔'' اور آپ نے دوز خ کے
دارو نے مالک اور و جال کا بھی ذکر فر مایا۔

[419] شیبان بن عبدالرحن نے قادہ کے حوالے سے مابقہ سند کے ساتھ حدیث سائی کہ ہمیں تمھارے نبی عَلَیْرُمُ کے چھاڑاد (ابن عباس ڈھاٹھ) نے حدیث سائی، کہا: رسول اللہ مَالَیْرُمُ نے فر مایا: ''میں اسراء کی رات مویٰ بن عمران علیا کے پاس سے گزرا، وہ گذم گوں، طویل قامت کے گھے ہوئے جسم کے انسان تھے، جیسے قبیلہ شنوء ہ کے مردوں میں سے ہوں۔ اور میں نے عیسیٰ ابن مریم ہیں کا قد درمیانہ، رنگ سرخ وسفید اور سرکے بال سیدھے تھے۔'' (سفر محراج کے دوران میں )ان بہت ی نشانیوں میں سے جوآپ معراج کے دوران میں )ان بہت ی نشانیوں میں سے جوآپ کو اللہ تعالیٰ نے دکھا کیں آپ کو دوزخ کا داروغہ ما لک اور دجال بھی دکھائی گیا۔''آپ ان (مویٰ) سے ملاقات کے دوال بھی دکھائی گیا۔''آپ ان (مویٰ) سے ملاقات کے دارے میں شک میں نہ ہیں۔''

شیبان نے کہا: قادہ اس آیت کی تغییر بتایا کرتے تھے کہ رسول اللہ علی ہی تھینا مولیٰ ملیکا سے ملے تھے۔ (پیملا قات حقیق تھی معراج محض خواب نہ تھا۔)

احمد بن جنبل اورسریج بن یونس نے کہا: ہمیں مشیم نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمیں داود بن الی ہند مشیم نے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت ابن عباس والمجنب خبردی کے رسول اللہ علی وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے کہ رسول اللہ علی وادی ازرق سے گزرے تو آپ نے

«أَيُّ وَادٍ لهٰذَا؟» فَقَالُوا: لهٰذَا وَادِي الْأَزْرَقِ -قَالَ: - «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] هَابِطًا مِّنَ الثَّنِيَّةِ، وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ» نُمَّ أَتْي عَلَى ثَنِيَّةِ هَوْشي فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ لهٰذِهِ؟» قَالُوا:ثَنِيَّةُ هَرْشٰي.قَالَ:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ ابْنِ مَتِّى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ، وَّهُوَ يُلَبِّي».

قَالَ ابْنُ حَنْبَلِ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ هُشَيْمٌ: يَعْنِي ِلِيفًا .

يو چھا: ' سيكون كى دادى ہے؟ ' الوگول نے كہا: يدوادى ازرق ب-آپ نے فرمایا: " مجھے ایسا لگنا ہے کہ میں موی الا ا وادی کے موڑ سے اترتے دیکھ رہا ہوں اور وہ بلندآ واز سے تلبید کہتے ہوئے اللہ کے سامنے زاری کر رہے ہیں۔ ' پھر آپ ہرشیٰ کی گھاٹی پر پنچےتو پوچھان سیکون سی گھاٹی ہے؟'' لوگوں نے کہا: یہ ہر شی کی گھاٹی ہے۔ آپ نے فرمایا: "جیسے میں پونس بن متی ملیظا کو د کھیر ہا ہوں جوسرخ رنگ کی مضبوط بدن اؤتنی پرسوار ہیں،ان کےجسم پراونی جبہ ہے،ان کی اؤٹنی کی کیل تھجوری چھال کی ہے اوروہ لبیک کہدرہے ہیں۔''

ابن ضبل نے اپنی مدیث میں بیان کیا کہشم نے کہا: خُلبة سےلیف، یعن مجوری جمال مرادے۔

کے فائدہ:جس طرح معراج کے دوران آپ کو ماضی ،حال اور منتقبل کے احوال دکھائے گئے ای طرح بعض دوسرے مواقع برجمی ادقات کی حدودضم کر کے ماضی اور متعقبل کے واقعات آپ کی نظروں کے سامنے لائے گئے۔

[٤٢١] ٢٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ: ﴿ أَيُّ وَادٍ لَهٰذَا؟ ﴾ فَقَالُوا: وَادِي الْأَزْرَقِ فَقَالَ: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى ﷺ - فَذَكَرَ مِنْ لَّوْنِهِ وَشَعُّرِهِ شَيْئًا لَّمْ يَحْفَظُهُ دَاوُدُ - وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَّيْهِ، لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ، مَارًا بِهِٰذَا الْوَادِي، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَنِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَيُّ نَنِيَّةٍ لهذه؟) قَالُوا: هَرْشٰي أَوْ لِقُتُ. فَقَالَ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ، عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، خِطَامُ نَاقَتِهِ لِيفٌ خُلْبَةٌ ، مَارًا بِهٰذَا الْوَادِي مُلَبِّيًّا ».

[421] ابن ابی عدی نے داور سے حدیث سائی ، انھوں نے ابوعالیہ ہے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ٹائٹناہے روایت کی ، کہا: ہم نے رسول الله سَالِيْنِ کے ساتھ مکداور مدیند کے درمیان رات کے وقت سفر کیا، ہم ایک وادی ہے گزرے تو آپ نے بوچھا: ''میکون ی وادی ہے؟' اوگوں نے کہا: وادى ازرق ب، آپ فرمايا: "جيسي ميس موى ما اينام كود كيد رہا ہوں (آپ نے موی ملیفائے رنگ اور بالوں کے بارے میں کھے بتایا جوداود کو یا زئیس رہا) موی علیقانے اپنی دوالگلیاں اینے (دونوں) کانول میں ڈالی ہوئی ہیں، اس وادی سے گزرتے ہوئے ،تلبیہ کے ساتھ، بلندآ وازے اللہ کے سامنے زاری کرتے جارہے ہیں۔' حضرت ابن عباس الشخانے کہا: پر ہم چلے یہاں تک کہ ہم ایک (اور) کھاٹی پر پہنچ تو آپ ن يو چما: ' يكونى كما ئى ب؟ ' الوكون نے جواب ديا: برهى يالفت ب- توآب فرمايا: "جيك مين يوس مايد كوسرخ اونٹنی پرسوارد کیور ہا ہوں،ان کے بدن پراونی جبہ ہے،ان کی اونٹی کی کلیل تھور کی چھال کی ہے، وہ تلبید کہتے ہوئے اس وادی ہے گزررہے ہیں۔''

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرُوا عَنْ مُّجَاهِدٍ قَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، اللَّجَّالَ، فَقَالَ: إِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، قَالَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، قَالَ: اللَّهُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعُهُ قَالَ ذٰلِكَ، وَلْكِنَّهُ قَالَ: اللَّهُ الْبِرَاهِيمُ، فَانْظُرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى، فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوسَى، فَرَجُلُ آدَمُ جَعْدٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُومٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا الْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلِبِي،

[422] مجاہد ہے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہم ابن عباس ٹاٹھناکے پاس تھے تو لوگوں نے دجال کا تذکرہ چھیڑدیا، اس پر کسی نے) کہا: اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کا فر اس پر کسی نے) کہا: اس کی دونوں آ تکھوں کے درمیان کا فر کسا ہوا ہوگا۔ ابن عباس ٹاٹھنا نے فرایا: میں نے آپ ٹاٹھنا کہ سے نہیں سنا کہ آپ نے یہ کہا ہولیکن آپ نے یہ فرایا: ''جہاں تک حضرت ابراہیم خلینا کا تعلق ہے تو اپنے صاحب کہ حضرت ابراہیم خلینا کا تعلق ہے تو اپنے صاحب کے حرد ہیں، سرخ اون پرسوار ہیں جس کا کیل کھور کی چھال کے مرد ہیں، سرخ اون پرسوار ہیں جس کی کیل کھور کی چھال کی ہے جیسے میں آھیں دیکھر ہا ہوں کہ جب وادی میں اتر ہے ہیں تو تلبیہ کہ درہ ہیں۔''

[٤٢٣] ٢٧١-(١٦٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَايِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: الْعُرِضَ عَلَيَّ الْأَنْبِيَاءُ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِّنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ مِنْ رَّجَالِ شَنُوءَةً، وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَمُ وَلَا يُشَهِا مِنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا السَّلَامُ] - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا عَلَيْهِ السَّلَامُ] - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرُبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرَأَيْتُ بِهِ شَبَهَا صَاحِبُكُمْ أَوْرُبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا حَايِهِ السَّلَامُ - فَإِذَا أَوْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا السَّلَامُ - فَإِذَا أَوْرَبُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ شَبَهَا دِحْيَةً ﴾.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: ادِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةًا.

[423] قتیبہ بن سعیداور محمد بن رُمح نے لیٹ سے، انھوں نے ابوز ہیر سے اور انھوں نے حفرت جابر ڈائٹوئٹ سے روایت کی کہرسول اللہ مؤٹوئٹ نے فر مایا: ' انبیائے کرام میر سے سامنے لاکے موی علیفا پھر تیلے بدن کے آ دمی تھے، جیسے وہ قبیلہ شنوء ہ کے موی علیفا پھر تیلے بدن کے آ دمی تھے، جیسے وہ قبیلہ شنوء ہ کو دیکھا، محصان کے ساتھ سب سے قر بی مشابہت عروہ بن مسعود دائٹوئٹ میں نظر آتی ہے، میں نے ابراہیم علیا پھا کو دیکھا، محصان کے ساتھ سب سے قر بی مشابہت تمھارے صاحب محصان کے ساتھ سب سے قر بی مشابہت تمھارے صاحب (نی منافیق میں نظر آئی، لیٹی آپ خود۔اور میں نے جریل علیفا کو رانسانی شکل میں) دیکھا، میں نے ان کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت دحیہ ڈائٹو میں دیکھی۔''

[٤٢٤] ٢٧٢-(١٦٨) ِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -

قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا، وَقَالَ: عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿حِينَ أُسْرِيَ بِي لَقِيتُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَإِذَا رَجُلُّ -حَسِبْتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ، رَّجِلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةً - قَالَ:- وَلَقِيتُ عِيسٰى -فَنَعَتُهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ ٣- يَعْنِي حَمَّامًا -قَالَ: "وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَنَا أَشْبَهُ وُلْدِهِ بِهِ -قَالَ:- فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا لَبَنُ وَّفِي الْآخَرِ خَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطْرَةَ-أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ-أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غُوَتْ أُمَّتُكَ اللهِ : ٥٢٤٠]

(المعجم٥٧) - (بَابُ ذِكْرِ الْمَسِيح ابْنِ مَرْيَمَ وَالْمَسِيحِ الدُّجَّالِ) (التحفة ٧٤)

[٤٢٥] ٢٧٣-(١٦٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالٌ: ﴿أَرَانِي لَيْلَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَن مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنْ أُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِّنَ اللَّمَم، قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً، مُّتَّكِئًا

[424] حفرت ابوہررہ والنظ سے روایت ہے، کہا: نبی كريم كالفيام ف فرمايا: "جب مجص اسراء كروايا كيا تو ميس موی ملیا سے ملا (آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا: میراخیال ہے آپ نے فرمایا ) وہ ایک مضطرب ( کچھ لمبے اور پھر تیلے ) مرو ہیں، لٹکتے بالوں والے، جیسے وہ قبیلہ شنوء ہے مردوں میں سے ہوں (اور آپ نے فرمایا:) میری ملاقات عیسیٰ ملیا اسے ہوئی (آپ ناتیکانے ان کا حلیہ بیان فرمایا:) وہ میانہ قامت، سرخ رنگ کے تھے گویا ابھی دیماس (بعنی حمام) سے نکلے ہوں۔ اورفر مایا: میں ابراجیم علیاً اس ملاء ان کی اولاد میں سے میں ان ك ساتھ سب سے زيادہ مشابہ ہوں (آپ تا اللہ اللہ فرمایا) میرے پاس دو برتن لائے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی، مجھ سے کہا گیا: ان میں سے جو جا ہیں لے لیں۔ میں نے دودھ لیا اورا سے لی لیا، (جریل مائیڈانے) کہا كة كوفطرت كى راه ير چلايا كياب (يا آب فطرت كو پالیا م) اگرآپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت رائے ہے ہٹ جاتی۔''

#### باب:75- ميح ابن مريم فيكا اورسيح دجال (جموثے مسیح) کا تذکرہ

[425] مالك (بن انس) في نافع سے اور انحول في حضرت عبدالله بنعمر والخباب روايت كى كدرسول الله مَالِينَا نے فرمایا: "میں نے ایک دات اسے آپ کو کعبہ کے پاس دیکھا تو میں نے ایک گندم گول مخض دیکھا، گندم گول لوگول میں سے سب سے خوبصورت تھاجھیں تم دیکھتے ہو،ان کی لمبی لمی کٹیں تھیں جوان کول میں سےسب سے خوبصورت تھیں

عَلَى رَجُلَيْنِ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا؟ فَقِيلَ: هٰذَا الْمَسِيحُ الْبُنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ الْبُنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ، أَعْوَرِ النِّيْمَ فَي الْمُنْي، كَأَنَّهَا عِبْبَةٌ طَافِيَةٌ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هٰذَا الْمُسِيحُ الدَّجَّالُ». [انظر: هٰذَا الْمُسِيحُ الدَّجَّالُ». [انظر: مناسلة المناسلة المناسلة

جنسین تم دیھتے ہو،ان کو تنگھی کی ہوئی تھی اوران میں سے پائی کے قطرے ٹیک رہے تھے، دوآ دمیوں کا (یا دوآ دمیوں کے کندھوں کا) سہارا لیا ہوا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ سے ابن مریم میں اللہ ہوں ہیں۔ پھر اچا تک میں نے ایک آ دی دیکھا، الجھے ہوئے میں نے بالوں والا، دائیں آ نکھ کانی تھی، جیسے انگور کا انجرا ہوا دانہ ہو، میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ تو کہا گیا: یہ سے دجال جوادانہ ہو، میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ تو کہا گیا: یہ سے دجال (جھوٹا یا مصنوعی سے) ہے۔''

[٤٢٦] ٧٧٤-(...) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ نُنُ إِسْلَحْقَ الْمُسَيِّبِيُّ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مُّوْسٰى وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً عَنْ نَّافِعِ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ كَاللَّهِ يَوْمًا، بَيْنَ ظَهْرَانَي النَّاسِ: الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلَا [وَ] إِنَّ مَسِيحَ الدُّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةً طَافِئَةً ۚ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَرَانِي اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلُّ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا تَرْى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ، تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّغُرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْن، وَهُوَ بَيْنَهُمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ:مَنَّ لهٰذَا؟ فَقَالُوا:[لهٰذَا] الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَّأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنِ، وَّاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

[426] مویٰ بن عقبہ نے نافع سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت عبدالله بن عمر والنجان نے کہا که رسول الله طالیّا نے ایک دن لوگوں کے سامنے سے دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا: ''الله تبارك وتعالى كا نانہيں ہے،خبر دارر ہنا!مسيح و جال دائيں آ كهسكانا بجيانكوركاب نوردانه بو-"كها: آپ مَلْ يَعْمُ نے فرمایا: ''میں نے رات اپنے آپ کونیند کے عالم میں کعبہ ك ياس ديكها تويس نے ايك كندم كون فخص ديكها، كندم كون لوگول میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا جنھیں تم د کیھتے ہو۔ ایس کے سرکی ٹیس کندھوں کے درمیان تک لٹک رہی ہیں، بال سنگھی کے ہوئے ہیں،سرسے پانی میک رہاہے،اپے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے کندھوں پررکھے ہوئے اوران دونوں کے درمیان بیت الله کاطواف کرر ماہے، میں نے بوچھا: بدکون ہیں؟ تو انھوں (جواب دینے والوں) نے کہا: بیت کا ابن مریم ہیں۔ میں نے ان کے پیچے ایک آ دی دیکھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھنگر مالے تھے، دائیں آئکھسے کانا، جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں وہ سب سے زیادہ (عبدالعزیٰ) ابن قطن کے مشابہ تھا، وہ اپنے دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے كندهول يرركم بوئ بيت الله كاطواف كرر باتها، من في پوچھا: بيكون بي؟ انھول نے كہا: بيجعلى سے بـ" 🚣 فا کدہ: وہ جعلی سے لوگوں کو دھوکا دینے میں ماہر ہوگا۔ آپ کو وہ دکھایا بھی اس کیفیت میں گیا کہ جعلسازی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی طرح دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کرطواف کررہاہے۔

> [٤٢٧] ٧٧٠-(...) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَّةُ عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَأَيْتٌ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلًا آدَمَ، سَبِْطَ الرَّأْسِ، وَاضِعًا يَّدَيْهِ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ-أَوْ يَقْطُرُ رَأْسُهُ-فَسَأَلْتُ: مَنْ لهٰذَا؟ فَقَالُوا : عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَوِ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ - لَايَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ - قَالَ: وَرَأَيْتُ وَرَآءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْس، أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنِي، أَشْبَهُ مَنْ رَّأَيْتُ بِهِ ابْنُ قَطَنِ، فَسَأَلْتُ: مَنْ لهٰذَا؟ فَقَالُوا: ٱلْمَسِيحُ الدَّجَّالُ».

[٤٢٨] ٢٧٦-(١٧٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَبْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ».

[427] خطله نے سالم کے واسطے سے حضرت ابن عمر الطخبا ے حدیث سنائی کہ رسول اللہ مَالَّيْظِ نے قرمایا: ' میں نے کعبہ ك پاس ايك گندم گول، مرك سيده كل بالول وال آ دمی کو دیکھا جوابے دونوں ماتھ دوآ دمیوں پررکھے ہوئے تفاءاس كسرس يانى بهدر باتفا (ياس كسرس يانى ك قطرے گررہے تھے) میں نے پوچھا: یدکون ہیں؟ توانھوں (جواب دینے والوں) نے کہا عیسیٰ ابن مریم یامیح ابن مریم (راوی کو یادند تھا کہ ( دونوں میں سے ) کون سالفظ کہا تھا ) اور ان کے پیچیے میں نے ایک آ دی دیکھا: سرخ رنگ کا،سر کے بال تحكرياك اور دائيس آكه سے كانا، ميس فے جن او كوں كو دیکھاہے،ان میں سب سے زیادہ ابن قطن اس کے مشابہے۔ میں نے یو چھا: بیکون ہے؟ انھوں نے کہا: سے د جال ہے۔ "

[428] حضرت جابر بن عبدالله النجاس روايت ہے كه رسول الله تَافِينًا في مرمايا: "جبقريش في مجمع جملايا، توميس چر ( حطیم ) میں کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے اچھی طرح نمایاں کر دیا اور میں نے اسے دیکھ کراس کی نشانیان ان کوبتانی شروع کردیں۔''

🚣 فاكده: ليعنی خواب کے ان مشاہدات کی طرح سفر معراج خواب نہ تھا، قیقی سفرتھا، اگرخواب ہوتا تو مشرکیین نہاسے چینج کر سکتے نەنشانيال ہى يوچھتے \_ پھرمشركول كے سوالات پراللہ نے رسول الله فاتيا كواسى وقت ، و بيں كھڑ ہے كھڑ ہے بيت المقدس كامشامد و كروا دیا۔وہ ہرشے پر قادر ہے۔

[429] ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ بن عمرے، [٤٢٩] ٧٧٧-(١٧١) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ انھوں نے اپنے والدحضرت عبداللہ بن عمر ٹائٹناسے روایت يَحْلِي:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ كى، انھول نے كہا: يس نے رسول الله طَالْتِكُم كوفر ماتے ہوئے ابْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَّأَيْتُنِي الْمُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ، الْمُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلِّ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأُسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَاقُ مَرْيُمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، مَرْيَمَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ، جَعِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِينَةً طَافِيَةً، قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: الدَّجَالُ، عِنبَةً طَافِيَةً، قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: الدَّجَالُ، وَعَبْدُ أَوْرَ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ».

[٤٣٠] ۲۷۸-(۱۷۲) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنِّي:حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرِ وَقُرَيْشٌ تَسْأَلُنِي عَنْ مَّسْرَايَ، فَسَأَلَتْنِي عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَمْ أُثْبِتْهَا، فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَّا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ -قَالَ: - فَرَفَعَهُ اللهُ لِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يَسْأَلُونِّي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ بِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِذَا مُوسَٰى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّي، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِّجَالِ شَنُوءَةً، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَائِمٌ يُصَلِّي، أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ التَّقَفِيُّ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي، أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ عَلَيْ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ

سان درجب میں نیز میں تھا، میں نے اپ آپ کو کعبر کا طواف کرتے ویکھا اور دیکھا کہ ایک آدی ہے، حس کا رنگ گندی ہے، بال سید ھے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان ہے، اس کا سرپائی گرارہا ہے) میں نے پوچھا: بیکون ہیں؟ (جواب دینے والوں نے) کہا: بیابن مریم ہیں۔ پھر میں دیکھا گیا تو اچ تا تک ایک سرخ رنگ کا آدی (سامنے) تھا،جسم کا بھاری سرکے بال تھنگریا لے، آ تھی کائی، جیسے اجرا ہوا انگور کا کا جاری، میں نے پوچھا: بیکون ہے؟ انھوں نے کہا: دجال ہے، داند ہو، میں نے پوچھا: بیکون ہے؟ انھوں نے کہا: دجال ہے، داند ہو، میں اس کے ساتھ سب سے زیادہ مشابدا بن قطن ہے۔ "

[430] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کدرسول الله تَقْفُ ن فرمايا: "ميل ن ايخ آب كوجر (حطيم) مل دیکھا، قریش مجھ سے میرے دات کے سفر کے بارے میں سوال کررہے تھے، انھول نے مجھ سے بیت المقدى كى مجھ چزوں کے بارے میں یو چھاجو میں نے غورسے ندو یکمی تھیں، مي اس قدرشديد بريشاني من جتلا مواكر بمي اتنابي بشان ندموا تها،آب نفرمایا:"اس پرالله تعالی نے اس (بیت المقدس) كوالفاكرمير بسامني كردياش اس كي طرف د كيدر باتفاءوه جھ ہے جس چیز کے بارے میں بھی بوجھتے، میں انھیں بتا دیتا۔ اور میں نے خود کو انبیاء کی ایک جماعت میں دیکھا تو وہاں مویٰ ملینا سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، وہ مشم موئ پھر تیلے بدن کے گھنے بالوں والے مخص تھے، جیسے قبیلہ شنوء و کے آدمیوں میں سے ایک ہوں۔ اورمیسی ابن مریم (مينة) كوديكها، وه كفر عنماز برهد بستع ، لوكون من سب ے زیادہ ان کے مشابر عروہ بن مسعود تقفی واللہ بیں۔ اور (وہاں) ابراہیم ملینا، بھی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابۃ محمارے صاحب ہیں، آپ نے اپنی ذات مراد لی، پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان

فَأَمَمْتُهُمْ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ: يَّامُحَمَّدُ! لَهٰذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَبَدَأَنِي بِالسَّلَامِ».

## سب کی امامت کی۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو ایک کہنے والے نے کہا: اے محمر! میہ ما لک ہیں، جہنم کے دارو نے، انھیں سلام کہیے: میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انھوں نے پہل کر کے جھے سلام کیا۔''

#### (المعجم٧٦) – (بَابٌ: فِي ذِكْرِ سِدُرَةِ الْمُنْتَهٰي) (التحفة٥٧)

## باب:76-سدرة المنتهٰي كاذكر

[٤٣١] ٢٧٩–(١٧٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ -وَّأَلْفَا ظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَلِمِي، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَّ الْأَرْضِ، فَيُقْبَضُ مِنْهَا، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا، فَيُقْبَضُ مِنْهَا - قَالَ: ﴿ إِذْ يَنْشَى ٱلسِّنْدَوَةُ مَا يَغْشَىٰ﴾ [النجم:١٦]. قَالَ: فَوَاشٌ مِّنْ ذَهَب. قَالَ: فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا : أُعْطِىَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ - لِمَنْ لَّمْ يُشْرِكْ باللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْنًا - الْمُقْحِمَاتُ.

[431] حضرت عبدالله (بن مسعود) والني سع روايت ب، انھول نے کہا: جب رسول الله تَالِيْقُ کو"اسراء "كروايا كياتوآب كوسدرة النتهى تك في جايا كيا، وه حصة آسان ير ہے، (جبکہ اس کی شاخیں ساتویں آسان کے اوپر ہیں) وہ سب چیزیں جنھیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے،اس تک پہنچی ہیں اور وہاں سے انھیں لے لیا جاتا ہے اور وہ چیزیں جنمیں اوپر سے نیچے لایا جاتا ہے، وہاں پہنچتی ہیں اور وہیں ے انھیں وصول کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: "جب ڈھانپ لیا، سدرہ (بیری کے درخت) کو جس چز نے وْ حانياً -"عبدالله والله على الله على يم رسول الله تَاثِيرُ كُوتِين چيزين عطا كي تَنين: يا في نمازين عطا کی گئیں، سورہُ بقرہ کی آخری آیات عطا کی گئیں اور آپ كى امت كے (ايسے ) لوگوں كے (جنھوں نے اللہ كے ساتھ شرك نبيس كيا) جہنم ميں پنجانے والے (بڑے بڑے) كناه معاف کرد نے گئے۔

> (المعحم٧٧) - (بَابُ مَعُنى قَوُلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلً ﴿وَلَقَدُ رَءَ اهُ نَزُلَةً أُخْرَىٰ﴾ وَهَلُ رَأَى النَّبِيُّ كَالْثِمُ

باب:77- فرمانِ اللي: ﴿ وَلَقَدُرَاهُ مَوْلَةً اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ

## رَبُّهُ لَيْلَةَ الْإِسُواءِ) (التحفة ٧٦)

[٤٣٢] ٢٨٠-(١٧٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ الْعَوَّامِ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْمَيْنِ أَوَ أَدْنَى ﴾ [النجم: ٩] قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ النجم: ٩] قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ

[٤٣٣] ٢٨١-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنِ الشِّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿مَا لَشَّيْبَانِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿مَا كَدْبَ اللهِ قَالَ: رَأَى كَدْبَ اللهُ وَالنجم: ١١] قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] لَهُ سِتَّمِائَةِ جَنَاحٍ.

[٤٣٤] ٢٨٢-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٨] قَالَ: رَأْى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ، لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.

[470] ٢٨٣-(١٧٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَبُنُ أَسُهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ﴿ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَى ﴾ وَلَقَدْ رَوَاهُ نَزْلَةُ أُخْرَى ﴾ [النجم: ١٣]قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

إِنْ بَكْرِ بْنُ اللهِ بَكْرِ بْنُ الْمَلِكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ

[432] عباد بن عوام نے کہا: ہمیں شیبانی نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں شیبانی نے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں شیبائی کے اس انھوں نے کہا: میں سوال کیا: '' وہ دو کمان کے برابر فاصلے پر تھے یاس سے بھی زیادہ قریب تھے'' زرنے کہا: جھے عبداللہ بن مسعود ڈائٹو نے خبر دی کدرسول اللہ مکاٹی آئے نے جبر میل مالی کو دیکھا، ان کے چھ مو پر تھے۔

[433] حفص بن غیاث نے شیبانی سے حدیث سائی، انھوں نے زرسے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈاٹھؤ سے روایت کی، انھوں نے آیت: ' جموث ندد یکھا دل نے، جود یکھا، پڑھی، کہا: رسول اللہ علی کا تیجہ میں مائیں کودیکھا ان کے چیسو پر سے۔

[434] شعبہ نے سلیمان شیبانی سے حدیث بیان کی،
انھوں نے زربن محیش سے سنا، کہا کہ حضرت عبداللہ (بن
مسعود) ڈاٹٹو نے آیت 'آپ نے اپنے رب کی بوی نشانیاں
دیکھیں'' پڑھی، کہا: کہ آپ مالٹو نے جریل ملیٹا کو ان کی
داصل) صورت میں دیکھا، ان کے چھسو پر تھے۔

[435] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹٹاسے روایت ہے (اللہ کے فرمان:)'' آپ نے اے ایک اور باراتر تے ہوئے دیکھا'' (کے بارے میں) کہا: آپ نے جریل ملیٹا کودیکھا۔

[436] عطاء نے حضرت این عباس ڈاٹٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: آپ ٹاٹٹٹا نے اسے (رب تعالیٰ کو) دل ہے دیکھا۔

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَآهُ بِقَلْبِهِ.

فاكدہ: جہاں تك رسول الله مَنْ اللهِ كا تعلق ہے الله كي آيات كى رؤيت اور ابن عباس الله الله كا تحود الله كى رؤيت آپ كے قلب اطهر كے اعمال ميں سے ہے۔ اس سے ايمان ميں جوبے پناہ اضاف ہوا، ہمارے ليے اس كا اندازہ وكا تامكن نہيں۔

[ ٢٣٧] ٢٨٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ. أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، جَمِيعًا عَنْ وَّكِيعٍ تَقَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُنُ قَالَ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَثُنُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ أَبِي جَهْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُوادِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١١ و١٣] قَالَ: رَآهُ بِفُوادِهِ مَرَّئَيْن.

ُ [٤٣٨] ٢٨٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَش: حَدَّثَنَا أَبُوجَهْمَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ.

[879] ٢٨٧-(١٧٧) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقِ قَالَ: كُنْتُ مُتَّكِمًّا عِنْدَ
عَاشِمَةً، فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَائِشَةً! ثَلَاثُ مَّنْ تَكَلَّمَ
بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ مَا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قُلْتُ مَا فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ، قَالَ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا فَعَجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ وَلَا مَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزِلَةً أَخْرَىٰ وَلَا مَعْجَلِينِي، أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزِلَةً أَخْرَىٰ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ، وَلَقَدْ رَبَاهُ نَزَلَةً أَخْرَىٰ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ، فَقَالَ: ﴿ إِلَّهُمَ سَأَلَ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُو جِبْرِيلُ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّمَا هُو جِبْرِيلُ خَلِقَ كَلَاكُ وَمُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى صُورَتِهِ النَّيْ خُلِقَ خُلِقَ الْمَا هُو جِبْرِيلُ حَلَى صُورَتِهِ النَّي خُلِقَ خُلِقَ اللهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ – لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَتِهِ الْتَي خُلِقَ الْتَهُ عَلَى اللهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهُ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهُ السَلَامُ اللهِ عَلَى عُولَ اللهِ عَلَى عُولَ اللهُ عَلَى عُلَى عُولَ اللهِ السَلَامُ السَلَامُ اللهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُولَ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ السَلَامُ الْعَلَى اللهُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهَ السَلَامُ اللهُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهَ السَلَامُ اللهُ السَلَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَامُ اللهُ السَلَامُ اللهُ اللهِ السَلْمُ ا

[437] وکیج نے کہا: ہمیں اعمش نے زیاد بن حمین الاحجمہ سے حدیث سائی، انھوں نے ابو عالیہ سے اور انھوں نے تعید سے در انھوں نے تعید نے حضرت ابن عباس جا شخاست روایت کی، انھوں نے آیت: هما گذب الفؤاد ما زای (ای اس جموث ند یکھادل نے، جو دیکھا''اور ﴿ وَلَقَدُ رَاٰهُ نَزُلَهُ اُخُوٰدی ﴾ ''اورآپ نے اس ایک اور باراترتے ہوئے دیکھا'' (کے بارے میں) کہا: رسول اللہ مُلِّقُوٰ نے اسے (رب تعالی کو) اپنے دل سے دوبارد یکھا۔ اللہ مُلِّقُوٰ نے اسے (رب تعالی کو) اپنے دل سے دوبارد یکھا۔ [438] (وکیج کے بجائے) حفص بن غیاث نے اعمش ایوجمہ (زیاد بن سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوجمہ (زیاد بن حصین) نے ای سند کے ساتھ (یک) حدیث سائی۔

[439] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے، انھوں نے معروق سے دوایت کی، کہا: میں حضرت عائشہ ڈاٹھا کی خدمت میں فیک لگائے ہوئے بیٹا تھا کہ حضرت عائشہ ڈاٹھا کی خدمت میں فیک لگائے ہوئے بیٹا تھا کہ حضرت عائشہ ڈاٹھا نے فر مایا: ابوعائشہ! (بیمسروق کی گئیت ہے) تین چیزیں ہیں جس نے ان میں سے کوئی بات کمی، اس نے اللہ تعالی پر بہت بڑا بہتان با ندھا، میں نے بچ محان کیا کہ عمر کا گڑا نے اپ بیس؟ انھوں نے فر مایا: جس نے بیگان کیا کہ محمد کا گڑا نے اپ درب کود کھا ہوئے تھا تو برا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں فیک لگائے ہوئے تھا تو برا بہتان با ندھا۔ انھوں نے کہا: میں فیک لگائے ہوئے تھا تو رہا بیات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹے گیا اور کہا: ام المونین! مجھے برا بہتان کہا تھوں نے اسے دوش کنارے پر دیکھا'' (بات کرنے کا) موقع دیجے اور جلدی نہ کچیے، کیا اللہ تعالی نے بہیں کہا: '' ور آپ کا گڑا نے اسے ایک اور بار اتر تے بریکی کہا۔'' حضرت عائشہ ڈاٹھا نے اسے ایک اور بار اتر تے ہوئے دیکھا۔'' حضرت عائشہ ڈاٹھا نے فر مایا: میں اس امت

عَلَيْهَا غَيْرَ هَاتَيْنِ الْمَرَّتَيْنِ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ، سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ الْأَرْضِ، فَقَالَتْ: أَوَ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَعُسُرُ وَهُو يُدِرِكُ يَعْسَرُ وَهُو يُدِرِكُ الْأَبْعَمَدُ وَهُو يُدِرِكُ الْأَبْعَمَدُ وَهُو اللَّطِيفُ الْمَنِيدُ ﴿ الانعام: ١٠٣] أَوَ لَمُ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن لَمُ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن لَكُمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن اللهَ يَقُولُ وَوَمَا كَانَ لِبَسَرٍ أَن اللهَ يَقُولُ وَمِا كَانَ لِبَسَرٍ أَن اللهَ يَقُولُ وَمِا كَانَ لِبَسَرٍ أَن اللهَ يَقُولُ اللهُ يَكُلِمُهُ اللهُ إِلَا وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ حِابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذِيْدِهِ مَا يَشَاأَةً إِنَّهُ مِنْ وَرَآيٍ حَالٍ أَوْ يُرْسِلَ لَاللهِ وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآيٍ عَلَيْ مَعْمَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَنَمَ شَيْنًا مِّنْ كِتَابِ اللهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ يَتُولُ بَلِنَا مِنَ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ يَنَا لَيُهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالْتَكُمُ ﴾ [الماندة: ٦٧]

قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَلِهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللهِ الْفِرْيَةَ. وَاللهُ يَقُولُ: ﴿قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللهُ ﴾ [النمل: 10].

[٤٤٠] ۲۸۸-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً، وَزَادَ،

میں سب ہے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ علیٰ ہوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ یقینا جریل علیٰ اللہ علیٰ ہیں، میں ہیدا کیے گئے، دو بیں، میں نے اضیں اس شکل میں، جس میں پیدا کیے گئے، دو دفعہ کے علاوہ بھی نہیں دیکھا: ایک دفعہ میں نے آمیں آسان دفعہ کے درمیان کی وسعت کو بحر دیا تھا'' پھرام الموشین نے فرمایا:

کے درمیان کی وسعت کو بحر دیا تھا'' پھرام الموشین نے فرمایا:
کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا: ''آ تکھیں اس کا ادراک نہیں کرسکتیں اور وہ آ تکھوں کا ادراک کرتا ہے اور وہ باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے دالا ہے'' اور کیا تم نے بینیں سنا کہ اللہ تعالیٰ اس بین ہر چیز کی خبر رکھنے دالا ہے'' اور کیا تم نے بینیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وہی کے ذریعے سے یا پردے کی اوٹ سے یا دہ کئی بیغام لانے والے (فرشتے) کو بیسے تو وہ اس کے تھم

(اور)انھوں نے فرمایا: اور جو مخص یہ کیے کہ آپ اس بات کی خبردے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ''(اب نی!) فرماد بجیے! کوئی ایک بھی جو آسانوں اور زمین میں ہے، غیب نہیں جانا، سوالے اللہ کے۔''

[440] (اساعیل کے بجائے) عبدالوہاب نے کہا: ہمیں داود نے ای طرح حدیث سائی جس طرح (اساعیل بن ابراہیم) استعلیہ نے بیان کی ادراس میں اضافہ کیا کہ (حضرت عائشہ میں ا

قَالَتْ: وَلَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ [ﷺ] كَاتِمًا شَيْئًا مِّمًا أَنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ لَمَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي الْمَنْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَسْيِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنَّعَمْتَ عَلَيْهِ أَسْيِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنَّعَمْتَ عَلَيْهِ أَسْيِكُ عَلَيْكَ وَقَعْنَى وَأَنَّعَمْتُ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَعْشَى وَلَيْقُ أَنْ عَنْشَالُهُ ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

نے)فرمایا: اگر محمد سَالِیَّیْ اُسی ایک چیز کوجوآپ پرنازل کی گئی،
چھپانے والے ہوتے، تو آپ بیرآیت چھپالیتے: ''اور جب
آپ الشخص سے کہدرہ سے جس پراللد نے انعام فرمایا اور
آپ نے (بھی) انعام فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے
رکھوا وراللہ سے ڈرواور آپ اپنے جی میں وہ چیز چھپارہ سے تھے
جے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، آپ لوگوں (کے طعن و تشنیع) سے
ڈررہے تھے، حالا نکہ اللہ بی سب سے زیادہ حق وارہے کہ آپ
اس سے ڈریں۔''

ف کدو: اللہ نے آپ ما اللہ کو بتا دیا تھا کہ اگر زید وہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے طلاق دے دیں گے تو آپ کو ان سے شادی کرنی موجوں کے مادی کرنی ہوگا۔ آپ کے دل میں بیرتھا کہ کی طرح زید طلاق ندرے کہیں آپ کو تنہ کی مطلقہ سے شادی ندکرنی پڑے۔ اس بات کی آپ تلقین کر رہے تھے لیکن اللہ نے اس بات کو آپ بی کے ذریعے سے واضح کرنا تھا کہ تنہ کی بیٹانہیں ہوتا، تا کہ بیاوراس طرح کے دوسرے معنوی رشتے فتم ہوجا کیں اور آیندہ قائم نہ کیے جا کیں۔

حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ ﷺ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ! لَقَدْ قَفَّ مُحَمَّدٌ ﷺ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِطَيهِ، شَعْرِي لِمَا قُلْتَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِطَيهِ، وَحَدِيثُ رَقِهُ وَأَطْوَلُ.

[441] اساعیل (بن ابی خالد) نے (عامر بن شراحیل) فعمی سے حدیث بیان کی، انھوں نے مسروق سے روایت کی، انھوں نے مسروق سے روایت کی انھوں نے کہا: ہیں نے حضرت عائشہ چھی سے بوچھا: کیا محمد نظامی نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انھوں نے کہا: سبحان اللہ! جوتم نے کہا اس سے میرے رو نگٹے کھڑے ہوگئے ہیں۔ پھر (اساعیل نے) پورے قصے سمیت حدیث بیان کی لیکن داودکی روایت زیادہ کالل اور طویل ہے۔

[442] (سعید بن عمرو) ابن اشوع نے عامر (فعی)
سے، انھوں نے مسروق سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں
نے حصرت عائشہ شاہا سے عرض کی: اللہ تعالیٰ کے اس قول کا
کیا مطلب ہوگا: '' پھروہ قریب ہوااور اتر آیا اوردو کمانوں کے
برابریااس سے کم فاصلے پرتھا، پھراس نے اس کے بندے کی
طرف وی کی جووی کی؟'' حضرت عائشہ شاہا نے فرمایا: وہ تو
جریل تھے، وہ بمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے
سے اوراس دفعہ وہ آپ کے پاس انبی اصل شکل میں آئے اور

العَدَّنَا ابْنُ نُمَيْوِ:
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْوِ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً: حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا، عَنِ ابْنِ أَشْوَعً،
عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ:
فَأَيْنَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَلَدَكُ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ
قَالُنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَلَدَكُ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ
قَالُنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَلَدَكُ وَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ
قَالُتْ: إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ ﷺ. كَانَ يَأْتِيهِ فِي
صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَنَاهُ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ فِي
صُورَةِ الرِّجَالِ، وَإِنَّهُ أَنَاهُ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ فِي
صُورَتِهِ النَّتِي هِي صُورَتُهُ، فَسَدَّ أَفَقَ السَّمَاءِ.

### انھوں نے آسان کے افق کو مجردیا۔

(المعجم ٧٨) - (بَابٌ: فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: نُورٌ أَنِّى أَرَاهُ، وَفِي قَوْلِهِ: ((رَأَيْتُ نُوراً)) (التحفة ٧٧)

باب:78- آپ مُلْقِظُ كا قول ہے:''وونور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں!''ایک اور قول ہے:'' میں فیار دیکھا''

[٤٤٣] ٢٩١-(١٧٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يَّزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: النُورٌ أَنْي أَرَاهُ؟».

بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا مَعَامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً، عَنْ رَبُولَ اللهِ عَلَيْ لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنُهُ مَنْ أَلُهُ وَلَا أَبُو ذَرِّ: قَدْ سَأَلْتُهُ فَقَالَ: مَلْ رَأَيْتُ نُورًا ﴾. وَرَأَيْتُ نُورًا ﴾.

[444] ہشام اور ہمام دونوں نے دو مختلف سندوں کے ساتھ قتادہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے عبداللہ بن شقیق سے، انھوں نے کہا: اگر ہیں رسول اللہ تا اللہ تا آگر ہیں رسول اللہ تا آگر ہیں انھوں کرتا۔ ابوذر دہ اللہ تا کہا: تم اللہ تا کہا تھ آپ سے سوال کرتا۔ ابوذر دہ اللہ بن ان سے کس چیز کے بارے ہیں سوال کرتے ؟ عبداللہ بن ان سے کس چیز کے بارے ہیں سوال کرتے ؟ عبداللہ بن شقیق نے کہا: میں آپ تا لیا تھا آپ نے اپوزر دہ اللہ ان کے کہا: میں نے آپ سے ابوذر دہ اللہ ان کے کہا: میں نے آپ سے ابوذر دہ اللہ ان کے کہا: میں نے آپ سے (کبی) سوال کہا تھا تو آپ نے فررد کھا۔ "

(المعجم ٧٩) - (بَابُّ: فِي قَوُلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنَامُ))، وَفِي قَوُلِهِ: ((حِجَابُهُ النُّورُ لَوُ كَشْفَهُ لَأَحُرَقَ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَىٰ اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلَقِهِ)) (التحفة ٧٨)

باب:79- آپ تالیخ کافرمان: "الله نبیس سوتا اور سه کداس کا تجاب نور ہے، اگروہ اس ( حجاب ) کو ہٹا دیے تو اس کے رخ انور کی تجلیات اس کے منتہائے نظر تک ساری مخلوقات کورا کھ کردیں''

[٤٤٥] ٢٩٣-(١٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ

[445] ابو بكربن ابى شيبه اور ابوكريب في كها: جميل

أَبِي شَيْنَةً وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ عَرَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَّنَامَ، يَخْفِضُ الْقِيسُطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ وَبُلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهَارِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهُارِ، وَعَمَلُ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّهُارِ، وَقِي رِوَايَةِ أَبِي بَكُرٍ: النَّارُ – لَوْ كَشَفَهُ النَّهُرُ وَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكُرٍ: النَّارُ – لَوْ كَشَفَهُ لَا خَرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ لَا مَنْ خَلْقِهِ وَمَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مَنْ خَلْقِهِ وَمَا انْتَهٰى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ وَا

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ : عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا.

إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ - قَالَ: - قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، ثُمَ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُ امِنْ خَلْقِهِ، وَقَالَ: خِجَابُهُ النُّورُ.

[٤٤٧] ٧٩٥-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ بِأَرْبَع: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ بِأَرْبَع: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، وَيَرْفَعُ الْقِسْطَ وَيَخْفِضُهُ، وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ اللهِ عَمْلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِللهِ اللهُ ا

ابوبكركى روايت ميس ب: "اعمش سے روايت ہے،" يه نبيل كها: "أعمش نبيل مديث سائى۔"

[446] اعمش کے ایک اور شاگر دجریر نے اس ( فرکورہ) سند سے روایت کی ، کہا: رسول الله مَالِیْلُمْ نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر چار باتوں پر مشتمل خطبہ دیا ..... پھر جریر نے ابومعاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا اور ''مخلوقات کو جلا ڈالے'' کے الفاظ ذکر نہیں کے اور کہا: ''اس کا پر دہ نور ہے۔''

[447] شعبہ نے عمر دین مُر ہ کے حوالے سے ابوعبیدہ سے اور انھوں نے حضرت ابوموی اشعری والنظ سے روایت کی کہ آپ نے ہمارے درمیان کھڑے ہوکر چار باتوں پر مشمل خطبہ دیا: ''اللہ تعالی سوتا نہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اور اٹھا تا اور نیچ کرتا ہے۔ دن کاعمل رات کو اور رات کا مل دن کواس کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔''

### (المعجم ٨٠) - (بَابُ إِثْبَاتِ رُوْيَةِ الْمُوْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ رَبَّهُمُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى) (التحفة ٧٩)

الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ عَلِيً الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ الْمِسْمَعِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ: وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ – قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْ قَالَ: هَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، وَمَا فِيهِمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلْى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ

#### باب:80- آخرت میں مومن اپنے رب سجانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے

[448]عبدالله بن قیس دلائو سے روایت ہے کہ نبی تلائو اللہ علی اللہ بن قیس دلائو سے روایت ہے کہ نبی تلائو کی نے فر مایا: '' دوجنتیں چا ندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رویت کے درمیان اس کے چیرے پرعظمت و کبریائی کی جو چا در ہے اس چا در کے سواکوئی چیز ہیں ہوگی۔''

کے فائدہ:غیب کی جن باتوں پروہ دنیا میں ایمان لائے ان کا اور اللہ کی عظیم نعتوں کا مشاہدہ کر کے وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچ جائیں گے کہ اپنے رب کی رؤیت سے شاد کام ہو کیس۔

[٤٤٩] ٢٩٧-(١٨١) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتِ النِّبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ النَّبِي يَشِيُّ قَالَ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ وَبَعَالَى: وَبُحُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ وَجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ وَبُحُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟ وَلَكَمْ الْخُولُونَ اللَّهُ الْمِنَا اللَّهُ الْمَالِكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللهُ عَلَمُ الْمُعلُولُ اللهُ اللَّهُ الْمُعلُولُ اللهُ اللَّهُ الْمُعلُولُ اللهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَلْى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ».

[449] عبدالرحن بن مهدی نے کہا: ہمیں جماد بن سلمہ نے ثابت بنائی سے حدیث بیان کی ، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیا سے ، انھوں نے حضرت صہیب ڈاٹٹو سے اور انھوں نے بی مالٹو تراسیا: ''جب جنت والے بی مالٹو تراسیا: ''جب جنت والے جنت میں داخل ہو جا کیں گے ، (اس وقت) اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا: تمھیں کوئی چیز چا ہیے جو تمھیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب ویں گے: کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کے! کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کے! کیا تو نے ہمارے چہرے روثن نہیں کے! کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوز خ سے نجات نہیں دی ۔ دی از مائی جزائی عطا نہیں ہوئی ہوگی جو آھیں اپ درہ اٹھا درے گا تو آھیں کوئی چیز ایک عطانہیں ہوئی ہوگی جو آھیں اپ درب عزوجل کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔''

[ ٢٩٨ ] ٢٩٨ - (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ، عَنْ حَمَّادِ أَبْنِ سَلَمَةَ بِهِلْدًا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس:٢٦].

[450] (عبدالرحمٰن بن مهدی کے بجائے) بزید بن ہارون نے حماد بن سلمہ سے ای سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ اس میں بیاضافہ ہے: پھر آپ نے بید آیت پڑھی: ﴿لِلَّذِنْ يُنَ اَن اَلْحُسُنُوا الْحُسُنَى وَزِيَادَةً ﴾ ''جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت (جزا) اور مزید (دیدار الٰہی) ہے۔''

# باب:81-رؤيت اللي كس كس طريق سے جوگى؟

[451] يعقوب بن ابراجيم في صديث بيان كى، كها: ميرے والد نے ہميں ابن شہاب زہرى سے حديث سائى، انھول نے عطاء بن بزیدلیثی سے روایت کی کہ ابو ہر مرہ دائشہ نے انھیں بتایا: کچھلوگوں نے رسول الله مَنْ فَیْمَ سے عرض کی کہ الله كرسول! كيا جم قيامت كدن ايخ ربكو ديكمين كى؟ تورسول الله مَا يُعْمَ في فرمايا: "كياتمسيس بورے جاندكى رات کو جا ندو کیمنے میں کوئی دفت محسوس ہوتی ہے؟ "لوگوں نے كها بنبيس، اے الله كرسول! آپ في فرمايا: "جب بادل حائل نه مول تو كيا سورج و كيف مين شميس كوكى وقت محسوس ہوتی ہے؟" صحابہ نے عرض کی: نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ' 'تم اے (اللہ کو) اسی طرح دیکھو گے، اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کوجمع کرےگا، پھرفر مائے گا: جو خص جس چیز کی عبادت کیا کرتا تھا ای کے پیچھے چلا جائے، چنانچہ جوسورج کی ہو جاکرتا تھاوہ سورج کے پیچھے چلا جائے گا، جو جاند کی برستش کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلا جائے گا اور جو طاغوتوں (شیطانوں، بتوں وغیرہ) کی پوجا کرتا تھاوہ طاغوتوں ك يجهي چلا جائ كا اور صرف بيامت، ايخ منافقول سميت، باقى رە جائے گى۔اس پراللد تبارك وتعالى ان كے یاس اپنی اس صورت سے مختلف صورت میں آئے گا جس کووہ

#### (المعجم ١٨) - (بَابُ مَعْرِفَةِ طَرِيقِ الرُّوْيَةِ) (التحفة ١٨)

[٤٥١] ٢٩٩-(١٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْئِيِّ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي [رُؤْيَةٍ] الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟» قَالُوا: لَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا: لَا . [يَا رَسُولَ اللهِ!] قَالَ: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذٰلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ، فَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ، وَيَتَّبِعُ مَنْ يَّعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَا غِيتَ، وَتَبْقَى هٰذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، لهٰذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ

بیجان سکتے ہوں گے، پھر فر مائے گا: میں تمھارارب ہوں۔وہ كہيں گے: ہم تھ سے الله كى بناہ جاتے ہيں، ہم اى جكه مفہرے رہیں گے یہاں تک کہ مارا رب مارے پاس آ جائے، جب جارارب آئے گا ہم اسے پہیان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان کے پاس اپنی اس صورت میں آئے گاجس میں وہ اس کو پہچانتے ہوں گےاور فرمائے گا: میں تمھارا بروردگار ہوں۔ وہ کہیں گے: تو (ہی) ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ ہوجائیں گے، پھر (بل) صراط جہنم کے درمیانی جھے یرر کھ دیا جائے گا تو میں اور میری امت سب سے پہلے ہوں گے جواس سے گزریں گے۔اس دن رسولوں کے سواکوئی بول نه سکے گا۔ اور رسولوں کی بیکار (بھی) اس دن میمی ہوگی: اے الله! سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ اور دوزخ میں سعدان کے کانٹوں کی طرح مڑے ہوئے ہمروں والے آگڑے ہوں كركياتم في سعدان ويكهاج؟ " صحابه في جواب ديا: جي ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: "وہ (آ کاڑے) سعدان کے کانٹول کی طرح کے ہول مے کیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ لوگوں کو ان کے ا ممال کی بنیاد را حک لیں گے۔ان میں سے بعض ہلاک کیے جانے والے ہوں گے، یعنی اپنے عمل کی وجہسے۔اوران میں ہے کچھا سے ہوں گے جنھیں نجات دیے جانے تک اعمال کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہاں تک کہ جب اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیطے سے فارغ ہوجائے گا اورارادہ فرمائے گا کہائی رحمت ہے، جن دوز خیوں کو چاہتا ہے، آگ سے نکالے تووہ فرشتوں کو علم دے گا کہ ان لوگوں میں سے جواللہ کے ساتھ کی چے کوشر یک نہیں تھہراتے تھے، لاالہ الاالتد کہنے والوں میں سے جن پرالله تعالى رحمت كرنا حاب كانسيس آگ سے نكال ليس ـ فرشتے ان کوآ گ میں پہچان لیں گے۔ وہ انھیں سجدوں کے

[تَعَالٰي] فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ:أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبعُونَهُ. وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَثِذٍ: اَللَّهُمَّ! سَلَّمْ، سَلَّمْ. وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ؟» قَالُوا:نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ﴿ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمُ الْمُوبِقُ - يَعْنِي بِعَمَلِهِ -وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجِّى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا - مِّمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ - مِمَّنْ يُّقُولُ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ - تَأْكُلُ النَّارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثْرَ السُّجُودِ - حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ [وَ] قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَّاءُ الْحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَفُرُغُ اللهُ [تَعَالٰي] مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُّقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْل الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَإِنَّهُ قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا، فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ

نثان سے پیچانیں گے۔آگ سجدے کے نشانات کے سوا، آدم کے بینے (کی ہر چیز) کو کھا جائے گی۔ (کیونکہ) اللہ تعالی نے آگ پر مجدے کے نشانات کو کھانا حرام کردیا ہے، چنانچہ وہ اس حال میں آگ سے نکالے جاکیں گے کہ جل کر کوئلہ بن گئے ہول گے، ان پرآب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس کے ذریعے سے اس طرح اُگ آئیں گے، جیے سلاب کی لائی موئی مٹی میں کھاس کا نے مجوث کرا گ آتا ہے۔ پھراللہ تعالی اسے بندول کے درمیان فیلے سے فارغ ہو جائے گا۔بس ایک مخص باتی ہوگا،جس نے آگ کی طرف مند کیا ہوا ہوگا، یہی آدى، تمام الل جنت ميں سے، جنت ميں داخل مونے والا آخری مخض ہوگا۔ وہ عرض کرے گا: میرے رب! میرا چرہ آگ سے پھیردے کیونکہ اس کی بد بونے میری سانسوں میں ز ہر بعردیا ہے اوراس کی تبش نے جھے جلا ڈالا ہے، چنانچہ جب تك الله كومنظور موگا ، وه الله كو يكارتار بكا چرالله تبارك وتعالى فرمائے گا: کیا ایہا ہوگا کہ اگر میں تمھارے ساتھ یہ (حسن سلوک) کر دول توتم کچھاور مانگنا شروع کردو مح؟ وہ عرض کرے گا: میں جھ سے اور کچھنہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے رب عزوجل كوجوعهدوپيان وه (لينا) چاہے گا، دے گا، تو الله اس كا چرہ دوزخ سے پھیردےگا۔ جب وہ جنت کی طرف رخ كرے گا اورائے ديكھے گا توجتني ديرالله جا ہے گا كہوہ چپ رے (اتی در) چپ رے گا، پر کے گا: میرے رب! مجھے جنت کے دروازے تک آ مے کردے ، اللہ تعالی اس سے کیے گا: كياتم فعهدو پيان نبيس ديے تھے كہ جو كچھ ميس في محسي عطا کردیا ہے اس کے سوا جھ سے پچھ اور نہیں مانگو مے؟ تچھ پر افسوس ہے! آ دم کے بیٹے! تم کس قدرعبدشکن ہوا وہ کے گا: اے میرے رب! اور اللہ سے دعا کرتا رہے گاحتی کہ اللہ اس ہے کیے گا: کیاالیا ہوگا کہ اگر میں نے تنھیں پیعطا کردیا تواس يَّدْعُوَهُ، ثُمَّ يَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، وَيُعْطِي رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لَا تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ، وَيْلَكَ يَاابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! - يَدْعُو اللهَ - حَتَّى يَقُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَّمَوَاثِيقَ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ، فَيَشْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّسْكُتَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ] تَعَالَى لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لَّا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ، وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! لَا أَكُونَنَّ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَلَايَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ [عَزَّوَجَلَّ] مِنْهُ، فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ قَالَ: أُدْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ: تَمَنَّهُ، فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللهُ [تَعَالٰي]: ذٰلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

کے بعد تواور کچھ مانگنا شروع کردے گا؟ وہ کیے گا: تیری عزت کی قتم! (اور کچھ) نہیں ( مانگوں گا۔ ) وہ اینے رب کو، جواللہ چاہے گا، عہدو پیان دے گا، اس پر اللہ اسے جنت کے دروازے تک آ گے کردے گا، پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کے سامنے کھل جائے گی۔اس میں جو خیراورسرور ہے وہ اس کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھے گا۔توجب تک الله کومنظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کیے گا: میرے رب! مجھے جنت میں داخل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ے کے گا: کیا تونے پخت عہدو پیان ندیے تھے کہ جو پھے تھے دے دیا گیا ہے اس کے سوااور پچھنہیں مائے گا؟ ابن آ دم تجھ يرافسوس! تو كتنا برا وعده شكن ب\_وه كيم كا:ا\_مير\_ رب! میں تیری مخلوق کاسب سے زیادہ بدنھیں شخص نہ بنوں، وہ اللہ عز وجل کو یکارتا رہے گاحتی کہ اللہ عز وجل اس پر ہنے گا اور جب الله تعالى بنے كا (تو) فرمائے كا: جنت ميں داخل ہو جا۔ جب وہ اس میں داخل ہوجائے گانو اللہ تعالی فرمائے گا: تمنا کرا تووہ اینے رب سے مائے گا اور تمنا کرے گایہاں تک كەلللەاسى يادولائے گا،فلال چيز (مانگ)فلال چيز (مانگ) حتى كەجب اس كى تمام آرز دئىس ختم ہوجائىس گى تواللەتعالى فرمائے گا: بیسب کچھ تیراہے ادراس کے ساتھ اتنابی اور بھی۔'' عطاء بن يزيدنے كہا كه ابوسعيد خدري دائني بھي ابو ہريرہ دائني

عطاء بن برید نے کہا کہ ابوسعید خدری دائٹو بھی ابو ہریرہ دائٹو کے ساتھ موجود سے ، انھوں نے ان کی کی بات کی تر دید نہ کی لیکن جب ابو ہریرہ دائٹو نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی اس آ دی سے فرماے گا: ' بیسب کچھ تیرا ہوا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی' تو ابوسعید دائٹو فرمانے گئے: ابو ہریرہ! اس کے ساتھ اس سے دس گنا (اور بھی )، ابو ہریہ دائٹو نے کہا: مجھے تو آپ کا بہی فرمان یاد ہے: '' بیسب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی فرمان یاد ہے: '' بیسب کچھ تیرا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ۔'' ابوسعید دہائٹو نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے اور بھی ۔'' ابوسعید دہائٹو نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے اور بھی ۔'' ابوسعید دہائٹو نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے اور بھی ۔'' ابوسعید دہائٹو نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ میں نے

قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ: وَأَبُوسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا. حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُوهُمَ يُرَةً: إِنَّ اللهَ عَزَّوجَلَّ قَالَ لِلْلِكَ الرَّجُلِ: " ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ "، قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: الرَّجُلِ: " ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ "، قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً! ، قَالَ أَبُوهُمُرَيْرَةً! ، قَالَ أَبُوهُمُرَيْرَةً! ، قَالَ أَبُوهُمُرَيْرَةً! ، قَالَ وَعَشَرَةُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ". قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ". قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ - عَنْ لَهُ : "ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَنْ لَهُ : "ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مَنْ رَسُولِ اللهِ - عَنْ لَهُ : "ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَنْ لَهُ : "ذَلِكَ لَكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَنْ لَهُ : "ذَلِكَ لَكَ لَكَ وَعَشَرَةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَنْ لَهُ : "ذَلِكَ لَكَ لَكَ وَعَشَرَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ - عَنْ لَهُ أَنْ اللهَ عَلْكُ لَكَ وَعَشَرَةً مِنْ لَكُ وَعَشَرَةً اللهُ عَلْمُ لَا لَكَ وَعَشَرَةً اللّهُ اللهُ ال

أَمْثَالِهِ».

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَذٰلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ.

[٤٥٢] ٣٠٠-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:أَخْبَرَنِي سَعِيدُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ؛ أَنَّ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ؛ أَنَّ أَبْلُ هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُمَا؛ أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ إَنَّ النَّاسَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ قَالُوا لِلنَّبِي اللهِ عَلَيْدِ! هَلْ نَرْى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ.

رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى، فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَيَقُولُ لَهُ: فَإِنَّ لَكُ مَا تَمَنَيَّتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ».

رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَن كرآپ كاليفر مان يا در كھا ہے: " بيسب تيرا موااوراس سے دس گنا اور بھی۔ "

الو ہررہ والنظ نے كہا: يہ جنت ميں داخل ہونے والاسب سے آخری فخص ہوگا۔

[452] شعیب نے ابن شہاب زہری سے خبر دی ، انھوں نے کہا: عطاء اور سعید بن سیتب نے جھے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ ٹا او ہریرہ ٹاٹھ ٹا ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی ساٹھ ٹا ان دونوں کو خبر دی کہ لوگوں نے نبی ساٹھ ٹا مت کے دن سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ .....آگا براہیم بن سعد کی طرح صدیث بیان کی۔

امادیث ہیں جو حضرت ابو ہر رہ ہی فائنون نے ہمیں رسول اللہ مُلِیْنِیْم اصادیث ہیں جو حضرت ابو ہر رہ ہی فائنون نے ہمیں رسول اللہ مُلِیْنِیْم سے (سن کر) ہیان کیس، پھر (ہمام نے) بہت می احادیث ہیان کیس، ان میں سے حدیث بھی تھی کہ رسول اللہ مُلِیْنِیْم نے فرمایا:"تم میں سے کسی کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائ گا: تمنا کر تو وہ تمنا کر ہے؟ وہ کہے گا: کرے گا، اللہ اس سے بوچھے گا: کیا تم تمنا کر چکے؟ وہ کہے گا: ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: وہ سب کچھ تیرا ہوا جس کی تو نے تمنا کی اوراس کے ساتھ اتناہی (اور بھی۔)"

[454] حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈٹائنڈ اسے روایت کی کہ پچھلوگوں نے رسول اللہ ٹائنڈ کا کے عہد میں (آپ سے) عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ ٹائنڈ کا نے فرمایا: '' ہاں۔'' (پھر) فرمایا:'' کیا دو پہر کے وقت صاف مطلع میں، '

جب ابرند مول ، مورج كود كيصة موع مصيل كوكى زحمت موتى ہے؟ اور کیا پورے جاند کی رات کو جب مطلع صاف ہوا ورابر نہ مولتم جا ندكود كيض ميل كوئي تكليف محسوس كرتے مو؟ "صحاب نے کہا: اللہ کے رسول نہیں! فرمایا: " قیامت کے روز اللہ تبارك وتعالى كود كيصفي ميس اس سے زياده دفت نه موكى جنتى ان دونول میں سے کی ایک کود کھنے میں ہوتی ہے۔ جب قیامت كاون ہوگا، ايك اعلان كرنے والا سياعلان كرے گا: ہرامت اس کے پیچیے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی۔ کوئی آدمی اليانه بيج كاجوالله كيسوابتول اور پقرول كو يوجنا تفامكروه آگ میں جا گرے گاحتی کہ جب ان کے سواجو الله کی عبادت كرتے تھے، وہ نيك ہول يا بد، اور الل كتاب كے بقيہ (بعدے دورے) لوگوں کے سواکوئی ندیجے گا تو يېودكو بلايا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا:تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بيغ عزىر كى عبادت كرتے تھاتو کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولاء اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، تو (اب) کیا جائے ہو؟ کہیں گے: پروردگار! ہمیں پیاس کی ہے، ہمیں پانی پلا۔ توان کواشارہ کیا جائے گا کہتم پانی (كِ مُعاث) يركبون نبين جاتے؟ بھر انھيں اکھا كركے آگ ک طرف ہا تک دیا جائے گا، وہ سراب کی طرح ہوگی، اس کا ایک حصد دوسرے حصے کوتو ژر ماہوگا اور وہ سب (ایک دوسرے کے چیچے) آگ میں گرتے چلے جائیں گے، پھرنصاریٰ کو بلایا جائے گااوران سے کہاجائے گا:تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم اللہ کے بیٹے مین کو پوجتے تھے۔ان سے کہا جائے گا: تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ کوئی بینا، چران سے کہا جائے گا: (اب) تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گ: ہم پیاسے ہیں ہارے پروردگار! ہمیں پانی بلاء آپ نے فر مایا: ان کواشارہ کیا جائے گا ہتم پانی (کے گھاٹ) پر کیوں

فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ بِالظَّهِيرَةِ صَحْوًا لَّيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ صَحْوًا لَّيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟» قَالُوا : لَا ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: "مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالٰي] يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ : لِّيَتَّبِعْ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقى أَحَدٌ كَانَ يَعبُدُ غَيْرَ اللهِ [سُبْحَانَهُ] مِنَ الْأَصْنَام وَالْأَنْصَابِ، إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ وَّفَاجِرٍ وَّغُبَّرٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَيُدْعَى الْيَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ: كَذَبْتُمْ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟ قَالُوا:عَطِشْنَا يَارَبَّ فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا:كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَّا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَّلَا وَلَدٍ، فَيُقَالَ لَهُمْ: مَّاذَا تَبْغُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا، يَا رَبَّنَا! فَاسْقِنَا، قَالَ فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلَّا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَّحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ، أَتَاهُمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ [سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰي] فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِّنَ

نہیں جاتے؟ پھرانھیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف ہا نکاجائے گا، وهسراب کی طرح ہوگی (اور )اس کا ایک حصد (شدت اشتعال سے) دوسرے کوتوڑ رہا ہوگا، وہ (ایک دوسرے کے پیچیے) آگ میں گرتے مطے جائیں گے جتی کہ جب ان کے سواکوئی نہ بچے گا جواللہ تعالیٰ (ہی) کی عبادت کرتے تھے، نیک ہوں یا بد، (تو) سب جہانوں کا رب سجانہ وتعالیٰ ان کی دیکھی ہوئی صورت سے کم تر (یا مختلف) صورت میں آئے گا (اور) فرمائے گاہم کس چیز کا انظار کررہے ہو؟ ہرامت اس کے یجھے جارہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی،وہ (سامنے ظاہر ہونے والی صورت کے بجائے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو كر) التجاكري كے: اے مارے رب! ہم دنيا ميں سب لوگوں سے، جتنی شدید بھی ہمیں ان کی ضرورت تھی ، الگ ہو كے، ہم نے ان كاساتھ نىدىا۔ وہ كے گا: ميں تھارارب ہوں، وه کہیں گے: ہم تم سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرائیں گے (دویا تین دفعہ نہی کہیں مع ) یہاں تک کدان میں سے بعض لوگ بدلنے کے قریب مول کے تو وہ فرمائے گا: کیاتمھارے اور اس کے درمیان کوئی نشانی (طے) ہے جس سے تم اس کو پیچان سکو؟ وہ جواب دیں ك : بال ا تو پندل ظامر كردى جائے كى چركوئى ايسا فخص ند يح گا جواینے دل سے اللہ کو مجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے مجدے کی اجازت دے گا اور کوئی ایسانہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے مجدہ کرتا تھا گراللہ تعالیٰ اس کی پشت کوایک ہی مہرہ بنادےگا، جب بھی وہ مجدہ کرنا جاہے گااپی گدی کے بل گر پڑےگا، پھروہ (سجدے ہے) اپنے سراٹھائیں گے اور الله تعالى اين اس صورت ميس آچكا موكاجس ميس انصول نے ال کو (سب ہے) پہلی مرتبہ دیکھا تھا اوروہ فرمائے گا: میں تمھارارب ہوں ۔ تو وہ کہیں گے: (ہاں) تو ہی ہمارارب ہے،

الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا ، قَالَ: فَمَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَّا كَانَتْ تَّعْبُدُ، قَالُوا: يَارَبَّنَا! فَارَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنْيَا أَفْقَرَ مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا - مَّرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا - حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَكَادُ أَنْ يَنْقَلِبَ، فَيَقُولُ: هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ فَتَعْرِفُونَهُ بِهَا؟ فَيَقُولُونَ:نَعَمْ. فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، وَلَا يَبْفَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ انَّقَاءٌ وَّرِيَاءٌ إِلَّا جَعَلَ اللهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةً وَّاحِدَةً، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَرْفَعُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَقَدْ تَحَوَّلَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. فَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، ثُمَّ يُضْرَبُ الْجِسْرُ عَلَى جَهَنَّمَ، وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، وَيَقُولُونَ: اَللَّهُمَّ! سَلَّمْ سَلَّمْ». قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَمَا الْجِسْرُ؟ قَالَ: «دَحْضٌ مَّزِلَّةٌ، فِيهَا خَطَاطِيفُ وَكَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيهَا شُوَيْكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرُّيح وَكَالطَّيْرِ وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرُّكَابِ، فَنَاجِ مُسَلَّمٌ، وَّمَخْدُوشٌ مُّرْسَلٌ، وَّمَكْدُوسٌ فِي نَارٍّ جَهَنَّمَ، حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ أَحَدٍ مُنْكُمْ بأَشَدًّ مُنَاشَدَّةً لُّلَّهِ فِي اسْتِيفَآءِ الْحَقِّ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ فِي النَّارِ

يَقُولُونَ:رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ – فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ - فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا قَدْ أُخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ. ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَابَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ مُّمَّنْ أَمَوْتَنَا بِهِ. فَيَقُولُ:ارْجِعُوا،فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ:رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا مُمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ .ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِّنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا، ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا، فَمَنْ وَّجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ فَٱخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَبْرًا».

پھرجہنم پر بل لگادیا جائے گا اور سفارش کا درواز اوکھل جائے گا، اور (سب رسول) كهدر بهول كے: اے الله! سلامت ركه، سلامت رکھ۔'' یو چھا گیا: اے اللہ کے رسول! جشر (بل) کیا ے؟ آپ نے فرمایا: "بہت پھسلنی، ڈ گمگادینے والی جگہ ہے، اس میں ایک لینے والے آئکڑے اور کئی کئی نوکوں والے گنڈے ہیں اور اس میں کانے دار پودے ہیں جونجد میں ہوتے ہیں جنمیں سعدان کہا جاتا ہے۔تو مومن آ کھی جمیک کی طرح اور بچلی کی طرح اور ہوا کی طرح اور برندوں کی طرح اور تیز رفنار گھوڑ وں اور سوار یوں کی طرح گزر جا کیں گے، کوئی صحیح سالمنجات یانے والا ہوگا اور کوئی زخی ہوکر چھوڑ دیا جانے والا اور کچے جہنم کی آگ میں تہ بہ تدلگا دیے جانے والے، يبال تك كه جب مومن آگ سے خلاصى ياليس مے تواس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!تم میں سے کوئی پورا بوراحق وصول کرنے (کے معاطع) میں اس قدر اللہ ہے منت اور آ ہ وزاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن ایے ان ملمان بھائیوں کے بارے میں کریں مے جوآگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے: اے مارے رب! وہ مارے ساتھروزے رکھتے ، نمازیں پڑھتے اور جج کرتے تھے۔ توان سے کہا جائے گا: تم جن کو بہچانتے ہو انھیں نکال لو، ان کی صورتیں آ گ پرحرام کردی گئی ہوں گی ۔ تو وہ بہت سے لوگوں کو نکال لائیں گے جن کی آ دھی پنڈلیوں تک یا مھنوں تک آگ پکڑ چکی ہوگی، پھر وہ کہیں گے: ہمازے رب! جنعیں نكالنے كا تونے تھم ديا تھاان ميں سے كوئى دوز خ مين نہيں رہا۔ تو وہ فرمائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار بحر خیر (ایمان) یاوُ اس کو نکال لا وُ تو وہ بڑی خلقت کو نکال لائیں مر ، چروه کمیں مے: ہمارے رب! جنمیں نکالنے کا تونے تھم ا دیا تھا اُن میں ہے کی کوہم نے دوزخ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھرفر مائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں آ دھے دینار کے برابر خیر پاؤاس کونکال لاؤ تو وہ (پھر ہے) بردی خلقت کونکال لائٹیں گے، پھر وہ کہیں گے: ہمارے رب! جنھیں نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا ہم نے اُن میں سے کی کو دوز خ میں نہیں چھوڑا۔ وہ پھر فرمائے گا: واپس جاؤ، جس کے دل میں ایک ذر ہے کے برابر خیر پاؤاس کونکال لاؤ تو وہ کثیر خلقت کونکال لائیں گے، پھر وہ کہیں گے: ہمارے رب! ہم نے اس میں کی صاحب خیر کوئییں چھوڑا۔'(ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہوسکتا ہے۔)

ابوسعید خدری والف کہا کرتے تھے: اگرتم اس مدیث میں ميرى تقىدىتى نېيى كرتے تو چا ہوتو بير آيت پڑھاو:" بے شك الله ایك ذره برابرظلم نبیس كرتا اورا گركونی ایك نیكی موتواس كو برها تاب اورائي طرف اج عظيم ديتاب "" و محرالله تعالى فرمائے گا: فرشتوں نے سفارش کی ، انبیاء نے سفارش کی اور مونین نےسفارش کی ،اب ارحم الراحمین کےسواکوئی باتی نہیں رہاتو وہ آگ سے ایک مٹی مجرے گا اورایسے لوگوں کواس میں سے نکال لے گا جنموں نے مجمی بھلائی کا کوئی کامنہیں کیا تھا اوروہ (جل کر) کوئلہ ہو چکے ہول گے، پھروہ انھیں جنت کے دہانوں پر (بہنے والی) ایک نہر میں ڈال دے گا جس کو نبرحیات کہا جاتا ہے، وہ اس طرح (اُگ کر) نکل آئیں گے جس طرح (گھاس کا) چھوٹا سانج سیلاب کے خس وخاشاک میں پھوٹا ہے، کیاتم اے دیکھتے نہیں ہوکہ بھی وہ پھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور بھی درخت کے ساتھ، جوسورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرداورسز ہوتا ہے اور جوسائے میں ہوتا ہے وہ سفيد جوتا ہے؟" صحابے كما: الله كرسول! ايما لكتا ہے كم آپ جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا:'' تووہ لوگ (نہرے) موتول کے مانندلکلیں گے، ان کی گردنوں میں مہریں ہوں گی ،اہل جنت (بعدازاں)ان کو (اس طرح)

وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدِّقُونِي بِهٰذَا الْحَدِيثِ فَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُعْمَنعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠] "فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَّمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْسِ أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظُّلِّ يَكُونُ أَبْيَضَ؟» فَقَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! كَأَنَّكَ كُنْتَ بَرْغِي بِالْبَادِيَةِ -قَالَ -: "فَيَخْرُجُونَ كَاللَّوْلُوْ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِمُ، يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، هٰؤُلَاءِ عُتَقَاءُ اللهِ الَّذِينَ أَدْخَلَهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلِ عَمِلُوهُ وَلَاخَيْرِ قَدَّمُوهُ، ثُمَّ

يَقُولُ: اذْخُلُوا الْجَنَّةَ فَمَا رَأَيْتُمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ، فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ لَمْذَا، فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا! أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ لَمْذَا، فَيَقُولُ: رِضَائِي. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا،

[ [ 80 ] قَالَ مُسْلِمٌ : فَرَأْتُ عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَّادٍ زُغْبَةَ الْمِصْرِيِّ لَمْذَا الْحَدِيثَ فِي الشَّفَاعَةِ وَقُلْتُ لَهُ : أُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَ مِنَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؟ فَقَالَ : عَنْكَ أَنَّكَ لِعِيسَى بْنِ حَمَّادٍ : أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ نَعَمْ، قُلْتُ لِعِيسَى بْنِ حَمَّادٍ : أَخْبَرَكُمُ اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : قُلْنَا : قَلْنَا : يَسَادٍ وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَقْصٍ بْنِ صَحْوَ؟ ا قُلْنَا : لَا ، وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَقْصٍ بْنِ صَحْوَ؟ ا قُلْنَا : لَا ، وَسُقْتُ الْحَدِيثَ حَقْصٍ بْنِ الْفَضَى آخِرُهُ وَهُو نَحْوُ حَدِيثٍ حَقْصٍ بْنِ مَسْرَةً ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : بِغَيْرٍ عَمَلَ عَمِلُوهُ وَلَا كَانَ مَرُولَ اللّهِ مَسْرَةً ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ : بِغَيْرٍ عَمَلَ عَمِلُوهُ وَلَا كَانَ مَنْكُ وَلَا اللّهُ مَالَا عَمِلُوهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَمْلَ عَمِلُوهُ وَلَا اللّهُ مَا مَالًا عَمِلُوهُ وَلَا اللّهُ عَمْلُ عَمِلُوهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَدَم قَدَّمُوهُ ﴿فَيُقَالَ لَهُمْ: لَكُمْ مَّا ۚ رَأَيْنُمُ وَمِثْلُهُ

بیچانیں گے کہ بیلوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کیے ہوئے ہیں، جن
کواللہ تعالیٰ نے بغیر کی عمل کے جوانھوں نے کیا ہواور بغیر کسی
نیک کے جوانھوں نے آگے بیجی ہو، جنت میں داخل کیا ہے۔
پھروہ فرمائے گا: جنت میں داخل ہوجاؤاور جو تصییں نظر آئے وہ
تمھارا ہے، اس پروہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں
وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کی کونہیں دیا۔ تو وہ
فرمائے گا: تمھارے لیے میرے پاس اس سے بڑھ کر کھی
ہے۔ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! اس سے بڑھ کر کون ک
چیز (ہو کتی) ہے؟ تو وہ فرمائے گا: میری رضا کہ اس کے بعد
میں تم ہے بھی ناراض نہ ہوں گا۔"

(امام سلم نے کہا:) میں حدیث پڑھتا گیا یہاں تک کہوہ ختم ہوگئی اور (سعید بن ابی ہلال کی) بیحدیث حفص بن میسرہ کی (فدکورہ) حدیث کی طرح ہے۔ اُنھوں (سعید) نے (حدیث کے الفاظ)' بغیرکی عمل کے جوانھوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جوانھوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جوانھوں نے کیا افدکیا:

''چنانچداُن سے کہا جائے گا:تمھارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے اوراس کے ساتھ اتنائی اور'' ابوسعید خدری دلائڈ نے کہا: مجھے یہ بات پیچی ہے کہ مل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔

لیٹ کی روایت میں بید الفاظ: " تو وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کی کوئیں دیا' اوراس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں۔ چنانچ عیلیٰ بن حماد نے اس کا اقرار کیا (کہ انھوں نے اوپر بیان کی گئی سند کے ساتھ لیٹ سے بیرحدیث ٹی۔)

[456] زید بن اسلم کے ایک اور شاگرد ہشام بن سعد نے بھی ان دونوں (حفص اور سعید) کی ندکورہ سندوں کے ساتھ حفص بن میسرہ جیسی حدیث (454) آخر تک بیان کی اور پچھ کی وزیادتی بھی کی۔

#### باب:82-شفاعت كااثبات اورابل توحيد كاآگ سے تكالا جانا

[457] ما لک بن انس نے عمرو بن یکی بن عمارہ سے خبر دی، انھوں نے کہا: میرے والد نے جمعے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹٹ سے روایت کرتے ہوئے صدیث سائی کہ رسول اللہ مُلٹٹٹ نے فرمایا: ''اللہ تعالی اہل جنت میں سے جے چاہے گا اپنی رحمت سے جنت میں وافل کرے گا، اور دوز خیوں کو دوز خیوں کو دوز خیس ڈالے گا، پھر فرمائے گا: دیکھو (اور) جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرائیان پاؤاس کو نکال لو، (ایسے) لوگ اس حال میں نکالے جا کیں گے کہ وہ جل بھی کرکھکہ ہو سے کہوں گا تو کے بول علی کا تو کے جو بھی والا جا کے گا تو

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ الْجِسْرَ أَدَقُّ مِنَ الشَّعَرَةِ وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ.

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ: "فَيَقُولُونَ رَبَّنَا! أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْدَهُ». فَأَقَرَّ بِهِ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ .

[٤٥٦] ٣٠٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ: حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، ابْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِهِمَا، نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةً إِلَى آخِرِهِ، وَقَدْ زَادَ وَنَقَصَ شَيْنًا.

## (المعحم ۸۲) - (بَابُ اِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ وَاِخُرَاجِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ) (التحفة ۸۱)

[٤٥٧] ٣٠٤[٤٥٧] وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: البُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ . يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ الْجَنَّةِ النَّارِ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْمِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَي فَيْ فَرْجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي فَي فَيْخَرَجُونَ مِنْهَا حُمَمًا قَدِ امْتُحِشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي

نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَا، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخُرُجُ صَفْرًاءَ مُلْتُويَةً ؟ ».

اس میں ہے وہ اس طرح اُ گیں گے جس طرح گھاس پھونس کا چھوٹا سان جسیلاب کے کنارے میں اُ گنا ہے یتم نے اسے دیکھانہیں کس طرح زرد، لپٹا ہوا، اگنا ہے؟''

[458] وميب اور خالد دونول في عمرو بن يجي سے اي

سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ۔اس میں ہے: "انھیں ایک

نهرين ڈالا جائے گا جے الحياة كہا جاتا ہے۔ "اور دونوں نے

خالد کی روایت میں (آگے) ہیے:"جس طرح کوڑا

كركث (سلاب مين بركرآن والعنتف فتم ك نج)

سلاب کے کنارے اگتے ہیں۔'' اور وہیب کی روایت میں

ہے:"جس طرح چھوٹا سانج سیاہ گارے میں یاسلاب کے

خس وخاشاك ميں اگتاہے۔"

( تچیلی روایت کی طرح اس لفظ میں ) کوئی شک نہیں کیا۔

فاكدہ: ان احادیث میں اہل ایمان كی طرف سے شفاعت كا ثبوت بھی ہے جس كے خوارج منكر تھے۔ بيثبوت بھی كہ ایمان ايك رائی كے دانے كے برابرایمان كی وجہ سے ايك رائی كے دانے كے برابرایمان كی وجہ سے انسان بھی اس طرح دوبارہ شاداب ہوجائے گا۔ جس طرح دانہ سلاب كے كنارے پر ہوتا ہے۔

[٤٥٨] ٣٠٥-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلِى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: "فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُقَالًا: "فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ يُشَكَّا.

وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْغُثَاءَةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وَفِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ: كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيَةٍ أَوْ حَمِيلَةِ السَّيْلِ.

[459] بشر بن مفضل نے ابومسلمہ سے حدیث سائی،
انھوں نے ابونفرہ سے، انھوں نے حضرت ابوسعید ڈاٹٹؤ سے
روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُٹاٹٹؤ کم نے فرمایا: ''جہاں
تک دوزخ والوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو (ہمیشہ کے لیے)
اس کے باشندے ہیں نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جنیں
گے لیکن تم (اہل ایمان) میں سے جن لوگوں کو گناہوں کی
پاداش میں (یا آپ نے فرمایا: خطاوں کی بنا پر) آگ کی
مصیبت لائق ہوگی تو اللہ تعالی ان پرایک طرح کی موت

طاری کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو

سفارش کی اجازت دے دی جائے گی، پھر انھیں گروہ درگروہ

 أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ، فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ بِالْبَادِيَةِ.

[٤٦٠] ٣٠٧-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّيْعِ بَيِّةً بِمِثْلِهِ-إِلَى فَوْلِهِ-: فِي حَمِيلِ السَّيْلِ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

### (المعجم٨٣) – (بَابُ آخِرِ أَهُلِ النَّارِ خُرُوجًا) (التحفة ٨٢)

أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، كِلَيْهِمَا عَنْ جَرِيرٍ - قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ وَإِنْ اللهِ عَنْدِ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ النَّارِ خُرُوجًا مُنْهَا، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مُنْهَا، وَلَيْعَلَى اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ وَجَدْتُهَا مَلاًى . وَجَدْتُهَا مَلاًى . وَبَعْدَتُهَا مَلاًى . فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ : إِذْهَبْ، فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى . فَيَقُولُ اللهُ [تَبَارَكَ وَ]تَعَالَى لَهُ : إِذْهَبْ، فَاذَخُلِ الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى . الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى . الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى . الْجَنَّةَ، قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاًى .

لایا جائے گااور آنھیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: اے اہل جنت! ان پر پانی ڈالوتو وہ اس بہج کی طرح اگ آئیں گے جوسیلاب کے خس و خاشاک میں ہوتا ہے۔'' لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ مَنْ اَثْمُ الْحُرائی آ بادی میں رہے ہیں۔

[460] (بشر کے بجائے) شعبہ نے ابومسلمہ سے حدیث سائی، کہا: میں نے ابونضرہ سے سنا، (انھوں نے) حضرت ابوسعید خدری ڈھٹھ سے سنا اور انھوں نے نبی مُلٹھ کے سے اس جیسی روایت فی حمیل السینل ''سیلاب کے خس و خاشاک میں'' (کے جملے) تک بیان کی اور بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔

# باب:83-سب سے آخر میں دوز خ سے نکلنے والا

[461] منصور نے اہراہیم سے، انصول نے عبیدہ سے،
انصول نے حضرت عبداللہ بن مسعود دلاللہ سے روایت کی،
انصول نے کہا کہ رسول اللہ مکالیہ آئے فرمایا: '' بے شک میں
انسے جانتا ہوں جو دوز خ والوں میں سے سب سے آخر میں
اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں
اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں
جنت میں جائے گا ۔ وہ ایبا آ دمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے
بنت میں جائے گا ۔ وہ ایبا آ دمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے
فرمائے گا: جا جنت میں وافل ہو جا۔ وہ جنت میں آئے گا
تو اُسے یہ خیال دلایا جائے گا کہ جنت بحری ہوئی ہے۔وہ
واپس آ کرع ض کرے گا: اے میرے رب! جمھے تو وہ بحری
ہوئی ملی ہے۔ اللہ تبارک وتعالی اس سے فرمائے گا: جا جنت
میں وافل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اس
میں وافل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے
میں وافل ہو جا۔ آپ نے فرمایا: وہ (دوبارہ) جائے گا تو اسے

فَيُرْجِعُ فَيَقُولُ: يَارَبُّ! وَجَدْتُهَا مَلْأَى. فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا - أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِهَا وَعَشَرَةَ الْمُلِكُ عَشَرَةً مَثْنَالِ الدُّنْيَا-قَالَ فَيَقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي - أَوْ تَضْحَكُ بِي - وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ » قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ.

قَالَ فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَذْنِي أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً.

آبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنِّي لَأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ نَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيُقَالُ لَهُ: إِنْطَلِقْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيُقَالُ لَهُ: إِنْطَلِقْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيَعَلِدُ الْجَنَّةَ ، قَالَ: فَيَذْهَبُ فَيَعَلَلُ لَهُ: أَنَفُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فَيَعَلِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا فَيهِ ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ . فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ فَيَتَمَنَّى ، فَيُقُولُ: أَتَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ » قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ فَرَاجِدُهُ وَالْمَالِكُ؟ » قَالَ نَوْاجِذُهُ .

اے میرے رب! میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نے فرمائے گا: جاجنت میں داخل ہوجا۔ تیرے لیے (وہاں) پوری دنیا کے برابراوراس سے دس گنا زیادہ جگہ ہے (یا تیرے لیے دنیا سے دس گنا زیادہ جگہ ہے) آپ نے فرمایا: وہ خض کے گا: کیا تو میرے ساتھ مزاح کرتا ہے (یا میری ہنی اڑا تا ہے) حالا فکہ تو بی بادشاہ ہے؟''

[462] (منصور کے بجائے) اعمش نے ابراہیم ہے،
سابقہ سند کے ساتھ، عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ ہے روایت کی کہ
رسول اللہ عَلَیْجَا نے فر مایا: '' میں یقیناً دوزخ والوں میں ہے
سب ہے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ پیٹ کے بل
کھنٹا ہوا اس میں سے نکلے گا۔ اس ہے کہا جائے گا: چل
جنت میں واخل ہو جا۔ آپ نے فر مایا: وہ جائے گا اور جنت
میں واخل ہوگا تو وہ و کھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنجال چکے
میں واخل ہوگا تو وہ و کھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنجال چکے
میں۔ اس سے کہا جائے گا: کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو
تھا؟ وہ کہے گا: ہاں! تو اس سے کہا جائے گا: تمنا کر، وہ تمنا
کرے گا تو اسے کہا جائے گا: تمنا کر، وہ تمنا کی وہ تمھاری ہے اور
لیوری دنیا ہے دس گنا مزید بھی (تمھارا ہے۔) وہ کہے گا: تو

(عبدالله بن مسعود ولالفؤن ) كها: من في رسول الله من في الله من الله م

[463] انس ڈاٹٹو نے حضرت ابن مسعود دائٹو سے روایت
کی کہ رسول اللہ تاٹٹو نے فر مایا: '' جنت میں سب ہے آخر
میں وہ آ دی داخل ہوگا جو بھی چلے گا، بھی چبرے کے بل گرے
گا اور بھی آگ اسے جعلسا دے گی۔ جب وہ آگ سے نکل
آئے گا تو بلیٹ کراس کو دیکھے گا اور کہے گا: بڑی برکت والی ہے
وہ ذات جس نے مجھے تھے سے نجات دے دی۔ اللہ نے مجھے
ایس چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں پچھلوں میں سے کی کو
عطانبیں فرمائی۔ اسے بلندی پرایک درخت دکھایا جائے گا تو وہ
کے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے
تاکہ میں اس کے سائے میں دھوپ سے نجات حاصل کروں
اور اس کے پانی سے بیاس بجھاؤں۔

ال پرالله عزوجل فرمائے گا:اے ابن آ دم! ہوسکتا ہے کہ میں مسلم بیدر دنت دے دول تو تم مجھ سے اس کے سوا کچھاور مأنكو-وه كے كانبيس، اے ميرے رب! اور اللہ كے ساتھ عهد کرےگا کہ دواس ہے اور پچھ نہ مانگے گا۔اس کا پروردگاراس كاعذر قبول كرلے كا كيونكه وہ اليي چيز ديكھ رہا ہوگا جس پروہ مبركر بى نہيں سكتا۔ تو اللہ تعالی اسے اس (درخت) کے قریب كرد \_ كااوردهاس كے سائے ميں دهوب سے محفوظ موجائے کا اوراس کا پانی بیے گا، پھراسے او پر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ کے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تاکہ میں اس کے یانی سے سیراب ہوں اوراس کے سائے میں آرام كرون، من تحمد سے اس كے سوا اور كچھ نبيس ماتكوں كا\_الله تعالی فرمائے گا:اے آ دم کے بیٹے! کیائم نے جھے سے دعدہ نہ كياتها كتم مجه سے كچھاورنيس مانكو كے؟ اور فرمائے كا جھے لكتا ہے اگر میں شمصیں اس کے قریب کر دول تو تم مجھ سے مجھاور بھی مانگو کے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے

[٤٦٣] ٣١٠–(١٨٧) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً:أُخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنَّ أَنَس، عَن ابْن مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَخِرُ مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ، فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَّيَكْبُو مَرَّةً، وَّتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطَانِي اللهُ شَيْتًا مَّا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْنِنِي مِنْ لهٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلِأَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَأَشْرَبَمِنْ مَّائِهَا ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَاابْنَ آدَمَ! لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِي غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: لَا، يَارَبِّ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ!أَدْنِنِي مِنْ لَهٰذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَشْرَبَ مِنْ مَّآئِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلُّهَا، لَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا، فَيَقُولُ: يَاابْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا؟ فَيَقُولُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَيْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ تَعَالَى يَعْذِرُهُ، لِأَنَّهُ يَرْى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَّائِهَا، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَدْينِي مِنْ لَهْذِهِ الشَّجَرَةِ لِأَسْتَظِلُّ بَظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ

علاوه اور بچونبیس مائلے گا،اس کا رب تعالیٰ اُس کا عذر قبول كرالے كاكونكه وه الي چيز ديكير با ہوكا جس كے سامنے اس ے صبر نہیں ہوسکتا۔ اس پر اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دےگا۔وہاس کے سائے کے نیچ آجائے گااوراس کے یانی سے پیاس بجھائے گا۔ اور پھراسے ایک درخت جنت کے دروازے کے ماس دکھایا جائے گاجو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ عرض کرے گا: اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کردے تاکہ میں اس کے سائے ے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے یانی سے بیاس بجھاؤں، میں تم سے اور کچھنیس ماگوں گا۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بينيا كياتم في مير ساته وعده نبيل كياتها كداور كهينيل ما گلو ي ؟ وه كبر كا: كون نبيس مير يرب! (وعده كياتها) بس یمی ،اس کے علاوہ اور کچے نبیس مانگوں گا۔اس کا رب اس کا عذر قبول کرے گا کیونکہ وہ الی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اس مخص کواس (درخت) کے قریب کردے **گا** (اور)جب وہ اسے اس درخت کے قریب کردے گا تو وہ الل جنت کی آوازیں سے گا۔وہ کے گا:اے میرے رب! مجھاس میں داخل کردے، اللہ تعالی فرمائے گا: اے آ دم کے بیٹے! وہ کیا چیز ہے جو تھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلختم كردے؟ كياتم اس سے راضى موجاؤ مے كه يس حصیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دول؟ وہ کے گا: اے میرے رب! کیا تو میری ہنی اڑاتا ہے جبکہ تو سارے جہانوں کارب ہے۔''

اس پراہن مسعود ٹاٹھ ابنس پڑے اور کہا: کیاتم جھے ہے ہے نہیں پوچھو کے کہ جس کیوں ہنا؟ سامعین نے پوچھا: آپ کیوں ایسے؟ کہا: ای طرح رسول اللہ عُلِیْم ایسے تھے تو صحابہ کرام ڈاٹھ کے کہا: ای طرح اسلام کا ٹھ کے کہا: ای طرح اسلام کا ٹھ کے کہا تا ہے کیوں ہنس فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ؟ قَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ؟ فَقَالَ: لِمُكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: امِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ: أَتَسْتَهْزىءُ مِنْى وَأَنْتَ رَبُّ رَجْ ين؟ آپ فرمايا:"رب العالمين كنس پرن ير، الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِيءُ مِنْكَ، وَلٰكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ».

جباس نے کہا کہ وجوسارے جہانوں کا رب ہے، میری ہنسی اڑا تا ہے؟ اللہ فر مائے گا: میں تیری ہنسی نہیں اڑا تا بلکہ ميں جو جا ہوں كرسكتا ہوں۔''

## (المعجم ٤ ٨) - (بَابُ أَدُنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنُزِلَةً فِيهَا) (التحفة ٨٣)

[٤٦٤] ٣١١–(١٨٨) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: خَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِح، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَّجُلٌ صَرَفَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ قِبَلَ الْجَنَّةِ، وَمُثِّلَ لَهُ شَجَرَةٌ ذَاتُ ظِلٍّ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ! قَدِّمْنِي إِلَى هٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَكُونُ فِي ظِلُّهَا ». وَسَاقُ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ: «فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنْكَ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِيهِ: «وَيُذَكِّرُهُ اللهُ تَعَالَى سَلْ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الْأَمَانِيُّ قَالَ اللهُ:هُوَلَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ». قَالَ: «ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، فَتَقُولَانِ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْيَاكَ لَنَا، وَأَخْيَانَا لَكَ، قَالَ فَيَقُولُ: مَا أُعْطِي آحَدٌ مِّثْلَ مَا أُعْطِيتُ".

## باب:84-ابل جنت میں سے جو تخص سب سے نجلے درہے ير ہوگا

[464] حضرت ابوسعيد خدري دالني سے روايت ہے كم رسول الله طَافِيمُ ن فرمايا: "الل جنت ميسب سے كم در ب یروہ آدی ہوگا جس کے چہرے کواللہ تعالی دوزخ کی طرف ے ہٹا کر جنت کی طرف کروے گا اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی، وہ کیے گا:اے میرے رب! مجھے اس درخت کے قریب کر دے تا کہ میں اس کے سائے میں ہوجاؤں ..... 'آگے انھوں نے ابن مسعود دہنی کی طرح روایت بیان کی لیکن بدالفاظ ذکر نہیں کیے: "الله تعالی فرمائے گا:اے آدم کے بیٹے! کیا چیز ہے جو تھے راضی کر کے مارے درمیان سوالات کا سلسلختم کردے ....، 'البته انھوں نے اس میں بیاضا فد کیا: "اور الله تعالی اسے یاد ولا تاجائے گا: فلاں چیز مانگ،فلاں چیزطلب کر۔اور جباس کی آرزوئیں ختم ہوجا کیں گی تواللہ تعالی فرمائے گا: پیسب پچھتھ اراہے اور اس سے دس گنا اور بھی۔'' آپ تالیکا نے فر مایا:'' پھروہ اپنے گر میں داخل ہوگا اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں میں ہےاس کی دو بویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی: اللہ کی حرجس نے مسس ہارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تمعارے لیے زندگى دى \_ آپ نے فرمایا: تووه كهے گا: جو كچھ مجھے عنايت كيا گيا إياكى كنبين ديا گيا-"

[465] ہمیں سعید بن عمروافعثی نے حدیث سائی، کہا: ہمیں سفیان بن عیبنہ نے حدیث سائی ، انھوں نے مطرف اور (عبدالملك) ابن ابجرے، انھول نے شعبی سے روایت كی، كہا: ميس في مغيره بن شعبه الله الله الله (رسول الله مَنْ فَيْزُمْ سے بیان کردہ) روایت کے طور برسنا، نیز ابن الی عمر نے سفیان سے، انھوں نے مُطَرِّ ف اور عبدالملک بن سعید ہے اور ان دونوں نے شعبی سے من کر حدیث بیان کی ، انھوں ن مغیرہ بن شعبہ دلائو کے حوالے سے خبردی ، کہا: میں نے ان منبرير سنا، وهاس بات كورسول الله مظافيظ كي طرف منسوب كررے تھ، نيزبشر بن حكم نے مجھ سے بيان كيا (روايت كے الفاظ انھی کے ہیں )سفیان بن عیبنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں مطرف اور ابن الجرنے حدیث بیان کی، ان دونول نے شعبی سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ منبر پرلوگوں کو (پیر) حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا: ان دونوں (استادوں) میں سے ایک (میرا خیال ہے ابن ابر) نے اس روایت کومرفوعاً (جے صحالی نے رسول الله مَنْ الله على عنا مو) بيان كيا، آپ نے فرمايا: "موی الی الله الله سے الا جمعا: جنت میں سب سے کم درہے کا (جنتی) کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ (ایہا) آ دمی ہوگا جوتمام اہل جنت کو جنت میں بھیج ویے جانے کے بعد آئے گا تواس سے کہا جائے گا: جنت میں داخل ہوجا، وہ کے گا: میرے رب! کیے؟ لوگ اپنی اپن منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں۔ تو اس سے کہا جائے گا: کیاتم اس پر راضی ہو جاؤ کے کہ مسیس دنیا کے بادشا ہوں میں ہے کی بادشاہ کے ملک کے برابرمل جائے؟ وہ كے گا: ميرے رب! ميل راضي ہول، الله فرمائے گا: وه (ملک) تمها را بوا، پھرا تنا اور، پھرا تنا اور، پھرا تنا

[٤٦٥] ٣١٢–(١٨٩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُّطَرِّفٍ وَّابْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رِوَايَةً إِنْ شَاءَ اللهُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ وَّعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدٍ سَمِعَا الشَّعْبِيِّ يُخْبِرُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ح: وَحَدَّثَنِي بِشْرُبْنُ الْحَكَم - وَاللَّفْظُلُّهُ - : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَابْنُ أَبْجَرَ؟ سَمِعَا الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ - قَالَ سُفْيَانُ: رَفَعَهُ أَحَدُهُمَا - أُرَاهُ ابْنَ أَبْجَرَ - قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- رَبَّهُ تَعَالَى: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟ قَالَ:هُوَ رَجُلٌ يَّجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ: ادْخُل الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ:أَيْ رَبِّ! كَيْفَ؟ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِّنْ مُّلُوكِ الدُّنْيَا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتُ، رَبِّ! فَيَقُولُ: لَكَ ذٰلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ. فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ: رَضِيتُ،رَبِّ! فَيَقُولُ: هٰذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، فَيَقُولُ: رَضِيتُ،رَبِّ! قَالَ:رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَّنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي. وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ

عَيْنٌ وَّلَمْ تَسْمَعُ أُذُنٌ وَّلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ا قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَلَا تَمْلُمُ نَفْشٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن قُرَّةِ أَعَيْنِ ﴾ ٱلْآيَةَ [السجدة: ١٧].

اور، پھراتا اور، پانچویں بار وہ آ دی (بے اختیار) کے گا:
میرے رب! بیل راضی ہوگیا۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: یہ
(سب بھی) تیرااوراس سے دس گنامزید بھی تیرا، اور وہ سب
کچھ بھی تیراجو تیرادل چاہے اور جو تیری آ تھوں کو بھائے۔ وہ
کچھ بھی تیراجو تیرادل چاہے اور جو تیری آ تھوں کو بھائے۔ وہ
کہا: پروردگار! تو وہ جو سب سے اوٹے درج کا ہے؟ اللہ
تعالی نے فرمایا: یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و
کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کا شت کیا اوراس پرمہر
نگاری (جس کے لیے چاہم محفوظ کرلیا۔) (عزت کا) وہ (مقام)
دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا: اس کا مصداق اللہ
عزوجل کی کتاب میں موجود ہے: ''کوئی ذی روح نہیں جانتا
کران کے لیے آ تھوں کی کئی شنڈک چھپا کرکھی گئی ہے۔''

(466] (سفیان کے بجائے) عبیداللدا تبجی نے عبدالملک بن ابجرے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے شعبی سے سنا، وہ انھوں نے کہا: میں نے شعبی سے سنا، وہ انھوں نے کہا: میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ خاتی ہے سنا، وہ منبر پر کہدرہ بنے نے دہشک موکی طیال نے اللہ عز وجل سے الل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا ۔۔۔۔۔۔اور سابقہ صدیث کی طرح روایت بیان کی۔

[467] محمد بن عبدالله بن نمير نے جميں اپنے والد ب حديث بيان كى، كہا: جميں اعمش نے معرور بن سويد سے حديث سائى، انحول نے حضرت ابوذر تائل اللہ جنت كى، انحول نے كہا كرسول اللہ علی اللہ جنت میں سے نے كہا كرسول اللہ علی جانے والے اور الل دوزخ میں سے سب كے بعد جنت میں جانے والے اور الل دوزخ میں سے سب سے آخر میں اس سے نظنے والے کو جانتا ہوں، وہ ایک سب سے آخر میں اس سے نظنے والے کو جانتا ہوں، وہ ایک آدى ہے جسے قیامت كے دن لا يا جائے گا اور كہا جائے گا:اس كے برئے گناہ علی کے سامنے اس كے جوئے گئاہ چیش كر داور اس كے برئے گناہ علی اس منے اس كے برئے گناہ علی کے سامنے اس كے جوئے گئاہ چیش كر داور اس كے برئے گناہ علی کے سامنے اس كے برئے گناہ جسے گناہ جسے گناہ در اس كے برئے گناہ جسے گئاہ جسے گناہ جسے گنا جسے گناہ جسے گنا جسے گنا جسے گنا جسے گنا جسے گناہ جسے گنا ج

[٤٦٦] ٣١٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
أَبْجَرَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ
الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ: إِنَّ مُوسٰى
- عَلَيْهِ السَّلَامُ - سَأَلَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَنْ أَخَسُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْهَا حَظًّا. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ.

آلا؟] ٣١٤-(١٩٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمَعْرُودِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مَّنْهَا، دُخُولًا الْجَنَّةُ، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مَّنْهَا، رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كِبَارَهَا، فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ

كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا . فَيَقُولُ : نَعَمْ ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُّنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِّنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيُّنَةٍ حَسَنَةً فَيَقُولُ: رَبِّ! قَدْعَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا».

اٹھار کھو (ایک طرف ہٹا دو۔) تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں کے اور کہا جائے گا: فلاں فلال دن تونے فلاس فلاس کام کیے اور فلال فلال ون تو نے فلال فلال کام کیے۔ وہ کیے گا: ہاں، وہ ا تکارنہیں کر سکے گا اور وہ اینے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوفز دہ ہوگا، (اس وقت)ا سے کہاجائے گا جمعارے لیے ہربرائی کے عض ایک نیکی ہے۔ تو وو کے گا:اے میرے رب! مل نے بہت سے ایے (برے) كام كي جنعيل مين يهال نبيس و كميدر ما-'

> فَلَقَدْرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نُوَاجِذُهُ.

مس (ابوذر) نے رسول الله عَلَيْغُ كوديكما كرآب بنے يهال تك كرآب كر يحطيك وندان مبارك نمايال مو كئر

اکرہ: یاس آخری آدمی کا حال ہے جو حساب کتاب کے مرحلے میں سب سے آخر میں اہل جہنم کے زمرے میں سے تکال کر سب سے آخر میں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ سابقہ احادیث میں اس آخری آدی کا تذکرہ ہے جوجہنم میں ڈال دیے جانے والون مين آخرى موكا جيج جنم من سے تكالا اور جنت من داخل كيا جائے كا۔

[٤٦٨] ٣١٥–(...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا ۖ وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ:حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[٤٦٩] ٣١٦–(١٩١) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَّإِشْلِحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، كِلَاهُمَا عَنْ رَّوْحٍ - قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:أَخْبَرَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبّْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَن الْوُرُودِ؟ فَقَالَ: نَجِيءُ نَحْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ كَذَا وَكَذَا - أَنْظُرْ - أَيْ: ذَٰلِكَ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ فَتُدْعَى الْأُمَمُ بِأَوْثَانِهَا وَمَا كَانَتْ تَعْبُدُ، الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، ثُمَّ يَأْتِينَا رَبُّنَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَقُولُ:

[468] اعمش کے دوشاگردوں ابومعاویہ اور وکیج نے ا بنی این سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی۔

[469] ابوز بير نے بتايا كه انھول نے حضرت جابر بن عبدالله والمثناسے سنا، ان سے (جنت اور جہنم میں) وار دمونے کے بارے میں سوال کیا جار ہا تھا تو انھوں نے کہا: ہم قیامت ك دن فلال فلال (ست) سے آئيں گے (ديكھو)، نيني اس ست سے جولوگوں کے اوپر ہے۔ کہا: سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن (معبودوں) کی بندگی کرتی تھیں اُن کے ساتھ بلائی جائیں گی، ایک کے بعد ایک، پراس کے بعد مارارب مارے پاس آئے گا اور او جھے گا: تم كس كا انتظار كررہے ہو؟ تو وہ کہیں گے: ہم اینے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا: میں

مَنْ تَنْظُرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْظُرُ رَبَّنَا، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: حَتَّى نَنْظُرَ إِلَيْكَ، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ يَضْحَكُ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِمْ وَيَتَّبِعُونَهُ، وَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِّنْهُمْ - مُّنَافِقِ أَوْ مُؤْمِن -نُّورًا، ثُمَّ يَتَبِعُونَهُ، وَعَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ، تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ، ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنُونَ، فَتَنْجُو أَوَّلُ زُمْرَةٍ وُّجُوهُهُمْ كَالْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ، سَبْعُونَ أَلْفًا لَّا يُحَاسَبُونَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ كَأَضْوَءِ نَجْم فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ كَذٰلِكَ، ثُمَّ تَحِلُّ الشُّفَّاعَةُ، وَيَشْفَعُونَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، فَيُجْعَلُونَ بِفِنَاءِ الْجَنَّةِ، وَيَجْعَلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَرُشُّونَ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ حَتَّى يَنْبُتُوا نَبَاتَ الشَّيْءِ فِي السَّيْل، وَيَذْهَبُ حُرَاقُهُ، ثُمَّ يُسْأَلُ حَتَّى تُجْعَلَ لَهُ الدُّنْيَا وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهَا مَعَهَا.

[٤٧٠] ٣١٧-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرًا يَّقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَيَّةٍ بِأُذُنَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ يُخْرِجُ نَاسًا مِّنَ النَّارِ فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ»..

[٤٧١] ٣١٨–(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيع:

تمحارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے: (اس وقت) جب ہم شمصیں دیکھ لیں۔ تو وہ ہنستا ہواان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انھوں نے کہا: وہ انھیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھیے ہوں گے،ان میں سے ہرانسان کو،منافق ہویامومن،ایک نور دیا جائے گا، وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے۔اور جہنم کے میل پر كى نوكول والے كند ساورلوہ كے سخت كانے ہول كے اورجس کوانٹرتعالیٰ جا ہے گاوہ اسے پکڑلیں گے، پھرمنافقوں کا نور بجھادیا جائے گااورمومن نجات یا کیں گے توسب سے بہلا گروہ (جو) نجات یائے گا،ان کے چہرے چودھویں کے جاند جیے ہول گے (وہ) ستر ہزار ہول گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا، پھر جولوگ ان کے بعد ہوں گے، ان کے چبرے آسان كےسب ہے زيادہ روثن ستارے كى طرح ہوں گے، پھراس طرح (درجہ بدرجہ)اس کے بعد پھرشفاعت کا مرحلہ آئے گا اور (شفاعت کرنے والے) شفاعت کریں گےحتی كه ہروہ څخص جس نے لا المالا الله كہا ہوگا اور جس كے دل ميں جُو کے وزن کے برابر بھی نیکی (ایمان) ہوگی۔ان کو جنت کے آ گے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اہل جنت ان پریانی چیز کنا شروع کردیں گے حتی کہ وہ اس طرح اگ آئیں گے جیے کوئی چیز سیلاب میں اگ آتی ہے اور اس ( کے جسم ) کا جلا مواحصة تم موجائ كا، پرأس سے يو چھاجائ كاحتى كماس كو دنیااوراس کے ساتھ اس سے دس گنامزید عطا کردیا جائے گا۔

[470] سفیان بن عیبند نے عمر و (بن دینار) ہے روایت کی کہ انھوں نے حضرت جابر ڈلٹٹؤ سے سُنا، وہ کہدر ہے تھے: انھوں نے اپنے دونوں کا نوں سے یہ بات نبی تُلٹیُؤ سے می ، آپ فرمار ہے تھے: ''اللہ تعالی کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کر ہے گا۔''

[471] حمادین زیدنے کہا: میں نے عمروین دینارے

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَجَدِّدُ قَوْمًا مِّنَ اللهَ تَعَالَى يُخْرِجُ قَوْمًا مِّنَ النَّارِ بِالشَّفَاعَةِ؟ » قَالَ: نَعَمْ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا قَيْسُ الْفَقِيرُ: الْفَقِيرُ: الْفَقِيرُ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ الْفَقِيرُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِي فِيهَا، إِلَّا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ، حَتَّى يَدْخُلُونَ الْخَدَّةَ».

[٤٧٣] ٣٢٠-(...) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُوعَاصِم يَّعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثِنِي يُّزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ: كُنْتُ قَدْ شَغَفَنِي رَأْيٌ مِّنْ رَّأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْنَا فِي عِصَابَةٍ ذَوِي عَدَدٍ نُرَيدُ أَنْ نَّخُجَّ، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ فَإِذَا جَابِرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ - جَالِسٌ إِلَى سَارِيَةٍ - عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، - قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ! مَا لَهٰذَا الَّذِي تُحَدِّثُونَ؟ وَاللهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْنَهُۥ ﴾ [آل عمران: ١٩٢] وَ﴿ كُلُّمَاۤ أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُوا مِنْهَاۤ أُعِيدُواْ فِيها﴾ [السجدة: ٢٠] فَمَا لهٰذَا الَّذِي تَقُولُونَ؟ قَالَ، فَقَالَ: أَتَقُرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ ﷺ - يَعْنِي الَّذِي

پوچھا: کیا آپ نے جابر بن عبدالله دالله الله الله مظالله الله مظالله الله على الله مظالله الله على الله تعالى كهداد كول كول كول كول كالله تعالى كهداد كول كالله تو كوشفاعت كو در يع سے آگ ميں سے ذكالے كا؟ تو انھوں نے كہا: ہاں۔

[472] قیس بن سلیم عنری نے کہا: یزید الفقیر نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت جاہر بن عبداللہ ڈاٹٹجانے حدیث سائی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلٹیجا نے فرمایا: ' بلاشبہ کچھ لوگ آگ میں سے نکالے جا کیں گے، وہ اپنے چہروں کے علاوہ (پورے کے پورے) اس میں جل چکے ہوں گے یہاں عکد وہ جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔''

[473] ابوعاصم، ليني محد بن ابي الوب في كها: مجصريزيد الفقير نے حديث سائی، انھوں نے کہا کہ خارجيوں كے نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ ہمارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھرلوگوں کے خلاف خروج کریں (جنگ كريں -) جم مدينہ سے گزرے تو جم نے ويكها كه حضرت جابر بن عبدالله النائز (ايك ستون كے پاس بيٹھے) لوگوں کورسول اللہ مَالَيْمَ كل احادیث سارہے ہیں، انھوں نے اعِ مَل الْجَهَنَّمِيِّين الجَهْم ع نكل كر جنت مِن وَيَخِ والے لوگوں) کا تذکرہ کیا تو میں نے ان سے بوچھا: اے رسول الله ظَافِيْ كم ساتقى! يه آب كيا بيان كررب بي؟ عالانكمالله فرماتا ب: "ب شك جس كوتونة كاك يس داخل كرديا اس كورسواكر ديا-'' اور: ''وہ جب بھى اس سے نكلنے كا ارادہ کریں گے، ای میں لوٹا دیے جائیں گے۔'' تو پہ کیا بات ہے جوآ پ کہدرہے ہیں؟ (بزیدنے) کہا: انھوں نے (جواب میں) کہا: کیاتم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی: ہاں!

يَبْعَثُهُ اللهُ فِيهِ - ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّهُ مَقَامُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ الْمَحْمُودُ الَّذِي يُخْرِجُ اللهُ بِهِ مَنْ يُخْرِجُ قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّرَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ أَخْفَظُ ذَاكَ قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ قَالَ: غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ زَعَمَ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا قَالَ: يَعْنِي فَيَخْرُجُونَ مِنَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَاسِم، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطِيسُ. فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: وَيُحَكُمُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كَانُونَ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى وَاحِدٍ اللهِ عَنَا غَيْرُ رَجُلٍ فَالَ أَبُو نُعَيْمٍ.

سجھے ہوکہ یہ بوڑھا(صحافی حضرت جابر ڈٹائٹ) رسول اللہ علی جوئی پر جھوٹ باندھ رہاہے؟ اور ہم نے (سابقہ رائے ہے) رجوئ کرلیا۔ اللہ کی قتم اہم میں سے ایک آ دی کے سواکس نے خروج نہ کیا، یا جس طرح (کالفاظ میں) ابولعیم نے کہا۔

(474] ابوعم ان اور ثابت نے حضرت انس بن مالک ڈٹائٹ کے سے روایت کی کہ رسول اللہ علی کھا نے فر مایا: ''دوز نے سے چار آ دی تکلیں کے ، آمیس اللہ تعالی کی بارگاہ میں چیش کیا جائے گا۔

ان میں سے ایک متوجہ ہوگا اور کہ گا: اے میرے رب! جب ان میں سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ تو نے جھے اس سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ ڈالنا، چنا نچہ اللہ تعالی اس کوجہ نم سے نجات دے دے گا۔''

انعول نے کہا: کیاتم نے محمد ٹاٹھٹا کے مقام کے بارے میں سنا

ہے، یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کومبعوث کیا

جائے گا؟ میں نے کہا: ہاں! انھوں نے کہا: بے شک وہ

محمر الفرق كامقام محود بجس ك ذريع سے الله تعالى ان

لوگوں کوجنعیں (جہنم سے) تكالنا ہوگا تكالے گا، پھر انھوں نے

(جہنم یر) بل رکھے جانے اوراس پر سے لوگوں کے گزرنے کا

مظربیان کیا\_(بزیدنے) کہا: مجھے ڈرے کہ میں اس کو بوری

طرح یا زنیس رکھ سکا ہوں ،سوائے اس کے کہ انھوں نے بتایا:

كح لوگ جنم من على جانے ك بعداس كليس مر، يعنى

انھوں نے کہا: وہ اس طرح تکلیں سے جیسے وہ'' تکوں'' (کے

بودول) کی لکڑیاں ہوں، وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر

میں داخل ہوں کے اور اس میں نہائیں گے، پھر اس میں ہے

(كورك) كاغذول كى طرح (بوكر) لكليل مح، پر (بدهديث

س كر) مم والى آئ اورمم نے كما: تم يرافسوس! كياتم يہ

[٤٧٤] ٣٢١-(١٩٢) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرَانَ وَثَابِتٍ، عَنْ أَسَ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: "يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَرْبَعَةُ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللهِ تَعَالَى. فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَعُونِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فَيقُولُ: أَيْ رَبِّ! إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلَا تُعِدْنِي فِيهَا، فَيَنْجِيهِ اللهُ مِنْهَا».

[٤٧٥] ٣٢٢-(١٩٣) حَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ فُضَيْلُ

[475] ابو كامل فضيل بن حسين جحدري اورمحمر بن عبيد

غُرَى نے كہا: (الفاظ ابوكامل كے بيں) ہميں ابوعواندنے قادہ ے حدیث سالی ، انھول نے حضرت انس بن مالک وہامات روايت كى ، انھول نے كہا كرسول الله مَاليَّةُ نے قرمايا:"الله تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فكرمند مول ك (كداس دن كى تختيول سے كيسے نجات يائى جائے؟) (ابن عبيد نے كہا: ان ك دل ميں يہ بات ڈالى جائے گی)اوروہ کہیں گے: اگر ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارش لائیں تا کہ وہ ہمیں اس جگہ (کی مختبوں) ہے راحت عطا کردے۔ آپ نے فرمایا: چنانچہ وہ آ دم ملیفا کے پاس آئیں کے اور کہیں گے: آپ آ دم ہیں، تمام محلوق کے والد، الله تعالى نے آپ كواسين اتھ سے پيداكيا اور آپ ميں ائي روح پھوئی اورفرشتوں کو حکم دیاتو انھوں نے آپ کو بحدہ کیا، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کدوہ ہمیں اس (اذیت ناک) جگہ سے راحت دے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس مقام پڑئیں، پھروہ اپنی فلطی کو، جوان سے ہوگئ تھی، یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوس كريس كے، (اوركبيس كے:)ليكن تم نوح فايلاك ياس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنعیں اللہ تعالی نے (اوگوں کی طرف) مبعوث فرمایا، آپ نے فرمایا: تواس پرلوگ نوح ملیظا کے پاس آئیں گے۔ وہ کہیں گے: بید میرا مقام نہیں اور وہ اپنی غلطی کو، جس کا ارتکاب اُن سے ہوگیا تھا، یاد کر کے اس پرایئے رب ے شرمندگی محسوس کریں گے، (اور کہیں مے:) لیکن تم ابراتیم ملیناک پاس جاوجنس الله تعالی نے اپناخلیل (خالص دوست) بنایا ہے۔وہ ابراہیم ملینا کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں عے: بیمیرامقام نہیں ہے اوروہ اپن غلطی کو یادکریں مے جوان ہے سرز دہوگئ تھی اوراس پراہے رب سے شرمندہ ہول گے، (اور کہیں گے:)لیکن تم موی طَالْقِیْم کے پاس جاؤجن سے اللہ

ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ - قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ يَجْمَعُ اللَّهُ لَعَالَى النَّاسَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فَيَهْتَمُّونَ لِذَٰلِكَ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: فَيُلْهَمُونَ لِذَٰلِكَ - فَيَقُولُونَ: لَوِاسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبُّنَا عَزُّوَجَلَّ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا! قَالَ: فَيَأْتُونَ آدَمَ-عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: أَنْتَ آدَمُ أَبُوالْخَلْقِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوجِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبُّكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِنْ مَّكَانِنَا لهٰذَا. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، ﴿ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ، فَيَسْتَحِي رَبَّهُ مِنْهَا-وَلٰكِنِ اثْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثُهُ اللهُ تَعَالَى، قَالَ: فَيَأْتُونَ نُوحًا عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ-فَيَذْكُرُ خَطِيئَتُهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى ۖ مِنْهَا - وَلٰكِنِ ائْتُوا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي اتَّخَذَهُ اللهُ خَلِيلًا، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ تَعَالَى مِنْهَا - وَلٰكِنِ التُوا مُوسٰى ﷺ، الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ -قَالَ: - فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، - وَيَذْكُرُ خَطِيثَتَهُ الَّتِي أَصَابَ فَيَسْتَحْيِي رَبَّهُ مِنْهَا-وَلْكِنِ ائْتُوا عِيسَٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَأْتُونَ عِيسٰى رُوحَ اللهِ وَكَلِمَتَهُ، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ، وَلَكِن الثُّوا مُحَمَّدًا ﷺ

تعالیٰ نے کلام کیا اور انھیں تورات عنایت کی ۔ لوگ مویٰ عالیہ کی خدمت میں حاضر ہول گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس مقام پڑئیں اورا پی غلطی کو، جوان سے ہوگی تھی، یا دکر کے اس رایخ رب سے شرمندگی محسوں کریں گے (اور کہیں گے:) لیکن تم روح الله اوراس کے کلے میسیٰ علیفا کے یاس جاؤ لوگ روح الله اوراس کے کلے عیسیٰ مالیٹا کے پاس آئیں گے۔ وہ ( بھی یہ) کہیں گے: بیمیرامقام نہیں ہے، تم محمد مُلاَثِرُ کے پاس جاؤ، وہ ایسے برگزیدہ عبد (بندے) ہیں جس کے اگلے بچھلے گناہ (اگر ہوتے تو بھی) معاف کیے جا چکے۔'' حضرت انس جُنْتُوا نے کہا: رسول الله تَالِيُوا نے فرمایا: " پھر وہ میرے یاس آئیں گے، میں این رب (کے یاس حاضری) کی اجازت عامول گاتو مجھاجازت دی جائے گی، اے و کھتے ہی میں تجدے میں گر جاؤں گا، توجب تک اللہ جاہے گا مجھے ال حالت ( سجده ) میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا: اے محر! اپنا سر اٹھائے، کہے: آپ کی بات سی جائے گی، مانكيه ،آپ كوديا جائے گا، سفارش تيجيه ،آپ كى سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپناسرا ٹھاؤں گا اوراینے رب تعالیٰ کی ایس حمد وستائش بیان کروں گا جومیرارب عز وجل خود مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا۔وہ میرے لیے ایک حدمقرر کر دے گا، میں (اس کے مطابق) لوگوں کو آگ ہے نکال کر جنت میں داخل کرول گا، پھر میں واپس آ کرسجدے میں گر جاؤل گا۔ اللہ تعالی جب تک جا ہے گا مجھے ای حالت میں رہے دے گا، پھر کہا جائے گا: اپناسراٹھائے، اے محدا کہیے: آپ کی بات تی جائے گی، مانکیے،آپ کو ملے گا،سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اینے رب کی وہ حمد کروں گا جومیر ارب مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھرایک حدمقرر فریا دے گا،

عَبْدًا قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "فَيَأْتُونِي، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي تَعَالَى فَيُؤذَنُ لِي، فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَوَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ، فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُ رَبِّي تَعَالَى بِتَحْمِيدٍ يُعَلَّمُنِيهِ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُّهُمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ فَأَقَعُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّدَعَنِي، ثُمَّ يُقَالُ: إِزْفَعْ رَأْسَكَ يَامُحَمَّدُ! قُلْ تُسْمَعْ، سَلْ تُعْطَهُ، إِشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَخْمَدُ رَبِّي بِتَحْمِيدٍ يُّعَلِّمُنِيهِ رَبِّي. ثُمَّ أَشْفَعُ، فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُخْرِجُهُمْ مِّنَ النَّارِ، وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ-قَالَ: فَلَا أَدْرِي فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ -فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ أَيْ مَنْ وَّجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ میں ان کودوز خے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔'' (حضرت انس ڈٹائٹؤ نے کہا: مجھے یا دنہیں، آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا) پھر میں کہوں گا:''اے میرے رب! آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا جنھیں قر آن نے روک لیا ہے، لیعنی جن کا (دوز خ میں) ہمیشہ رہنا (اللہ کی طرف ہے) لازمی ہوگیا ہے۔''

> قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ قَتَادَةُ: أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ.

> [٤٧٦] ٣٣٣-(...) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَنْ عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: اليَجْتَمِعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُّونَ بِذٰلِكَ - أَوْ يُلْهَمُونَ ذٰلِكَ -» الْقِيَامَةِ، فَيَهْتَمُّونَ بِذٰلِكَ - أَوْ يُلْهَمُونَ ذٰلِكَ -» بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: النَّهِ الرَّابِعَةَ - أَوْ أَعُودُ الرَّابِعَةَ - الْأَوْمُ الرَّابِعَةَ - فَأَقُودُ الرَّابِعَةَ - فَأَقُودُ الرَّابِعَةَ - فَأَقُودُ الرَّابِعَةَ - فَأَقُودُ الرَّابِعَةَ الْقُورُانُ».

[٤٧٧] ٣٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهِ أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ تَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ اللهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُلْهَمُونَ لِلْلِكَ » بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي النَّارِ فِي الرَّابِعَةِ: «فَأَقُولُ: يَارَبِّ! مَا بَقِيَ فِي النَّارِ فِي النَّارِ إِلَّامَنْ حَبَسَهُ الْقُوْآنُ، أَيْ: وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ».

ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا: قنادہ نے کہا: یعنی جس کا ہمیشہ رہنالازی ہوگیا۔

[476] دوسری سند ہے جس میں (ابوعوانہ کے بچائے) سعید نے قادہ سے اور انھول نے حضرت انس دالتا ا روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله ظافر الله عالمان "قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے اور اس ( کی ہولنا کیوں سے بیخے ) کی فکر میں مبتلا ہوں گے یا یہ بات اُن کے دلوں میں ڈالی جائے گی۔'' .... (آگے) ابوعوانہ کی حدیث کے مانندے، البتہ انھوں نے اس حدیث میں سے کہا: " مجرمیں چوهی بارالله تعالی کی خدمت میں حاضر ہوں گا (یا چوتھی بار لوثول گا) اور کہوں گا:اے میرے رب! ان کے سواجنھیں قرآن (كے نصلے) نے روك ركھا ہے اوركوئي باتی نہيں بيا۔'' [477] معاذبن بشام نے کہا: میرے والد نے مجھے قنادہ کے حوالے سے حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت انس بن ما لك والني الدالت كى كم الله ك ني من الني الدالة '' قیامت کے دن اللہ تعالی مومنوں کو جمع کرنے گا، پھراس (دن کی پریشانی سے بچنے) کے لیے اُن کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی۔'' ..... یہ حدیث بھی ان دونوں (ابوعوانہ اور سعید) کی حدیث کی طرح ہے، چوتھی دفعہ کے بارے میں یہ كها: " تو مي كهول كا: ا مير برب! آگ مين ان كيسوا اوركوكى باقى نبيس جے قرآن (كے فيط ) نے روك ليا بے، يعنى وَهُمَالُ الضَّرِيرُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا مِنْهَالُ الضَّرِيرُ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا السَّعِيدُ بْنُ أَرِيعٍ : حَدَّثَنِي الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : قَ

زَادَ ابْنُ مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ يَزِيدُ: فَلَقِيتُ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ شُعْبَةً : حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّرَةِ ذُرَةً، وَالْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّ شُعْبَةً جَعَلَ مَكَانَ الذَّرَّةِ ذُرَةً، قَالَ يَزِيدُ: صَحَفَ فِيهَا أَبُو بِسْطَامَ.

[4٧٩] ٣٢٦-(...) حَدَّثَنِي أَبُوالرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَنَزِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: حَدَّثَنَا

جس کے لیے (آگ میں) ہمیشدر ہنا واجب ہوگیا ہے۔" [478] محمد بن منهال الضرير (نابينا) نے كہا: ہميں يزيد بن زریع نے حدیث سنائی، انھوں نے کہا: ہمیں سعید بن ابی عروبہ اور دستوائی (کپڑے) والے ہشام نے قادہ سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت انس اللہ سے روایت کی، كها: رسول الله علي المناه المرح الوطسان مسمعي اور محربن من في في كها: بمين معاذبن بشام في حديث سائى، انھوں نے کہا: میرے والد نے مجھے قنادہ کے حوالے سے حديث سناكى، (انعول نے كها:) جميس حضرت انس بن مالك دالين نے حدیث سنائی کہ نی ظافر ان نے فر مایا:"اس فحض کوآگ ہے تكال لياجائ كاجس في لا الله الله كما اوراس كول میں ایک بھو کے وزن کے برابر خیر ہوئی، پھرا یے فخص کوآگ ت تكالا جائك اجس في لا الله الله كما اوراس كول میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی، پھراس کوآگ سے تکالا جائے گاجس نے لاالٰہ الا اللہ کہااوراس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی۔'' (گزشتہ متعدداحادیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ خیرے مرادایمان ہے۔)

ابن منهال نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ بزید نے کہا: میں شعبہ سے ملا اور انھیں بیصدیث سنائی تو شعبہ نے کہا: ہمیں بیصدیث قیادہ نے حضرت انس بن مالک دیالٹؤسے، انھوں نے نبی مظالم کی سے سنائی، البنة شعبہ نے '' ایک ذریے'' کے بجائے '' مکئی کا دانہ'' کہا۔ بزید نے کہا: اس لفظ میں ابو بسطام (شعبہ) سے تصحیف (حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلطی) ہوگئ۔

[479] معبد بن ہلال عنوی نے کہا: ہم لوگ انس بن مالک ثانی کے اور ثابت (البنانی) کو اپنا سفارشی بنایا (الن کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی۔) ہم ان کے ہاں پنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ثابت نے

مارے لیے (اندرآنے کی) اجازت لی۔ ہم اندران کے سامنے حاضر ہوئے۔ انھوں نے ثابت کو اپنے ساتھ اپنی عاریائی پر بھالیا۔ ثابت نے ان سے کہا: اے ابو مزوا بھرو کے باشدوں میں سے آپ کے (یہ) بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انھیں شفاعت کی مدیث سَاكي - حفرت الس والله في المان مين حفرت محمد تالله في بتایا: '' جب تیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے عرارہے ہول گے۔ وہ آ دم طینا کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے: اپنی اولا دیے حق میں سفارش کیجے (کدوہ میدان محشر کے مصائب اور جاں مسل انظار سے نجات یا تیں۔) وہ کہیں مے: میں اس کے لیے ہیں ہوں۔ ليكنتم ابراجيم مايزقا كادامن تعام لوكيونكه وه الله تعالى كظيل (خالص دوست) ہیں۔ لوگ ابراہیم ملیفا کے یاس جائیں گے۔ وہ جواب دیں گے: میں اس کے لیے نہیں۔ لیکن تم مویٰ مَلِیٰ ایک یاس پہنچ جاؤ وہ کلیم اللہ ہیں (جن سے اللہ نے براوراست کلام کیا۔) تو مولی النا کے باس حاضری ہوگی۔وہ فرمائیں گے: میں اس کے لیے نہیں۔ نیکن تم عیسلی مانا کا کے ساتھ لگ جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہینے۔ تو عیسیٰ ملینا کے باس آ مرجوگی، وہ فرمائیں گے: میں اس کے لينبيل ليكن تم محمد مَنْ فَيْمُ ك باس بَنْ جادُ ، تو (ان كي) آمد میرے پاس ہوگ۔ میں جواب دوں گا: اس ( کام ) کے لیے میں ہوں۔ میں چل پڑوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضری ك اجازت جابول كا، مجصاجازت عطاكى جائك، شراس كسامن كمرا مول كاادر تعريف كى اليى باتول كساتهداس کی حمد کروں گاجس پر میں اب قادر نہیں ہوں ، اللہ تعالیٰ ہی ہے (حمد) میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور مجدے میں گرجاؤں گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سر

مَعْبَدُ بْنُ هِلَالِ الْعَنَزِيُّ قَالَ: انْطَلَقْنَا إِلَى أَنَس ابْنِ مَالِكٍ وَّتَشَفَّعْنَا بِثَابِتٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الضُّلِّي، فَاسْتَأْذَنَ لَنَا ثَابِتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَأَجْلَسَ ثَابِتًا مَّعَهُ عَلَى سَرِيرِهِ، فَقَالَ لَهُ:يَاأَبَا حَمْزَةً! إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْأَلُونَكَ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ حَدِيثَ الشَّفَاعَةِ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَاجَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ، فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُونَ لَهُ: إِشْفَعْ لِذُرِّيَّتِكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ خَلِيلُ اللهِ تَعَالَى. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلْكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسٰى [عَلَيْهِ السَّلَامُ]، فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللهِ تَعَالَى، فَيُؤْتَى مُوسَى- عَلَيْهِ السَّلَامُ. فَيَقُولُ: لَشْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِيسٰى [عَلَيْهِ السَّلَامُ] فَإِنَّهُ رُوحُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ، فَيُؤْتَى عِيسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ ﷺ، فَأُوتٰى فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا، أَنْطَلِقُ فَأَسْتَأْذِنُّ عَلَى رَبِّي، فَيُؤذَنُ لِي، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَاأَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ، يُلْهِمُنِيهِ اللهُ تَعَالٰى، ثُمَّ أَخِرُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَامُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ:يَارَبِّ! أُمَّتِي، أُمَّتِي. فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُهُ مِنْهَا،فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى

رَبِّي تَعَالَى فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! إِرْفَعُ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَقُولُ: يَارَبُ! أُمَّتِي، أُمِّتِي، فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَا مُحَمَّدُ! اِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ، فَأَقُولُ: يَارَبُ الْمُتِي، أُمَّتِي، فَيُقَالُ لِي: إِنْطَلِقْ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى أَدْنَى أَدْنَى مِنْ مِّثْقَالِ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدُلِ مِّنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ. فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ».

اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات تی جائے گی، مانگیں، آپ کودیا جائے گا اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت!، میری امت! توجمھ سے کہا جائے گا: جائیں جس کے دل میں گندم یا جُوك دانے كے برابرايمان ہاسے نكال ليس، ميں جاؤں گا اورالیا کروںگا، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ آؤں گا ورحمہ کے اضی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھراس کے سامنے تجدے میں گر جاؤں گا تو مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپناسرا تھا ئیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گی اور مانگیں، آپ کو دیا جائے گااور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا:اے میرے رب! میری امت!میری امت! محصے کہاجائے گا: جا کیں،جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہو،اسے نکال لیں تو میں جاؤں گا اورابیا کروں گا، پھراپنے رب کےحضورلوٹ آؤل گا اوراس جیسی تعریف ہے اس کی حمد کروں گا، پھراس كے مامنے تجدے میں گرجاؤں گا۔ تو جھے سے کہا جائے گا:اے محدا بناسرا کھا کیں، کہیں، آپ کی بات ٹی جائے گی اور مانگیں، آپ کوديا جائے گا اور سفارش کرين، آپ کی سفارش قبول ہو گی- تو میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو مجھے کہاجائے گا: جائیں،جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم ،اس سے (بھی) کم ،اس سے (اور بھی) کم ایمان مواسے آگ سے نکال لیس تو میں جاؤں گا اورابیا کروں گا۔'' یہ حضرت انس جافیہ کی روایت ہے جو انھوں نے ہمیں

هٰذَا حَدِيثُ أَنَسِ الَّذِي أَنْبَأَنَا بِهِ قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَلَمَّا كُنَّا بِظَهْرِ الْجَبَّانِ قُلْنَا: بیان کی۔ لَوْ مِلْنَا إِلَى الْحَسَنِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ فِي دَارِ أَبِي خَلِيفَةَ. قَالَ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ. قُلْنَا: يَا أَبَا سَعِيدٍ! جِئْنَا مِنْ عِنْدِ أَخِيكَ

(معدین ہلال عزی نے) کہا: چنانچہ ہم ان کے ہاں سے نکل آئ، جب ہم چئیل میدان کے بالائی عصے پر پہنچے تو ہم نے کہا: (کیا ہی اچھا ہو) اگر ہم حسن بھری کا رخ کریں اور

انھیں سلام کرتے جائیں۔وہ (حجاج بن یوسف کے ڈریے) الوظيفد ك مريس جهي موت تحدانهول في كها: جب بم ان کے یاس پہنچ تو انھیں سلام کیا۔ ہم نے کہا: جناب ابوسعید! ہم آپ کے بھائی ابوحزہ (حضرت انس وافظ کی کنیت ہے) كے پاك سے آرہے ہيں۔ ہم نے بھی اس جيسى حديث نين سی جوانھوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سائی دسن بعرى نے كہا: لاكي ساكيں - بم نے انھيں حديث سائى تو انھوں نے کہا: آ گے سنائیں۔ ہم نے کہا: انھوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سایا۔ انھوں (حسن بھری) نے کہا: ہمیں انھول نے یہ حدیث ہیں برس پہلے سائی تھی، اس وقت وہ پوری تو تول کے مالک تھے۔انھول نے کچھ حصہ چھوڑ دیاہے، معلوم نہیں، شیخ بھول گئے ہیں یا انھوں نے سمیں پوری حدیث سانا پندنبیس کیا کہ بستم (اس میں بیان کی ہوئی بات ہی پر) بحروسانه کرلو۔ ہم نے عرض کی: آپ ہمیں سنادیں تو وہ ہنس پر اور کہا: انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں تے معارے سامناس بات کا تذکرہ اس کے سوا (اور کس وجہ سے )نہیں کیا تقامراس لي كه مين تنصيل بيعديث سنانا وإبتاتها- آب مُنْظِيرًا نے فر مایا:'' پھر میں چوتھی بارا بنے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر اٹھی تعریفوں سے اس کی حمد بیان کروں گا، پھراس کے حضور تجدہ ریز ہو جاؤل گاتو مجھ سے کہا جائے گا: اے مجمد! اپناسر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سی جائے گی اور مانکیں، آپ کو دیا جائے گا اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! مجھے ان کے بارے میں (بھی) اجازت دیجیے جنھوں نے (صرف) لاالہ الا اللہ کہا۔اللہ فرمائے گا: یہ آپ کے لیے ہیں لیکن مجھے میری عزت کی تنم، میری کبریائی، میری عظمت اور میری بردائی کی قتم! میں ان کو رجمی جہنم سے تکال لوں گاجنموں نے لاالہ الا اللہ کہا۔" أَبِي حَمْزَةً، فَلَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ حَدِيثٍ حَدَّثَنَاهُ فِي الشَّفَاعَةِ، قَالَ: هِيهِ! فَحَدَّثْنَاهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: هِيهِ! قُلْنَا: مَا زَادَنَا، قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً وَّهُوَ يَوْمَثِذٍ جَمِيعٌ وَّلَقَدْ تَرَكَ شَيْئًا مَّا أَدْرِي أَنسِيَ الشَّيْخُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يُحَدِّثُكُمْ فَتَتَّكِلُوا، قُلْنَا لَهُ: حَدَّثْنَا. فَضَحِكَ وَقَالَ: خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل، مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ لَهُذَا إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُحَدُّنَكُمُوهُ قَالَ: الثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فِي الرَّابِعَةِ فَأَحْمَدُهُ بِيَلْكَ الْمَحَامِدِ، ثُمَّ أَخِوُّ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ لِي: يَامُحَمَّدُ! إِرْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَهُ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ: يَارَبِّ النُّذَنُّ لِّي فِيمَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ - أَوْ قَالَ لَيْسَ ذَاكَ إِلَيْكَ-وَلٰكِنْ، وَعِزَّتِي وَكِبْرِيَائِي وَعَظْمَتِي وَجِبْرِيَائِي لَأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ».

قَالَ فَأَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ، أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ، أُرَاهُ قَالَ قَبْلَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَهُو يَوْمَثِلْ جَمِيعٌ.

معبد كابيان ہے: ميں حسن بھرى كے بارے ميں كوائى ديتا ہوں كدائھوں نے ہميں بتايا كدائھوں نے حضرت الس بن مالك رافظ سے بدروايت ئى۔ ميرا خيال ہے، انھوں نے كہا: ميں سال پہلے، اوراس وقت ان كى صلاحيتيں بحر پورتھيں۔ ميں سال پہلے، اوراس وقت ان كى صلاحيتيں بحر پورتھيں۔ 180] ابوحيان نے ابوز رتھ سے اور انھوں نے حضرت

ابو ہررہ وافظ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ایک دن رسول الله ظافرة كى خدمت ميس كوشت لاياكيا اوروى الماكرآب كو پین کی گئی کوئکہ آپ کوری مرغوب تھی، آپ نے این دندان مبارک سے ایک بار اس میں سے تاول کیا اور فرمایا: "میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانے ہو یہ کیے ہوگا؟ الله تعالیٰ قیامت کے دن تمام الكوں اور بچیلوں کوایک ہموارچٹیل میدان میں جمع کرےگا۔ بلانے والا سب کواٹی آواز سنائے گا اور (اللہ کی) نظرسب کے آر پار (سب کود کیوری) ہوگی ۔ سورج قریب ہوجائے گا اورلوگوں کو اس قدرغم اور كرب لائل جوكا جوان كى طاقت سے زيادہ اور نا قابل برداشت ہوگا۔لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: کیا و كيمية نبيس تم س حالت ميس مو؟ كيا و كيمية نبيس تم يركيسي مصیبت آن بڑی ہے؟ کیاتم کوئی ایسافخص تلاش نہیں کرتے جوتمماری سفارش کردے؟ لین تممارے رب کے حضور۔ چنانچاوگ ایک دوسرے سے کہیں گے: آ دم مالی اے پاس چلو تو دہ آ دم طال کی خدمت میں حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے: اے آ دم! آپ سب انسانوں کے والد ہیں، اللہ تعالی نة بكوائ الته الته عنايا اورآب يس الى المرف ع) روح پھونی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انھوں نے آپ کو تجدہ کیا۔ آپ این رب کے حضور جاری سفارش فرمائیں۔آپ و يكفة نبيس بم كس حال يس بير؟ كيا آپ و يكفة نبيس بم رکیسی مصیبت آن بردی ہے؟ آ دم ملیظا جواب دیں گے: میرا

[٤٨٠] ٣٢٧–(١٩٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَّاتَّفَقَا فِي سِيَاقِ الْحَدِيثِ، إِلَّا مَا يَزِيَدُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْحَرْفِ بَعْدَ الْحَرْفِ - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ: حَدَّثَنَاأَبُوحَيَّانَعَنْأَبِيزُرْعَةَ، عَنْأَبِيهُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا بِلَحْم، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَّهْسَةً فَقَالَ: ﴿أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَّاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ:أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ يَعْنِي إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: إِنَّتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ ! أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُّوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَه قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ

رب آج استے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے مجی نہیں آیا اور نداس کے بعد بھی آئے گا اور یقینا اس نے مجھے ایک خاص درخت (کے قریب جانے) سے روکا تھالیکن میں نے اس کی نافر مانی کی تھی، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے۔تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح ملی کے پاس جاؤ\_لوگ نوح ملينا كى خدمت ميں حاضر مول مے اور عرض كرير كے: اے نوح! آپ (اہل) زمين كى طرف بيم مح سب سے پہلے رسول بیں اور اللہ تعالی نے آپ کوشکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔آ باپ رب کے حضور ہماری سفارش فرمائيں۔ آپ ديڪيے نہيں ہم کس حال ميں ہيں؟ آپ ديکھتے نہیں ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ وہ انھیں جواب ویں گ: آج میرارب اتن غصر میں ہے جتنے غصے میں نہوہ اس سے پہلے بھی آیانہ آیندہ بھی آئے گا۔ تقیقت بیہے کہ میرے لیے ایک دعا (خاص کی گئی)تھی وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف ما تک لی۔ (آج تو) میری اپنی جان (پرین) ہے۔ جھے اپنی جان (کی فکر) ہے۔تم ابراہیم مَثَافَۃ کے پاس جاؤ، چنانچہ لوگ ابراہیم تافیا کے پاس ماضر ہول کے اور عرض گزار ہول مے: آ پ اللہ کے نی اور اہل زمین میں ہے اس کے خلیل (صرف اس کے دوست) ہیں، اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائين، آپ ديڪي نہيں جم كس حال ميں ہيں؟ كيا آپ و کھتے نہیں ہم پر کیا مصیب آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم الناان ے کہیں گے: میرارب آج اس قدر غصی میں ہے کا اس بہلے بھی اتنے غصے من بیس آیا ورند آیندہ بھی آئے گا اوراپ ( تین )جموٹ یاد کریں گے، (اور کہیں ) مجھے اپنی جان کی فکر ہ، مجھ تو اپنی جان بچانی ہے۔ کسی اور کے پاس جاؤ، موی فایشا کے باس جاؤ۔ لوگ موی منافق کی خدمت میں حاضر ہوں مے اور عرض کریں گے: اے مویٰ! آپ اللہ کے رسول

مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي، نَفْسِي، اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ. فَيَأْتُونَ نُوحًا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَيَقُولُونَ: يَانُوُّحُ ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الْأَرْضِ، وَسَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى عَبْدًا شَكُورًا، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَٰى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَٰى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّا رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ [ﷺ]. فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ:أَنْتَ نَبَيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرْى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَذَكَرَ كَلْبَاتِهِ، نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، إِذْهَبُوا إِلَى مُوسَٰى، فَيَأْتُونَ مُوسلى ﷺ فَيَقُولُونَ : يَا مُوسلى! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَضَّلَكَ اللهُ، بِرِسَالَاتِهِ وَبِتَكْلِيمِهِ، عَلَى النَّاسِ، إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرْى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَاى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُّوسَى ﷺ: إِنَّا رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَّمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا. نَفْسِي، نَفْسِي. إِذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ. فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ : يَاعِيسَى ا أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ

ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے نعنیات عطاکی ،اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش كيجي، آپ ديكھتے نہيں ہم كس حال ميں ہيں؟ آپ ديكھتے مہیں ہم پر کیامصیبت آن پڑی ہے؟ موی مالی ان کے کہیں گ: میرارب آج اس قدر غصی سے کہنداس سے پہلے بھی اس قدر غصے میں آیا اور نہاس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کو قل کر چکا ہوں جس کے قل کا مجھے تھم نہ دیا گیا تھا۔میری جان ( کا کیا ہوگا)میری جان ( کیے بچ گی؟) عینی الفاق کے یاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ مُؤاثِرہ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں كَ: اعلينى! آپ الله كرسول بين، آپ نے جمولے میں لوگوں سے گفتگو کی۔ آب اللہ کا کلمہ میں جے اس نے مریم بینا کا طرف القا کیا اوراس کی روح ہیں،اس لیے آپ اسی رب کے حضور ہماری سفارش فرماکیں، آب ہماری حالت نبيس ديڪي جس ميس جم بين؟ کيا آپنبيس ديڪي جم پر كيسى مصيبت آن براي ہے؟ توعيسيٰ مَثَاثِمُ أَحْسِ جواب دي گ: میرارب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہوہ اس سے پہلے آیا اور نہ آیندہ جھی آئے گا، وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں كريں كے، (كہيں كے مجھے) اپن جان كى فكر ہے، مجھے اپن جان بیانی ہے۔میرے سواکس اور کے پاس جاؤ، محمد مُلَقِيْم ك پاك جاؤ ـ لوگ ميرے پاك آئيں گے اور كہيں مے: اے محد! آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالی نے آپ کے اگلے بچھلے تمام گناہ (اگر ہوتے تو بھی) معاف کر دی، اینے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں، آپ و كيمة نهيس بم كس حال ميس بين؟ آپ د كيمة نهيس بم بركيا مصيبت آن راي ہے؟ تو ميں چل راوں گا اور عرش كے ينج آؤل گااورایے رب کے حضور تجدے میں گرجاؤں گا، پھراللہ تعالی مجھ پراپنی الی تعریفوں اور اپنی الی بہترین ثنا ( کے

مِّنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوحٌ مِّنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَّمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَّغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا. نَفْسِي. نَفْسِي. اِذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اِذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ. فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ! أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ، اِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِّرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَّحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَّمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي. ثُمَّ قَالَ:يَامُحَمَّدُ!اِرْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهْ، اِشْفَعْ يُشَفَّعْ. فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَارَبِّ! أُمَّتِي. أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُ الْدُخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ، مَنْ لَاحِسَابَ عَلَيْهِ، مِنْ بَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ، فِيمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيع الْجَنَّةِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرِٰی ١٠. دروازے) کھول دے گا اور اضیں میرے دل میں ڈالے گا جو جھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے گئے، پھر (اللہ) فرمائے گا: اے محمہ! اپناسراٹھائے، مانگیے، آپ کو ملے گا، سفارش کیجیہ آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت! تو کہا جائے گا: اے محمہ! آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ان کو جنت کے درواز وں میں سے دائیں درواز سے میں دافل کر دیجیے اور وہ جنت کے باقی درواز وں میں (بھی) لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! جننا مکہ اور (شہر نیکر ) یا مکہ اور بُصر کی کے درمیان اتنا (فاصلہ) ہے جتنا مکہ اور (شہر نیکر ) یا مکہ اور بُصر کی کے درمیان تنا (فاصلہ)

[481] (ایک دوسری سند سے) عُمارہ بن تعقاع نے ابوزرعہ سے، انھول نے حضرت ابو ہرمرہ ڈاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله مَالِيْلُمُ کے سامنے ثرید اور گوشت کا پالدر کھا گیا، آپ نے دی اٹھائی، آپ کو بکری (کے گوشت) میں سب سے زیادہ یہی حصہ پند تھا، آپ نے اس میں سے ایک بارایے دندانِ مبارک سے تناول کیا اور فرمایا: ' میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔'' پھر دوبارہ تناول کیااور فرمایا: ' میں قیامت کے روز تمام انسانوں کا سردار ہول گا۔'' جب آپ نے دیکھاکہ آپ کے ساتھی (اس کے بارے میں) آپ سے کھنہیں ہو چھرہے تو آپ نے فرمایا: " تم يو حصة كيون نبيل كه يه كيم موكا؟" انصول في يو حيها: ميه كيے ہوگا؟ اللہ كے رسول! آپ نے فرمايا: "الوگ رب العالمين كيسامن كفرے مول كي .... " ( تماره نے بھي ) ابوزرعه کے حوالے سے ابوحیان کی بیان کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور ابراہیم ملینا کے واقع میں یہ اضافہ کیا: (آپ ٹائٹا نے) فرمایا: ابراہیم ملیفانے ستارے کے بارے

[٤٨١] ٣٢٨-(..) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ يُنُ حَرْب: حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاع، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَصْعَةٌ مِّنْ ثَرِيدٍ وَّلَحْمِ، فَتَنَاوَلَ الذِّرَاعَ، وَكَانَتْ أَحَبَّ الشَّاةِ إِلَيْهِ، فَنَهَسَ نَهْسَةً فَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ثُمَّ نَهَسَ نَهْسَةً أُخْرَى وَقَالَ: «أَنَا سَيِّدُ النَّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَمَّا رَأَى أَصْحَابَهُ لَايَسْأَلُونَهُ قَالَ: «أَلَا تَقُولُونَ كَيْفَهُ؟» قَالُوا: كَيْفَهْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً، وَزَادَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: وَذَكَرَ قَوْلَهُ فِي الْكَوْكَبِ: لَهٰذَا رَبِّي، وَقَوْلُهُ لِآلِهَتِهِمْ: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ لْهَذَا، وَقَوْلُهُ: إِنِّي سَقِيمٌ. قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ! إِنَّ مَّا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَّصَارِيعِ الْجَنَّةِ إِلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرٍ أَوْ هَجَرٍ وَمَكَّةَ ).

## قَالَ: لَا أَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ قَالَ.

[٤٨٢] ٣٢٩-(١٩٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيفِ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَجَلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، غَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُومَالِكِ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرّاشٍ، عَنْ حُذَّيْفَةَ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ. فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ . فَيَأْتُونَ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -فَيَقُولُونٌ: يَاأَبَانَا ! اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا خَطِيتَةُ أَبِيكُمُ آدَمَ، لَشْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. اِذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ-عَلَيْهِ السَّلَامُ-: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلًا مِّنْ وَّرَاءَ وَرَاءَ. إعْمِدُوا إِلَى مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلِيمًا . فَيَأْتُونَ مُوسٰى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- فَيَقُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَٰلِكَ. إِذْهَبُوا إِلَى عِيسٰى كَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى وَرُوحِهِ.فَيَقُولُ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: لَسْتُ بِصَاحِب ذٰلِكَ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَيَقُومُ وَيُؤْذَنُ لَهُ، وَتُرْسَلُ

میں اپنا قول: ''میہ میرا رب ہے'' اور ان کے معبودوں کے بارے میں بید کہنا: '' بلکہ میکا م ان کے بڑے نے کیا ہے'' اور بیہ کہنا: '' میں بیار ہول' یاد کیا۔ (رسول اللہ مُلَّاثِمُ نَے) فرمایا: '' اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد مُلَّاثِمُ کی جان ہے! چوکھٹ کے دونوں بازؤں تک جنت کے کواڑوں میں سے (ہر) دوکواڑوں کے درمیان، اتنافا صلہ ہے جتنا مکہ اور ہجرکے درمیان، یا (فرمایا) ہجراور مکہ کے درمیان ہے۔''

راوی کویادنیں کہ آپ نے پہلے سشرکانام لیا۔

[482] محمر بن فنيل نے كها: بمين ابو مالك اعجى نے حدیث سائی، انحول نے ابوحازم سے اور انعول نے حضرت الوهرريه والنفظ سے روايت كى ، نيز الوما لك في ربعى بن حراش ے اورانھوں نے حضرت حذیفہ ثلاث سے روایت کی، اُن وونول نے کہا کرسول الله كَاثِيْن نے مرايا: "الله تارك وتعالى لوگوں کوجع کرے گا تو مومن کھڑے ہوجا کیں مے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ آ دم ملیا کے یاس آ کرعوض کریں گے:اے والد بزرگ! ہارے لیے جنت کا درواز ہ کھلوائے۔ وہ جواب دیں گے: کیا جنت ہے شميں نكالنے كاسب تممارے باب آدم كى خطا كے علاوه كوئى اور چیزی تمی ایس اس کام کاالل نہیں ہوں۔میرے بیٹے ،اللہ كفيل ابراجيم ملي كي باس جاؤرآب فرمايا: ابراجيم ملي كہيں مے: اس كام (كوكرنے) والا من نبيں ہوں، ميں خليل تحا ( مراولین شفاعت کے اس منصب سے ) پیچے پیچے۔تم مویٰ طین کا رخ کرو، جن سے اللہ تعالی نے کلام کیا۔ لوگ موی طاع کے یاس آئیں گے۔ وہ جواب دیں گے: اس کام ( كوكرنے ) والا ميں نبيس ہوں۔ اللہ تعالیٰ كی روح اور اس كے کلے عیسیٰ علیا کے پاس جاؤ عیسیٰ علیا قرمائیں گے: میں اس کام (کوکرنے) والانہیں ہوں۔ تو لوگ محمہ ناٹیٹی کے یاس

الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ. فَتَقُومَانِ جَبَبَتِي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُ أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ، قَالَ قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَيُّ شَيْءٍ كَمَرٌ الْبَرْقِ؟ قَالَ: "أَلَمْ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ تَرُوا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرٌ الطَّيْرِ وَشَدٌ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرٌ الطَّيْرِ وَشَدٌ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ، وَنَبِيْكُمْ فَانِمُ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ شَلِّمْ، حَتَّى لَيْحِيءَ الرَّجُلُ فَلَا تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ، حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي يَشْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالَ: وَفِي حَافَتِي يَشْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا. قَالُ: وَفِي حَافَتِي الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ الصَّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَّأُمُورَةٌ تَأْخُذُ مَنْ أَمِرَتْ بِهِ فَمَحْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِهِ.

آئيں گے۔آپ اللہ كے سامنے قيام فرمائيں كے اورآپ كو (شفاعت کی)اجازت دی جائے گی۔امانت اور قرابت داری کو جیجا جائے گا، وہ بل صراط کی دونوں جانب دائیں اور بائیں کھڑی ہوجا ئیں گی۔تم میں سے اولین فخض بلی کی طرح گزر جائے گا۔' میں نے یوچھا: میرے مال باپ آپ پرقربان! بجل ح الزرنے كا طرح "كيا ہے؟" آپ نے فرمايا:" تم نے مجمی بیلی کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح بلک جھیکنے میں گزرتی اور لوئی ہے؟ مجر ہوا کے گزرنے کی طرح (تیزی ے) پھر برندہ گزرنے اور آ دمی کے دوڑنے کی طرح،ان کے اعمال ان کو لے کر دوڑیں گے اور تمعارا نبی بل صراط پر کھڑا ہوا کہدر ہا ہوگا: اے میرے رب! بجا بچا (میری امت کے ہر مرزنے والے کوسلامتی ہے گزار دے۔)حتی کہ بندوں کے اعمال ان کو لے کرگز رنظیں کے یہاں تک کدایا آ دی آئے کا جس میں گھسٹ گھسٹ کر چلنے سے زیادہ کی استطاعت نہ سر مراط کے دونوں کناروں بر لوے أسل معلق بول مح، وه اس بات ير مامور بول گے کہ جن دورے میں جارے میں تھم ہوان کو پکر لیں اس طرح بعض زئی ہو ارتجات یا جائیں کے اور بعض آگ میں و مکیل دیے جا کیں گے۔''

> وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِينَ خَرِيفًا .

(المعجم٥٥) - (بَابُ: فِي قَوْلِ النَّبِي تَلَيُّكُمُ: ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّدِ، وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا)) (التحفة ٤٨)

اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو ہر رہے کی جان ہے! جہنم کی گہرائی سر سال (کی مسافت) کے برابر ہے۔

باب:85- نی اکرم مَنْ فَیْمُ کافر مان ہے:'' میں لوگوں میں سب سے پہلا ہوں جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا،اورسب انبیاء سے میرے پیروکار زیادہ ہوں گے''

[٤٨٣] ٣٣٠-(١٩٦) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فَلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْفِة : "أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَنَا أَكْثُرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا».

[ ٤٨٤] ٣٣١-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شُخَارَ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنَا أَكْثَرُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَنَا أَوْلُ مَنْ يَقْرَعُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ».

[\$\frac{100}{100} \text{[\$\frac{1}{2}\$] \$\frac{1}{2}\$ \frac{1}{2}\$ \f

[ ٤٨٦] ٣٣٣ - (١٩٧) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالَا: حَدَّثَنَا هُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالْكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسَ بُنَ مَا الْقِيَامَةِ ، فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْخَارِنُ: مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ ، فَيَقُولُ: مِنْ أَمْرِثُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدِ قَبْلَكَ » .

[483] جریر نے مختار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بڑا تھا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی تی مالیا: '' لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص میں ہوں گا جو جنت کے بارے میں سفارش کرے گا اور تمام انبیاء سے میرے پیروکارزیادہ ہول گے۔''

[484] سفیان نے عمار بن فلفل سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک بھائے سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ علی انسیاء کی نسبت اللہ علی انہاء کی نسبت میرے پیروکار زیادہ مول گے اور میں پہلا محض ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھنکھٹا نے گا۔''

[485] زائدہ نے مختار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے کہا: حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ نے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے کہا کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤ کے کہا: حضرت انس بن مالک ڈاٹٹؤ نے کہا کہ رسول اللہ مٹارش نے فرمایا: '' جنت کے بارے میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں گا ، انبیاء میں سے کسی نبی کی اتن تصد بیت نبیل کی گئی جنتی میری کی گئی۔ اور بلا شبد انبیاء میں ایسا بھی نبی ہوگا جن کی امت (دعوت) میں سے ایک شخص ہی ان کی تصد بی کرتا ہوگا۔''

[486] ثابت نے حضرت انس بن مالک ثافیہ سے صدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تافیہ نے فرمایا:

دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا۔ جنت کا دربان پوچھے گا: آپ کون بیں؟ میں جواب دوں گا: محمہ! وہ کم گا: مجھے آپ بی کے بارے میں حکم ملا تھا (کہ) آپ سے پہلے کی کے لیے دروازہ نے کھولوں۔'

(المعحم ٦ ٨) - (بَابُ اخْتِبَاءِ النّبِيِّ ثَالِيَّةُ مُعُوةً الشَّفَاعَةِ لِأُمَّتِهِ) (التحفة ٥ ٨)

[ ٤٨٨] ٣٣٥-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، أَنَّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، أَنَّ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنَّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، أَنَّ أَخْبَرَى وَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ لِكُلِّ نَبِيً دَعْوَتِي دَعْوَةً . فَأَرَدْتُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَنْ أَخْتَبِى َ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

[٤٨٩] ٣٣٦-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيُّ، مِثْلَ ذٰلِكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ.

[٤٩٠] ٣٣٧-(...) حَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ

باب:86-اپنی امت کی سفارش کے لیے نبی منافیظ کا اپنی دعا کومحفوظ رکھنا

[487] ما لک بن انس نے ابن شہاب سے خبر دی ، انھوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہررہ وہ انٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ مُنٹی ہے فر مایا: ''ہر نی کی ایک (یقینی) دعا ہے جو وہ ما نگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ رکھوں۔''

[488] (ما لک بن انس کے بجائے) ابن شہاب کے بجتے نے ابن شہاب سے صدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابوہر روہ ڈاٹٹوئٹ نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے خبر دی کہ حضرت ابوہر روہ ڈاٹٹوئٹ نے کہا: رسول اللہ شائٹوئٹ نے فرمایا: ''یقیناً ہر نبی کی ایک دعا ہے (جس کی قبولیت یقینی ہے۔) میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان شاء اللہ میں اپنی اس دعا کو قیامت کے روز اپنی امت کی سفارش کرنے کے لیے محفوظ رکھوں گا۔''

[489] ابن شہاب کے بھینج نے ابن شہاب سے اور انھوں نے (ابوسلمہ کے بجائے) عمر و بن الی سفیان بن اسید بن جاری تھفی سے اس کے مانند حدیث حضرت ابو ہریرہ ڈھائیا ہے، انھوں نے رسول اللہ مُالیّا کی ۔

[490] بونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہ عمرو بن ابی سفیان ثقفی نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ وہ فوٹ نے کعب احبار دی ٹوئٹ سے کہا: بلاشباللہ کے نبی مؤٹٹ نے فرمایا: "ہرنبی کی

ابْنِ جَارِيَةَ النَّقَفِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ لِكُلِّ لِكُلِّ لِكُلِّ لِكُلِّ لَكِلُلِّ لَكِلُلِّ اللَّهُ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَقَالَ كَعْبٌ لَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ.

[٤٩٢] ٣٣٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ وَلَا بَيْ فَرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ وَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُّسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، فَيُسْتَجَابُ لَهُ فَيُؤْتَاهَا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٣٤٠ [٤٩٣] ٣٤٠-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحمَّدٍ وَّهُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَعُونُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللّٰكُلُّ نَبِيٍّ دَعُوةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللّٰكُلُّ نَبِيٍّ دَعُونًا عَدِعَابِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ. وَإِنِّي أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ عَدَابِهَا فِي أُمَّتِهِ فَاسْتُجِيبَ لَهُ. وَإِنِّي أُرِيدُ، إِنْ شَاءَ

ایک (بیتینی) دعاہے جودہ کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللّٰہ میں اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیّے محفوظ رکھوں''

اس پر کعب نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے بوچھا: آپ نے بی فرمان (براہ راست) رسول اللہ سُلٹھ کا سے سا تھا؟ ابو ہریرہ ڈٹاٹھ نے جواب دیا: ہاں!

[491] ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹوئے روایت
کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹٹوئے نے فرمایا:'' ہرنی کی
ایک دعاالی ہے جو (یقین طور پر) تبول کی جانے والی ہے۔ ہر
نی نے اپنی وہ دعا جلدی ما تک لی، جبکہ میں نے اپنی دعا
قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر لی
ہے، چنانچہ یہ دعاان شاء اللہ میری امت کے ہراس فردکو پہنچ
گی جواللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرتے ہوئے فوت ہوا۔''

(493) محمر بن زیاد نے کہا: میں نے حضرت ابو ہر ہرہ اٹھاٹئا سے سنا، وہ کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ مُلٹھ نے فر مایا: '' ہر نی کی ایک دعا ہے جواس نے اپنی امت کے بارے میں ما تکی اور وہ اس کے لیے قبول ہوئی۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ان شاء اللہ میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے

مؤخر کردوں۔''

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا - وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُعَاذٌ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ فَتَادَةً: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَعَوَةً دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، وَإِنِّي قَالَ: الْمُتَهِ، وَإِنِّي الْحَبَيْ مَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّي الْحَبَيْ مَوْمَ الْقِيَامَةِ».

اللهُ، أَنْ أُوَّخِّرَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[٤٩٥] ٣٤٢-(...) وَحَدَّنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا:حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ.

[ ٢٩٦] ٣٤٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ حَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، جَمِيعًا عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ قَالَ، قَالَ: ﴿أَعْطِيَ ﴾ وَفِي حَدِيثِ أَسَامَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

[٤٩٧] ٣٤٤] ٣٤٤. (. . .) وَحَدَّنَنِي مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنِسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةً، عَنْ أَنَسٍ.

[٤٩٨] ٣٤٥-(٢٠١) وَحَدَّثَنِي مُحمَّدُ بْنُ أَخْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ: حَدَّثَنَا الْأَبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الْنُرَجُرَيْجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الْنُرَيِّ وَأَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الْنَبِيِّ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "لِكُلِّ نَبِيٍّ النَّبِيِّ عَنْدٍ وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي دَعْوَةً فَدْ دَعَا بِهَا فِي أُمَّتِهِ، وَخَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[494] ہشام نے قادہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک ٹٹاٹٹ نے حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی ٹاٹٹٹ نے فرمایا: ''ہرنبی کی ایک (یقینی مقبول) دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے کی جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے روزا پنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کرلی ہے۔''

[495] نمکورہ بالا روایت (ہشام کے بجائے) شعبہ نے قادہ سے باقی ماعدوای سند کے ساتھ بیان کی۔

[496] وکیج اور ابواسامہ نے مسعر سے حدیث سنائی، انھوں نے تا دہ سے اس سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ، انتا فرق ہے کہ وکیج کی روایت کے الفاظ ہیں: آپ نے فرمایا: (ہر نی کوایک دعا)''عطا کی گئی ہے'' اور ابواسامہ کی روایت کے الفاظ ہیں: ''نی اکرم مُلاہی ہے۔'' الفاظ ہیں: ''نی اکرم مُلاہی ہے۔ دوایت ہے۔''

[497] معتمر کے والدسلیمان بن طرخان نے حضرت انس والیت کی کہ اللہ کے نبی تالی نے فر مایا ......
آگے کی حضرت انس والی ہے دوایت کی طرح۔

[498] حضرت جابر بن عبدالله ٹائٹانی کریم طالفہ اسے دوایت بیان کرتے ہیں کہ 'مبر نبی کے لیے ایک دعا ہے جووہ اپنی امت کے بارے میں کر چکا جبکہ میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔''

(المعجم ٨٧) - (بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ثَاثِيً إِلْاًمَّتِهِ وَبُكَائِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِمُ) (التحفة ٨٦)

[٤٩٩] ٣٤٦-(٢٠٢) حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ: أَنَّ بَكْرَ بْنَّ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيِّ يَثِيُّ تَلَا قَوْلَ اللهِ تَعَالَى فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَتِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ, مِنِّي ﴾ الإراميم: ٣٦] اَلْآيَةً. وَقَالَ عِيسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨] فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: ﴿ ٱللَّهُمَّ ! أُمَّتِي أُمَّتِي ﴾ وَبَكْي . فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَاجِبْرِيلُ! إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ، وَّرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَاسْأَلُهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَهُ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُوَ أَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ! إِذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ.

باب:87- نی مُنْ النِیْ کی اپنی امت کے لیے دعا اور ان پرشفقت کرتے ہوئے آپ کارونا

[499]حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص الأخبست روايت ب كم نى تَالِيْكُمْ نْ ابراتِيم عَلِيَّاكَ بارك مِن الله تعالى ك فرمان: "اے میرے رب! بے شک انھوں (بتوں) نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، پھرجس نے میری پیروی کی وہ یقینامیراہے (اورجس نے میری نافر مانی کی توبے شک تو بہت بخشے والا بمیشدرم كرنے والا ب) "اورغيسىٰ ماينا كول "اكرتو انھیں عذاب دے تو بہترے بندے ہیں اور اگر تو انھیں معاف فرما دے تو بلاشبہ تو بی غالب حکمت والا ہے" کی تلاوت فرمائی اوراییخ دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا: "اے اللہ! میری امت، میری امت' اور (بے اختیار) رو بڑے۔اللہ تعالی نے تھم دیا: اے جریل! محمہ ناٹیا کے پاس جاؤ، جبکہ تمارارب زیادہ جانے والا ہے، اُن سے بوچھو کہ آپ کو کیا بات رُلار بی ہے؟ جریل ملیظا آپ کے پاس آئے اور (وجه) بوچھی تورسول الله ظائيم نے جوبات كي تھى ان كوبتائى، جبكهوه (اللهاس بات سے) زیادہ اچھی طرح آگاہ ہے، اس پراللہ تعالی نے فرمایا: اے جریل! محد ظائرہ کے پاس جاؤاور کہوکہ ہمآپ کی امت کے بارے میں آپ کوراضی کریں مے اور ہم آپ کوتکلیف نہ ہونے دیں گے۔

باب:88- کفر پرمرنے والاجہنی ہے،اسے شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور نہ اُسے مقرَّب لوگوں کی رشتہ واری فائدہ دے گی (المعحم ۸۸) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ مَنُ مَّاتَ عَلَى الْكُفُرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَلَا تَنَالُهُ شَفَاعَةٌ وَّلَا تَنْفَعُهُ قَرَابَةُ الْمُقَرَّبِينَ) (التحفة ۸۷)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَانِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: «فِي الْنَّارِ» فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي؟ قَالَ: «فِي النَّارِ» فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ».

(المعجم ٩ ٨) - (بَابٌ : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنذِرٌ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾(التحفة ٨٨)

[٥٠١] ٣٤٨-(٢٠٤) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ، عَنْ مُّوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء:٢١٤] دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ. فَقَالَ: «يَا بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي هَاشِم! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ النَّارِ. يَا فَاطِمَةُ! أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْتًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا».

٣٤٩ [٥٠٢] ٣٤٩-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ

[500] حضرت انس والفيئات روايت ہے كدا كيك آدى نے يو چھا: اے اللہ كرسول! ميرايا پ كہاں ہے؟ آپ نے فرمايا: "آگ ميں \_" پھر جب وہ مليك گيا تو آپ نے اسے بلا كرفرمايا: "بلاشبه ميرايا پ اورتمارا باپ آگ ميں ہيں \_"

باب:89-الله تعالی کا فرمان:''اورایخ قریبی رشته دارول کوژراییخ''

[501] جرير في عبدالملك بن عمير سے حديث سالى، انھول نے موکیٰ بن طلحہ اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ جانتیا ہے روایت کی که جب بیآیت ازی: "اور این قریبی رشته دارول كودْراييع "تورسول الله مَالْيَعْم في قريش كو بلايا - جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی حیثیت سے (سب کو) اور خاص كركے (الك خاندانوں اورلوگوں كوان كے نام لے لےكر) فرمایا: "اے کعب بن لؤی کی اولاد! اینے آپ کوآگ ہے بچالو،اےمرہ بن کعب کی اولاد!ایے آپ کوآگ ہے بچالو، اے عبر ممس کی اولاد! اینے آپ کوآگ سے بچالو، اے عبد مناف کی اولاد! اپنے آپ کوآگ سے بچالو، اے بنو ہاشم! این آب کوآگ سے بچالو، اے عبدالمطلب کی اولاد! این آپ کوآگ سے بچالو، اے فاطمہ (بنت رسول الله مَالْيَعْمُ)! این آپ کوآگ ہے بچالو، میں اللہ تعالی کی طرف سے (کسی مؤاخذے کی صورت میں اتمحارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، ہاں! تم لوگوں کے ساتھ دشتہ ہے، اُسے میں اس طرح جوژ تار ہوں گاجس طرح جوڑ نا چاہیے۔''

[502] عبدالملك سے (جرير كے علاوه) ابوعواند نے بھى يہ الملك سے (جرير كے علاوه) ابوعواند نے بھى يہ صديث اس سند كے ساتھ بيان كى ۔ ليكن جرير كى روايت

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَحَدِيثُ زياده كمل اورسر ما مل بـ جَرِيرِ أَتُمْ وَأَشْبَهُ.

> [٥٠٣] ٣٥٠ [٥٠٣] حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ نُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَّيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينِ﴾ [الشعراء:٢١٤] قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الصَّفَا فَقَالَ: (يَافَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ! يَاصَفِيَّةً بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَابَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، سَلُونِي مِنْ مَّالِي مَا شِئتُم).

> [٥٠٤] ٣٥١–(٢٠٦) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ ۖ أُنْزِلَ عَلَيْهِ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَيَّكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراه:٢١٤] ايَا مَعْشَرَ قُرَيْش! اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِّنَ اللهِ، لَاأَغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبَ! لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْتًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَاصَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ! لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةً بِنْتَ رَسُولِ اللهِ! سَلِينِي مَا شِئْتِ، لَاأُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا».

> [٥٠٥] ٣٥٢-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو : حَدَّثَنَا زَاثِدَةُ:

[503] حفرت عاكشر علما الماسي روايت ب، انمول نے کہا کہ جب آیت:''اوراپنے قریبی رشتہ داروں کوڈرایے'' نازل بولى تورسول الله مَالِيُّهُ في صفايها ويكر عبوكر فرمايا: " اعجد ( الله من بني فاطمه! اعدم المطلب كي بني صغيه! اے عبدالمطلب کی اولا د! میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے محمارے لے کی چز کا اختیار نہیں رکھتا۔ (ہاں!)میرے مال میں سے جوجا ہوجھے سے مانگ او۔"

[504] ابن ميتب اور ابوسلمد بن عبد الرحلن في تاياكه حضرت الومريره والله فالله فالماكم حبرسول الله مَالله مُلا يريآيت اتاري كى: "اورايخ قريى رشته دارول كو درائين" أو آب نے فرمایا: "اے قریش کے لوگو! اپنی جانوں کو اللہ تعالی سے خریداد، میں الله تعالی کے (فیلے کے)سامنے تمارے کھیام نہیں آسکا،اعبدالمطلب كاولاد!ميںاللهك(فيلے ك) سامنے تھارے کچے کام نہیں آسکا، اے عبدالمطلب کے بیٹے عباس! میں اللہ کے (فیلے کے) سائے تمارے کچرکامنیں آسكا، الله كرسول كى چوچى صفيد! من الله كر فيل كى) سائے تحمار كے كھ كام نيس آسكا، اے اللہ كے رسول كى بنى فاطمه! مجمع المراح مال ميس سے)جو جا مو ما تك ا و میں اللہ کے (فیطے کے )سامنے محارے کچھ کا مہیں آسکا۔"

[505] ایک اورسندے اعرج نے حضرت ابو ہر رہ داللہ سے اور انموں نے نی مُلَاثِمُ سے اسی طرح روایت کی۔

حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ لهٰذَا.

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا الْبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمْمَانَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ اللهُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالًا: لَمَّا نَزَلَتْ: اللهُخَارِقِ وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرِو قَالًا: لَمَّا نَزَلَتْ: فَالَا: لَمَّا نَزَلَتْ: فَاللهُ وَأَنْدُر عَشِيرَتُكُ الْأَقْرَبِيكُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ إِلَى رَضْمَةٍ مِّنْ جَبَلٍ فَعَلَا أَعْلَمُ اللهُ عَبْدِ مَنَافَاهُ! إِنْمَا مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلٍ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُو فَالْطَلَقَ يَوْبًا أَهْلَهُ، فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوهُ اللهُ يَعْبُلُ يَهْبِفُ وَعَلَا يَهْبِعُلُ يَهْبِعُ أَلُهُ مُنَا اللهُ ا

٣٥٤ [٥٠٧] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ: حَدَّثَنَا أَبُوعُنْمَانَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَقَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهِ بِنَحْوِهِ.

[٥٠٨] ٣٠٥-(٢٠٨) وَحَدَّنَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُوأْسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ لَمْذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِبِيكِ ﴾ [النعراء: ١١٤] الآيةُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرِبِيكِ ﴾ [النعراء: ١١٤] وَرَهُطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَرَهُطَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَقَالُوا: مَنْ لَهُذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدُ، فَقَالُوا: مَنْ لَهُذَا الَّذِي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمَّدُ، فَقَالُ: ﴿يَا بَنِي فُلَانِ! يَا بَنِي فَلَانِ! يَا بَنِي فَلَانِ! يَا بَنِي فَلَانِ! يَا بَنِي

[506] یزید بن زرایع نے (سلیمان) تیمی سے، انھوں نے ابوعتان کے واسطے سے حضرت قبیصہ بن خارق اور حضرت قبیصہ بن خارق اور حضرت تبییر بن عمر و دائشتا سے صدیت بیان کی ، وونوں نے کہا کہ جب آ ہیں : ''اور اپنے قریبی رشتہ واروں کو ڈرایئے ''اتری ، کہا: تو اللہ کے نی منافظ آ ایک پہاڑی چٹان کی طرف تشریف لے کے اور اس کے سب سے او نیچ پھروں والے جصے پر چڑھے ، پھر اور اس کے سب سے او نیچ پھروں والے جصے پر چڑھے ، پھر آ واز دی: '' اے عبد مناف کی اولا و! بیس ڈرانے والا ہوں ، آ واز دی: '' اے عبد مناف کی اولا و! بیس ڈرانے والا ہوں ، میری اور تھاری مثال اس آ دی کی ہے جس نے وشن کو دیکھاتو وہ خاندان کو بچانے کے لیے چل پڑا اور اسے خطرہ ہوا کہ دیکھاتو وہ خاندان کو بچانے نے وہ باند آ واز سے پہار نے لگار نے لگا دائے اس کی منح (کی جانبی!'

[507] (یزید بن زرایع کے بجائے) معتمر نے اپنے والد (سلیمان) کے حوالے سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی۔

[508] ابواسامہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے عروبین مرہ سے، انھوں نے سعید بن جبیر سے اور انھوں نے عبداللہ بن عباس ٹائٹا سے روایت کی کہ جب بیہ آیت اتری: ''اوراپ قربی رشتہ داروں کو ڈرایے'' (خاص کر) اپنے خاندان کے تخلص لوگوں کو۔ تو رسول اللہ ٹائٹا (گر سے) نکلے یہاں تک کہ کو و صفا پر چڑھ کے اور پکار کر کہا: ''دائے اس کی منح (کی تباہی!'' (سب ایک دوسر ہے سے) نوگے بیہ کون پکار رہا ہے؟ (پیمی) لوگوں نے کہا: پوچنے گے: یہ کون پکار رہا ہے؟ (پیمی) لوگوں نے کہا: کو شر کے باس جمع ہو گئے۔ آپ کے منابی اوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ خر مایا: ''اے فلال کی اولاد! اے فلال کی اولاد! اے

فُلَانِ ! يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! » فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ : «أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ بِسَفْحِ هٰذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ ؟ » فَالُوا : مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قَالَ ﷺ : «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ ».

قَالَ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبَّالَّكَ! أَمَا جَمَعْتَنَا إِلَّا لِهِذَا؟ ثُمَّ قَامَ: فَنَزَلَتْ لَهٰذِهِ السُّورَةُ: ﴿تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴾ [السد: ١].

كَذَا فَرَأُ الْأَعْمَشُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

[0.4] ٣٥٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَـوْمِ الصَّفَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَـوْمِ الصَّفَا فَقَالَ ايَاصَبَاحَاهُ! بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ يَذْكُرُ نُولَ الْآيَةِ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

(المعجم، ٩) – (بَابُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ الْأَيْرِالَّابِي طَالِبٍ وَّالتَّخُفِيفِ عَنْهُ بِسَبَيِهِ) (التحفة ٩٩)

[ ٢٠٩] ٣٥٧-(٢٠٩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمُقَدَّمِيُ عُمَرَ الْمُقَدَّمِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَمَوِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبُوعَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ

عبد مناف کی اولاد! اے عبد المطلب کی اولاد! 'پیلوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے تو آپ نے پوچھا: ''تمھارا کیا خیال ہے کہ اگر میں تمھیں خبر دول کہ اس پہاڑ کے دامن سے گھڑ سوار نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری تقدیق کرو گے؟ '' انھوں نے کہا: ہمیں آپ سے بھی جموٹی بات (سننے) کا تجربہ نہیں ہوا۔ کہا: ہمیں آپ نے فرمایا: ''تو میں تمھیں آنے والے شدید عذاب سے ڈرار ہا ہوں۔''

این عباس الشخان کہا: تو ابولہب کہنے لگا: تمھارے لیے تباہی ہو، کیاتم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا؟ پھروہ اٹھ گیا۔اس پریسورت تازل ہوئی: ''ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اور وہ خود ہلاک ہوا۔''

اعمش نے ای طرح سورت کے آخرتک پڑھا۔

[509] المحمش سے (ابواسامہ کے بجائے) ابومعاویہ نے اس (سابقہ) سند کے ساتھ بیان کیا کہ رسول اللہ سَائیمُ ایک دن کو وصفا پر چڑھے اور فر مایا: ''وائے اس کی صح (کی تباہی!)'' اس کے بعد ابواسامہ کی بیان کردہ حدیث کی طرح روایت کی اور آیت: ﴿ وَ اَنْ نِادْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ ﴾ اتر نے کا ذکر نہیں کیا۔

باب:90- نی اکرم مَنْ اَلَیْنَا کی ابوطالب کے لیے سفارش اور آپ کی وجہ سے ان کے لیے (عذاب میں) تخفیف

[510] ابوعوانہ نے عبدالملک بن عمیر سے صدیث بیان کی ، انھوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے اور انھوں نے حضرت عباس بن عبدالمطلب والله سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آ یہ نے ابوطالب کو پچے نفع

عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَعْضَبُ لَكَ؟ قَالَ عَيْفٍ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنْ لَكَ؟ قَالَ عَيْفٍ: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنْ نَارٍ، وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الْأَسفَلِ مِنَ النَّارِ».

آاد] ٣٥٨-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا طَالِبِ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْصُرُكَ، وَيَغْضَبُ لَكَ فَهَلْ نَفَعَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى ضَحْضَاحٍ».

حَلَّمُنْيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَالِمٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : عَبْدِ الْمُطَلِبِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَيْهُ ، بِنَحْو حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً .

[٥١٣] ٣٦٠-(٢١٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ ابْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طَالِبٍ، فَقَالَ: الْعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَقَالَ: الْعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَيُجْعَلُ فِي ضَحْضَاحٍ مِّنَ النَّارِ، يَتَبَلَّعُ كَعْبَيْهِ،

پہنچایا؟ وہ ہرطرف ہے آپ کا دفاع کرتے تھے آور آپ کی خاطر غضب ناک ہوتے تھے۔ آپ نے جواب دیا: ''ہاں، وہ کم گہری آگ میں ہیں (جو تخنوں تک آتی ہے) اگر میں نہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتے۔''

السلام بن عير سن محد الله بن عد الملك بن عير سن محد يث سائى، انعول نے عبدالله بن حارث سے روايت كى، كہا: ميں نے حفرت عباس والله الله بهدر ہے تھے كہ ميں نے بوچھا: اے الله كرسول! ابوطالب ہر طرف سے آپ كى خاطر حفاظت كرتے تھے، آپ كى مددكرتے تھے اور آپ كى خاطر (خالفين پر) غصه كرتے تھے تو كيا اس سے ان كو مجمع نفح ہوا؟ آپ نے فرمایا: "بان، میں نے ان كو آگ كى اتحاه گہرائيوں ميں بایا توان كو كم گہرك آگ تك نكال لایا۔"

[513] حضرت ابوسعید خدری دی افتان سے روایت ہے کہ رسول اللہ خالیٰ آئے کے سامنے آپ کے چھا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے چھا ابوطالب کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے دن میری کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''امید ہے قیامت کے دن میری سفارش ان کو نفع دے گی اور آخیس آخلی (کم گہری) آگ میں ڈالا جائے گا جو (بمشکل) ان کے مخنوں تک پہنچی ہوگی، اس نے اللہ جائے گا جو (بمشکل) ان کے مخنوں تک پہنچی ہوگی، اس نے ربھی) ان کا د ماغ کھولے گا۔''

يَغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ ٥.

#### (المعجم ٩١) - (بَابُ أَهُوَنِ أَهُلِ النَّارِ عَذَابًا) (التحفة ٩٠)

[118] ٣٦١-(٢١١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شُكْيْرٍ: حَدَّثَنَا رَبِي شُكْيْرٍ: حَدَّثَنَا رَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ الْبِي سَعِيدِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ أَذْنَى اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ: ﴿إِنَّ أَذْنَى أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، يَتَتَعِلُ بِنَعْلَيْنِ مِنْ نَّارٍ، يَعْلِي دِمَاغُهُ مِنْ حَرَارَةِ نَعْلَيْهِ.

[010] ٣٦٢-(٢١٢) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكُو بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ اللهِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ: فَأَهُونُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا أَبُو طَالِبٍ، وَهُوَ فَالَذِهُ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْن يَعْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ».

[110] ٣٦٣-(٢١٣) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثِّى وَابْنُ بَشَارٍ-وَّاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُنَثِّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ ابْنُ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ابْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: قِالًا يَقُولُ اللهِ يَقُولُ: قِالًا يَقُولُ اللهِ يَقُولُ: قِالًا يَقُولُ اللهِ يَقُولُ: قِالًا يَقُولُ اللهِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيامَةِ، لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِنِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ، يَعْلِى مِنْهُمَا دِمَاعُهُ اللهُ .

[٥١٧] ٣٦٤-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرٍ بْنُ

# باب: 91- الل جنهم مين سب سيح كم عذاب والأخض

[514] حفرت الوسعيد خدرى التأثن بروايت ہے كه رسول الله تأثیر نے فرمايا: "اہل جہنم میں سے سب سے كم عذاب میں وہ ہوگا ، اس كى عذاب میں وہ ہوگا ، اس كى جو تيال پہنے ہوگا ، اس كى جو تيول كارى سے اس كاد ماغ كھولے كار"

[516] شعبہ نے ابواسحاق سے من کر حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بشیر شاشی کو خطاب
کرتے ہوئے سا، کہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ خاشی اسے سنا: آپ نے فرمایا: '' قیامت کے دن دوز خیوں میں سے سب سے کم عذاب اس آ دی کو ہوگا جس کے تلووں کے نیچ آگ کے دوا تگارے رکھے جا کیں گے، ان سے اس کا دماغ کھونے گا۔''

[517] (شعبد كے بجائے) أعمش نے ابواسات سے

ایمان کے احکام ومسائل

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَّنْ لَهُ نَعْلَانِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَّارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاعُهُ كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَلُ، مَا يَرْى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُ مِنْهُ عَذَابًا».

انھوں نے حضرت نعمان بن بشیر رہا ہما سے روایت کی کہرسول اللہ عظامی نے فرمایا '' دوز خیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب واللہ خص وہ ہوگا جس کے دونوں جوتے اور دونوں تھے آگ کے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈ یا کھوتی ہے، وہ نہیں سمجھے گا کہ کوئی بھی اس سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا ۔'' سے مالانکہ حقیقت میں وہ ان سب میں سے ملکے عذاب میں ہوگا۔''

#### (المعجم ٩٠) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ مَّاتَ عَلَى الْكُفُرِ لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ) (التحفة ٩١)

[018] ٣٦٥–(٢١٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِبْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِبْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: ﴿لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيبَتِي يَوْمَ الدِّينِ».

(المعجم٩٣) - (بَابُ مُوالَاةِ الْمُؤْمِنِينَ وَمُقَاطَعَةِ غَيْرِهِمُ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمُ) (التحفة٩٢)

[019] ٣٦٦-(٢١٥) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْهُ بِنُ حَنْهُ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَهَارًا غَيْرَ سِرٌ، يَّقُولُ : "أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي يَعْنِي

#### باب:92-اس بات کی دلیل که کفر پر مرنے والے شخص کواس کے مل فائدہ نہ پہنچا کیں گے

[518] حضرت عائشہ ہی گئی ہے روایت ہے کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! ابن جُد عان جاہلیت کے دور بیں صلہ رحی کرتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلاتا تھا تو کیا بیمل اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ''اسے فائدہ نہیں پہنچا ئیں گے، (کیونکہ) اس نے کمی ایک ون رہیں کہا تھا: میرے دب! حساب و کتاب کے دن میری خطا ئیں معاف فرمانا۔''

باب:93-مومنوں کے ساتھ موالات (باہمی ہم آ ہنگی) اور غیرمسلموں سے قطع تعلق اور اظہارِ براءت

افعول نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹا سے روایت ہے، افعول نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹا کو بلند آواز سے برسرعام یہ کہتے ہوئے سنا: "بیتینا آل الی، یعنی فلال میر نے ولئ نہیں، میرا ولی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور نیک موس بیں۔"

فُلَانًا ، لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ » . الْمُؤْمِنِينَ » .

(المعجم ٩٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى دُخُولِ طَوَاثِفَ مِنَ الْمُسُلِمِينَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابِ) (التحفة ٩٣)

[٩٢٠] ٣٦٧-(٢١٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ سَلَّامٍ بْنِ عُبَيْدِاللهِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِع يَعْنِي بِنِ ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي يَعْنِي حِسَابٍ، فَقَالَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «اَللهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ مَنْهُمْ، قَالَ: «اَللهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ».

[٥٢١] ٣٦٨-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بَنُ اللهِ عَفْو: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الرَّبِيع.

[ ٣٦٩ ] ٣٦٩- (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثُنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةً هُمْ يَغُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَبْلَةَ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَبْلَةً سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَر لَبْلَةً

باب:94-اس بات کی دلیل که مسلمانوں میں ہے بعض گروہ حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوجائیں گے

[520] رہے بن مسلم نے محد بن زیاد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ ناٹھ کے سے حصریث بیان کی کہ نی اکرم مُٹاٹھ کے فرمایا: ''میری امت میں سے ستر ہزار (افراد) بغیر حماب کے جنت میں داخل ہوں گے۔'' ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا کیجے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، آپ نے دعا فرمائی: ''اے اللہ! اے ان میں شامل کر کے۔'' پھرایک اور کھڑا ہوگیا اور کہا: اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔آپ نے دعا فرمائے وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔آپ نے جواب دیا: ''عکاشاس معالمے میں تم سیقت لے گئے۔''

[521] شعبہ نے کہا: میں نے محدین زیاد سے حدیث سن، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ ٹھاٹھ سے سی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مُلَّالِمُ استے سنا، آپ فرمار ہے سے سنا، آپ فرمار ہے ۔۔۔۔۔۔ (آگے) رہے کی حدیث کی طرح (ہے۔)

[522] سعید بن میتب نے حدیث سائی کہ انھیں ابو ہریرہ ڈائٹرڈ نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طائبر کا ویڈر ماتے ہوئے ساند میری امت کا ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا، وہ ستر ہزار افراد ہوں گے، ان کے چہرے اس طرح چودھویں رات کو ما و کائل چکتا ہوں گے جس طرح چودھویں رات کو ما و کائل چکتا ہے۔''

الْبَدْرِ».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَامَ عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ، يَرْفَعُ نَمِرَةً عَلَيْهِ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "اَللّٰهُمَّ! اجْعَلْهُ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ اللهِ يَتَلِيْهُ: "سَبَقَكَ يَجْعَلَني مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "سَبَقَكَ يَجْعَلَني مِنْهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ".

[٩٢٣] ٣٧٠-(٢١٧) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى: حَدَّمَلَةُ بْنُ يَخْيَى: حَدَّثَنِي حَبْوَةُ يَخْيَى: خَبْرَنِي حَبْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَذْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَذْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَنْفًا، زُمْرَةٌ وَّاحِدَةٌ مَّنْهُمْ ، عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ».

الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثْنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَانَ، الْبَاهِلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْ حِسَابٍ، قَالُوا: مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالُوا: مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ، قَالُوا: وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هُمُ الَّذِينَ وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هُمُ الَّذِينَ وَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "هُمُ اللَّذِينَ فَقَامَ مُحَلِّي مِنْهُمْ . فَقَالَ: الْذَعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا اللهِ! أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قَالَ: "سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ» .

ابو ہریرہ دخاتف نے کہا: (اس پر) عکاشہ بن محصن اسدی دخاتف اپنی سرخ ،سفیداورسیاہ دھار بوں والی چا در بلند کرتے ہوئے الشے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فر مایئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو رسول اللہ طابقی نے فر مایا:
''اے اللہ! اسے ان میں سے کر دے ۔'' پھرا کیک انصاری کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فر مایئے کہ وہ مجھے ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ سے دعا فر مایئے کہ وہ مجھے ہیں ان میں سے کر دے تو رسول اللہ طابقی نے فر مایا: ''اس میں عکا شرقم سے سبقت لے گئے ۔''

[523] (سعید بن میتب کے بجائے) ابو بونس نے حضرت ابو ہریرہ بڑائیڈ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقی کے فرمایا: '' میری امت سے ستر ہزار افراد جنت میں داخل ہول گے، چاند کی صورت میں،ان کا ایک گروہ ہوگا۔''

[524] محمد بن سیرین نے کہا کہ حضرت عمران والتھ نے نے فرمایا:
میری امت کے ستر ہزاراشخاص حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ 'صحابہ کرام نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ' وہ ایسے لوگ ہیں جوداغنے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ' وہ ایسے لوگ ہیں جوداغنے کے مل سے علاج نہیں کراتے ہیں اور اپنے کرم بن کراتے ہیں اور اپنے کرم رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔' عکاشہ دفائی کھڑے ہوئے اور کہا: اللہ سے دعافر ماسے کہوہ مجھے بھی ان میں (شامل) کردے آپ نے فرمایا: ' تم ان میں سے ہو۔' (عمران والتہ کے دے ) کہا: پھرا کیک اور آ دمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: اے اللہ کے نے فرمایا: '' اس میں عکاشہ تم سے سبقت کی اللہ سے سبقت کے اس کے ''

[٥٢٥] ٣٧٧-(...) حَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّنَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو خُشَيْنَةَ الثَّقَفِيُّ: حَدَّنَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ حِسَابٍ» قَالُوا: مَنْ مُمْ أَلَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ، مَنْ أَمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرٍ حِسَابٍ» قَالُوا: مَنْ مُمْ أَلَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

[٥٢٦] ٣٧٣-(٢١٩) حَدَّثَنَا قُتَبْبَةَ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمِي سَبْعُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ الْفَيْ - لَّا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَلْفًا، أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ - لَّا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيَّهُمَا قَالَ - مُتَمَاسِكُونَ، آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. لَا يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ لَا يَدْخُلُ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ».

[۷۲۰] ۳۷٤ (۲۲۰) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أُخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ: أَيْكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: أَنَا. ثُمَّ قُلْتُ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ، وَلٰكِنِي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَاذَا فِي صَلَاةٍ، وَلٰكِنِي لُدِغْتُ، قَالَ: فَمَاذَا ضَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، قَالَ: فَمَا حَمَلَكَ فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَكُمُ الشَّعْبِيُّ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ، فَقَالَ: وَمَا حَدَّثَنَا عَنْ بُرِيْدَةَ بْنِ حُصِيْبِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُقْبَةَ بُرِيْدُ حَصِيْبِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُقْبَةَ بُرِيْدُ حَصِيْبِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُقْبَةَ بُرِيْدُ حَصِيْبِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَارُوْبَةَ

[525] کلم بن اعرج نے حضرت عمران بن حصین ڈاٹنو کے حصرت عمران بن حصین ڈاٹنو کے حصرت عمران بن حصین ڈاٹنو کے سے حدیث سائی کہ دسول اللہ طالیہ: ''میری امت کے سر ہزادلوگ حساب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔'' صحاب کرام نے پوچھا: اے اللہ کے دسول! وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' وہ ایسے لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے ، شکون نہیں کرواتے ، فور نہیں کرواتے اور نہیں کرواتے اور ایے دب پر پورا مجمود سکرتے ہیں۔''

[526] حضرت سہل بن سعد رہ اللہ علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ مُلِی نے فرمایا: ''میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لا کھ افراد (ابو حازم کوشک ہے کہ سہل بڑا تھ نے کون سا عدد بتایا) اس طرح جنت میں داخل ہوں کے کہ وہ یکجا ہوں گے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ،ان میں سے پہلا فرد کے، ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ،ان میں سے پہلا فرد اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک آخری فرد (بھی ساتھ بی داخل نہیں ہوگا ،اکٹھے ہی (جنت کے وسیع درواز سے ساتھ بی داور جائیں گے۔ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند میں ہوں گے۔''

تا انحول نے جواب دیا: اسمیں حمین بن عبدالرحان نے خبر دی، کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا، انحول نے دی کہا کہ میں سعید بن جبیر کے پاس موجود تھا، انحول نے پوچھا: تم میں سے وہ ستارا کس نے دیکھا تھا جوکل رات ٹوٹا تھا۔ میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے اس پاتھا۔) تھا بلکہ جھے ڈس لیا تھا (کس موذی جانور نے ڈس لیا تھا۔) انحول نے پوچھا: پھرتم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: میں نے وم کروایا۔ انحول نے کہا: تمسیس کس چیز نے اس پر آ مادہ کیا؟ میں نے جواب دیا: اس حدیث نے جوہمیں حمی نے سائی۔ انحول نے پوچھا: حمیں کون کی حدیث سائی؟ میں انحول نے پوچھا: حمیں کون کی حدیث سائی؟ میں نے کہا: انحول (صعی) نے جمیس بریدہ بن حصیب اسلی شائلۂ

إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ. فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهٰى إِلَى مَا سَمِعَ، وَلٰكِنْ حَدَّنَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيٍّ قَالَ: اعْرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيِّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُيْطُ، وَالنَّبِي وَمَعَهُ أَحَدٌ. إِذْ وَلِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: لِي: هٰذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ. وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْخُولِ الْفُلْو إِلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَقَوْمُهُ. وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَقَوْمُهُ. وَلٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْمُؤْلِقِينَ الْفَلْو إِلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَقَوْمُهُ. وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْأَنْقِ الْآخَوِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: أَنْظُرْ إِلَى الْأَنْقِ الْآخَوِ، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: فَقِيلَ لِي: هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَقِيلَ لِي: فَقِيلَ لِي: هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَقِيلَ لِي: فَقِيلَ لِي: هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَقِيلَ لِي: هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَالْمُؤْلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ».

نے دیکھا تو (وہاں بھی ) ایک بہت بڑی جماعت تھی ، جھے بتایا گیا: یہ آپ کی امت ہے۔ اور ان کے ساتھ الیے ستر ہزار (لوگ) ہیں جو کسی حساب کتاب اور کسی عذاب کے بغیر جنت میں وافل ہوجا میں گے۔''
میں وافل ہوجا میں گے۔''
کرام جی آپ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو میں معروف ہوگئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں وافل ہوں ہوگئے جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں وافل ہوں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا: شاید وہ لوگ ہیں جنعیں رسول اللہ شائیل کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض نے کہا: شاید سے لوگ وہ ہوں گے جو اسلامی دور میں بیدا ہوئے اور (ایک لوگ وہ ہوں گے جو اسلامی دور میں بیدا ہوئے اور (ایک لوگ وہ ہوں کے جو اسلامی دور میں بیدا ہوئے اور (ایک لوگ وہ ہوں کے جو اسلامی دور میں بیدا ہوئے اور (ایک لوگ وہ ہوں کے جو اسلامی دور میں بیدا ہوئے اور (ایک لوگ وہ ہوں کا بھی تذکرہ کیا ، پھر ( پچھ دیر بعد ) رسول دوسری با توں کا بھی تذکرہ کیا ، پھر ( پچھ دیر بعد ) رسول اللہ می تو بھا: '' تم کن با توں میں گے ہوئے ہو؟'' انھوں نے آپ کو اپر چھا: '' تم کن با توں میں گے ہوئے ہو؟'' انھوں نے آپ کو

سے روایت سنائی ، انھوں نے بتایا کہ نظر بد لگنے اور زہر ملی چیز

کے ڈینے کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے جھاڑ پھونک نہیں۔ تو

سعید نے کہا: جس نے جو سناء اسے اختیار کیا تو اچھا کیا۔لیکن

ممیں عبداللہ بن عباس والنجائے نبی اکرم مُلَافِظ سے حدیث

سائی کہ آپ نے فر مایا: "میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں،

میں نے ایک نبی کود یکھا،ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا( دس سے

کم کا)گروہ تھا،کسی (اور) نبی کودیکھا کہ اس کے ساتھ ایک یا

دوامتی تھے،کوئی نبی ایہ انجی تھا کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہ تھا،

اچا تک ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی، مجھے گمان

ہوا کہ بیمیرے امتی ہیں،اس پر مجھ سے کہا گیا کہ بیمویٰ نایشا

اوران کی قوم ہے لیکن آپ افق (آسان کے کنارے) کی

طرف دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت ہی بدی جماعت

نظر آئی، مجھے کہا گیا: دوسرے افق کی طرف بھی دیکھیں، میں

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلَا عَذَابٍ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وَحِبُوا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: وَلَا يُشْرِكُوا بِاللهِ. وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: هُمَا الَّذِينَ لَا يَرْقُونَ فِيهِ؟ " فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ: اللهُ عَلَيْ فَقَالَ: يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَشَعَرُونَ، وَلَا يَشَعَرُونَ مَولَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، فَقَالَ: اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. يَتَوَكَّلُونَ " فَقَامَ عُكَاشَهُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.

فَقَالَ: "أَنْتَ مِنْهُمْ" ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: اسَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ».

وه باتیں بتا ئیں،اس پرآپ نے فرمایا:''وہ ایسے لوگ ہیں جو نده کرتے ہیں، نددم کرواتے ہیں، ندشکون لیتے ہیں اور وہ ایے رب پر پوراتو کل کرتے ہیں۔''اس پر عکاشہ بن مصن واللہ کھڑے ہوئے اور عرض کی: اللہ سے دعا فرمایئے کہ وہ مجھے بھی ان لوگوں میں (شامل) کردے تو آپ نے فرمایا: " توان میں سے ہے۔" پھرایک اور آ دمی کھڑ ا ہوا اور کہنے لگا: دعا فرمائے! اللہ مجھے (مجھی) ان میں سے کر دے تو آپ نے فرمایا: ''عکاشہ اس (فرمائش) کے ذریعے سے تم ہے سبقت لے گئے۔''

> [٥٢٨] ٣٧٥–(...) حَدَّثْنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل عَنْ حُصَيْن، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عُرضَتْ عَلَىَّ الْأُمَهُ" ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، نَحْوَ حَدِيثِ هُشَيْمٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ حَدِيثِهِ.

[528] حقین بن عبدالرحمٰن ہے (ہشیم کے بجائے) محمد بن فضیل نے سعید بن جیر کے حوالے سے حدیث سالی، انھوب نے کہا: ہمیں حضرت ابن عباس جانشنانے حدیث سنائی كدرسول الله تَأْتُوا في فرمايا "مير يسامن تمام المتين بيش كَ كُنين ...... كُنين يعرحديث كاباقي حصه شيم كي طرح بيان كيااور ابتدائی مصے (حصین کے دافتے) کا ذکر نہیں کیا۔

#### (المعجمه ٩) - (بَابُ بَيَان كُون هٰذِهِ ٱلْأُمَّةِ نِصُفَ أَهُلِ الْجَنَّةِ) (التحفة ٤٩)

[529] ابواحوص نے ابواسحاق سے حدیث سنائی، انھوں نے عمرو بن میمون سے اور انھول نے حضرت عبداللہ ڈاٹیا سے بات پر راضی نہیں کہتم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہو؟" ہم ن (خوشی سے) الله اكبركها، پھرآپ نے فرمايا: "كياتم اس پرداضی نہ ہو کے کہتم اہل جنت کا تبائی حصہ ہو؟" کہا کہ ہم نے (دوبارہ)نعرۂ تکبیر بلند کیا، پھرآپ نے فرمایا: ''میں امید كرتا مول كرتم الل جنت كا نصف مو كے اور (يد كيے موكا؟) میں اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ کا فروں (کے مقابلے)

[٧٢١]٣٧٦-(٢٢١)حَدَّثَنَاهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ فَكَبَّرْنَا .ثُمَّ قَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو َأَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأْخْبِرُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ. مَا الْمُسْلِمُونَ فِي الْكُفَّارِ إِلَّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي

#### باب:95-اہل جنت میں ہے آ دھے اس امت ہے ہوں گے

نَوْرٍ أَسْوَدَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ فِي ثَوْرٍ أَبْيَضَ».

[ ٣٧٧ - ( . . . ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّ - قَالَا : وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ - وَاللَّفْظُ لِا بْنِ الْمُنَنِّ - قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ حَدِّدَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَلْ إِنْ مَيْمُونِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَيَّةٍ ، نَحْوًا مِّنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَيْةٍ ، نَحْوًا مِّنْ أَنْ تَكُونُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَا اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَالل

آ٣٠] ٣٧٨-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَهُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحٰق، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلْ فَأَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ أَدَم، فَقَالَ: «أَلَا، فَأَسْنَدُ ظَهْرَهُ إِلَى قُبَّةٍ أَدَم، فَقَالَ: «أَلَا، لاَيْدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اللهُمَّ! هَلْ لاَيْدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، اللهُمَّ! هَلْ بَلَّغُتُ؟ اللهُمَّ! اللهُمَّا اللهَهُ أَتُحِبُونَ أَنْكُمْ رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اللهُمَّا فَقَالَ: الْجَبُونَ أَنْكُمْ رُبُعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اللهُمَّا فَقَالَ: اللهِ فَقَالَ: اللهِ فَقَالَ: اللهِ فَقَالَ: اللهِ فَقَالَ: اللهِ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثَلُكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اللهُ الْجَنَّةِ؟ اللهُ الْجَنَّةِ؟ اللهُ الْجَنَّةِ؟ اللهِ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَعْلَ الْمَالِ اللهِ قَالَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَعْلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الله اللهِ قَالَ: إِنِّي لَارْجُو أَنْ تَكُونُوا اللهِ قَالَ: إِنِّي لَا رَسُولَ اللهِ الْجَنَّةِ عَلَى اللهِ الْمُ الْمُعْرَا أَهْلِ الْجَنَّةِ ، مَا أَنْتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِّنَ الْأُمَمِ الْمُ مَنَ الْأُمْمِ الْمُلِ الْجَنَّةِ ، مَا أَنْتُمْ فِي سِوَاكُمْ مِّنَ الْأُمْمِ

میں ملمان اس سے زیادہ نہیں جتنے ساہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال یاسفیدرنگ کے بیل میں ایک سیاہ بال ''

ابواحوص کے بجائے ) شعبہ نے مدیث سائی ، انھوں نے عمر و بن میمون سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ داللہ داللہ اللہ علی ہے کہ ہم تقریباً چالیس افراو ایک فیے میں رسول اللہ علی ہوگے کہ ہم تقریباً چالیس افراو دی کیے میں رسول اللہ علی ہوگے کہ ہم المل جنت کا چوتھائی حصہ دی ہو ہم نے کہا: ہو ایک جو تھائی حصہ ہو ہو ہم نے کہا: ہو جاؤ کے کہم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟ "ہم نے کہا: ہو جاؤ کے کہم اہل جنت کا ایک تہائی حصہ ہو؟" ہم نے کہا: ہو جاؤ کے کہم اہل جنت کا بیت کہ جنت میں اس انسان کے سوا میری جان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں اس انسان کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے خود کو اللہ کے سپر دکر دیا۔ اور مشرکوں میں تمھاری تعداد ایک ہی ہے جسے سیاہ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر ایک سیاہ بال ۔"

الا 531 مل الله بن منول نے ابواسحاق کے واسطے ہے عمر و بن میمون سے حدیث سائی انھوں نے حضرت عبداللہ وہ اللہ من میمون سے مدیث سائی انھوں نے جمیس خطاب کیا آپ نے روایت کی کہ رسول اللہ من الله من الله من کائی ہوئی تھی اور فر مایا:

''یا در کھو! جنت میں اسلام لانے والی روح کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔ اللہ! تو گواہ رہنا۔ کیا تم پند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟'' من کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فر مایا:''کیا تم پند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو؟'' من ہو کہ تا ہائی جند کی تم اہل جنت کا تہائی ہو؟'' صحابہ وہ کا کھے امید تم پند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کا تہائی ہو؟'' صحابہ وہ کا کھے امید کے رسول! آپ نے فر مایا:'' مجھے امید کے رسول! آپ نے فر مایا:'' مجھے امید کے رسول! آپ نے فر مایا:'' مجھے امید کے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، دوسری امتوں میں تم (اس

إِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَبْيَضِ، أَوْ كَالشُّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ".

(المعجم ٩٦) - (بَابُ قَوُلِهِ ((يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ! أُخُرِجُ بَعْثَ النَّارِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِاثَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِينَ)) (التحفة ٥٩)

[٥٣٧] ٣٧٩-(٢٢٢) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ نُنُ أبي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيَ سَعِيلًا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: يَاآدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ! قَالَ يَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ:مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِينَ؛ قَالَ فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شُكَارًى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ» قَالَ فَاشْتَدَّ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ. قَالُوا ٓ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّنَا ذَاكَ الرَّجُلُ؟فَقَالَ: ﴿أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفٌ، وَّمِنْكُمْ رَجُلٌ، قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَحَمِّدُنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَحَمِدْنَا اللهَ وَكَبَّرْنَا . ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِيَ نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ . إِنَّ مَثْلَكُمْ فِي الْأُمَم كَمَثَلِ الشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ

ے زیادہ )نہیں ہو گر (ایے) جس طرح ایک سیاہ بال جوسفید رنگ کے بیل پر ہویا ایک سفید بال جوسیاہ بیل پر ہو۔''

باب:96-رسول الله مَا يُعْظِمُ كا قول كما لله تعالى حضرت آدم مَلِينا ہے فرمائے گادوزخ میں جیجنے کے لیے ہر ہزار (1000) میں سےنوسوننانوے (999) الگردو

[532] جرر نے اعمش سے حدیث سنائی، انموں نے ابوصالح باورانحول نے حضرت ابوسعید ڈائٹز سے روایت کی كرسول الله مَا يُعْلِمُ فِي فرمايا: "الله عزوجل فرمائ كا: ال آ دم! وه کهیں گے: حاضر ہول (میرے رب!)قسمت کی خوبی (تیری عطاہے) اور ساری خیرتیرے ہاتھ میں ہے! کہا: اللہ فر مائے گا: دوز خیوں کی جماعت کوالگ کردو۔ آ دم مایٹھا عرض كريں گے: دوز خيوں كى جماعت (تعداديس) كيا ہے؟ الله فرمائے گا: ہر ہزار میں سے نوسونتا نوے۔ بیدونت ہوگا جب بيح بوڑھے ہوجائيں گے۔ ہرحاملہ اپناحمل گرادے كى اورتم لوگوں کو مدہوش کی طرح دیکھو گے، حالانکہ وہ (نشے میں) مرموش نہ موں کے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت موگا۔ ابوسعيد النَّفان كماكريه بات ان (صحابة كرام الخافيم) يرحدورجه گرال گزری انھوں نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم میں ہے وہ (ایک) آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: " خوش ہو جاؤ، ہزار یا جوج ماجوج میں سے بیں اور ایکتم میں سے ہے، (ابوسعيد رالله ني كها: كهرآب ني فرمايا: "اس ذات كافتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا چوتھائی (حصہ ) ہوگے۔''ہم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور تحبير کهی (الله اکبرکها به) پهرآپ نے فرمایا: 'اس ذات کی قتم

جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم الل جنت کا تہائی (حصہ) ہو گے۔ "ہم نے اللہ کی حمد کی اور تکبیر کہی، پھر فر ہایا: "اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھے امید ہے کہتم اہل جنت کا آ دھا حصہ ہو گے۔ (دوسری) امتوں کے مقالے میں تمماری مثال اس مفید ہال کی ہے جو سیاہ تمل کی جلد پر ہوتا ہے یا اس چھوٹے سے نثان کی ہے جو گدھے کے اعلی ہاؤں پر ہوتا ہے۔ "

[533] (جریر کے بجائے) اعمش کے دواور شاکردول کیج اور ابو معاویہ نے اس سند کے ساتھ روایت کی، لیکن دونوں کے الفاظ بیں: "اس دن لوگوں بیس تم (اس سے زیادہ) شہیں ہوگے کر (ایسے) جس طرح ایک سفید بال جوسیاہ بیٹل پر ہوتا ہے۔" ان دونوں نے ہوتا ہے یا سیاہ بال جوسفید بیٹل پر ہوتا ہے۔" ان دونوں نے کد ھے کے الحلے یا وال کے نشان کا تذکر وہیں کیا۔

[٩٣٣] ٣٨٠-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَغَيْرَ أَنَّهُمَا قَالًا: امَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْنَادِ وَغَيْرَ أَنَّهُمَا قَالًا: امَا أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وَلَمَ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وَلَمْ النَّوْرِ الْأَسْوَدِ، وَلَمْ الْحَمَارِ».

#### ارشاد باری تعالی

''اےموٹا کیڑ البیٹنے والے!اٹھےاورڈ رایئے۔اپنے رب کی بڑائی بیان کیجے۔اپنے کیڑے پاک رکھے، ناپا کی سے دورر ہیے۔حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجےاوراپنے رب (کی رضا) کے لیے صبر کیجیے۔' (المدرْ 7;1:74)

# اسلام میں طہارت اور یا کیزگی کی اہمیت وفضیلت

طہارت کا مطلب ہے مغائی اور پاکیزگی۔ یہ نجاست کی ضد ہے۔ رسول اللہ کا قبل کو بعث کے بعد آغاز کار میں جواحکام طلح اور جن کامقصودا گلے مشن کے لیے تیاری کرنا اور اس کے لیے مضبوط بنیادی فراہم کرنا تھا، وہ ان آیات میں ہیں: ﴿ یَا یَا اُنْ اَلٰمَ اَلْاَ اِللّٰہِ اَلٰمُ اَلٰہُ وَ اَلٰہُ اِللّٰهِ اَللّٰهُ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَلٰمُ اَللّٰهِ اَللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِلْ اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلّٰ اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي اللّٰلِي الللّٰ

اسلام کے ان بنیادی احکام میں کپڑوں کو پاک رکھنے اور ہر طرح کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی تا پاکی سے دورر ہے کا تھم ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ، ہدایت اور روحانی ارتقا کا سفر طہارت اور پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے جبکہ گندگی، تعفن اور غلاظت شیطانی صفات ہیں اور ان سے گمراہی، ضلالت اور روحانی تنزل کا سفر شروع ہوتا ہے۔

وُضُو، وَضَاثَةَ ہے ہے جس کے معنی کھازاور حسن ونظافت کے ہیں۔اللہ تبارک وتعالی کے سامنے حاضری کی تیاری بھی ہے کہ انسان نجس نہ ہو، طہارت کی حالت میں ہواور مسنون طریقۂ وضو ہے اپنی حالت کو درست کرے اور خودکوسنوارے۔وضو ہے جس طرح فاہری اعضاء صاف اور خوبصورت ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان صاف تقرا ہو کر تھر جاتا ہے۔ ہر عضو کو دھونے سے جس طرح فاہری گنافت اور میل دور ہوتا ہے بالکل اسی طرح وہ تمام گناہ بھی وحل جاتے ہیں جوان اعضاء کے ذریعے ہیں۔

مون زندگی بھراپ رب کے سامنے حاضری کے لیے وضو کے ذریعے سے جس وَضَافَهٔ کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے روزوہ کھمل صورت میں سامنے آئے گی اور مومن غُرِّمُ حَجَّلُون (چَہتے ہوئے روشن چہروں اور چَہتے ہوئے ہاتھ پاؤں والے) ہوں گے۔ نظافت اور جمال کی بیصفت تمام امتوں میں مسلمانوں کو ممتاز کرے گی۔ ایک بات بیجی قابل توجہ ہے کہ ماہر میں صحت جسمانی صفائی کے حوالے سے وضو کے طریقے پر تعجب آمیز تحسین کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام کی طرح اس کی عبادات بھی بیک وقت دنیا و آخرت اور جمم و روح کی بہتری کی ضامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری اور مناجات کی تیاری کی بیصورت فاہری اور معنوی طور پر انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ہرایک کے لیے آسان بھی ہے۔ جب وضومکن نہ ہوتو اس کا قائم مقام تیم ہے، یعنی الیکی کوئی بھی صورت حال پیش نہیں آتی جس میں انسان اس حاضری کے لیے تیاری نہ کر سکے۔

# ٢ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ طهارت كاحكام ومسائل

#### (المعجم ١) - (بَابُ فَضُلِ الْوُضُوءِ) (التحفة ١)

[376] ١-(٣٢٣) حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ:
حَدَّثُنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ: حَدَّثُنَا أَبَانٌ: حَدَّثُنَا أَبَانٌ: حَدَّثُنَا أَبَانٌ: حَدَّثُنَا أَبَانٌ عَنْ يَعْلَى، أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثُهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ مَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالْطَهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْدَلُ لِلْهِ تَمْدَلُ اللهِ مَالَالُهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## (المعجم ٢) - (بَابُ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاقِ) (التحفة ٢)

[٥٣٥] (٢٢٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُ- وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعْدِ، سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: ذَخَلَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ قَالَ: ذَخُل عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُو مَرِيضٌ. فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو الله لِي، يَا ابْنَ عُمَر؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ابْنَ عُمَر؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ لَا تَدْعُو اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### باب: 1- وضوكي فضيلت

[534] حضرت الوما لک اشعری تنافظ سے روایت ہے کہ رسول الله تالیفی نے فرمایا: "پاکیزگی نصف ایمان ہے۔
الْحَمْدُلِلَٰهِ بِرَازُو کو بھر دیتا ہے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ اور
الْحَمْدُلِلَٰهِ آسانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے
ہیں۔ نماز نور ہے۔ صدقہ ولیل ہے۔ مبرروشی ہے۔ قرآن
محمارے تن میں یا تمحارے خلاف جمت ہے ہرانسان ون کا
آغاز کرتا ہے تو ( کچھا ممال کے عض) اپنا سودا کرتا ہے، پھر
یا تو خودکوآزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خودکو تباہ کرنے والا۔"

## باب:2-نماز کے لیے یا کیز کی واجب ہے

[535] ابوعوانہ نے ساک بن حرب سے، انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر وہ تھا ابن عامر وہ تھا ابن عمر الکیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائبیں کریں گے؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ساتھ سے سا، آپ نے فرایا: ''نماز پاکیزگ کے بغیر قبول نہیں ہوتی نہ صدقہ ناحق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے'' اور آپ بھرہ کے حاکم رہ چکے ہیں۔ (مبادا

آپ کے پاس کوئی ایسا مال آگیا ہو۔)

(536) شعبہ زائدہ اور اسرائیل سب نے ساک بن حرب سے ای اساد کے ساتھ رسول اللہ 指着 سے بی حدیث روایت کی ہے۔

## باب:3-وضوكا طريقة اوراس كي يحيل

المحالات ال

وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شُعْبَةً بُعْ مَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ وَوَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، كُلَّهُمْ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بِهِنْذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[٧٣٥] ٧-(٢٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهِ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُوهُ رَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: فَلَا تُقْبَلُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ ، إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّاً ه.

#### (المعجم٣) - (بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَكَمَالِهِ) (التحفة٣)

[۵۳۸] ٣-(٢٢٦) وَحَدَّنَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَبْرِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْح، وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنْ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْئِيُّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا مَوْلَى عُنْمَانَ أُخْبَرَهُ، أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ. فَتَوَضَّا، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسْلَ وَجْهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسْلَ وَجْهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسْلَ وَجْهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَسْلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَةُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمُثَلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمُثَلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمُثَلِ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمُثَلِ ذٰلِكَ، ثُمَّ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي وَمُثَلِ ذٰلِكَ، ثُمَّ

مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْكَعْبَيْن ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذْلِكَ. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُونِي لْهَذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي لهٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَايُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّكَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ: لهٰذَا الْوُضُوءُ أَسْبَغُ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ أَحَدٌ لِّلصَّلَاةِ.

[٥٣٩] ٤-(. . ) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:حَدَّثَنَا أَبِي عَن ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَّيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي لهٰذًا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن، لَايُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنَّبِهِ».

(المعجمة) - (بَابُ فَضُلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلاةِ عَقِبَهُ) (التحفة٤)

[٥٤٠] ٥-(٢٢٧) حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً وَإِسْلَحْقُ بْنُ

ابن شہاب نے کہا: ہارے علاء (تابعین) کہا کرتے تھے کہ بیکائل ترین وضو ہے جوکوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔

طرح وضوکیا، پھر اٹھ کر دو رکعتیں ادا کیں، ان دونوں کے

دوران میں اپنے آپ سے باتیں نہ کیں ،اس کے گزشتہ گناہ

معاف کردیے جائیں گے۔''

[539] ليقوب كے والد ابراہيم (بن سعد) نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ تحر ان سے روایت کی کہ انھوں نے عثمان ڈاٹٹ کو دیکھا، انھوں نے یانی کا برتن منگوایا ، پھراینے ہاتھوں پر تنن بار پانی انٹریلا اوران کو دھویا ، پھراپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالااور کلی کی اور (ٹاک میں یانی ڈال کر) ناک جماڑی، پھرتین بار اپنا چیرہ دھویا اور تین بار اینے دونوں بازو کہنوں تک دھوئے، پھر سر کامسح کیا، پھر اسي دونول ياؤل تين بار دهوئ، بجركها: رسول الله كالله نے فرمایا: ''جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر دو ر کعتیں پڑھیں جن میں (وہ) اپنے آپ سے باتیں نہ کر رہا تھا،اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیے جا ئیں گے۔''

باب:4-وضواوراس کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت

[540] جریر نے ہشام بن عروہ سے، انھول نے اسے والد (عروہ بن زبیر ) ہے، انھوں نے حضرت عثمان دہنتا کے

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا - جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ مُولِى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَاللهِ وَهُو بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ - فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ الْعَصْرِ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ اللهِ مَا لَعْضِر، فَدَعَا بِوضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ اللهِ مَا لَحَدُنْتُكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّنْتُكُمْ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَتَلِي اللهِ مَا لَكُ مَنْ الْوُضُوءَ، حَدِيثًا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، فَيُصلِي صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللّهِ تَيْعَلَى صَلَاةً، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللّهِ تَلِيهَا اللهِ تَلِيهَا اللهِ اللهِ تَلِيهَا اللهِ اللهِ تَلِيهَا اللهِ اللهِ تَلَيْهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ اللّهِ تَيْنَ الصَّلَاقِ تَلِيهَا اللهِ تَلِيهَا اللهِ تَلِيهَا اللهِ تَلَيْهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللّهِ تَلِيهَا اللهِ تَلَيْهَا اللهِ تَلْمُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاقِ اللهِ اللهِ تَلَيْهَا اللهِ تَلْمَا اللهِ تَلْمَا لَهُ اللّهِ تَلْهُ اللّهِ تَلْهُ اللّهُ اللهِ تَلِيهَا اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[81] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا وَمَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: هَنَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: هَنُحُسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةً ..

[987] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ:
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
صَالِحِ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَّلْكِنْ عُرْوَةُ
يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ قَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ
قَالَ: وَاللهِ الأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، وَّاللهِ! لَوْلَا آيَةً
فَى كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ: إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: "لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فَيُحْسِنُ
وَضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ
وَسُونَ الصَّلَاةِ الَّتِي تَلِيها»

قَالَ عُرُورَةُ: الْآيَةُ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُنُونَ مَآ أَزَلْنَا

آ زاد کردہ غلام مُر ان سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے عثان بن عفان بڑائن سے سنا، وہ معجد کے آگئن میں سے اور عصر کے وقت ان کے پاس مؤذن آیا تو انھوں نے وضو کے لیے پانی منگایا، وضو کیا، پھر فر مایا: اللہ کی قیم ! میں شمصیں ایک حدیث سنا تا ہوں، اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شمصیں نہ سنا تا، میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹی سے سنا، آپ فرمار ہے تھے:''جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو فرمار ہے تھے:''جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جواس نماز اور اگلی نماز کے درمیان ہول گے۔''

[541] ہشام سے (جریر کے بجائے) ابواسامہ، وکیج اور سفیان کی سندول سے بھی بیروایت بیان کی گئی۔ ان میں ابواسامہ کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: ''اچھی طرح وضوکرے اور فرض نماز ادا کرے۔''

[542] ابن شہاب نے کہا: کین عروہ ، تمران کی جانب سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: پھرجب عثان دہشؤ نے وضو کرلیا تو فر مایا: اللہ کی قتم! میں شخصیں ایک حدیث ضرور ساؤں گا، اللہ کی قتم! اگر کتاب اللہ کی ایک آیت نہ ہوتی تو میں شخصیں وہ حدیث نہ سنا تا: میں نے رسول اللہ سالہ ہوتی ہو میں آپ فر مار ہے تھے: ''جوآ دمی وضوکر ہے اور وہ اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اس کے وہ گناہ معاف کرد ہے جاتے ہیں جواس نماز اور آگلی نماز کے درمیان ہوں گے۔''

عروه نے کہا: وہ آیت (جس کی طرف حضرت عثمان جائیا

[البقرة: ١٥٩].

[٥٤٣] ٧-(٢٢٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَّحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ عَبْدٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: حَدَّثَني أبي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَدَعَا بِطَهُورِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: امَا مِنِ امْرِىءٍ مُشلِم تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مُكْتُوبَةٌ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لَّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَّذٰلِكَ الدُّهْرَ كُلُّهُ ١.

[٤٤٤] ٨-(٢٢٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَّأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، وَهُوَ الدُّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِوَضُومٍ، فَتَوَضَّأُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يِّتَحَدَّثُونَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ أَحَادِيثَ، لَا أَدْرِي مَا هِيَ؟ إِلَّا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوثِي لَهٰذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ لْهَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةً ١.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدَةَ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ فَتَوَضًّا .

[٥٤٥] ٩-(٢٣٠) حَلَّنْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ

مِنَ ٱلْبَيِّنَكِ وَٱلْمُكَنْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ اللَّهِنُونَ ﴾ في اشاره كيا): " بلاشه وه لوك جوال على نشاغول اور ہدایت کو چمیاتے ہیں جو ہم نے اتاریں' سے لے کر (اللُّونُونَ) كسب

[543] اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص نے اب والد (سعيد بن عمرو) سے اور انھوں نے اسيے والد (عمروين سعيد) سے روايت كى ، انعول نے كہا: ميس عثان ثالثة کے یاس تھا، انعول نے وضوکا یانی متکایا اور کہا: میں نے رسول الله تظ كوير فرمات بوس سنا: " كوئى مسلمان نبيس جس کی فرض نماز کا ونت ہوجائے، پھر وہ اس کے لیے انچھی طرح وضوكرے، اچھى طرح خشوع سے اسے اداكرے اور احس انداز ہے رکوع کرے، مگر وہ نماز اس کے پچھلے گنا ہوں كا كفاره موكى جب تك وه كبيره كناه كا ارتكاب نبيس كرتا اور بربات بمیشہ کے لیے کا۔"

[544] قنيد بن سعيداوراحد بن عبدوضى في كها: جميل عبدالعزیز دراوردی نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی ، انموں نے حضرت عثان الله کے آزاد کردہ غلام محران ہے روایت کی ، انھول نے کہا: میں عثمان بن عفان ثالثا کے یاس وضو کا یانی لایا تو انھوں نے وضو کیا، چرکہا: کچھ لوگ رسول اللہ اللہ اللہ اسے احادیث بیان کرتے ہیں جن کی حقیقت مین نبین جانا گرمین نے رسول الله الله کالله کودیکھا، آپ نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پر فرمایا: "جس نے اس طریقے سے وضو کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو کئے اور اس کی نماز اور مسجد کی طرف جانا زائد (ثواب کا باعث) موگار"

این عَبدَ و کی روایت میں ہے: میں عثمان اللظ کے باس آ یا تو انھوں نے وضوکیا۔

[545] تنيد بن سعيد، ابوبكر بن الي شيبه اور زمير بن

وَّأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ-وَّاللَّفْظُ لِفُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ-قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَفْيَانَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ. فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا .

وَزَادَ قُتُنْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُوالنَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ، قَالَ: وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ابْنُ الْعَلَاءِ وَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ، وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ، وَكِيعٌ عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ جُامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَنْ جُامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ. قَالَ: كُنْتُ أَضَعُ لِعُنْمَانَ طَهُورَهُ، فَمَا أَتَى عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا وَهُو يُفِيضُ عَلَيْهِ نَطْفَةً. وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ وَمُولُكُ أَلَا عَنْرَ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَسُولُهُ أَلْهُ وَرَسُولُهُ أَلْهُ وَرَسُولُهُ أَلْهُ وَرَسُولُهُ اللهِ وَمُعْ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مُسْلِم يَّتَطَهَّرُ ، فَيُتِمُ الطَّهُورَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ كَانَتُ كَفَّارَاتِ لَمَا بَيْنَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

حرب نے کہا: (اس حدیث کے الفاظ قتیبہ اور ابوبکر کے ہیں) ہمیں وکیع نے سفیان کے حوالے سے ابونفر سے حدیث سائی، انھوں نے ابوانس سے روایت کی کہ حضرت عثان ڈاٹیٹو نے المقاعد کے پاس وضو کیا، کہنے لگے: کیا میں شمیں رسول اللہ ٹاٹیٹو کا وضو (کرکے) نہ دکھاؤں؟ پھر ہر عضو کو تین تین باردھویا۔

تحتیبہ نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: سفیان نے کہا: ابونضر نے ابوانس سے روایت بیان کرتے ہوئے کہا: ان (عثمان ٹاٹٹ) کے پاس رسول اللہ ٹاٹٹو کے صحابہ میں سے کئی لوگ موجود تھے۔

[546] معرنے ابو خرہ جامع بن شداد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے تحران بن ابان سے سا، انھوں نے کہا: میں عثان واللہ کے عسل اور وضو کے لیے یانی رکھا کرتا تھااورکوئی دن ایساندآتا کہ وہ تھوڑا سا (پانی) اپنے اوپر نہ بہا ليت (باكا ساعسل نه كرليت، ايك ون) عثان على في كها: رسول الله عليم في استماز ، (مسعر كاقول ب: ميراخيال ہے کہ عصر کی نماز مراد ہے) سلام پھیرنے کے بعدہم سے الفتكوفر مائى، آپ نے فر مایا: "بین نہیں جانا كرايك بات تم ے كہدوول يا خاموش رجول؟ " بم في عرض كى: اے الله كرسول! اگر بھلائى كى بات بوقو جميس بناديجي، اگر كچھ اور بيتوالله اوراس كارسول بهتر جائعة بير رسول الله تأثيم نے فرمایا: "جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضواللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو کمل طریقے سے کرتا ہے بھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے تو یقیناً بینمازیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاکیں گی جوان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرزوہوئے۔''

[547] عبيدالله بن معاذ نے اپنے والد سے اور محمد بن

[٧٤٧] ١١-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ

مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ قَالَا: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُتَحَدِّثُ أَبَابُرْدَةَ فَالَ: سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانٍ يُتَحَدِّثُ أَبَابُرْدَةَ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى، فَالصَّلَوَاتُ الْمُكْتُوبَاتُ كَمَّارَاتٌ لُمَا بَيْنَهُنَّ ".

لْهَذَا حَدِيثُ ابْنِ مُعَاذٍ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ: فِي إِمَارَةِ بِشْرٍ، وَلا ذِكْرُ الْمَكْتُوبَاتِ.

[٥٤٨] ١٢-(٢٣٢) حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: تَوَضَّا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمًا وُّضُوءًا حَسَنًا. ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّا هٰكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا هٰكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ الْوَضُوءَ. ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا هٰكَذَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، غُفِرَ لَهُ مَا خَلَا مِنْ ذَنْهِ ٩.

رَسُولُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَيُولُسُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ الْحُكَيْمَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعْلَى عُثْمَانَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَهُمَا عَنْ جُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَشُعَلَ الْمُكْتُوبَةِ، الْوُضُوءَ، ثُمَّ مَشْي إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الْوَضُوءَ، ثُمَّ مَشْي إلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ،

مثنی اور ابن بشار نے محمہ بن جعفر (غندر) سے روایت کی،
ان دونوں (معاذ اور ابن جعفر) نے کہا: ہمیں شعبہ نے جامع
بن شداد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا کہ میں نے
مران بن ابان سے سنا، وہ بشر کے دورامارت میں اس سجہ
میں ابو بردہ ڈاٹنڈ کو بتار ہے سے کہ شان بن عفان ڈاٹنڈ نے کہا:
مرسول اللہ ڈاٹنڈ نے فرمایا: '' جس نے اس طرح وضو کو کمل کیا
جس طرح اللہ نے تھم دیا ہے تو (اس کی) فرض نمازیں ان
مرابوں کے لیے کفارہ ہوں گی جوان کے درمیان سرزد ہوئے۔''
یابن معاذ کی روایت ہے، غندر کی حدیث میں وشر کے
دور حکومت اور فرض نماز دل کا ذرنہیں ہے۔

[548] مخرمہ کے والد بکیر (بن عبداللہ) نے حران رمولی عثان) سے روایت کی کہ ایک ون حضرت عثان بن عفان ٹالٹ نے بہت اچھی طرح وضوکیا، پھر کہا: بیس نے رسول اللہ ٹالٹ کو دیکھا، آپ نے بہت اچھی طرح وضوکیا، پھر مجد کی طرف تکلا، پھر فر ایا: ''جس نے اس طرح وضوکیا، پھر مجد کی طرف تکلا، نماز بی نے اسے (جانے کے لیے) کھڑا کیا تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کردیے جا کیں گے۔''

[549] معاذبن عبدالرحمٰن نے عثان بن عفان اللہ اللہ کوئی مران سے اور انھوں نے حضرت عثان بن عفان اللہ کائی مران سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ کائی کوفر ماتے ہوئے سا: ''جس نے نماز کے لیے وضو کیا اور وضو کی تحیل کی ، پھر فرض نماز کے لیے چل کر گیا اور لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نماز اوا کی یا مجد میں نماز پڑھی، اللہ تعالی اس کے ساتھ فاف کروے گا۔''

فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ ٩.

(المعحمه) - (بَابِّ: اَلْصَّلُوَاتُ الْخَمُسُ، وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ اِلْى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرَ)(البحفةه)

[ • • • ] ١٤ - ( ٢٣٣) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ الْسَمَاعِيلَ بْنُ الْسَمَاعِيلَ بْنُ جَعْفَرٍ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْفُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةَ يَعْفُوبَ، مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْحُمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةً لَمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تَعْشَ الْكَبَائِرُ ».

[٥٥١] ١٥-(...) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُّحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْ مُّحَمَّدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى فَالَ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَاتُ لَمَا بَيْنَهُنَّ ».

[ ۱۹۵۲] ۱۹-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ أَبِي صَخْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ إِسْحَقَ مَوْلَى زَائِدَةَ حَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى كَانَ يَقُولُ: «اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَّا الْجُمُعَةِ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ».

باب:5-انسان جب تک کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتار ہےتو پانچو میں ٹمازیں، ہر جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ (مثانے والے) ہیں

[550] علاء نے اپنے والد عبدالرحمٰن بن یعقوب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹاٹھ سے روایت کی کدرسول اللہ ٹٹلٹھ کے فرمایا: '' پانچوں نمازیں اور (ہر) جمعہ (دوسرے) جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ (ان کومٹانے والے) ہیں جب تک کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔''

[551] محد (بن سیرین) نے حضرت ابو ہریرہ مثالث ہے دوایت کی، آپ نے فرمایا: ''پانچوں نمازیں اور ایک جعد (دوسرے) جعد تک درمیانی مت کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔''

[552] عمر بن اسحاق کے والد اسحاق (بن عبداللہ) نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ مٹاٹٹ فرمایا کرتے تھے:''جب (انسان) کبیرہ گناہوں سے اجتناب کر رہاہوتو پانچ نمازیں، ایک جمعہ (دوسرے) جمعہ تک اورایک رمضان حصرے مضان تک، درمیان کے عرصے میں ہونے والے گناہوں کومٹانے کا سبب ہیں۔''

#### (المعجم ٦) - (بَابُ الذِّكُرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الْوُضُوعِ) (التحفة ٦)

[٥٥٣] ١٧ -(٢٣٤) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ابْن مَيْمُونٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَاَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ عَنْ رَّبِيعَةَ ، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولَانِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنُ عَامِر ؟ [ح] قَالَ: وَحَدَّثِنِي أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْر بْن نُفَيْر، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبلَ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ. فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُتَحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُّسْلِم يَّتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَّيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ فَقُلْتُ: مَاأَجْوَدَ لهٰذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيُّ يَقُولُ:ٱلَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ. قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِنْتَ آنِفًا . قَالَ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَّتَوَضَّأُ فَيُثْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ".

[**٤٥٠] (...) وَحَدَّثَنَ**ا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِيشَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ

#### باب:6-وضو کے بعد کامستحب ذکر

[553] عبدالرحمان بن مهدي نے كہا: تهميں معاور بن صالح نے رہید بن بزید کے حوالے سے ابوادریس خولانی سے حدیث بیان کی، انھول نے عقبہ بن عامر واٹھ سے روایت کی۔ اس طرح (معاویہ نے) کہا: مجھے ابوعثان نے جبير بن نفير س، انھول نے عقبہ بن عامر والله سے حديث سنائی، انھوں نے کہا: ہمارے ذھے اونٹ جرانے کا کام تھا، میری باری آئی، تو میں شام کے وقت ان کو چرا کر واپس لایا تو میں نے رسول الله تالیم کود یکھا، آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھارشاد فرمارہے تھے، مجھے آپ کی بیہ بات (سننے کو) ملى: "جوبھى مسلمان وضوكرتا باوروه اچھى طرح وضوكرتا ہے، پھر کھڑے ہوکر پوری میکسوئی اور توجہ کے ساتھ دور کعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔" میں نے کہا: کیا خوب بات ہے رہا تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا:اس سے بہلے والی بات اس سے بھی زیادہ عمرہ ہے۔ میں نے ویکھا تو وہ عمر دانٹوا تھے، انھوں نے کہا: میں نے ویکھا ہے تم ابھی آئے ہو، آپ اللہ نے (اس سے پہلے) فرمایا تھا: ' تم میں سے جو خض بھی دضو کرے اور اینے وضو کو بورا كرے (يا خوب اچھى طرح وضوكرے) چھريد كيے: ميں گواہى دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نبیس اور محد اس کے بندے اور ال كے رسول بيں ، تو اس كے ليے جنت كے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں،جس سے جاہے داخل ہوجائے۔'' [554] زید بن حباب نے معاویہ بن صالح سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر جہنی وہ اللہ سے

صَالِح عَنْ رَّبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَأَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ لَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اللهُ قَالَ: اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ وَحُدَهُ لاشرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَم مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

روایت کی کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا۔ اس کے بعد پچھلی روایت کے الفاظ ہیں، البتہ انھوں نے (اس طرح) کہا: 
''جس نے وضو کیا اور کہا: ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد طافیظ اس کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔''

#### (المعجم٧) - (بّابٌ: فِي وُضُوءِ النّبِيّ تَالَيْظُ)(التحفة٧)

الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - قَالَ: قِيلَ لَهُ: تَوَضَّا لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَنَسَلَهُمَا فَلَا يَانَاءٍ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَكْفَأَ مِنْهَا عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا فَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، فَمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمُولِ اللهِ يَعْيَنِ، ثُمَّ قَالَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يِبَدَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ .

#### باب: - في كريم مَا يُغِيمُ كاوضو

[555] خالد بن عبدالله نے عمرو بن لیجیٰ بن عمارہ ہے، انھوں نے اپنے والد ( یکی بن عمارہ) سے ، انھوں نے حضرت عبدالله بن زید بن عاصم انصاری والن سے روایت کی (أخيس شرف صحبت حاصل تقا)، (يكي بن عماره في) كها: حصرت عبدالله بن زيد سے كہا گيا: جميس رسول الله الله الله ا (سا) وضوكر كے دكھاكيں۔ اس ير انھوں نے يانى كا ايك برتن منگوایا، اسے جھکا کراس میں سے اپنے دونوں ہاتھوں پر يانى انديلا اورانھيس تين باردھويا، پھراپتا ہاتھ ڈال كرياني تكالا اورایک ہی چلو ہے کلی کی اور ناک میں پانی تھینےا، یہ تین بار كيا، پهراپنا ماته دال كرياني نكالا اوراپنا چېره تين بار دهويا، پھرا پنا ہاتھ ڈال کریانی نکالا اوراینے دونوں بازو کہنوں تک دودوباردھوئ، (تا كدامت كومعلوم بوجائے كىكسى عضوكورو باردھونا بھی جائزہے) پھر ہاتھ ڈال کر پانی ٹکالا اوراپے سر کا مسح کیااور (آپ) این دونول ہاتھ (سر پر) آگے سے پیچیے کواور پیچیے ہے آ گے کو لائے ، (ایک طرف مسح کرنا اور اسی ہاتھ کو دوبارہ واپس لا نامستحب ہے) چھر دونوں یاؤں تخنول تك دهوئ، چركها: رسول الله طافية كا وضواى طرح تها\_

[٥٥٦] (...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُزَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهْذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُ: إِلَى الْكَعْبَيْن.

[۱۵۵] (...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْلَى بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: مَضْمَضَ وَاسْتَثَنَّرَ ثَلَاثًا، وَّلَمْ يَقُلُ: مِنْ كَفَّ مَضْمَضَ وَاسْتَثَنَّرَ ثَلَاثًا، وَّلَمْ يَقُلُ: مِنْ كَفَّ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَعَسَلَ رَجْعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَعَسَلَ رَجْعَلِهِ.

[٥٥٨] (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِى بِمِنْلِ إِسْنَادِهِمْ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَقَالَ فِيهِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ، وَقَالَ أَيْضًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَذْبَرَ مَرَّةً وَّاحِدَةً.

قَالَ بَهْزٌ: أَمْلَى عَلَيَّ وُهَيْبٌ هٰذَا الْحَدِيثَ. وَقَالَ وُهَيْبٌ: أَمْلَى عَلَيَّ عَمْرُو بْنُ يَحْلَى هٰذَا الْحَدِيثَ مَرَّتَيْن.

[ ٥٥٩] ١٩-(٢٣٦) حَـدَّثَنَا هُرُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ : وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بُنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِع حَدَّنَهُ، وَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ

[556] (خالد بن عبداللہ کے بجائے) سلیمان بن بلال نے عمرو بن کی سے باقی ماندہ چھلی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ،اس میں' مخنوں تک' کے الفاظ نہیں ہیں۔

[557] ما لک بن انس نے عمر و بن کیلی کی سند سے بھی روایت بیان کی اور کہا: انھوں نے تین بار کلی کی اور ناک جھاڑی۔ انھوں نے تین بار کلی کی اور ناک جھاڑی۔ انھوں نے 'ایک ہی چلو ہے' کے الفاظ ذکر نہیں کیے اور'' دونوں ہاتھ آگے سے (پیچیے کو) لائے اور پیچیے سے (آگے کو) لائے' کے بعد بیالفاظ بڑھائے: انھوں نے سر کے اگلے صعے سے (سے) شروع کیا اور دونوں ہاتھ گدی تک لائے ، پھران کو واپس کرکے اسی جگد تک لائے جہاں سے شروع کیا تھا اور اپنے دونوں یاؤں وھوئے۔

[558] بہر نے وہیب سے اور اس نے عمرو بن کیل سے سابقہ راویوں کی اساد کی طرح حدیث بیان کی اوراس میں کہا: اورانھوں نے کلی کی ، ناک میں پانی والا اورناک جھاڑی، تین چلو پانی سے ۔ اور یہ بھی کہا: پھرسرکا مسے کیا اور آ گے ہے ۔ (آ گے کو) مسے کیا اور آ گے ہے ۔ (آ گے کو) مسے کیا ایک بار۔

بنر نے کہا: و ہیب نے یہ حدیث مجھے املا کرائی اور و ہیب نے کہا: عمرو بن یکی نے یہ حدیث مجھے دو بار (دو مختف موقعوں پر)املاکرائی۔

[559] ہارون بن سعیدا یلی اور ابوطا ہر نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابن وہب نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی کہ حبان بن واسع نے انھیں حدیث سائی (کہا:) ان کے والد نے ان سے بیان کیا (کہا:) انھوں نے حضرت عبداللہ بن زید بن

عَاصِمِ الْمَازِنِيَّ ثُمَّ الْأَنْصَادِيَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا.

قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ.

#### (المعحم ٨) - (بَابُ الْإِيتَارِ فِيي الاِسْتِنْثَارِ وَالاِسْتِجُمَارِ) (التحفة ٨)

[٥٦١] ٢١-(...) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّام: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِرَّسُولِ اللهِ يَظِيَّةً. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً: "إِذَا تَوَضَّأً أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْحِرَيْهِ مِنَ الْمَاءِثُمَّ لْيَسْتَثِرْ".

[۲۲] ۲۲ (...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

عاصم مازنی انصاری دی او یہ کہتے ہوئے سنا کہ انھوں نے رسول اللہ واقعیل کوریکھا، آپ نے دضوکیا تو کلی کی، پھر ناک جماڑی، پھر تین بارا پنا چرہ دھویا اور اپنا دایاں ہاتھ تین بار اور دوسرا بھی تین بار دھویا اور سرکا سے اس پائی سے کیا جو ہاتھ میں بچا ہوائیس تھا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے حتی کہ ان کو اچھی طرح صاف کر دیا۔

(ای سند کے ایک راوی) ابو طاہر نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا: ہمیں ابن وہب نے عمرو بن حارث سے میردیث سائی۔

#### باب:8-طاق عدد میں ناک جھاڑ نااور طاق عدد میں ٹھوس چیز ہے استنجا کرنا

[560] اَعرج نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹنا ہے بی ٹاٹٹا کی طرف منسوب کرتے ہوئے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی کسی ٹھوں چیز (پھر، ڈھیلا، ٹائلٹ پیپروغیرہ) سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے اور جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک جماڑے۔"

[561] ہمام بن منبہ سے منقول ہے، انھوں نے کہا: یہ احادیث ہیں جو حضرت ابوہریرہ ڈائٹو نے ہمیں مجمد رسول اللہ تائٹو ہمیں محمد رسول اللہ تائٹو ہمیں ہے سنائیں، پھر انھوں نے پچھ احادیث بیان کیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ تائیل نے فر مایا: ''جب تم میں سے کوئی وضو کر ہے تو دونوں نتھنوں سے ناک میں پانی کھنچ پھر ناک میں پانی کھنچ پھر ناک میں پانی کھنچ پھر ناک میں بانی کھنچ پھر ناک میں بانی کھنچ پھر

[ 562] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے ابواوریس

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْيْرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ".

آُدُهُ وَ الْحَكَمِ الْعَرْبِرِ يَعْنِي اللَّرَاوَرْدِيَّ، الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ الْعَرْبِزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ عَنِ ابْنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُوالِمُ اللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُوالِمُ الللللْم

خولانی ہے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھؤ سے روایت کی کدرسول اللّٰد ٹاٹھڑ نے فر مایا:''جووضوکرے وہ ناک جھاڑے اور جواستنجا کرے وہ طاق عدد میں کرے۔''

[563] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی، کہا: مجھے ابوادرلیس خولائی نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹا دونوں سے سنا، کہدرہے تھے: رسول اللہ ماٹٹا نے فرمایا .....اس (مجھلی حدیث کی) طرح۔

[ 564] عیسیٰ بن طلحہ نے حضرت ابو ہریرہ رہ ہو ہی ۔ روایت کی کہ نبی طاقی نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو تین بار ناک جھاڑے، شیطان اس کی ناک کے بانسوں پررات گزارتا ہے۔''

فائدہ: تعفن نقصان دہ جراثیم کوشیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بیسب چیزیں ای کومرغوب اوراس سے متعلق ہیں۔ [ ٥٦٥] ۲٤ - (۲۳۹) وَحَدَّمَنَا إِسْلَحْقُ بُنُ ۔ [ 565] ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھ کو۔

[565] ابوز بیر نے حضرت جابر بن عبدالله عالیہ کو سنا، کہدرہے تھے، رسول الله مالیاۃ اللہ مالیۃ دمم میں سے کوئی شخص جب تفوس چیز سے استنجا کرے تو طاق عدد میں کرے۔''

> (المعجم٩) - (بَابُ وُجُوبِ غُسُلِ الرِّجُلَيُنِ بِكُمَا لِهِمَا) (التحفة٩)

إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَ ابْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ۖ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي

أَبُوالزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ».

ہاب:9-( وضومیں ) دونوں پاؤں کممل طور پر دھونا واجب ہے

الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: الأَيْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْب، عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم مَّوْلَى شَدَّادٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلْى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ تُوفِقِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، فَدَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فَتَوَضَّا عِنْدَهَا فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ السَّبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

[ ٥٦٧] (...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهِبِ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ حَدَّنَهُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ. فَذَكَرَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

[٣٦٥] (...) وَحَدِّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ وَأَبُو مَعْنِ الرَّقَاشِيُّ قَالاً: حَدَّثَنِي يَحْيَى يُونُسَ: حَدَّثَنِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي - أَوْ حَدَّثَنَا - أَوْ حَدَّثَنَا - أَوْ حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَّوْلَى أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ مَّوْلَى الْمَهْرِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي جَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، فَمَرَرْنَا عَلَى بَابٍ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَى بَابٍ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ مُعْلَدُ .

آوره] (...) حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ: حَدَّثَنِي نَعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَالِم مَّوْلَى شَدَّادِ بْنِ

[566] مخرمہ بن بکیر نے اپنے والد سے، انھوں نے شداد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جس دن حضرت سعد بن ابی وقاص جائی فوت ہوئے میں رسول اللہ طاقی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عبدالرحمٰن بن ابی بکر جائی ان کے ہاں آئے اوران کے پاس وضو کیا تو انھوں نے فر مایا:عبدالرحمٰن! خوب اچھی طرح وضو کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ طاقی کو فرماتے ہوئے ساتھا: '' (وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی) ایر ایوں کے ساتھا: '' (وضو کے پانی سے تر نہ ہونے والی) ایر ایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔''

[567] ایک اورسند ہے محمد بن عبدالرجمان نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ (سالم) ہے روایت بیان کی کہ وہ حضرت عائشہ چھن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر ان سے رسول اللہ طاقی کا فدکورہ بالا فرمان نقل کیا۔

[568] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا کہ مہری کے آزاد کردہ غلام سالم نے جھے بتایا کہ میں اور عبدالرحمٰن بن ابی کیر میں اور عبدالرحمٰن بن ابی وقاص بھاٹھ کے جنازے کے لیے نکلے تو ہم حضرت عائشہ بھاٹھ کے حجرے کے دروازے سے گزرے (وہاں تھہرے، وضو کے لیے عبدالرحمان بن ابی بر اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ ہے جوالے اندر گئے .....) پھر انھوں نے حضرت عائشہ ہے جوالے سے مذکورہ بالا روایت سنائی۔

[569] تعمیم بن عبداللہ نے شداد بن باد کے آزاد کردہ غلام سالم سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ جات کا شدہ جات کا کشر کا کشر جات کا کشر کا کشر کا کشر جات کا کشر جات کا

الْهَادِ قَالَ: كُنْتُ أَنَا مَعَ عَائِشَةَ فَذَكَرَ عَنْهَا عَنِ عَنِي الله العامرة روايت بيان كى ـ النُّبِيُّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

> [٥٧٠] ٢٦-(٢٤١) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلِحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَّنْصُورِ ، عَنْ هِلَالِ بْن يَسَافٍ ، عَنْ أَبِي يَحْنِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَّكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ. فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَيْلُ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».

[٧١] (...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَتْى وَابْنُ بَشَّارِ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا، عَنْ مَّنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ: «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ۗ وَفِي حَدِيثِهِ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ .

[٧٧٠] ٧٧-(...) وَحَدَّثْنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَأَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةً، قَالَ أَبُو كَامِل: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْر، عَنْ يُّوسُفَ بْنِ مَاهِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى: ﴿وَيْلٌ لَّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

[570] جرير نے منصور سے، انموں نے ہلال بن بياف سے، انحول نے ابو کی (مصدع، الاعرج) سے اور انحول نے حضرت عبداللہ بن عمرو والثانا سے روایت کی کہ انحول نے كها: بهم رسول الله مظافي كساته كماته كماته مدينه واليس آئي رائے میں جب ہم ایک پانی (والی منزل) پر بہنچے تو عصر کے وقت کھولوگوں نے جلدی کی، وضوکیا تو جلدی میں تھے، ہم ان تک پینچ تو ان کی ایٹیاں اس طرح نظر آری تھیں کہ انصيل ياني نبيل لكا تعا، رسول الله تلك فرمايا: "(ان) ایر ایوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وضوخوب الجيمي طرح کيا کرو۔''

[571]منصور کے دوسرے شاگردوں سفیان اور شعبہ کے حوالے سے بھی باتی ماندہ ای سند کے ساتھ یہی روایت بيان كي من شعبه في من شعبه في الحجي طرح وضوكرو" کے الفاظ بیان نہیں کیے اور اس کی صدیث (کی سند) میں ب: ابویکی اعرج سے روایت ہے۔

[572] بوسف بن ما مك في حفرت عبدالله بن عمر والله ے روایت کی ، کہا: ایک سفر کے دوران میں نی ناتی اس پیچےرہ گئے، آپ ہمارے پاس پنچے تو عصر کی نماز کا ونت ہو چکا تھا، ہم (میں سے کھ لوگ) اپنے یاؤں پر (جلدی میں) ہاتھ بھیرنے گے تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا: "(ان) ایر یوں کے لیے آگ کاعذاب ہے۔"

[ ٧٧٣] ٢٨-(٢٤٢) حَدَّثَنَا عَبِدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَغْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُّحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا لَّمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ فَقَالَ: "وَيْلُ لَلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ".

[٩٧٤] ٢٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ، فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُولُ: "وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ».

[٥٧٥] ٣٠-(...) وَحَدَّمُنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَيْلٌ لَّلْأَعْقَابِمِنَالنَّارِ».

(المعحم ١٠) - (بَابُ وُجُوبِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ أَجُزَاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ)(التحفة ١٠)

[573] رئی بن مسلم نے محمد بن زیاد سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دی تی اسلام نے ایک حضرت ابو ہریرہ دی تی تی تی تی تی تی ایک آئی ہوئی تھی تو آپ نے ایک فرمایا: ''(ان) ایر یول کے لیے آگ کا عذاب ہے۔''

[574] شعبہ نے محمد بن زیاد ہے ، انموں نے حفرت ابو ہر یہ ہ انموں نے حفرت ابو ہر یہ ہ انگوں کو دضو کے برتن سے دخورت کر دیس نے برتن سے دخورت کر دیس نے دخورت ابو القاسم (محمد) تا اللہ اسے سنا، آپ فرما رہے تھے: "کو نجول کے لیے آگ کا عذاب ہے۔"

باب:10-اعضائے طہارت کے تمام حصول تک پائی پائی ہے۔ پہنچانا ضروری ہے

[576] حطرت جابر ٹاٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا جھے حطرت عربی خطاب ٹاٹٹ نے بتایا کہ ایک فخص نے دہا یہ جھے حطرت عربی خطاب ٹاٹٹ نے بتایا کہ ایک فخص نے دضو کیا تو اپنے پاؤل پر ایک ناخن جتنی جگہ چھوڑ دی، تو نی تائٹ نے اس کو دیکھ لیا اور فر مایا: ''واپس جاؤ اور اپنا وضو خوب اچھی طرح کرو۔'' وہ واپس کیا، (تھم پرعمل کیا) پھر نماز پڑھی۔

#### (المعجم ١١) - (بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُصُوءِ)(التحفة ١١)

وَاللَّفُظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ وَاللَّفُظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ وَاللَّفُظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي صَالِحٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: وَإِذَا تَوْضًا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَإِذَا تَوْضًا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوْ الْمُؤْمِنُ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ فَطْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ فَطْرِ الْمَاءِ فَا فَا خَطِيئَةٍ كَانَ الْمُشْتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَّشَيْهَا بَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَّشَيْهَا رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَّشَيْهَا رَجْلَةُ مَعَ الْمَاءِ وَقَطْرِ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَّشَيْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَلَى كُلُّ خَطِيئَةٍ مَنْ اللهُ اللهِ وَعَلَى يَخْرُجَ نَقِيًّا مُنَ الذُّنُوبِ».

[٥٧٨] ٣٣-(٢٤٥) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ ابْنِ رِبْعِيُّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوهِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ حَكِيمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ غُثْمَانَبْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حُمْرَانَ، عَنْ غُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَانَ، عَنْ غُرْمَانَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ، حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ،

(المعحم ١ ) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ اِطَالَةِ الْغُرَّةِ وَالتَّحُجِيلِ فِي الْوُضُوءِ) (التحفة ٢ ١)

#### باب:11-وضوکے پانی کے ساتھ (اعضائے وضو سے ) گناہوں کا خارج ہوجانا

[577] حضرت ابو ہریرہ دی تی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''جب ایک مسلم (یا مومن) بندہ وضوکرتا ہے اور ابنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ سارے گناہ، جنسی اس نے اپنی آ تکھوں سے دیکھتے ہوئے کیا تھا، خارج ہو جاتے ہیں اور جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ، جو اس کے ہاتھوں نے قطرے) کے ساتھ وہ سارے گناہ، جو اس کے ہاتھوں نے پاؤں دھوتا ہے تو ہیں اور جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ میارج ہوجاتے ہیں اور جب وہ اپنے دونوں باؤں دھوتا ہے تو پانی (یا پانی کے آخری قطرے) کے ساتھ وہ تھا، خارج ہوجاتے ہیں کر کیے تھے، خارج ہوجاتے ہیں کر کیے تھے، خارج ہوجاتے ہیں کی ہوجاتے ہیں کر کیے تھے، خارج ہوجاتے ہیں کی ہوجاتے ہیں کر کیے تھے، خارج ہوجاتے ہیں کی ہوجاتے ہیں کی کہ وہ گناہوں سے پاک ہوکر لگاتا ہے۔''

[578] حضرت عثمان بن عفان دولين سے روايت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ سَنَّمَا نَّمَا نَہُ فَر مایاً: '' جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا، تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں حتی کہ اس کے ناختوں کے بنچ سے بھی نکل جاتے ہیں۔''

باب:12-وضومیں چہرےاور ہاتھ پاؤں کی روشی اورسفیدی کو بڑھانامتحب (پندیدہ)ہے

آبُوكُريْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيًّا بْنِ دِينَارٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ شُكِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةً عَنْ شُكِيمَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثِنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةً الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: الْأَنْصَارِيُّ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبًا هُرَيْرَةً يَتُوضًا ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ النُهُ الْمُعْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْوُضُوءَ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْنِى وَقَالَ : الْمُعْنِى السَّاقِ ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْمُعْرَدِي وَقَالَ : اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّاقِ ، ثُمَّ قَالَ : الْمُعْرَالُ اللهِ عَلَى السَّاقِ ، فَعَلَ اللهِ الْمُعْرَالُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ الْمُعْرَالُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْرَالُهُ اللهُ اللهُ

آ ٥٨٠] ٣٥-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتُلُغُ عَنْ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ اللهِ عَنْ نَعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

اَدُوْهُ اَنْ سَعِيدٍ (٢٤٧) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيِّ،

[579] غمارہ بن غربیہ انصاری نے تعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے ابو ہریہ وہ اللہ کو وضو کرتے دیکھا، انھوں نے لہا: میں نے ابو ہریہ وہ اللہ کرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پنچ، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک پنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک پنچ، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک پنچ، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر بنڈلی کی ابتدا تک پنچ، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ کو اس طرح وضو کرتے دیکھا، اور کہا: رسول اللہ بڑا ہیں نے درول اللہ بڑا ہیں نے درول اللہ بڑا ہیں نے دون اچھی طرح وضو کرنے کی دجہ ہے تم فر مایا: 'قیامت کے دن انچھی طرح وضو کرنے کی دجہ تے تم لوگ بی دوشن چہروں اور سفید چکدار ہاتھ پاؤں والے ہو گر الہٰ دائم ہیں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشیٰ کے ، لہٰ ذاتم ہیں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشیٰ اور سفیدی کو آگے تک بڑھا ہے ، بڑھا ہے ۔'

[580] سعید بن ابی ہلال نے تیم بن عبداللہ ہور وایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہر رہ دی تی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انھوں نے اپنا چہرہ اور باز دوھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب بی گئے ، پھر انھوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ کدول میں کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے ، پھر کہا: میں نے رسول اللہ کا گئے کہ ورک امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے، لہذاتم میں سے جوا پی روشی ہوتی روق کے انہذاتم میں سے جوا پی روشی کو آگے تک بردھا سکتا ہے، بردھا لے۔''

[581] مروان نے ابو مالک الجعی سعد بن طارق ہے، انھول نے ابو عازم سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر رہ وہائٹ

طہارت کے احکام ومسائل =

آبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رَبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنِّي لَأَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ لَا فَرُودُ عَنْهُ الرِّجَالَ كَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبِلَ الْغَرِيبَةَ عَنْ حَوْضِهِ \* قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا ؟قَالَ: انْعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُوًّا مُتَحجَّلِينَ وَتَعْرِفُنَا ؟قَالَ: انْعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيًّ غُوًّا مُتَحجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، لَيْسَتْ لِأَحْدِ غَيْرِكُمْ \*.

[٥٨٤] ٣٩-(٢٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونِسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ الْنُ أَيُّوتَ: حَدَّثَنَا السَمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ الْنُ أَيُّوتَ: حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ: أَخْتَانَ الْعَلَاءُ

[584] اساعیل (بن جعفر) نے علاء ہے، انھوں نے اپنے والدے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ ڈیکٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ گھٹا قبرستان میں آئے اور فرمایا: "اے ایمان وائی قوم کرگھ اور فرمایا: "ایمان وائی قوم کرگھ اور فرمایا تی سواری سوا

آمه] ٣٨-(٢٤٨) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ أَسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ رُبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُدَيْفَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: "إِنَّ حَوْضِي لَأَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنِّي مِنْ أَيْلَةً مِنْ عَدَنٍ، وَّالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! إِنِّي لَأَبْعَدُ لَأَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبلَ لَمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الْإِبلَ اللهِ! لَمُونِيبَةً عَنْ حَوْضِهِ " قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! وَتَعْرِفُنَا ؟قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ وَتَعْرِفُنَا ؟قَالَ: "نَعَمْ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، لَيْسَتْ لِأَحَدِ غَيْرِكُمْ".

[٥٨٤] ٣٩–(٢٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَشُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ:أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ فَقَالَ: «اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُّؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ،ۗ وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُه. فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَّمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَّهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُّحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟) قَالُوا : بَلْي، يَا رَسُولٌ اللهِ ! قَالَ : ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كُمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ فَأَنَادِيهِمْ: أَلَا

[583] حضرت حذیفہ ٹاٹھ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ تاٹھ نے فرمایا: "بلاشبہ میرا حوش ایلہ سے عدن تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہے، اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں اس سے ای طرح درسرے) لوگوں کو ہٹاؤں گا، جس طرح آ دی اجنبی اونٹوں کو اپنے حوض سے ہٹا تا ہے۔" صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اور کیا آپ میں پہچان لیس مے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، تم میرے پاس روشن چرے اور چکتے ہوئے فرمایا: "ہاں، تم میرے پاس روشن چرے اور چکتے ہوئے اور جی ایس کے سے ملامت تموارے سواکمی اور جی نہیں ہوگی۔"

[584] اساعیل (بن جعفر) نے علاء سے، انحول نے این والدسے اور انھول نے حضرت ابو ہر رہ ڈٹاٹنڈ سے روایت کی که رسول الله نافظ قبرستان می آئے اور فرمایا: "اے ایمان دالی قوم کے گھرانے! تم سب پرسلامتی ہواور ہم بھی ان شاءالله تمحارے ساتھ ملنے والے ہیں،میری خواہش ہے كه بم نے اين بھائيوں كو (بھى) ديكھا ہوتا۔ " محاب نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے جواب دیا: "تم میرے ساتھی ہواور ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک (دنیا میں) نہیں آئے۔'' اس پر انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ اپنی امت کے اُن لوگوں کو، جو ابھی (دنیا میں)نہیں آئے، کیے پہچانیں ع؟ توآپ نے فرمایا: " بتاؤا اگر کالے سیاہ گھوڑوں کے درمیان کی کے سفید چرے (اور) سفید پاؤل والے محورث مول تو كيا وہ اپنے محور ول كونبيں بيجانے كا؟" انھول نے کہا: کیول نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا ''وہ وضوکی بنا پرروش چروں،سفید ہاتھ یاؤں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کا بیشرو ہوں گا، خبر دار! هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ: کچھلوگ یقیناً میرے دوش سے پرے ہٹائے جائیں گے، سُخفًا سُخفًا».

پھولوگ یقیناً میرے حوص سے پرے ہٹائے جا میں گے، جسے (کہیں اور کا) بھٹکا ہوا اونٹ (جو گلے کا حصہ نہیں ہوتا)
پرے ہٹا دیا جاتا ہے، میں ان کوآ واز دوں گا، دیکھو! ادھر
آ جاؤ۔ تو کہا جائے گا: انھوں نے آپ کے بعد (اپنے قول وعمل کو) بدل لیا تھا۔ تو میں کہوں گا: دور ہو جاؤ، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ۔

[585] (اساعیل کے بجائے) عبدالعزیز دراوردی اور مالک نے علاء سے، انھوں نے اپنے والدعبدالرحمٰن سے اور انھوں نے دینے والدعبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابوہریرہ والٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ علاقی قبرستان کی طرف تشریف لے گئے اور فر مایا: ''اے ایمان والی قوم کے دیار! تم سب پرسلامتی ہو، ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تمھارے ساتھ ملنے والے ہیں۔'' اس کے بعد اساعیل بن جعفر کی روایت کی طرح ہے۔ ہاں مالک کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: ''تو کچھ لوگوں کو میرے حوض سے روایت میں یہ الفاظ ہیں: ''تو کچھ لوگوں کو میرے حوض سے بنایا جائے گا۔'' (اَ لاَ، یعنی خبردار کے بجائے ف، یعنی 'تو' کا انظل ہے۔)

#### باب:13-زيورومان تك پنچگاجهان تك وضوكا ياني پنچيگا

[586] ابو حازم سے روایت ہے ، انھوں نے کہا: میں ابو ہریرہ ناٹھ کے بیچھے کھڑا تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر دہ سے ، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے یہاں تک کہ بغل تک پہنے جاتا، میں نے ان سے بوچھا: اے ابو ہریرہ ٹاٹھ! یہ س طرح کا وضو ہے؟ انھوں نے جواب دیا: اے فروخ کی اولاد (اے بی فارس)! تم یہاں ہو؟ اگر جھے پتہ ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہوتا کہ تم لوگ یہاں کھڑے ہوتا کہ تم لوگ

[٥٨٥] (...) وَحَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا مَالِكُ، جَمِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ فَقَالَ:
﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّوْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ " بِمِثْلِ حَدِيثِ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ " بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ جَعْفَرٍ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ: ﴿ وَلَيْكَالُونَ مَوْضِي ".

## (المعجم ١٣) - (بَابُ تَبُلُغُ الْحِلْيَةُ حَيْثُ يَبُلُغُ الْوُضُوءُ)(التحفة ١٣)

حَدَّثَنَا خَلَفٌ يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِم قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، فَكَانَ يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا هٰذَا الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ: يَا بَنِي فَرُّوخَ! أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْتُمْ هٰهُنَا؟ لَوْ عَلِمْتُ أَنْتُمْ هٰهُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هٰذَا الْوُضُوءَ.

سَمِعْتُ خَلِيلِي [ﷺ] يَقُولُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ».

#### (المعجم ١٤) - (بَابُ فَضُلِ اِسُبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ) (التحفة ١٤)

وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللهِ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: اللهُ بِهِ الْخُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بلى، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَسَاجِدِ، الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَٰلِكُمُ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ، فَذَٰلِكُمُ الرَّبُاطُ».

آهه] (...) حَدَّنَنِي إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُ: حَدَّنَنَا مَالِكُ؛ ح: الْأَنْصَارِيُ: حَدَّنَنَا مَالِكُ؛ ح: وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَعِيعًا عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمُنِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ، يُنْتَيْنِ شُعْبَةً ذِكْرُ الرِّبَاطِ، وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ، يُنْتَيْنِ هَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».

#### (المعحم٥١) - (بَابُ السُّواكِ) (التحفة٥١)

[٥٨٩] ٤٢–(٢٥٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا:حَدَّثَنَا

خلیل تا این کوفر ماتے ہوئے سناتھا:''مومن کا زیوروہاں پہنچے گا جہاں اس کے وضو کا پانی پہنچے گا۔''

# باب:14-نا گوار یول کے باوجود پوراوضوکرنے کی فضیلت

[587] اساعیل نے بیان کیا کہ انھیں علاء نے خبر دی،
انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے حضرت
الو جریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ انے فرمایا: ''کیا
میں شخصیں الیک چیز ہے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما تا ہے؟ '' صحابہ
نے عرض کی: اے اللہ کے رسول کیوں نہیں! آپ نے فرمایا:
''ناگواریوں کے باوجودا چھی طرح وضوکر تا، مساجد تک زیادہ
قدم چلنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، سو یہی
رباط (شیطان کے خلاف جنگ کی چھاؤنی) ہے۔''

[588] (بجائے اساعیل کے) مالک اور شعبہ نے ای سند کے ساتھ علاء بن عبدالرجمن سے روایت کی، شعبہ کی حدیث میں ''رباط'' کا تذکر ونہیں ہے جبکہ مالک کی حدیث میں دوبارہے: '' یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔''

#### باب:15-مسواك كرنا

[589] حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت ہے کہ نبی مُلٹالم فی مُلٹالم کے فرمایا:'' اگر مجھے یہ ڈرنہ ہوتا کہ میں مسلمانوں کو (زہیر کی

سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ، عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

اَبْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا اَبْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُسْعَرٍ، عَنِ اللهِ عُرَيْبِ مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ.

[٥٩١] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ يَتَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بالسِّوَاكِ.

َ [997] 20-(٢٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَبْلَانَ وَهُوَ ابْنُ جَرِيرٍ الْمَعْوَلِيُّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلٰى لِسَانِهِ.

[ ٥٩٣] 3-(٥٥٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ.

[ ٩٩٤] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَّنْصُورٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:كَانَ

ردایت میں ہے: اپنی امت کو) مشقت میں ڈال دوں گا تو میں انھیں ہرنماز کے دفت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔'

[590] مسعر نے مقدام بن شری سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت عائشہ ٹاٹ سے پوچھا، میں نے کہا: نبی تائش جہ جب گھر تشریف لاتے تو کس بات (کام) سے آغاز فرماتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: مسواک ہے۔

[592] حفرت الومویٰ (اشعری) ناتیٔ کے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ کا نیکی کی خدمت میں حاضر ہوا تو مسواک کا ایک کنارا آپ کی زبان پرتھا۔

[593] ہشیم نے حصین سے، انھوں نے ابو واکل سے، انھوں نے دھرت حذیفہ ڈاٹٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جب رسول اللہ کاٹٹٹ رات کو تبجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا دئن مبارک مسواک سے انچھی طرح صاف فرماتے۔

[594] منصور اورائمش دونوں نے ابودائل سے، انھوں نے کہا: نے حضرت حذیفہ ڈٹٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹل جب رات کواٹھتے .....آ گے سابقہ روایت کی طرح ہے لیکن انھوں نے '' تہجد کے لیے'' کے الفاظ روایت رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، بِمِثْلِهِ. وَلَمْ نَهِي كِيهِـ يَقُولُوا: لِيَتَهَجَّدَ.

[٥٩٥] ٤٧-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَّنْصُورٍ. وَحُصَيْنٌ وَّالْأَعْمَثُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

#### (المعجم١٦) – (بَابُ خِصَالِ الْفِطُرَةِ) (التحفة١٦)

[ ٥٩٧] ٤٩-(٢٥٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ:

[595] سفیان نے منصور کے حوالے سے اور حصین اور اعمش نے (بھی منصور کی طرح) ابو وائل سے اور انھوں نے حضرت حذیفہ جائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ تائی جب رات کو اٹھتے تو اپنا دہن مبارک مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے۔

## باب:16-فطرى خصلتين

[597] ابن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی ، انھوں نے سعید بن میتب سے ، انھوں نے حضرت ابو ہر رہ ہ ہ ہ ہ ہ انھوں سے اور انھوں نے نی بڑھ ہے ۔ دوایت کی کہ آپ نے فرمایا:
'' فطرت (کے خصائل) پانچ ہیں (یا پانچ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں): ختنہ کرانا، زیرناف بال موثد نا، ناخن تراشنا، بغل

کے بال اکھیرنا اور مونچھ کترنا۔''

وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».

[ ٥٩٨] - ٥٠ (...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، الْمُسَيَّبِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنْهُ قَالَ: "اَلْفِطُرَةُ خَمْسٌ: اَلِاخْتِتَانُ، وَلَقُلِيمُ وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبطِ».

«اَلْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ -

ٱلْخِتَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ،

الاطفار، وننف الإيطِه. [099] ٥١-(٢٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: وُثِقْتِ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتُرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

[٦٠١] ٥٣-(...) وَحَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ.

[٦٠٢] ٥٤-(...) حَدَّثْنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ:

[598] مجھے یونس نے ابن شہاب زہری سے خردی، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت الاجریرہ ٹائی استعادی اللہ تائی استعادی اللہ تائی استعادی کی کہ آپ نے فرمایا: ''(خصائل) فطرت پانچ ہیں: ختنہ کرانا، زیر ناف بال مونڈ نا، مونچھ گتر نا، ناخن تر اشنا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔''

[599] حفرت انس بن مالک وہ اللہ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: ہمارے لیے موٹچیس کترنے، ناخن تراشے، بغل کے بال موثد نے کے لیے بغل کے بال اکھیڑنے اور زیرِ ناف بال موثد نے کے لیے وقت مقرر کردیا گیا کہ ہم ان کوچالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔

[600] عبیداللہ نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر فائل سے دوایت کی کہ آپ مخرف این کے فرمایا: "مونچیس اچھی طرح تر اشواور داڑھیاں بڑھاؤ۔"

[601] ابو بكر بن نافع نے اپنے والد سے، انھوں نے دھنرت ابن عمر شاہن سے اور انھوں نے نبی تاہی سے روایت کی کہ آپ نے مونچھیں۔ انچی طرح تراشنے اور داڑھی برھانے كا تھم دیا۔

[602] عمر بن محمد نے نافع کے حوالے سے حضرت ابن

جَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّد: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأُوْفُوا اللَّحٰى ٩.

[٦٠٣] ٥٥-(٢٦٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ السَّحْقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَعْفُوبَ مَوْلَى الْحُرَقَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللَّهُوا الْمَجُوسَ".

[1.5] ٥٦-(٢٦١) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَدْ فَيَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اعَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسَّواكُ، وَالسَّواكُ، وَالسَّواكُ، وَالسَّواكُ، وَالسَّواكُ، وَالسَّواكُ، وَالسَّواكُ، وَالْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْبَقَاصُ الْمَاءِ».

قَالَ زَكَرِيًّا: قَالَ مُصْعَبُ: وَّنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ.

زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: إِنْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ. .

[٦٠٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي لَمَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ فِي لَمْذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ:

عمر بن خباسے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُلَّالِیْمَ نے فر مایا: ''مشرکوں کی مخالفت کر و، مونچھیں اچھی طرح تر اشواور داڑھیاں پڑھاؤ''

[603] حضرت ابو ہریرہ ٹھٹٹ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فرمایا: ''مونچیس اچھی طرح کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، مجوس کی مخالفت کرو۔''

[604] قتیہ بن سعید، ابو کر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے زکریا بن ابی زاکدہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے مصعب بن شیبہ سے، انھوں نے طلق بن حبیب سے، انھوں نے علق بن حبیب سے، انھوں نے کہا: رسول نے حضرت عائشہ چھٹا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ ناٹی کے فرمایا: ''وں چیزیں (خصائل) فطرت میں سے بیں: موقیس کترنا، واڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی کھنچنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو وھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال موٹدنا، یانی سے استخاکرنا۔''

زریانے کہا: مصعب نے بتایا: وسویں چیز میں بھول گیا مول لیکن وہ کلی کرنا ہوسکتا ہے۔ قتیبہ نے بیاضافہ کیا کہ وکیج نے کہا: اِنْتِقَاصُ الْمَاء کے معنی استنجا کرنا ہیں۔

[605] ابوکریب نے بیان کیا، ہمیں ابوز اکدہ کے بیٹے نے الد (ابوز اکدہ) سے خبر دی، انھوں نے مصعب بن شیبہ سے اس سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتد ابن شیبہ سے اس سند کے ساتھ یہی حدیث روایت کی، البتد ابن

أَبُوهُ: وَنَسِبتُ الْعَاشِرَةَ.

الى زائده نے كہا: ان كے والد نے كہا: ميس وسويس بات مجول كيا ہوں۔

#### (المعجم ١٧) - (بَابُ الْإِسْتِطَابَةِ) (التحفة ١٧)

[ ٢٠٢] ٥٥-(٢٦٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَيْ يَنِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَيْ يَنِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَيْ الْعَبْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ لَيْكُمْ كُلَّ شَيْءٍ ، حَتَّى الْخِرَاءَةَ. قَالَ، فَقَالَ: أَنْ نَسْتَفْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ أَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَادٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

[٦٠٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُودٍ، عَنْ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ یَزِیدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ لَنَا الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى الْمُشْرِكُونَ: إِنِّي أَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ. فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَعْلَمُكُمُ الْخِرَاءَة. فَقَالَ: أَجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَعْلَمُكُمْ وَتَهَانَا عَنْ يَعْلَمُكُمْ وَقَالَ: "لَا يَشْتَنْجِي عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي عَنِ الرَّوْثِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِيَوْمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا أَنْ الْمَرْفِيقَ الْمُ الْمُؤْمِ وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِيَوْمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا أَنْ الْمَرْفُونِ وَالْعِظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِيَوْمِينِهِ، أَوْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَنَهَانَا أَنْ أَمْ اللّهُ وَالْعَظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنُ إِنْ وَالْعَظَامِ، وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنُ إِنْ فَلَا وَالْعَامِ" وَقَالَ: "لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُنُ إِنْ فَلَا أَوْمُ الْمَامِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ وَلَا لَا الْعِلْمُ الْمُعْمِي اللّهُ وَلَا لَيْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونِ فَلَا وَالْمُ اللّهُ الْمُعْمَامِ اللّهُ الْمُلْمَامِ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونِ فَلَا الْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا لَا الْمُؤْمِلُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَ وَلِي الْمُؤْمِلُونِ فَلْعِلْمُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلَامُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا لَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُؤْمِلُونَا الْمُعْمِلُونَا الْمُو

#### باب:17-استنجاكرنا

[606] اعمش کے دوشاگردوں وکیج اور ابومعاویہ کی سندول سے حضرت سلمان ٹھٹٹ سے روایت ہے (اور یہ الفاظ ابو معاویہ کے بیں) کہ ان (سلمان ٹھٹٹ) سے (طنزا) کہا گیا: تمعارے نبی نے تم لوگوں کو بر چیز کی تعلیم دی ہے بیہاں تک کہ قضائے حاجت (کے طریقے) کی بھی۔ کہا: انھوں نے جواب ویا: ہاں (ہمیں سب کھسکھایا ہے،) آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پا خانے یا کچھسکھایا ہے،) آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پا خانے یا بیشاب کے وقت قبلے کی طرف رخ کریں یا دائیں ہاتھ سے استعال کریں یا ہم استعال کریں یا ہم گوبریا ہٹری سے استعال کریں یا ہم

[607] الممش کے ایک اور شاگر دسفیان نے ان سے اور منصور سے، ان دونوں نے اہراہیم سے، انھوں نے عبدالرحمٰن بن بزید سے، انھوں نے حضرت سلمان وٹائٹ سے دوایت کی، انھوں نے کہا: مشرکوں نے ہم سے کہا: میں دیکھا ہوں کہ تمصیل اس میں تصمیل (ہر چیز) سکھا تا ہے یہاں تک کہ شمصیل (ہر چیز) سکھا تا ہے یہاں تک کہ شمصیل قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھا تا ہے۔ تو سلمان وٹائٹ نے کہا: ہاں، انھوں نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایپ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلے کی طرف منہ کرے اور آ پ نے ہمیں گو براور ہڈی (سے استنجا کرنے یا قبلے کی طرف منہ کرے اور آ پ نے ہمیں گو براور ہڈی (سے استنجا کرنے) سے روکا ہیں بیتھروں ہے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔''

[ ۲۰۸] ۵۸-(۲٦٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ
إِسْحُقَ: حَدَّثَنَا أَبُوالزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا
يَّهُولُ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ
يَبَغَرِ.

[٦٠٩] ٥٩-(٢٦٤) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ
وَّابْنُ نُمَيْرِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً؛ ح:
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ:
قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةً: سَمِعْتَ الزُّهْرِيَّ يَذْكُرُ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، أَنَّ لَئِيْ عَنْ أَبِي أَيُوبَ، أَنَّ النَّيْعِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُوبَ، أَنَّ النَّيْعِيِّ أَلْوَلَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا النَّيْعِيِّ قَالَ: ﴿إِذَا أَنَيْتُمُ الْغَائِطَ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ الْفِيْلُوا وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ الْمَائِطُ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».

قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[110] ٣٠-(٢٦٥) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ ، حَدَّثَنَا عُمْرُ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ خَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ شَهَيْلٍ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : "إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَة وَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَة وَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَة وَلَا يَسْتَقْبِلَنَّ الْقِبْلَة وَلَا يَسْتَقْبِلَنَ الْقِبْلَة .

[٦١١] ٦٦-(٢٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ

[608] ابوزبیر نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت جابر دہاللہ کا کہتے ہوئے سنا: رسول اللہ طالع نے ہمیں ہڈی یالید کے ذریعے سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔

[609] زہیر بن حرب اور ابن نمیر دونوں نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سائی، نیز کی بن کی نے ہمیں صدیث سائی (الفاظ آئھی کے ہیں) کہا: میں نے سفیان بن عیینہ سے پوچھا: کیا آپ نے زہری سے سا کہ انھوں نے عیلنہ سے بوچھا: کیا آپ نے زہری سے سا کہ انھوں نے مطاء بن یزید لیٹی سے، انھوں نے حضرت ابو ابوب سے مطاء بن یزید لیٹی سے، انھوں نے حضرت ابو ابوب سے روایت کی کہ نبی مالیا ہی خرمایا: ''جبتم قضائے حاجت کی جگہ پرآؤ تو نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ اس کی طرف پشت کرو، بیشاب کرنا ہویا یا خانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو، بیشاب کرنا ہویا یا خانہ، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کیا کرو۔''

ابوابوب فی تو نے کہا: ہم شام گئے تو ہم نے بیت الخلاقبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم اس سے رخ بدلتے اور اللہ سے معافی طلب کرتے تھے؟ (سفیان نے) کہا: ہاں۔

[610] حفرت ابوہریرہ ٹاٹٹ سے روایت ہے، افعوں نے رسول اللہ ٹاٹٹا سے روایت کی ،آپ نے فرمایا:''جبتم میں سے کوئی تضائے حاجت کی جگہ پر بیٹے تو نہ قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف منہ کرے ۔''

[611] یکی بن سعید نے محمد بن یکی ہے، انھوں نے اسے بی بن حبان سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں مجد میں نماز پڑھر ہا تھا اور عبداللہ بن عمر شاشا پنی پشت قبلے

يَخْلَى، عَنْ عَمَّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي، إِنْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ شِقِّي، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُولُ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدْ نَاسٌ: إِذَا قَعَدْتَ لِلْحَاجَةِ تَكُونُ لَكَ، فَلَا تَقْعُدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَلَا بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَقَدْ رَقِيتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْتَى فَلَا يَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَةِهِ قَاعِدًا عَلَى لَيِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَةِهِ .

(المعحم ١٨) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الاِسُتِنُجَاءِ بِالْيَمِينِ) (التحفة ١٨)

[٦١٣] ٦٣-(٢٦٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّام، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَة،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّةً: "لَا يُمْسِكَنَّ
أَحِدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ". [انظر ٥٢٨٥]

[٦١٤] ٦٤-(...) حَنَّثَنَا يَحْيَى بُنُ

کی طرف لگا کر بیٹے ہوئے تھے۔ جب میں نے اپی نماز پوری کر لی تو اپنا پہلو بدل کر ان کی طرف منہ کرلیا تو عبداللہ ناٹلٹ نے فرمایا: کچھ لوگ کہتے ہیں: جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو، جو بھی ہو، تو قبلے کی طرف اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھو۔ عبداللہ ٹاٹلٹ نے فرمایا: عالانکہ میں گھر کی حیت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ٹاٹلٹ کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

ا 612] محمد بن یکی بن حبان اپنے چیا واسع بن حبان اپنے اور وہ حضرت ابن عمر وہ اللہ الموسین ) حضد وہ اللہ الموسین ) حضد وہ اللہ الموسین ) حضد وہ اللہ کھر (کی حصد وہ اللہ کہ اللہ کھر اللہ کا میں اپر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کھڑا پی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے، شام کی طرف رخ، قبلے کی جانب پشت کے ہوئے۔

باب:18-دائيں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت

[613] جمام نے یجی بن ابی کثیر سے، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ بنائی میں ابی قادہ بنائی میں ابی قادہ بنائی کا دہ بنائی کا بیٹ اب کرتے دفت اپنا عضو خاص دا سی باتھ سے استنجا کرے اور نہ (پائی باتھ سے استنجا کرے اور نہ (پائی بیتے دفت) برتن میں سائس لے۔"

[614] ہشام دستوائی نے بیلی بن ابی کثیر سے، انھوں نے

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَّائِيِّ، عَنْ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَّائِيِّ، عَنْ يَجْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَظِيْقٍ: "إِذَا دَخَلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيْقٍ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ".

[٦١٥] ٦٥-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ يَظِيَّةً نَهٰى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَّمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَّسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.

(المعجم ١٩) - (بَابُ التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ وَغَيُرِهِ) (التحفة ١٩)

التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ.

[٦١٧] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي شَأْنِهِ كُلّهِ، فِي نَعْلَيْهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ.

(المعحم ٢٠) - (بَابُ النَّهُي عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظَّلالِ) (التحفة ٢٠)

عبدالله بن الى قماده سے ، انھول نے اپنے باب (ابوقاده الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی که رسول الله علی الله علی الله علی میں سے کوئی بیت الحلا میں داخل ہوتو اپنا عضو خاص اپنے دائیں باتھ سے نہ چھوتے۔''

[615] الوب نے کی بن الی کثیر سے ، انھوں نے عبداللہ بن الی قادہ سے ، انھوں نے عبداللہ بن الی قادہ سے ، انھوں نے الوقادہ دولت سے روایت کی ہے کہ نبی تالی نے منع فرمایا کہ کوئی برتن میں سانس لے یا اپنی شرم گاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنے شرم گاہ کو اپنا دایاں ہاتھ لگائے یا اپنے داکیں ہاتھ سے استخاکرے۔

باب:19-طہارت و پاکیزگی اور (اس مے متعلق) دیگر امور کا دائیں طرف ہے آغاز کرنا

[616] ابواحوص نے افعد سے، انھوں نے اپ والد سے، انھوں نے اپ والد سے، انھوں نے حضرت عائشہ اٹھا اسے، انھوں نے حضرت عائشہ اٹھا میں سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ اٹھا جب وضو فرماتے تو وضویں، جب آپ تھی کرتے تو کتھی کرنے میں اور جب آپ جوتا پہنے تو جوتا پہنے میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پندفرماتے تھے۔

[617] اشعث کے ایک دوسرے شاگرد شعبہ نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ شائل سے روایت کی کہ رسول اللہ ظائل اپنے تمام معاملات میں ، اپنے جوتے پہننے، اپنی کنگھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابنی کنگھی کرنے اور اپنے وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کرنا پند فرماتے تھے۔

باب:20-راستوں اور سار وارجگہوں میں قضائے حاجت سے ممانعت

[ ( ٢٦٩] ٦٨ – (٢٦٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةٌ وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(المعجم ٢١) - (بَابُ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ مِنَ التَّبَرُّزِ) (التحفة ٢١)

[٦١٩] ٦٩-(٢٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ مُعَهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ دَخَلَ حَائِطًا، وَّنَبِعَهُ غُلَامٌ مَّعَهُ مِيضَأَةً، وَهُوَ أَصْغَرُنَا، فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، مِيضَأَةً، وَهُوَ أَصْغَرُنَا، فَوضَعَهَا عِنْدَ سِدْرَةٍ، فَقَضٰى رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ حَاجَتَهُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ.

أبِي شَنْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَّغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؟ أَبِي شَنْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَّغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؟ حَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ ابْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَتُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنِيعَ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، يَتُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يَدْخُلُ الْخَلاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا، وَغُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِّنْ مَّاءٍ، وَعُلَامٌ نَحْوِي، إِدَاوَةً مِّنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بالْمَاءِ.

[٦٢١] ٧١-(...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

[618] حفرت الوجريره والنظائ سے روایت ہے کہ رسول الله تالله تالله فی مرایا: "تم دوسخت لعنت والے کاموں سے بچو۔" محابہ کرام نے عرض کی: اے الله کے رسول! سخت لعنت والے وہ دو کام کون سے بیں؟ آپ نے فرمایا: "جو انسان لوگوں کی گزرگاہ میں یا ان کی ساید وار جگہ میں (جہاں وہ آرام کرتے ہیں) قضائے حاجت کرتا ہے (لوگ ان دونوں کاموں پراس کو تحت برا بھلا کہتے ہیں۔)"

باب:21- قضائے حاجت کے بعد پانی سے استنجا کرنا

[619] خالد (حدّ اء) نے عطاء بن الی میمونہ سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک دی ہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ خاری ایک احلے میں داخل ہوئے اور آپ کے چیچے ایک لڑکا بھی چلا گیا جس کے پاس وضو کا برتن تھا، وہ ہم میں سب سے چھوٹا تھا، اس نے اسے ایک بیری کے درخت کے باس رکھ دیا، رسول اللہ خاری نے قضائے حاجت کی اور پانی سے استنجا کر کے ہمارے یاس تشریف لائے۔

[620] دو مختلف سندول سے شعبہ سے روایت ہے، افعول نے عطاء بن الی میمونہ سے اور انھول نے حضرت انس شائل سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ طائل قضائے حاجت کے لیے خالی جگہ جاتے تو میں اور میر سے جسیا ایک لڑکا پانی کا برتن اور ایک نیزہ اٹھاتے (اور دور تک آپ کا ساتھ دیتے) اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔

[621] (شعبہ کے بجائے) روح بن قاسم کی سند سے

وَّأَبُوكُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ -: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَظَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ عَظَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَبَرَّزُ لِحَاجَتِهِ، فَآتِيهِ بالْمَاءِ، فَيَتَغَسَّلُ بِهِ.

حفرت انس بن مالک فاتظ سے روایت ہے کہ رسول الله طَاقِیْمُ قضائے حاجت کے لیے کھلی جگہ تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لے جاتاء آپ اس سے استخباکرتے۔

#### (المعجم ٢٢) - (بَابُ الْمَسُحِ عَلَى الْخُقَيْنِ (التحفة ٢٢)

النَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، النَّمِيمِيُّ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ - وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ وَاللَّفْظُ لِيَحْلِي - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوضًا، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقِيلَ: بَالَ مَقْعَلُ لَمُذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَالَ، ثُمَّ تَوضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ لَهُذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

[٦٢٣] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيمٌ بِنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيمٌ بْنُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ

## باب:22-موزوں پرسے کرنا

[622] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم بختی سے، انھوں نے ابراہیم بختی سے، انھوں نے کہا: حضرت بجر ربن عبداللہ البجلی) جائے نے بیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پرسے کیا تو ان سے کہا گیا: آپ یہ کرتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں، میں نے رسول اللہ تا فی کو وکیا اور اپنے موزوں پر کیا، آپ نے موزوں پر مسے کیا۔

اعمش نے کہا: ابراہیم نے بتایا کہ لوگوں (ابن مسعود دہالیہ کے شاگر دوں) کو بیر صدیث بہت پسندتھی کیونکہ جزیر ناتشوسورہ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ (سورہ مائدہ میں آیت وضو نازل ہوئی تھی۔اور آپ کا بیمل اس کے بعد کا تھا جو آیت ہے منسوخ نہیں ہوا تھا۔)

[623] (ابو معاویہ کے بجائے) اعمش کے دیگر متعدد شاگردوں عیسیٰ بن بونس، سفیان اور ابن مسہر نے بھی ابومعاویہ کی صدیث بیان کی ،البت عیسیٰ اور سفیان کی مدیث بین کی ،البت عیمان کی مدیث بین کی ،البت عبدالله

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عِيسَى وَسُفْيَانَ: قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ هَذَا الْحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

[٦٢٤] ٧٣-(٢٧٣) حَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللَّعْمَشِ، التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثُمَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَنْ ضَالَةً فَوْم، فَبَالَ النَّبِيِّ عَنْ فَانْتَهٰى إلى سُبَاطَةِ قَوْم، فَبَالَ النَّبِيِّ عَنْ فَانْتُهٰى إلى سُبَاطَةِ قَوْم، فَبَالَ فَانْتُهٰى إلى سُبَاطَةِ قَوْم، فَبَالَ فَانْتُهٰى اللَّيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

[٦٧٦] ٧٥-(٢٧٤) حَدَّثُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

(بن مسعود می شاگردول کو بیه حدیث بہت پند متی کیونکہ حضرت جریر می شائد سورہ مائدہ کے اتر نے کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔

[624] الممش في شقيق سے اور انھوں نے حفرت حذیفہ دی الفیات کے انھوں نے کہا: میں نبی تاہی کے حذیفہ دی الفیات کے انھوں نے کہا: میں نبی تاہی کے ساتھ تھا، آپ ایک خاندان کے کوڑا تھی کے گئے پر پنچ اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میں دور ہٹ گیا۔ آپ نے فرمایا:"قریب آ جاؤ۔" میں قریب ہوکر (دوسری طرف رخ فرمایا:"قریب آپ کے بیچھے کھڑا ہو گیا، (فراغت کے بعد) آپ نے وضوکیا اور موزوں پرسے کیا۔ (قریب کھڑا کرنے کا مقصداس کی اوٹ لینا تھا۔)

[625] منصور نے ابو وائل (شقیق) سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ حضرت ابو موکی اشعری ڈاٹھ پیشاب کرتے سے
بارے میں تختی کرتے سے اور بوتل میں پیشاب کرتے سے
اور کہتے سے: بی اسرائیل کے کی آ دی کی جلد پر پیشاب لگ
جاتا تو وہ کھال کے اسے جھے کوئینی سے کاٹ ڈالٹا تھا۔ تو
مذیفہ ڈاٹھ نے کہا: میرا دل چاہتا ہے کہ تمھارا صاحب
راستاد) اس قدر تختی نہ کرے، میں اور رسول اللہ تاتی ساتھ
ساتھ چل رہے سے تو آپ دیوار کے پیچے کوڑا بھینکنے کی جگہ
پرآئے، آپ اس طرح کھڑے ہوگے جس طرح تم میں سے
کوئی کھڑا ہوتا ہے، پھرآپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ
سے دور ہوگیا، آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آگیا اور آپ
کے پیچے کھڑا ہوگیاحتی کہ آپ فارغ ہوگئے۔

[626]ليث نے يكي بن سعيد سے، انحول نے سعد بن

حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدِ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ شَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَبَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ، فَاتَبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءً ، فَصَبَّ عَلَيهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ ، فَتَوَضَّأَ فَصَبَّ عَلَى الْخُفَيْنِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ : وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ : مَكَانَ حِينَ : حَتَّى [انظر: ٩٥٢].

[٦٢٧] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

[۱۲۸] ۷٦-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَفَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِذَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.

[٦٢٩] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم، عَنْ مَسْلُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةً! خُذِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ: «يَا مُغِيرَةً! خُذِ اللَّهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ الْإِدَاوَةً» فَأَخَذْتُهَا، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى تَوَارَى عَنِي، فَقَضَى حَاجَةُ شَامِيَّةٌ ضَيقَةً حَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيقَةً حَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيقَةً

ابراہیم سے، انھوں نے نافع بن جبیر سے، انھوں نے عروہ بن مغیرہ سے، انھوں نے اپنے والد مغیرہ بن شعبہ اللہ سے اور انھوں نے رسول اللہ طاقی سے روایت کی کہ آپ اپنی حاجت کے لیے برتن لے کر حاجت سے فارغ ہو آگئ آپ کے پیچے برتن لے کر آپ بنی حاجت سے فارغ ہو گئے تو انھوں نے آپ (کے ہاتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ابن رمح کی روایت میں وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ ابن رمح کی روایت میں دولیت میں کے الفاظ ہیں۔

[627] یکی بن سعید کے ایک دوسرے شاگر دعبد الوہاب نے اس سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی اور کہا:
آپ تالی کا نے اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، اپنے سر کا سے کیا۔
کیا، پھر موزوں پر سے کیا۔

[628] اسود بن ہلال نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بناتیا اسود بن ہلا اسود بن ہلا اسول ہے روایت کی، انھوں نے کہا: ایک رات میں رسول اللہ باتی کے ساتھ تھا جب آپ (سواری سے) اتر ہاور قضائے حاجت کی۔ آپ واپس آئے تو میں نے اس برتن سے، جومیرے پاس تھا، پانی ڈالا، آپ نے وضوفر مایا اور اسے موزوں برسے کیا۔

[629] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے مسلم (بن فریک میکٹی ہدانی) سے، انھوں نے مسروق سے اور انھوں نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں ایک سفر میں نبی اگرم تائیڈ کے ساتھ تھا، آپ نے فر مایا: "اے مغیرہ! پانی کا برتن لے لو۔" میں نے برتن لے لیا، پھر آپ کے ساتھ نکلا۔ رسول اللہ تائیڈ جل پڑے یہاں تک کہ آپ دائیں جمھ سے اوجھل ہوگئے، قضائے عاجت کی، پھر آپ وائیں آئے، آپ نے تک آستیوں والا شامی جبہ بہتا ہوا تھا، آ

الْكُمَّيْنِ، فَلَهْ هَبَ يُخْرِجُ يَدَهُ مِنْ كُمُّهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى.

[١٣٠] ٧٨-(...) وَحَدَّثْنَا إِسْحُقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَم ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى ابْنِ يُونُسَ. قَالَ إِسْحُقُ : أَخْبَرَنَا عِيسَى: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَيْقُضِي حَاجَتَهُ ، فَلَمًا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ فَصَبَلُ وَجْهَهُ ، ثُمَّ فَصَلَ يَدِيْهِ ، فَصَالَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ فَصَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ فَصَلَ يَدِيْهِ ، فَصَلَقْتِ الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا وَمُسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، ثُمَّ صَلّى بِنَا .

آ٣٠] ٧٩-(٠٠٠) وَحَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوهُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيُ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: ﴿ أَمَعَكَ مَاءٌ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ، فَمَشْى حَتّٰى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مَنْ صُوفِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ جُبَّةٌ مَنْ صُوفِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ الْخُبَّةِ، فَغَسَلَ خَقَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ خَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ خَوْمَ فَقَالَ: ﴿ وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهُ فَقَالَ: ﴿ وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهُ فَقَالَ: ﴿ وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهُ فَقَالَ: ﴿ وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ، قُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهُ فَقَالَ: ﴿ وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ، قُمَّ أَهُويُتُ لِأَنْ عَنْ أَنْ يُعْرَجَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ ﴾ خُفَيْهُ فَقَالَ: ﴿ وَمُسَحَ بِرَأُسِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمَسَحَ بِرَأُسِهِ فَقَالَ: ﴿ وَمُسَحَ فَلَا اللّهُ وَالِنَا إِنْ اللّهُ وَيْنَ لَوْلَاكُ الْمُؤْمِنَ لَلْهُ وَلَيْتُ الْعَلَالُ وَالْمُعَلِيْهِ فَقَالَ: ﴿ وَمُسَعَ الْمَلْ الْمُهُمُ الْمَلْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِهُ فَلَالًا عَلَيْهِ فَقَالَ: ﴿ وَمُعَلَى الْعُرَامِةُ وَلَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ وَلَيْتُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا وَالْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِى الْمُؤْمِنَا الْمَلْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤُمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْم

آپاس کی آسین سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کرنے گے (گر) وہ (جبہ) تک (ثابت) ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ نیچ سے نکالا، پھر میں نے پانی ڈالا تو آپ نے نماز جیسا وضو فرمایا، پھر آپ نے اپنے موزوں پرسے کیا اوراس کے بعد نماز پڑھی۔

(بن الومعاویہ کے بجائے) عینی (بن الومعاویہ کے بجائے) عینی (بن الونس) نے باتی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت مغیرہ بن شعبہ واللہ اللہ مائیڈ سند کے کہا: رسول اللہ مائیڈ مقطائے حاجت کے لیے نکلے، جب والیس آئے تو میں پائی کا برتن لے کرآپ کو ملا، میں نے پائی ڈالا، آپ نے اپنی دونوں ہاتھ دھونے گئے تو جہ تک نکلا، آپ نے ہاتھ جہ تک نیچ سے نکال لیے، جبہ تک نکلا، آپ نے ہاتھ جب کے نیچ سے نکال لیے، ان کو دھویا، سرکاسے کیا اور اپنے موزوں پرسے کیا، پھر ہمیں نماز پڑھائی۔

[631] ذرایا نے عامر (قعمی) سے روایت کی، کہا: مجھے عروہ بن مغیرہ نے اپنے والد حضرت مغیرہ فاتھ سے حدیث بیان کی، کہا: ایک رات میں سفر کے دوران میں نجی اکرم شاتھ ہے۔ کے ساتھ تھا، آپ نے پوچھا: ''کیا تحصارے پاس پانی ہے۔ ''میں نے کہا: تی ہاں۔ تو آپ اپنی سواری سے اترے، پھر بیدل چل دیے بہاں تک کہ رات کی سابی میں اوجھل ہوگئے، پھر (واپس) آئے تو میں نے برتن سے آپ (کے ہوتھوں) پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا (اس وقت) آپ اُون کا جبہ پہنے ہوئے تھے، آپ اس میں سے اپنی ہاتھ نہ نکال سکے حتی کہ دونوں ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکال اور کہنوں تک اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سرکام کیا، پھر میں نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے قبر سے نہا ہے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے تو آپ نے کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کی موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ کے موزے اتار نے جا ہے تو آپ نے آپ

فرمایا: ''ان کو چھوڑو، میں نے باوضو ہوکر دونوں پاؤں ان میں ڈالے نتھ' اوران پرمسح فرمایا۔

[632] عامر شعبی کے ایک دوسرے شاگر دعمر بن الی زائدہ فی عروہ بن مغیرہ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت کی کہ انھوں (مغیرہ بن شعبہ راتھ کا کے نبی اکرم طاقی کو وضو کرایا، آپ نے وضوکیا اور اپنے موزوں پرسے کیا۔ مغیرہ نے آپ طاقی سے (اس بارے میں) بات کی تو آپ نے فر مایا: "میں نے ناھیں باوضو حالت میں (موزوں میں) واغل کیا تھا۔"

## باب:23- پیشانی اور پکڑی پرمس کرنا

[633] مُرد الطّويل نے كہا: جميں بكر بن عبدالله مزنى نے حدیث بیان کی ، انھول نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ ہے ، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول ساتھ بیکھے رہ گیا، جب آپ نے قضائے حاجت کرلی تو فرمایا: "کیاتمحارے ساتھ یانی ہے؟" میں آپ کے پاس وضوكرنے كا برتن لايا، آپ نے استے دونوں باتھ اور چمرہ رهویا، پھر دونوں باز وکھو لئے لگے تو جبے کی آستین تک پڑمنی، آپ نے اپنا ہاتھ جے کے نیجے سے نکالا اور جب کندھوں پر ڈال لیا، اینے دونوں باز ودھوئے اوراینے سر کے اگلے تھے، گِڑی اور موزوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہوئے اور میں ( بھی) سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچ تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے،عبدالرحلٰ بنعوف ڈاٹٹا ان کونماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ جب انھیں نبی اکرم مالیا (كى تشريف آورى) كا احساس مواتو چيچيے بلنے لكے\_آپ نے اٹھیں اشارہ کیا (کہ نماز پوری کرو) تو اٹھوں نے نماز

[ ٦٣٢] ٨٠-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَضًا النَّبِيِّ ﷺ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقَالَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ".

#### (المعجم٢٣) - (بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ) (التحفة ٢٣)

[٦٣٣] ٨١-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَغْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ : حَدَّثْنَا حُمَيْدٌ الطُّويلُ: حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ: «أَمَعَكَ مَاءً؟» فَأَتَّنِتُهُ بِمِطْهَرَةٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، وَٱلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ فَامُوا فِي الصَّلَاةِ، يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْلمٰنِ بْنُ عَوْفٍ وَّقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ، فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ يَظِيُّةً وَقُمْتُ، فَرَكَعْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سَبَقَتْنَا.

رر معا دی، جب انھوں نے سلام پھیراتو نبی اکرم ناتی ا کھڑے ہو گئے، میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت راجی جوہم سے پہلے ہو چکی تھی۔

[634] امید بن بسطام اور محمد بن عبدالاعلی نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سائی ، کہا: مجھے بکر بن عبداللہ نے حضرت نے حضرت مغیرہ خالات سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم ناتھ نے موزوں، مغیرہ خالات سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم ناتھ نے موزوں، اپنے سرکے سامنے کے حصاور اپنے عمامے پر مسح فرمایا۔

[635] محمد بن عبدالاعلی نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے بر سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے حضن سے، انھوں نے حضرت مغیرہ دائی کا انھوں نے انھوں نے والد سے اور انھوں نے نبی کا اور انھوں نے نبی کا اور براہ راست بھی ہے۔) دوایت بیان روایت ماصل کی اور براہ راست بھی ہے۔)

[636] یکی بن سعید نے (سلیمان) تیمی سے، انھوں نے مغیرہ نے کر بن عبداللہ سے، انھوں نے حسن سے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ٹائٹو کے بیٹے سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی ( کر نے کہا: میں نے مغیرہ ٹائٹو کے بیٹے سے ( بلا واسطہ بھی) سنا) کہ نبی اکرم ٹائٹو نے وضوکیا اور اپنے سر کے اسکلے حصے پراور گیڑی پراورموزوں پرسے کیا۔

[637] ابومعاویہ اورعیسیٰ بن پونس نے اعمش ہے،
انھوں نے حکم ہے ،انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ ہے،
انھوں نے کعب بن عجر ہ ٹائٹ ہے اور انھوں نے حضرت
بال ٹائٹ ہے روایت کی کہ رسول اللہ سُڑائی ہے موزوں پر اور
سرڈ حاشے والے کیڑے برسے کیا۔

[3٣٤] ٨٢-(...) جَدَّثَنَا أُمَيَّهُ بْنُ بِسْطَامِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثِنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَى عَمَامَتِهِ. اللهُ عَلَى عِمَامَتِهِ. اللهُ عَلَى عِمَامَتِهِ.

[٦٣٥] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ بَكْرٍ، عَنِ الْمَعْيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي النَّبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي اللهِ المَّغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي اللهِ المَّغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي اللهِ المِ

[٦٣٦] ٨٣-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، اللّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ بَكُرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقٍ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ -: أَنَّ النَّبِيَ يَعِيْقٍ وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْعُمَامَةِ، وَعَلَى الْعُمَامَةِ،

[٦٣٧] ٤٨-(٢٧٥) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى أَبُومُعَاوِيَةً ع: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ الْمُحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ

كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ بِلَالٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ.

وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ: حَدَّثَنِي بِلَالٌ:

[٦٣٨] وَحَدَّفَنِيهِ سُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإَسْنَادِ.

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

(المعجم ٢٤) - (بَابُ التَّوُقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُقَيْنِ) (التحفة ٢٤)

[٦٣٩] ٥٠-(٢٧٦) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيء قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَة أَسْأَلُهَا عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيء قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَة أَسْأَلُهَا عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ. فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ عَنِ طَالِبِ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَثْنَى عَلَيْهِ.

[٦٤٠] (...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا وَكُورِيًّا بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ

عیلیٰ کی حدیث میں 'حکم ہے (روایت کی)' اور' بلال ہے روایت کی' کے بجائے مجھے حکم نے حدیث سائی اور مجھے بلال نے حدیث سائی'' کے الفاظ ہیں۔

اور يهى روايت جح (امام مسلم) كوسويد بن سعيد في بن مسيم اورانعول في الممسلم عند كوره بالاسند كي ساتھ بيان كى اس من إنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ (يقيينا رسول الله تَلَيْ في بجائے رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ (مِن في الله عِلى الله عِلى الله عِلى الله عليه الله على في مرسول الله تَلَيْ كود يكما) كالفاظ بي -

باب:24-موزوں پرسے کے لیے مت کی تحدید

[639] عبدالرزاق نے کہا: ہمیں سفیان توری نے عرو بن قیس مُلائی سے حدیث سائی، انھوں نے حکم بن عتیہ سے، انھوں نے شرح بن ہائی سے، انھوں نے شرح بن ہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں حضرت عائشہ انگا کے پاس موزوں پرمسے کے بارے میں پوچھنے کی غرض سے حاضر ہوا تو انھوں نے کہا: ابن ابی طالب کے پاس جاو اوران سے بوچھو کیونکہ وہ رسول اللہ تُلَقِیْم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انھوں نے کہا: رسول اللہ تُلَقِیْم نے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ ہمافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک مسافر کے لیے تین دن اور تین را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور رات (کا وقت) مقرر فرمایا۔

(عبدالرزاق نے) کہا: سفیان (ثوری) جب بھی عمرو (بن قیس مُلائی) کا تذکرہ کرتے تو ان کی تعریف کرتے۔ [640] زید بن الی ائیسہ نے تھم سے فدکورہ سند کے ساتھ اس (سابقہ صدیث) کے مانند صدیث بان کی۔ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنْيَسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[٦٤١] (...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَحْكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ شُرَيْحِ الْمَحْكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً، عَنْ الْمَسْحِ عَلَى ابْنِ هَانِيْةً عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَقَالَتْ: إِيتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلْلِكَ الْخُفَيْنِ. فَقَالَتْ: إِيتِ عَلِيًّا، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِلْلِكَ مِنْلِهِ.

(المعجم52) - (بَابُ جَوازِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءِ وَّاحِدٍ) (التحفةه ٢)

[٦٤٢] ٨-(٢٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةُ بْنِ مَرْثَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم عَلْقَمَةُ بْنِ مَرْثَدِ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ يَعْلِيْهُ صَلَّى الطَّلُواتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: «عَمْدًا وَمَنْ الْيَوْمَ صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ!».

(المعجم ٢) - (بَابُ كَرَاهَةِ غَمُسِ الْمُتَوَضَّىءِ وَغَيْرِهِ يَدَهُ الْمَشْكُوكَ فِي نَجَاسَتِهَا فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ غَسُلِهَا ثَلاثًا) (التحفة ٢)

[641] اعمش نے تھم کے حوالے سے قاسم بن تخیم ہ سے اور انھوں نے شرت بن ہائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے خرت عائش بڑا ہا سے موزوں پر سے کا مسئلہ پوچھا تو انھوں نے کہا: علی دی تی کے پاس جاو کیونکہ وہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو میں علی دی تی کی خدمت میں حاضر ہوا، انھوں نے بی اگرم نا تھی سے اس (جواو پر ندکور ہے) کے مطابق بیان کیا۔

#### باب:25-ایک وضوے تمام نمازیں اداکرنے کاجواز

[642] سلیمان بن بریدہ (اسلمی) نے اپنے والد سے روایت کی کہ نی اکرم تھا گھ نے فتح مکہ کے دن کی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں اور اپنے موزوں پرمسح فر مایا۔ حضرت عمر اللہ نے آپ سے پوچھا: آپ نے آج ایسا کام کیا جو آپ نے بہلے بھی نہیں کیا۔ آپ نے جواب دیا: "عمر! میں نے عمراً ایسا کیا ہے۔ "

باب:26-وضوکرنے والے پاکسی بھی انسان کے لیے کروہ ہے کہ جس ہاتھ کے پلید ہونے کا شبہو اسے تین و فعہ دھوئے بغیر برتن میں ڈالے

[٦٤٥] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ شَغْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ؛ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: خَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيَّةً بِمِثْلِهِ.

آ ( ٦٤٦ ) مَحَدَّثَنِي سَلَمَهُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكَ النَّبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِي يَعِيْهُ قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدُخِلَ يَدَهُ فَي إِنَاثِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ".

افروں سے اعمش سے اور الومعاویہ کی سندوں سے اعمش سے روایت ہے، انھوں نے ابو رزین اور ابوصالے سے اور ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے روایت بیان کی۔ الومعاویہ کی روایت میں ہے: (ابو ہریرہ ٹاٹٹ نے) کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کی روایت میں (ہے) کہا: (اور) اسے رسول اللہ ٹاٹٹ کی طرف منسوب کیا۔ (آگے) اسی (سابقہ روایت کی) طرف منسوب کیا۔ (آگے) اسی (سابقہ روایت کی) طرح ہے۔

[645] ابوسلمہ اور ابن میتب دونوں نے ابو ہریرہ ٹاٹھ اسے دوایت کی، انھول نے نبی ٹاٹھ اسے اس (فدکورہ بالا روایت) کے مانند بیان کیا۔

[646] جابر (بن عبدالله) ٹائٹ نے ابو ہریرہ ٹائٹ سے روایت کی کہ انھوں (ابو ہریرہ ٹائٹ) کے ان (جابر ٹائٹ) کو بتایا کہ نبی کریم ٹائٹ نے نرمایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہوتو (وضو کا پائی نکالئے کے لیے) اپنے برتن میں ہاتھ والئے سے پہلے تین بار اپنے ہاتھ پر پائی والے (اور ہاتھ دھوئے) کیونکہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے کس رات گزاری۔''

[٦٤٧] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:

حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ: كَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ هِشَام، عَنْ مُّحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَامَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِبْن مُنْبِّهِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِّيُّ وَابْنُ رَافِعِ قَالًا: حَدَّثَنَاعَبْدُالرَّزَّاقِقَالَاجَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ: أَنَّ ثَابِتًا مَّوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِّ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ فِي رِوَايَتِهِمْ، جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. كُلُّهُمْ يَقُولُ: حَتَّى يَغْسِلَهَا، وَلَمْ يَقُلْ وَاحِدٌمُّنْهُمْ: ثَلَاثًا. إِلَّا مَا قَدَّمْنَا مِنْ رُّوَايَةِ جَابِرٍ، وَّابُنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْن شَقِيقٍ، وَأَبِي صَالِح، وَأَبِي رَزِينِ. فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِمْ ذِكْرَ الثَّلَاثِّ.

> (المعجم٢٧) - (بَابُ حُكُمٍ وُلُوغ الْكُلُب) (التحفة ٢٧)

[٦٤٨] ٨٩-(٢٧٩) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْر السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَّأْبِي صَالِحٍ، عَنْ

[647] اعرج ،محمر، علاء کے والدعبدالرحمان بن یعقوب، ہام بن مدبہ اور ثابت بن عیاض (سب) نے کہا: ہمیں ابومريه الماللة في مديث بيان كى سجى في الى الى روايت مل (الومريه على ك واسطى) نى الله سي حديث بيان كى سبجى كہتے ہيں: "حتى كماس (ماتھ) كودهو لے "اور ان میں ہے کی نے بھی'' تین بار'' کا لفظ نہیں بولا، سوائے ان روایات کے جوہم نے اوپر جاہر اللہ ابن میتب، ابوسلمہ، عبدالله بن فقيق، ابوصالح اور ابورزين سے بيان كى بيل کیونکہان سب کی احادیث میں'' تین بار'' کا ذکر ہے۔

باب:27-جس برتن كوكتا جموثا كردے،اس كاتكم

[648]على بن مسمر في حديث بيان كى كرجمين اعمش نے ابورزین اور ابوصالح سے خبر دی ، ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ والے سے روایت کی کہ رسول الله الله الله علی نے فرمایا:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ لِيَووواس چِزكوبهاد، پهربرتن كوسات وفعدهول-"

> [٩٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاح: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَنِ الْأَعْمَشَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُلْ:

> [۲۵۰] ۹۰-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ١.

> [٢٥١] ٩١-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَام ابْن حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "طُّهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ\*.

> [٦٥٢] ٩٢-(. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».

[٦٥٣] ٩٣-(٢٨٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ: حَدَّثْنَا أَبِي: حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاح، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ

"جبتم میں سے کی کے برتن میں کا زبان کے ساتھ لی

[649] اساعیل بن ذکرمانے اعمش کے حوالے ہے، ماتی ماندہ ذکورہ سند کے ساتھ، یمی روایت بیان کی لیکن ''اہے بہادے'' کے الفاظ نہیں کیے۔

[650] اعرج نے حضرت ابوہر مرہ دانتی سے روایت بیان ك كدرسول الله عليم في فرمايا: "جب كتائم مي سے كى كے برتن سے بي لے تو وہ اسے سات دفعہ دھوئے ''

[651] محمد بن سيرين نے حضرت ابو ہريرہ الله سے روایت کی کدرسول الله مالیان می کی کدرسول الله مالیان در جب تمهارے برتن میں سے کتا بی لے تو اس کی طہارت (یاک ہوتا) یہ ہے کہ اسے سات دفعہ دھوئے ، پہلی دفعہ ٹی کے ساتھ دھوئے ''

[ 652] جام بن منب نے کہا: یہ احادیث ہیں جو انھوں نے پچھا حادیث بیان کیں، ان میں سے ایک بی بھی تھی کہ رسول اللہ طافیہ نے فرمایا: " جبتم میں سے کسی کے برتن میں سے کتا بی لے تو اس کی یا کیزگی یہ ہے کہ اسے سات دفعه دهوئے''

[653] عبيدالله بن معاذ نے جميل اسے والد سے حدیث بیان کی ( کہا:) ہمیں میرے والد نے، انھیں شعبہ نے ابوالتیاح سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی۔ اور

الْمُغَفَّلِ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَنْلِ الْكِلَابِ؟ الْكِلَابِ؟ الْكِلَابِ؟ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ وَتَمَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ وَتُمَا مَا لَهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟ وَتُمَا رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ صَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفْرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي الْتُرَابِ.

[108] (...) وَحَدَّفَنِيهِ يَحْبَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ؟ حَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم : حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ : وَرَخَّصَ فِي رَوَايَةِ يَحْبَى بْنِ سَعِيدٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ : وَرَخَّصَ فِي كُلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالوَّيْدِ فَي الرِّوايَةِ فَي الرِّوايَةِ فَي الرِّوايَةِ فَيْدُ بَحْبِي الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ وَلَيْسَ ذَكَرَ الزَّرْعَ فِي الرِّوايَةِ غَيْرُ بَحْبِي .

(المعجم82) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْبَوُلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِكِ) (التحفة ٢٨)

[700] 48-(۲۸۱) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَخْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ نَلَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

[٦٥٦] ٩٥-(٢٨٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ

انھوں نے مطرف بن عبداللہ سے سنا، ابن مغفل ملائن سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ خلائی نے کون کو قل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: "ان کا کوں سے کیا واسطہ ہے؟" پھر (لوگوں سے ضرور مایت کی تفصیل س کر) شکار اور بحریوں (کی حفاظت کرنے) والے کتے (رکھنے) کی اجازت دی اور فرمایا: "جب کتا برتن میں سے بی لے تو اسے سات مرتبہ دھو و اور آ ٹھویں بار (زیادہ روایات میں ہے ایک بار) مٹی سے صاف کرو۔"

[654] (خالد) بن حارث، یخی بن سعیداور محر بن جعفر، سب نے شعبہ سے اس سند سے اس (سابقہ حدیث) کے مانند حدیث بیان کی، البتہ یخی بن سعید کی روایت میں بیہ اضافہ ہے کہ آپ نے بریوں کی حفاظت، شکار اور کمیتی کی رکھوالی کے لیے کتار کھنے کی اجازت دی۔ یخی کے سوازرع رکھیتی کا ذکر کسی روایت میں نہیں۔

باب:28- تھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت

[655] حفرت جابر ٹائٹ نے رسول اللہ ناٹٹ سے مدیث بیان کی کہ آپ ناٹٹ نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

[656] ابن سيرين في ابو مريره الله المول في

حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَجِدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ».

[۲۰۷] ۹۳ [۲۰۷] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لَمُذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مُنَبِّهٍ قَالَ: لَمُذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَبُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ اللّٰذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الاِغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الرَّكِدِ) (التحفة ٢٩)

آرده الأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، سَعِيدِ الْأَيْلِيُ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبِ، قَالَ هُرُونُ: حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجُ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ كَدُّنَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللهَ اللهِ عَيْقَةً: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ اللهَ اللهُ عَنْهُ وَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ يَفُعلُ؟ يَابَاهُ مَرْفِرَةً قَالَ: كَيْفَ يَفُعلُ؟ يَابَاهُ مَرْفِرَةً قَالَ: كَيْفَ يَفُعلُ؟

(المعجم ٣٠) - (بَابُ وُجُوبِ غَسُلِ الْبَوُلِ وَغَيْرِهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ اِذَا حَصَلَتُ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنَّ الْأَرْضَ يَطُهُرُ بِالْمَاءِ مِنُ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى حَفُوهَا) (التحفة ٣٠)

نی تنافظ ہے روایت کی، آپ نے فرمایا: "تم سے کوئی ہرگز ساکن پانی میں بیثاب نہ کرے، پھراس میں سے نہائے۔"

[657] ہمام بن مدبہ نے کہا: بیداحادیث ہیں جوحضرت الو ہرریرہ نٹائٹ ہمیں مجمد مثالی سے بیان کیں، انھوں نے پکھ احادیث سنائیں ان میں سے ایک بیتھی: رسول الله مثالی نے فرمایا: '' کھڑے ہوئے پانی میں، جوچل ندر ہا ہو، بیشاب نہ کروکہ پھرتم اس میں نہاؤ۔''

باب:29- تظهر بهوئے پانی میں نہانے کی ممانعت

[658] بگیر بن اشج سے روایت ہے کہ ہشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابوسائب نے انھیں حدیث سائی کہ انھوں نے حضرت ابوہریہ ڈائٹ سے سا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللّٰہ ڈائٹ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی تھہرے ہوئے پانی میں غسلِ جنابت نہ کرے۔' (ابوسائب نے) کہا: اے ابوہریہ اوہ کیا کرے؟ انھوں نے جواب دیا: وہ (اس میں سے) پانی لے لے۔

باب:30- جب پیشاب یا کوئی اور نجاست مجد میں لگ گئی ہوتوا سے دھونا ضروری ہے اور زمین یانی سے پاک ہوجاتی ہے اس کے کھودنے کی ضرورت نہیں [ ٢٥٩] ٩٨-(٢٨٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَّهُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ
أَنَسٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ إِلَيْهِ
بَعْضُ الْقَوْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهُ وَلَا
تُزْرِمُوهُ \* قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَصَبَّهُ
عَلَيْهِ.

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ الْمِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنُ يَعْيى بْنُ يَعْيى بْنُ يَعْيى بْنُ يَعْيى بْنُ يَعْيى بْنُ عَبْدُ الْقَرَاوَرْدِيِّ قَالَ يَحْيَى بْنُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ فَالَّ يَعْيى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّذْكُرُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَبَالَ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِي فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. وَشُولُ اللهِ يَنْ فِيهَا، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ. رَسُولُ اللهِ يَنْ فِيهَا، فَصَاحَ عِلْ بَوْلِهِ.

آ [ ٦٦١] ١٠٠-(٢٨٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِمْرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِمْرُ مَنْ أَبِي طَلْحَةً : عَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَهُوَ عَمُّ إِسْحٰقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ وَهُوَ عَمُّ إِسْحٰقَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيُّ ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ جَاءَ أَعْرَابِيُّ ، فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : مَهُ مَهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : قَالَ : قَالَ حَتَّى بَالَ ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى ذَعُوهُ ، فَقَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الله

[659] ثابت نے حضرت انس کا گئات ہوایت کی کہ ایک بدوی نے مجد میں پیشاب (کرنا شروع) کر دیا، بعض لوگ اٹھ کر اس کی طرف لیکے تو رسول اللہ کا گئا نے فرمایا:

د'اے چھوڑ دو، اے (پیشاب کے) درمیان میں مت روکو۔' جب وہ فارغ ہوگیا تو آپ نے پانی کا ڈول منگوایا اوراے اس پر بہادیا۔ (پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے ادراے اس پر بہادیا۔ (پانی کے ساتھ وہ پیشاب زمین کے اندر چلاگیا۔)

[660] یکی بن سعید نے حضرت انس بن مالک بھاتھ سے سنا، وہ بیان کر رہے سے کہ ایک بدوی مجد کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور وہاں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس پر چلا کے تو رسول اللہ ٹاٹھ کے نے فرمایا: "اسے چھوڑ دو۔" جب وہ فارغ ہوا تو آپ نے ٹاٹھ (پائی کا) ایک بڑا ڈول لانے کا تھم دیا اور وہ ڈول اس (پیشاب) پر بہا دیا گیا۔

[661] اسحاق بن الی طلحہ نے روایت کی، کہا: مجھ سے حضرت انس بن ما لک بھٹ نے بیان کیا، وہ اسحاق کے پچا حضہ بیٹے ہوئے سے کہا: ہم مجد میں رسول اللہ طاقی کے ساتھ بیٹے ہوئے سے کہاں دوران میں ایک بدوی آیا اوراس نے کھڑے ہوئے کرمجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا تو رسول اللہ طاقی کے ساتھیوں نے کہا: کیا کررہے ہو؟ کیا کررہے ہو؟ رسول اللہ طاقی کے فرمایا: ''اسے (درمیان میں) مت روکو، اسے چھوڑ دو۔'' صحابہ کرام نے اسے چھوڑ دیا حتی کہا کہا کہا ورفر مایا: '' یہ مساجد اس طرح رسول اللہ طاقی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالی پیشاب یکی اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالی

لَهُ: ﴿إِنَّ لَهٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٌ مُنْ لَهُ الْبَوْلِ وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةٍ. قَالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مُنَ الْقَوْم، فَجَاءَ بِذَلْوٍ مِّنْ مَّاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

(المعجم ٣١) - (بَابُ حُكْمٍ بَوُلِ الطَّفُل الرِّضِيعِ وَكَيُفِيَّةِ غَسُلِهِ)(التحفة ٣١)

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُؤْنَى بِالصَّبْيَانِ فَيْبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأَتِيَ بِصَبِيً بِالصَّبْيَانِ فَيْبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأَتِي بِصَبِيً فَبَالَ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، فَأَتِي بِصَبِيً فَبَالَ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ، وَلَمْ يَغْسِلُهُ.

[٦٦٣] ١٠٢-(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَّرُضَعُ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ.

[٦٦٤] (...) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسٰى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

آ (٢٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ ابْنُ رُمْحِ ابْنُ رُمْحِ ابْنِ شِهَابٍ، الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ

کے ذکر، نماز اور تلاوت قر آن کے لیے ہیں۔ ' یا جو ( بھی )
الفاظ رسول اللہ تُلَقِظُ نے فرمائے۔ (انس ٹُلُٹُون نے ) کہا: پھر
آپ نے لوگوں میں سے ایک آ دمی کو تھم دیا، وہ پانی کا ڈول
لایا اور اسے اس پر بہا دیا۔

## باب:31-شیرخوار بچ کے پیشاب کا تھم،اس کو کیے دھویاجائے

[662] عبداللہ بن نمیر نے ہشام سے، انھوں نے اپنی والد (عروہ بن زبیر) سے اور انھوں نے نبی علی کی زوجہ (اپنی فالد) حضرت عائشہ ہے تاہ ہے تاہ ہے کہ رسول اللہ علی کے رسول اللہ علی کی کے رسول اللہ علی کی فرماتے اور ان کو گھٹی دیے ۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، فرماتے اور ان کو گھٹی دیے ۔ آپ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ پر بیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس کے بیشاب پر بہا دیا اور اسے (رگر کر) دھویا نہیں۔

[663] جریر نے ہشام سے روایت کی، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ فاہا سے روایت کی، انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ فاہل کی خدمت میں ایک شیرخوار بچہ لایا گیا، اس نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیاتو آپ نے بانی متکوا کراس پر بہادیا۔

(664) ہشام کے ایک اور شاگر دعینی نے ہشام کی ای سند سے ابن نمیر کی روایت (662) کے مطابق روایت بیان کی۔

[665] لیٹ نے ابن شہاب سے خبر دی، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے، انھوں نے حضرت ام قیس بنت مصن میں سے دوایت کی کہ وہ اپنے بچے کو، جس نے ابھی

مِحْصَنِ، أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامُ فَوَضَعَتْهُ فِي جَجْرِهِ فَبَالَ، قَالَ: فَلَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ نَّضَحَ بِالْمَاءِ. [انظر: ٧٦٧ه]

[٦٦٦] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ اللَّهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيُّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ.

آبِعْلَى : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنِا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أُمَّ عَبْدُ اللهِ بْنَ عَنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَمَّ فَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ فَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهِي أَسْدِ بْنِ أَخْتُ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ ، أَحَدُ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُرَنْنِي أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَالَ: غُبَرَتْنِي ، أَنَّ ابْنَهَا ذَاكَ بَالَ فِي عُبِيدُ اللهِ عَلَى ثَوْبِهِ ، وَلَمْ يَغْسِلُهُ غَسْلًا عَسُلًا عَسُلًا عَسْلًا عُسْلًا عَسْلًا عَسْلَا عَسْلًا عَسْلًا عَسْلًا عَسْلًا عَسْلًا عَسْلًا عَسْلًا عَلَى الْعَلَا عَسْلًا عَسْلًا عَسْلًا عَسْلًا عَلَى عَسْلًا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَسْلًا عَلَى عَلَى عَلَى عَسْلًا عَلَى عَل

#### (المعجم ٣٢) - (بَابُ حُكُمِ الْمَنِيّ (التحفة ٣٢)

[٦٦٨] ١٠٥-(٢٨٨) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ أَنَّ رَجُلًا نَّزَلَ بِعَائِشَةَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ، إِنْ رَّأَيْتَهُ،

کھانا شروع نہ کیا تھا، کے کررسول اللہ علی ہی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس آپ کی گود میں ڈال دیا تو اس نے پیشاب کردیا، آپ نے اس پر پائی چھٹر کئے سے زیادہ چھند کیا۔
[666] سفیان بن عیمینہ نے زہری سے اس سند کے ساتھ (ندکورہ بالا) روایت کی اور کہا: آپ نے پانی منگوایا اور اسے چھڑکا۔

[667] يونس بن يزيد نے كہا: مجھے ابن شہاب نے خبر دى، كہا: مجھے عبيداللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن معدود نے حطرت ام قيس بنت محصن اللہ اسے (وہ جوسب سے پہلے ہجرت كرنے والى ان عورتوں ميں سے تعييں جنعوں نے رسول اللہ علیہ کم کی اور عکاشہ بن محصن اللہ انہ ہو بنواسد بن خزيمہ كے بيعت كی تھى اور عکاشہ بن محصن اللہ انہ ہوں نے مجھے ايك فرد ہيں، كى بہن تحييں) روايت كى، كہا: انہوں نے مجھے بتايا كہ وہ ني اكرم علیہ كی خدمت میں اپنا بیٹا لے كر حاضر ہوئيں جو ابھى اس عمركو نہ بہنچا تھا كہ كھانا كھا سكے۔ (ابن ہوئيں جو ابھى اس عمركو نہ بہنچا تھا كہ كھانا كھا سكے۔ (ابن شہاب كے استاد) عبيداللہ نے كہا: انہوں (ام قيس اللہ سكے۔ (ابن بيٹاب كے استاد) عبيداللہ نے كہا: انہوں (ام قيس اللہ اللہ اللہ علیہ) نے بھے بتايا كہ ميرے اس بيٹے نے رسول اللہ تائی كى كود میں پیشاب كرديا تو رسول اللہ تائی منگوايا اور اسے اپنے پیشاب كرديا تو رسول اللہ تائی منگوايا اور اسے اپنے كہرے پر بہاديا اور اسے اچھى طرح دھويا نہیں۔

## باب:32-مَنى كاحكم

[668] خالد نے ابومعشر ہے، انھوں نے اہراہیم تنقی ہے، انھوں نے اہراہیم تنقی ہے، انھوں نے اہراہیم تنقی حضرت عائشہ جاتھ کے پاس تھہرا، مجمع کودوا پنا کپڑا دھور ہاتھا تو عائشہ جاتھ نے فرمایا: تیرے لیے کافی تھا کہ اگر تو نے کچھ دیا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تھا تو اس کی جگہ دھو دیتا اور اگر تو نے اسے نہیں دیکھا

أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، فَإِنْ لِّمْ تَرَهُ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ، وَلَقُهُ، وَلَقُهُ، وَلَقُهُ، وَلَقُهُ، وَلَقُ وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ.

[٦٦٩] ١٠٦-(...) وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَهَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمَنِيِّ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول الله ﷺ .

البن حَسَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ حَسَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ حَسَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ حَسَّانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةً ، خَمِيعًا عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَّهْدِيٍّ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الله عَنْ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَّنْصُورٍ الله عَنْ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَّنْصُورٍ الله عَنْ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ مَنْصُورٍ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ الْمَنِيِّ مِنْ قُوبٍ رَسُولِ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ . عَنْ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ . عَنْ الْمِنَا فِي مَعْشَرٍ . عَنْ الله عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ . مَعْشَرٍ . خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ . مَعْشَرٍ . وَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ . .

تو اس ئے اردگرد (تک) پانی چھڑک دیتا۔ میں نے اپنے آپ کواس حال میں دیکھا کہ میں اسے (مادہ منوبیکو) رسول اللهٔ تَلْآیُمْ کے کیڑے سے اچھی طرح کھرچتی تھی، پھر آپ اس کیڑے میں نماز پڑھتے تھے۔

[669] الممش نے اہراہیم ہے، انھوں نے اسود اور ہمام ہے، انھوں نے اسود اور ہمام ہے، انھوں نے سود اور ہمام ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ہے گئے ہے ہارے میں روایت کی، کہا: میں اسے رسول اللہ ساتھ کے کیڑے سے کھرچ دیتے تھی۔

[670] (خالد کے بجائے) ابو معشر کے دوسرے شاگر دوں ہشام بن حیان اور ابن ابی عروبہ نے خالد کے ہم معنی روایت کی۔ ای طرح ابراہیم تخعی کے متعدد دیگر شاگر دوں مغیرہ، واصل احدب اور منصور نے اپنی اپنی مختلف سندوں سے ابراہیم تخعی سے، انھوں نے ابو اسود کے حوالے سے رسول اللہ مُلَاثِمَ کے کپڑے سے منی کھر چنے کی روایت حضرت عائشہ ڈائی سے ای طرح بیان کی جس طرح خالد کی ابو معشر سے روایت (668) ہے۔

🎎 فاكده: ماده گاژها مو، كپڙے كے اوپر سوكھ جائے اندر سرايت نه كري تو كھرچ ۋالنا كافى ہے۔

[٦٧١] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ عَائِشَةً بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

[671] ابن عیینہ نے منصور سے، انحول نے ابراہیم سے، انحول نے ہمام سے، انحول نے حضرت عائشہ جھا سے ندکورہ بالاروایت بیان کی۔ [۱۷۳] (...) وَحَدَّشَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةً، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً مَيْمُونِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً فَحَدِيثُهُ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ كَانَ يَعْسِلُ الْمَنِيَّ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ كَانَ يَعْسِلُ الْمَنِيِّ. وَأَمَّا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ الْوَاحِدِ فَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ فَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ.

آ المَعْدَدُ بُنُ وَحَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ جَوَّاسٍ الْحَنْفِيُّ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَة، فَاخْتَلَمْتُ فِي الْمَاءِ، فَاخْتَلَمْتُ فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِّعَائِشَة، فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِّعَائِشَة، فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ عَلَى مَا صَنَعْتَ عَلَيْ مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ قُلْتُ: رَأَيْتُ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لَا، مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لَا، مَنَامِهِ، قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْتًا؟ قَالَ: لَا،

[672] محد بن بشر نے عمرہ بن میمون سے روایت کی،
انھوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن بیار سے آدی کے
کپڑے کولگ جانے والی شی کے بارے میں پوچھا کہ انسان
اس جگہ کو دھوئے یا (پورے) کپڑے کو دھوئے؟ توانھوں
(سلیمان بن بیار) نے کہا: مجھے عائشہ تا ان نے بتایا کہ رسول
اللہ تا تا (کپڑے سے) منی کو دھوئے، پھراسی کپڑے میں
نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا
نشان د کھے دہی ہوتی۔

[673] عبدالواحد بن زیاد، ابن مبارک اورابن ابی دریث زائدہ نے عمرہ بن میمون سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ ابن ابی زائدہ کی حدیث کے الفاظ ابن بشرکی طرح (یہ) ہیں کہ رسول اللہ نظام منی (خود) دھوتے تھے جبکہ ابن مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہا بین مبارک اور عبدالواحد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ ماکشہ علی نے کہا: میں اسے نبی اکرم نظام کے کیڑے سے دھوتی تھی۔

[674] عبدالله بن شهاب خولانی سے دوایت ہے، کہا: میں حضرت عائشہ جائا کا مہمان تھا، مجھے اپنے دونوں کپڑوں میں احتلام ہوگیا تو میں نے وہ دونوں پانی میں ڈبو دیے، مجھے حضرت عائشہ جائا کی ایک کنیز نے دیکھ لیا اور آخیس بتا دیا تو انھوں نے میری طرف پیغام بھوایا اور فرمایا: تو نے اپنے دونوں کپڑوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا: میں نے نیند میں دود یکھا جو سونے والا اپنی نیند میں دیکھتا ہے۔ انھوں نے بوجھا: کیا تحصیں ان دونوں (کپڑوں) میں پھونظر آیا؟ میں نے کہا: میں نے کہا: میں نے خود کو دیکھا تھا کہ میں رسول اللہ تا جائے کپڑے میں نے خود کو دیکھا تھا کہ میں رسول اللہ تا جائے کے کپڑے

قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَا خُصَلْتُهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَا خُصَّتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَابِسًا بِظُفُرِي.

#### (المعجم٣٣) - (بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ وَكَيُفِيَّةِ غَسُلِهِ) (التحفة٣٣)

[ 177] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ نُمْيْرٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم وَّعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، كُلُّهُمُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، كُلُّهُمُّ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ.

(المعجم ٣٤) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَوُجُوبِ الاِسْتِبُرَاءِ مِنْهُ) (التحفة ٣٤)

[٦٧٧] (٢٩٢- ٢٩٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُ وَأَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْطَقُ الْأَشْجُ وَأَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْطَقُ الْخَبَرَنَا وَقَالَ: اللهُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: إِسْطَقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ:

سے اس کوخشک حالت میں اپنے ناخن سے کھرچ رہی ہوں۔

#### باب:33-خون کی نجاست اوراس کے دھونے کا طریقہ

[675] وکتے نے بیان کیا جمیں ہشام نے حدیث سائی:
اور کیلی بن سعید نے ہشام بن عروہ سے روایت کی ، کہا، مجھے
فاطمہ (بنت منذر) نے حدیث سائی، انھوں نے (اپنی اور
ہشام دونوں کی دادی) حضرت اساء ڈٹٹ سے روایت کی کہ
ایک عورت نبی اکرم شکھ کے پاس آئی اور پوچھا: ہم میں
ایک عورت نبی اکرم شکھ کے پاس آئی اور پوچھا: ہم میں
سے کی کے گیڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو دواس کے
بارے میں کیا کرے؟ آپ نے فرمایا: ''اے کھرچ ڈالے،
پھر پانی ڈال کراسے رگڑے، پھراس پر پانی بہادے (دھولے)،
پھر پانی ڈال کراسے رگڑے، پھراس پر پانی بہادے (دھولے)،

[676] یکی بن عبداللہ بن سالم، مالک بن انس اور عمرو بن حارث تینول نے ہشام بن عروہ کی مذکورہ بالا سند کے ساتھ یہی روایت اس طرح بیان کی جس طرح کیلی بن سعید نے بیان کی۔

باب:34- بیشاب کے نجس ہونے کی دلیل اور اس سے بچنا واجب ہے

[677] وکیچ نے بیان کیا، (کہا:) ہمیں اعمش نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے مجامد کو طاؤس سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انھوں نے حضرت ابن عباس وہ شاہ سے الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ اللهِ عَبِيلًا عَلَى قَبْرَيْنِ، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَبِيلًا عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "أَمَّا إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ، وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبَرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ: فَدَعَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبَرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَّطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هٰذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَبْسَا).

[٦٧٨] (...) حَدَّثَنِيهِ أَخْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَذْدِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَاحِدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَغْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "وَكَانَ الْآخَرُ لَا يَسْتَنْزِهُ عَنِ الْبَوْلِ-".

روایت کی، کہا: رسول اللہ مُناقیم کا گزر دوقبروں پر ہوا تو آپ
نے فرمایا: ''ان دونوں کو عذاب ہور ہا ہے اور کی بڑی غلطی کی
بنا پر عذاب نہیں ہور ہا (جس سے بچنا دشوار ہوتا۔) ان میں
سے ایک تو چفل خوری کرتا تھا اور دوسرا اپنے بیشاب سے
نیخنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔'' ابن عباس جا شان نے کہا: پھر آپ
نے ایک تازہ محبور کی چیزی منگوائی اور اس کو دوحصوں میں
چیر دیا، پھر ایک حصہ اس قبر پرگاڑ دیا اور دوسرا اُس (دوسری
قبر) پر، پھر آپ نے فرمایا: ''امید ہے جب تک یہ دوشہنیاں
موجیں گینیں، ان کا عذاب بلکار ہے گا۔''

[678] عبدالواحد نے ای سند سے سلیمان اعمش سے ندکورہ بالا حدیث روایت کی، سوائے اس کے کہ کہا: اور دوسرا پیشاب (اپنے کے بغیر) کی طرف سے (بیخے کا اہتمام نہیں کرتا۔)

## حيض كالمعنى ومفهوم

حیض: وہ خون ہے جو بلوغت سے لے کر من پاس تک عورت کو تقریباً چار ہفتے کے وقفے سے ہر ماہ آتا ہے اور دوران حمل اور
عواً رضاعت کے زمانے میں بند ہوجاتا ہے۔ ایک حیف سے لے کر دوسرے حیف تک کے عرصے کو شریعت میں '' طُہُر'' کہتے ہیں۔
اسلام سے پہلے زیادہ تر انسانی محاشرے اس حوالے سے جہالت اور تو ہمات کا شکار تھے۔ یہود ان ایام میں عورت کو انہتائی
نجس اور غلیظ سجھتے۔ جس چیز کو اس کا ہاتھ لگتا اسے بھی پلید سجھتے۔ اسے سونے کے کمروں اور باور پی خانے وغیرہ سے دور رہتا
پڑتا۔ نصار کی بھی غربی طور پر یہود یوں سے متفق تھے۔ ان کے ہاں بھی حیف کے دوران میں عورت انہتائی نجس تھی اور جو کوئی اس
کو چھو لیتا وہ بھی نجس سمجھا جاتا تھا۔ ® لیکن ان کی اکثریت عملاً عہد نامہ قدیم کے احکامات پڑعل نہ کرتی تھی بلکہ وہ دوسری انہتا پر
محقی۔ عام عیسائی اس دوران میں بھی عورتوں سے مقار بت کر لیتے تھے۔

ا َ بِائِل، احبار، عبد نامه قديم، باب: 15 ، نقره: 19-23.

''اس آیت میں محیض سے عورت (کے جسم) کا وہ حصہ مراد ہے جہاں مجامعت کی جاتی ہے کیونکہ بہی حیض (کے اخراج) کی (بھی) جگہ ہے۔ کویا یہ فرمایا: حیض (کے اخراج) کی جگہ میں عورتوں (کے ساتھ مباشرت) سے دور رہو،اس جگہ ان کے ساتھ جماع نہ کرو۔'' گ

محیض کا جوبھی معنی کیس مفہوم یہی ہے کہ ان دنوں میں بولوں سے صنفی تعلقات سے پر ہیز کیا جائے لیکن، اس باب کی اصادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کوساتھ رکھا جائے، ان کی طرف النقات اور توجہ کو برقر اررکھا جائے۔

قرآن نے عورتوں کی اس فطری حالت کے بارے میں تمام جاہلانہ افکار کی تردید کردی۔رسول اللہ کا ٹھانے اس کے فطری معالمہ ہونے کے بارے میں بیار اللہ علی بنتاتِ آدم ا' بیاری چیز ہے کہ آدم کی بیٹیوں کے بارے میں اللہ نے اس کا فیملہ فرمایا: الھٰذَا شَیْءٌ کَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَی بَنَاتِ آدَمَ الله عَلَی الله کے بارے میں اللہ نے اس کا فیملہ فرمایا ہے۔' جو آن کے الفاظ ﴿ هُو اَذّی ﴾ کے معنی ہیں: بیاد فی اذبت (کم درج کی تکلیف کا فران کے بیار کے بیار کی معالی جو سے اللہ کو الفاظ ﴿ هُو اَدّی ﴾ کے معنی ہیں: بیاد فی اور ہے کی تکلیف کا زمانہ کے بیار کے بیار کی معالی تبدیلیوں ، نفسیاتی کیفیت ، تا پاک خون اور اس کی بد بوکی وجہ سے پہنچتی ہے۔ اسلام نے اس فطری تکلیف کے زمانے میں عورت کو سے دی سہولت دی جو مریض کو دی جاتی ہوئے ان دنوں میں دوروزہ نہ رکھے اور بعد میں اپنے دوزے پورے کرلے۔

موجودہ میڈیکل سائنس نے بھی اب ای بات کی شہادت مہیا کردی ہے کہ ان دنوں میں خواتین ہے آرامی، اضطراب اور بکی تکلیف کا شکار رہتی ہیں۔ بجیدہ قتم کے فرائض اوا کرنے میں انھیں دقت پیش آتی ہے، اس لیے جہاں وہ ملازمت کرتی ہیں ان اواروں کا فرض ہے کہ ان ایام میں عورتوں کے فرائض کی ادائی میں سہولت مہیا کریں۔ وہ سہولت کیا ہو؟ روثن خیالی اور حقوق نسواں کا لحاظ کرنے کے دعووں کے باوجود مغر بی تہذیب ابھی تک الیک کی سہولت کے بارے میں سوچنے سے معذور ہے جبکہ اسلام نے، جودین فطرت ہے، پہلے ہی ان کے فرائض میں تخفیف کردی۔

تکلیف اور اضطراب کی اس حالت میں گھر کے دوسرے افراد بالخصوص خاوند کی طرف سے کراہت اور نفرت کا اظہار نفسیاتی طور پرعورت کے لیے شدید تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے رسول اللہ تاہی نے عورتوں کے خلاف بہودیوں اور دیگر جاہل معاشروں کے خلاف بہودیوں اور دیگر جاہل معاشروں کے خالمان درویے کا ازالہ کیا اور بیابہمام فربایا کہ خاوند کے ساتھ اس کے جنسی تعلقات تو منقطع ہوجائیں، کیونکہ وہ عورت کے لیے مزید تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں، کین عورت اس دوران میں باتی معاملات میں گھر والوں بالخصوص خاوند کی بحر پور توجہ اور عجت کا مرکز رہے۔ خیج مسلم کی کتاب الحیض کے آغاز کے ابواب میں اس اہتمام کی تفسیلات فیکور ہیں۔

آ مے کے ابواب میں مردوں اور عورتوں کے ٹی زندگی کے مخلف احوال کے دوران میں عبادت کے مسائل بیان ہوئے میں۔ عورتوں کے خصوصی ایام کے ساتھ متصل یا ملتی جلتی بعض بیار یوں اور ولا دت کے عرصے کے دوران میں طہارت کے مسائل مجمی کتاب الحیض کا حصہ ہیں۔

أ- لسان العرب؛ مادة: حيض.

<sup>2:</sup> صحيح البخاري؛ الحيض؛ باب كيف كان بدء الحيض؛ قبل الحديث: 294.

# ۳- كِتَابُ الْحَيْضِ حيض كه احكام ومساكل

#### (المعجم ١) - (بَابُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوُقَ الْإِزَارِ) (التحفة ٣٥)

[ ١٩٠] ٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُوبُنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ؛ ح:
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ -: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحْقَ عَنْ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ -: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْلَحْقَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا، إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمْرَهَا
وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْدٍ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْدٍ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ

(٢٩٤] ٣-(٢٩٤) حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ

#### باب: 1- حیض کے دوران میں کیڑوں میں ملبوس بیوی کے ساتھ لیٹنا

اور 1679 ابراہیم نے اسود سے، انھوں نے حضرت عائشہ عالیہ عائمہ سے کی ایک سے روایت کی موت تو رسول اللہ علی چادر بائد ہے کا تھا تھا در بائدھ لیتی تو مجر آپ اس کے ساتھ لیٹ بو سے ا

اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.

(المعجم ٢) - (بَابُ الإِضُطِجَاعِ مَعَ الْحَائِضِ فِي لِحَافِ وَّاحِدٍ) (التحفة ٣٦)

'[٦٨٢] ٤-(٢٩٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ مَّخْرَمَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيُ عَلِيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْضَجِعُ مَعِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ.

[٦٨٣] ٥-(٢٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام : حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَعْمَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَنَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَنُهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثُنُهُ ، أَنَّ أُمُ سَلَمَةَ عَدَّثُنُهُ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ عَدَّثُنُهُ ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ عَدِينَهِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ يُنِيابَ عِيْضَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : فَيَابَ عَمْ مَنْ فَلَا عَنِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ اللهِ اللهُ الل

فَقَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ، فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

(المعحم٣) - (بَابُ جَوازِ غَسُلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرُجِيلِهِ وَطَهَارَةِ سُؤْرِهَا، وَالاِتِّكَاءِ فِي حِجُرِهَا وَقِرَاءَةِ الْقُرُآنِ فِيهِ)

### باب:2-اوڑھنے کے ایک کپڑے میں حائضہ بیوی کے ساتھ ایک بستر میں لیٹنا

[682] حفرت ابن عباس ٹائٹا کے آزاد کردہ غلام الوکریب نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹا کی زوجہ حضرت میموند ٹائٹا سے سنا، کہا: جب میرے مخصوص ایام ہوتے تو رسول اللہ ٹائٹا میرے ساتھ لیٹ جاتے (اس وقت) میرے اور آپ کے درمیان کیڑا حائل ہوتا تھا۔

[683] ابوسلمہ بن عبدالرحن نے بیان کیا کہ حضرت ام سلمہ علیہ نے انھیں بتایا، کہا: میں رسول اللہ طاقیہ کے ساتھ روئیس دار چا در میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے ایام کا آغاز ہوگیا اور میں کھسک گئی اور ان ایام کے کپڑے لیے تو رسول اللہ طاقیہ نے دریافت فرمایا: ''کیا تمھارے ایام شروع ہو گئے ہیں؟'' میں نے جواب دیا: جی ہاں۔ تو آپ نے جھے پاس بلالیا اور میں آپ کے ساتھ اوڑھنے کی آیک ہی روئیس دار چا در میں لیٹ گئی۔

ام سلمہ نے بتایا کہ وہ اور رسول الله سُلطُمُ استھے ایک برتن سے خسل جنابت کر لیتے تھے۔

ہاب:3- خصوص ایام میں عورت کے لیے جائز ہے کہ دہ اپنے خاوند کا سر دھوئے اور اسے تکھی کرے، اس کا جھوٹا پاک ہے، اس کی گود میں سر رکھنا اور اس

#### (عالم) میں قرآن پڑھناجائزہے

[684] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے عروہ سے، انھوں نے عرف عائشہ جائی سے، انھوں نے حضرت عائشہ جائی سے، انھوں نے حضرت عائشہ جائی اعتکاف کرتے تو اپنا سر(گھر کے دروازے سے) میرے قریب کر دیتے، میں اس میں تنگھی کر دیتی اور آپ انسانی ضرورت کے بغیر گھر میں تشریف نہ لاتے تھے۔

[685] قتیبہ بن سعید اور محمد بن رخم نے لیف ہے،
انھوں نے ابن شہاب ہے، انھوں نے عروہ اور عمرہ بنت
عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ رسول اللہ طَافِیْ کی زوجہ حضرت
عائشہ شی نے فرمایا: (جب میں اعتکاف میں ہوتی تو)
قضائے حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتی، اس میں کوئی
بیار ہوتا تو میں بس گزرتے گزرتے ہی اس سے (حال) پوچھ
لیتی اور اگر رسول اللہ طَافِیْ محبد سے میرے پاس (جحرے
میں) سرواخل فرماتے تو میں اس میں تنگھی کر دیتی، جب آپ
اعتکاف میں ہوتے تو گھر میں کسی (حقیقی) ضرورت کے بغیر
داخل نہ ہوتے۔

ابن رمح نے ("جب آپ تائیم معتلف ہوت" کے بجائے)" جب سب لوگ اعتکاف میں ہوت" کہا۔

[687] ہشام نے کہا: عروہ نے ہمیں حضرت عائشہ عالیہ

#### (التحفة٣٧)

آ ( ۲۸۲ ) ٣-(۲۹۷ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ، إِذَا عُتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأْرَجُلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

[٦٨٥] ٧-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ
وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ عَيْلِةً قَالَتْ: إِنْ كُنْتُ لَأَدْخُلُ الْبَيْتَ
لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلَّا وَأَنَا
مَارَّةٌ. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةً لَيُدْخِلُ عَلَيَّ
مَارَّةٌ. وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِةً لَيُدْخِلُ عَلَيَّ
رَأْسَهُ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَأَرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: إِذَا كَانُوا مُعْتَكِفِينَ.

[ ٦٨٦] ٨-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْخَارِثِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ، الْحَارِثِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ، عَنْ عَاقِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَاقِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَاقِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَنْ عَاقِشَةَ رَوْجِ النَّبِي عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَا حَالِقَ رَأْسَهُ أَنَّهَ اللَّهُ وَأَنَا حَالِقَ رَأْسَهُ مِنَ الْمُسْجِدِ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَالِقَلَ. وَمُن الْمُسْجِدِ، وَهُوَ مُجَاوِرٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَالِقَلَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةً عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةً، عَنْ هِشَامٍ: أَخْبَرَنَا عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْذِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأَرَجُّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأَرَجُّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأَرَجُّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

[٦٨٨] ١٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبُنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ.

[۲۸۹] ۱۱-(۲۹۸) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَالْبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْب. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْخُمْشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَعُمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ وَعُمْدَةً مِنَ الْمَسْجِدِ، قَالَتْ فَقَالَ: اإِنَّ حَيْضَتَكِ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: اإِنَّ حَيْضَتَكِ لَئِسَتْ فِي يَدِكِ.

ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجٍ وَّابْنِ أَبِي غُنِيَّةَ، عَنْ ابْنُ أَبِي خُنِيَّةَ، عَنْ ابْنُ أَبِي خُنِيَّةَ، عَنْ تَبْدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: افْنَاوِلِبِنِيهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ.

[ ٦٩١] ١٣-(٢٩٩) وَحَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُوٰ كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، كُلُّهُمْ عَنْ يَّخْيَى ابْنِ سَعِيدٍ. قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ يَّزِيدَ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ے خبر دی کہ انحوں نے کہا: رسول اللہ طاللہ (احکاف کی حالت میں) اپنا سر میرے قریب کر دیتے جبکہ میں اپنے جبرے میں ہوتی اور میں جین کی حالت میں آپ کے سر میں کتامی کردیتی تھی۔

[688] اسود نے حضرت عائشہ عالی سے روایت کی، انھول نے کہا: یمل اَیامِ تخصوصہ میں رسول اللہ تاللہ کا سرومو دین تھی۔

[690] جہاج اور ابن الی غُذید نے ثابت سے، انھوں نے قاسم بن مجد سے، انھول نے حضرت عائشہ عالا سے وابت کی، انھول نے حضرت عائشہ عالا سے دوایت کی، انھول نے کہا: رسول الله عالی نے مجمع حم دیا کہ میں مجد سے آپ کو جائے نماز پکڑا دول، میں نے عرض کہ میں مائعہ مول۔ آپ نے فرمایا: "حیض تممارے باتھ میں نہیں ہے۔"

[691] حضرت الوہريره ثافتات روايت ب، انمول نے کہا: ایک بار رسول اللہ اللہ اللہ مجد میں موجود تھے تو آپ نے فرمایا: "اے عائشہ! مجھے (نماز کا) کپڑا پکڑا دو۔" تو انموں نے کہا: میں حاکمت ہوں۔ آپ نے فرمایا: "دحممارا

حیض کے احکام ومسائل =

405

قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ! نَاوِلِينِي النَّوْبَ» فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلَتْهُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَّسْعَرٍ وَّسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. مَوْضِعِ فِيَّ.

## وَلَمْ يَذْكُوْ زُهَيْرٌ: فَيَشْرَبُ.

[ ۱۹۳] ۱۰ – (۳۰۱) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَتَّكِىءُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

[194] ١٦-(٣٠٢) وَحَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ مَوْدِيِّ: حَدَّنَنَا حَرْبِ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً: حَدَّنَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْبَهُودَ كَانُوا، إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ، لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، فَسَأَلَ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى عَزْوَجَلَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُو أَذَى قَاعَيْزِلُوا اللّهَ اللهَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخِرِ الْآيَةِ قَاعَيْزِلُوا اللّهَ اللهَ اللهُ عَنْ الْمَحِيضِ ﴾ إلى آخِرِ الْآيَةِ قَاعَيْزِلُوا اللّهَ اللهُ اللهُ

حیف تمھارے ہاتھ میں نہیں ہے۔'' چنانچہ انھوں نے آپ کوکپڑا پکڑا دیا۔

[692] ابوبکر بن افی شیبداور زمیر بن حرب نے کہا: ہمیں وکیج نے مسعر اور سفیان سے صدیث بیان کی، انھوں نے مقدام بن شریح سے، انھول نے اپنے والد سے اور انھول نے حضرت عائشہ ٹاٹھا سے روایت کی، انھول نے کہا: میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی ٹی کر نبی اکرم ٹاٹھا کو پکڑا ویتی تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پررکھ کر پانی ٹی لیت، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی جبکہ میرے مخصوص ایام ہوتے، بھر وہ (ہڑی) نبی ٹاٹھا کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ٹرتے۔) میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ٹرتے۔) میرے منہ والی جگہ پراپنا منہ رکھتے (اور بوئی تو ٹرتیں کیا۔

[693] صغید بنت شیبہ نے حضرت عائشہ علیہ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول الله ناتی میری گودکو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔

[694] حفرت انس ٹاٹٹ سے روایت ہے کہ یہودی، جب ان کی کوئی عورت حائفہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر ہی میں اکٹھے رہے۔ چنانچہ نبی اکرم ٹاٹٹا کے صحابہ نے آپ سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالی نے آیت اتاری: '' یہ آپ سے چیف کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما و یجیے، یہاؤیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما و یجیے، یہاؤیت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما و یجیے، یہاؤیت کا وقت ) ہے، اس لیے کیفن (مقامِ حیف) میں مورتوں (کے ساتھ مجامعت ) سے دور رہو'' آخر تک۔ تو رسول اللہ ٹاٹٹا کا

البقره: ٢٢٢] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إضْنَعُوا كُلَّ شَيْء إِلَّا النَّكَاحَ" فَبَلَغَ ذٰلِكَ الْبَهُودَ فَقَالُوا: مَا يُربِيدُ هٰذُا الرَّجُلُ أَنْ يَّدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ. فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِضَفِيرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِضَفِيرٍ فَقَالَا: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْبَهُودَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا. أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ وَكَذَا. أَفَلَا نُجَامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ قَاسَتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِي ﷺ. فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةً مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِي ﷺ. فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا، فَسَقَاهُمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

#### نے فرمایا: ''جماع کے سواسب کچھ کرو۔''

یبودیوں تک بہ بات پنجی تو کہنے گئے: یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت ہی کرنا چاہتا ہے۔ (یہ بن کر) اسید بن تفیر اور عباد بن بشر بی شارسول اللہ من شائل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یمبود اس اس طرح کہتے ہیں تو کیا ہم ان (عورتوں) سے جماع بھی نہ کرلیا کریں؟ اس پر رسول اللہ خارا کی جہرے کا رنگ بدل گیا حتی کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے، آگے سے رسول اللہ خارائی کے جبیب کے جس کے جس کے جس وہ دونوں نکل گئے، آگے سے رسول اللہ خارائی ہو اور ان کو چیچے بھیجا کے اور ان کو چیچے بھیجا اور ان کو (بلواکر) دودھ بلایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے اور ان کو (بلواکر) دودھ بلایا، وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔

### (المعجم٤) - (بَابُ الْمَذْيِ) (التحفة ٣٨)

[٦٩٥] ١٧-(٣٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَأَبُومُعَاوِيَةَ، وَهُشَيْمٌ عَنِ الْمِعْمَسِ، عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلَى - وَيُكُنِّى أَبَا يَعْلَى - عَنْ عَلِيٌ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٌ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ أَسْتَحْبِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَ عَلِيْةً، فَمَنَّاتُ الْسَبِي عَلِيْةً، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوضَأَهُ.

#### باب:4-ندى كاتكم

[695] وکیج ، ابو معاویہ اور ہشیم نے اعمش سے حدیث بیان کی ، انھوں نے منذرین یعلیٰ سے (جن کی کنیت ابو یعلیٰ ہے) انھوں نے ابن حنفیہ سے ، انھوں نے (اپنے والد) حضرت علی ٹائٹو سے روایت کی ، کہا: مجھے مذی (منی سے مختلف رطوبت جو اسی راستے سے خارج ہوتی ہے) زیادہ آتی تھی اور میں آپ کی بیٹی کے (ساتھ) رشحے کی وجہ سے براہِ راست بی کریم ٹائٹو سے بوچھے میں شرم محسوں کرتا تھا۔ براہِ راست بی کریم ٹائٹو سے بوچھے میں شرم محسوں کرتا تھا۔ میں نے مقداد بن اسود سے کہا، انھوں نے آپ سے بوچھا، آپ نے فرمایا: "(اس میں جتال آدی) اپنا عضو مخصوص وھو ہے اور وضو کر لے۔ "

[696] شعبہ نے سلیمان اعمش سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت علی دائش سے روایت کی کہ انھوں نے کہا:

[٦٩٦] ١٨-(...) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّغْنِي ابْنَ الْحَارِثِ:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ:أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ عَنِ عَنِ الْمَقْدَادَ الْمَذْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "مِنْهُ الْوُضُوءُ".

[٦٩٧] ١٩-(...) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكْيْرِ عَنْ أَبِيهِ، ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكْيْرِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ قَالَ الْمُقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ الْمُذْيِ الْمُدْيِ مِنَ الْإِنْسَانِ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ مَا فَعْمَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَنْ الْمَذْيِ الْمَدْيَ الْمَدْيَ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَنْ الْمَدْيَ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمَدْيَ لَهُ اللهِ عَيْقَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(المعجمه) - (بَابُ غَسُلِ الُوَجُهِ وَالْيَدَيُنِ إِذَا اسْتَيُقَظَ مِنَ النَّوْمِ) (التحفة ٣٩)

[٦٩٨] ٢٠-(٣٠٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ يَّ عَلِيًّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ.

(المعحم ٦) - (بَابُ جَوَازِ نَوُمِ الْجُنُبِ وَاسْتِحْبَابِ الْوُضُوءِ لَهُ وَغَسْلِ الْفَرُجِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشُرَبَ أَوْيَنَامَ أَوْيُجَامِعَ) (التحفة ١٤) (التحفة ١٤)

[697] حضرت ابن عباس والثن سے روایت ہے، کہا:
حضرت علی والثن نے فر مایا: ہم نے مقداد بن اسود والله کو
رسول اللہ علی کی خدمت میں بھیجا، انھوں نے آپ سے
مذی کے بارے میں بوچھا جوانسان (کے عضو مخصوص) سے
خارج ہوتی ہے کہ وہ اس کا کیا کرے؟ تو رسول اللہ علی کا
نے فر مایا: ''وضو کرو اور شرم گاہ کو دھولو۔'' (تر تیب میں پہلے
دھونا، پھر وضو کرنا ہے جس طرح حدیث :695 میں ہے۔)

باب:5-نیندے بیدارہوکر ہاتھ منددھونا

[698] حضرت ابن عباس التائنات روایت ہے کہ نی اکرم مَنْ ثِیْم رات کو اٹھے، قضائے حاجت کی، پھر اپنا چرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سوگئے۔

باب:6- حالت جنابت میں سونے کا جواز اور (اگر انسان کا) کچھ کھانے پینے ،سونے یا مجامعت کاارادہ ہوتو اعضائے مخصوصہ دھونا اور وضوکر نامستحب ہے

[ ٢٩٩] ٢١-(٣٠٥) حَلَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا التَّمِيمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا التَّمِيمِيْ وَحَدَّثَنَا لَيْثُ اللَّيْثُ بِعَ اللَّيْثُ وَحَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يَنَامَ.

[۷۰۰] ۲۲-(...) وَحَلَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّنْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَلَّنْنَا أَبْنُ عُلَيَّةً، وَوَكِيعٌ، وَغُنْلَرٌ، عَنْ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِلْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِلْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا كَانَ جُنْبًا، فَأْرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ [لِلطَّلَاةِ].

[٧٠١] (...) حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى فِي حَدِبِثِهِ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ.

[700] ابن علية ، وكيح اورغندر في شعبه سے ، انحول في الراجم سے ، انحول في اسود سے اورانحول في المحول في المحول في انحول في اورانحول في حضرت عائشہ باللہ سے روایت كى: انحول في كما كدرسول اللہ عليہ جب حالت جنابت ميں ہوتے اور كمانا ياسونا جا ہے تو نماز كے وضوكى طرح وضوكر ليتے تھے۔

[701] محمد بن فتی اور ابن بشار دونوں نے کہا، ہمیں محمد بن جعفر نے مدیث سائی، ای طرح عبیداللہ بن معاذ نے صدیث سائی۔ ان صدیث سائی۔ ان دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی۔

این مینی کی حدیث میں ہے، حکم نے کہا: میں نے ابراہیم کو حدیث بیان کرتے ہوئے سا۔ (آگے وی حدیث ہے جواد پر بیان ہوئی۔)

[702] عبيدالله نے نافع ہے، انھوں نے حفرت ابن عرف ابن عرف ابن عرف ابن عرف ابن عرف ابن الله عرف ابن الله عرف ابن الله کے رسول! ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں بوتو کیا وہ (ای طرح) سوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: " ہال، جب وضوکر لے۔"

قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: انْعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ».

رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَبْع: أَخْبَرَنِي رَافِع: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَبْع: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لِيَتَوَضًا ثُمَّ لُيْنَمْ، حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءًا.

[٧٠٤] ٧٠-(...) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "تَوَضَّأُ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ».

[٧٠٥] ٢٦-(٣٠٧) حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُعْاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَضْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قَلْدُي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ فَنَامَ. قُلْدُي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

[٧٠٦] (...) وَحَدَّفَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ لهرُونُبْنُ سَعِيدِالْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، جَمِيعًا

[703] ابن جریج سے روایت ہے (کہا:) مجھے نافع نے ابن عمر اللہ اللہ تا اللہ کا کا اللہ ک

[704] عبدالله بن دینار نے حضرت ابن عمر الله سے روایت کی کدعمر الله الله علی کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دو چار ہوجاتے ہیں۔ تو رسول الله علی نے ان سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہا: ''وضو کرو اور (اس سے کہانے ) اپناعضو خصوص دھولو، پھر سوجاؤ۔''

الله بن الى قيس سے روایت كى ، انمول نے كہا: ميں نے عبدالله بن الى قيس سے روایت كى ، انمول نے كہا: ميں نے حضرت عائشہ وہ ان سول الله تالله كا من كے وقر كے بارے ميں سوال كيا ..... كي مرآ كے حديث بيان كى كہ ميں نے يو چھا: آپ تال الله تالله جنابت كى صورت ميں كيا كر كم تقع؟ كيا سونے سے بہلے مسل فرماتے تھے يا قسل سے بہلے سوجاتے تھے؟ انمول نے جواب ديا: آپ بيسب كر ليتے تھے، بيا اوقات انمول نے جواب ديا: آپ بيسب كر ليتے تھے، بيا اوقات منموكر كے سوجاتے - ميں نے انہا كر سوتے اور بيا اوقات وضوكر كے سوجاتے - ميں نے كہا: الله تعالى كا شكر ہے جس نے (دين كے) معاطم ميں وسعت ركى ہے۔

[706] عبدالرطن بن مهدى اورابن وبب دونوں في معاويہ بن صالح سے سابقه سند كے ساتھ يكى روايت بيان كى ۔

عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[۷۰۷] ۲۷-(٣٠٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَى عَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهُمْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَأَ».

زَادَ أَبُوبَكُر فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَهُمَا وُضُوءًا. وَقَالَ: ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعَاوِدَ.

[۷۰۸] ۲۸-(۳۰۹) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبِ الْحَرَّانِيُّ: حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ يَعْنِي ابْنَ بُكِيْرِ الْحَدَّاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَّاحِدٍ.

(المعحم٧) -- (بَابُ وُجُوبِ الْغُسُلِ عَلَى الْمَرُأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا) (التحفة ٤١)

[٧٠٩] ٢٩-(٣١٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ بُونُسِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسِ الْحَنَفِيُّ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ إِسْلِحْقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِي حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَهِي جَدَّةُ إِسْلِحَقَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتُ لَهُ، جَدَّةُ إِسْلِحَقَ، إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَتُ لَهُ،

[707] ابوبر بن ابی شیبہ نے کہا: ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث سائی، نیز ابو کریب نے کہا: ہمیں ابن ابی زا کدہ نے خردی، نیز عمرونا قد اور ابن نمیر نے کہا: ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سائی، ان سب (حفص، ابن ابی زا کدہ اور مروان) نے عاصم ہے، انھوں نے ابومتوکل ہے اور انھوں نے دھرت ابوسعید خدری ٹاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فرمایا: ''جب تم میں سے کسی نے اپنی بوی سے مباشرت کرئی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر بوی سے مباشرت کرئی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر ایوب سے مباشرت کرئی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر ایوب سے مباشرت کرئی، پھر سے کرنا چاہے تو وہ وضو کر کے۔' (حفص بن غیاث سے روایت کرنے والے) ابوبکر نے والے کا بوبکر کے۔' (حفص بن غیاث شافہ کیا: دونوں بار کے درمیان وضو کر لے، نیز آئ یگئو د (پھر سے) کے بجائے آئ یگاو د (دوبارہ) کے الفاظ استعال کے۔

#### باب:7- مورت کی منی نظر (احتلام ہو) تواس پر نہانالازم ہے

[709] اسحاق بن ابی طلحہ نے کہا کہ جھے حضرت انس ڈاٹھ نے یہ حدیث سائی کہ ام سلیم ڈاٹھ، جو (حضرت انس ڈاٹھ کی وادی تھیں، رسول اللہ ڈاٹھ کی فادی تھیں، رسول اللہ ڈاٹھ کی فدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے کہنے لگیس جبکہ حضرت عائشہ ڈاٹھ کی آپ کے باس موجود تھیں، اے اللہ حضرت عائشہ ڈاٹھ کی آپ کے باس موجود تھیں، اے اللہ

وَعَائِشَةُ عِنْدَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! ٱلْمَرْأَةُ ثَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي الْمَنَام، فَتَرى مِنْ نَّفْسِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنْ نَّفْسِهِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَاأُمَّ سُلَيْم! فَضَحْتِ النِّسَاءَ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ - قَوْلُهَا: تَرِبَتْ يَمِينُكِ خَيْرٌ - فَقَالَ لِعَائِشَةَ: ﴿ بَلْ أَنْتِ، فَتَرِبَتْ يَمِينُكِ، نَعَمْ، فَلْتَغْتَسِلْ، يَا أُمَّ سُلَيْم! إِذَا رَأَتْ

ُذلكَ».

[۷۱۰] ۳۰-(۳۱۱) حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنسَ بُنَ مَالِكِ خَدَّتُهُمْ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْم حَدَّثَتْ، أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَوْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ: ﴿إِذَا رَأْتُ ذَٰلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَٰلِكَ، قَالَتْ: وَهَلْ يَكُونُ لهٰذَا؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبَّهُ؟ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيْهِمَا عَلَا، أَوْ سَبَقَ، يَكُونُ مِنْهُ الشِّبُّهُ».

[٧١١] ٣١-(٣١٢) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَّسُولَ اللهِ ﷺ: عَنِّ الْمَوْأَةِ تَرْى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ. فَقَالَ: "إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ، فَلْتَغْتَسِلْ".

کے رسول! عورت بھی نیند کے عالم میں ای طرح خواب ر کھتی ہے جس طرح مرود کھتا ہے، وہ اپنے آپ سے وہی چز (نکلی ہوئی) دیکھتی ہے جومردایے حوالے سے دیکھا ہے (تو وه كيا كرے؟) حضرت عائشہ نام الكي كينے لگيں: ام سليم! تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو (ان كابدكهنا كه تيرا دايال باته خاك آلود مو، برى نبيس بلكه اچمى بات تقى) تو آپ الله في انشه على سے فرمايا: " بلكة تمارا وايال باته خاك آلود مو- بال امسليم! جب وه يه ديكه تو

[710] قاده سے روایت ہے کہ حضرت انس بن ما لک عالمة نے انھیں حدیث سائی کہ امسلیم نافائ نے (انھیں) بتایا کہ انھوں نے نی اکرم ناٹی اسے ایس عورت کے بارے میں یو چھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جومرد دیکھتا ہے تو رسول الله تَاثِيرًا فِي فرمايا: "جب عورت يه چيز و كيص توعسل كرے-" ام المونين حفرت امسلمه وللا في فرمايا: من اس بات ير شرما گئے۔ (پھر) آپ بولیس: کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی اكرم الله في فرمايا: " بال، (ورنه) بحرمشابهت كيے بيدا ہوتی ہے؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا یانی پتلا اور زرد ہوتا ہے، ان دونوں میں سے جس (کے جھے) کو غلبول جائے یا (نی تشکیل میں) سبقت لے جائے تو ای سے (یچ کی) مشابہت ہوتی ہے۔"

[711] ابو مالك الجعى في حضرت انس بن مالك علي سے روایت کی، انھول نے کہا: ایک عورت نے رسول الله الله الله الما عورت كے بارے مل يو جما جو نيند مل وہی چیز دیکھتی ہے جومردانی نیند میں ویکھتا ہے تو آپ نے فرمایا: "جب اس کو وه صورت پیش آئے جومرد کو پیش آتی ہے تو وہ عسل کرے۔''

[۷۱۲] ۳۲-(۳۱۳) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللَّهِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَنْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ أُمُّ سُلَمَةً وَالَّتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخْبِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ يَشْتَخْبِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسْلِ رَأْتِ الْمَاءَ الْقَوْلَ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عَلَى اللهِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسْلِ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عَلَى الْمَرْأَةُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمَرْأَةُ وَلَلْهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[۷۱۳] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَرُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَاهُ. وَزَادَ: قَالَتْ قُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ.

[۷۱٤] (۳۱٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَنْ أَنْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عَنْ أَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ - أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ النَّبِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، بِمَعْنَى حَدِيثِ مِشَامٍ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ الْهَا: أَفِي قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أَفِي قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: أَفِي الْمَرْأَةُ ذَٰلِكَ؟.

[712] ابو معاویہ نے بشام بن عروہ ہے، انمول نے این والد ہے، انمول نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انموں نے زینب بنت ابی سلمہ سے اور انموں نے (اپی والدہ) حضرت ام سلمہ فاللہ سے موایت کی کہ ام سلیم فاللہ نی اکرم خالفہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ تعالی حق سے حیا محسول نہیں کرتا تو کیا جب عورت کواحتلام ہوجائے تو اس کی سے کیا پنی دکھیے۔" ام سلمہ فاللہ نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! عورت کو بھی احتلام ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''رسول! عورت کو بھی احتلام ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''سرے دونوں ہاتھ فاک آلودہوں، اس کا بچہ اس کے رسول! عورت کو بھی احتلام ہو تا ہے؟ آپ نے فرمایا: کے دونوں ہاتھ فاک آلودہوں، اس کا بچہ اس کے مثابہ کیے ہو جاتا ہے!'' (یعنی نطفے کی تفکیل میں دونوں مثابہ کیے ہو جاتا ہے!'' (یعنی نطفے کی تفکیل میں دونوں مثابہ کیے ہو جاتا ہے!'' (یعنی نطفے کی تفکیل میں دونوں

[713] ہشام کے دوشاگردوں وکیج اورسفیان نے باتی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ ای (سابقہ حدیث) کے ہم معنی حدیث بیان کی لیکن انھوں نے بیاضافہ کیا ہے: ام سلمہ مٹائلا نے بیاضافہ کیا ہے: ام سلمہ مٹائلا کہ بیاں کہ کہا: تو نے عورتوں کورسوا کردیا۔ (حضرت نے بتایا کہ بیس نے کہا: تو نے عورتوں کورسوا کردیا۔ (حضرت ما کہا: تو نے عورتوں کو جودتھیں، تعجب کی بنا پر دونوں موجودتھیں، تعجب کی بنا پر دونوں کے منہ سے یہی بات نگلی۔)

[714] ابن شہاب نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے خردی کہ حضرت عائشہ بڑا گا نے انھیں بتایا کہ ام سلیم بڑا جو ابوطلی کے بیٹوں کی ماں ہیں، رسول اللہ تابی کے بیٹوں کی ماں ہیں، رسول اللہ تابی کیا۔ البتہ اس میں آگے ہشام کی حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ انھوں (عروہ) نے کہا: حضرت عائشہ بڑا گا نے کہا: میں نے اس سے کہا: جمھ پر افسوس! کیا عورت کو بھی ایسا نظر میں نے اس سے کہا: جمھ پر افسوس! کیا عورت کو بھی ایسا نظر بیا تا ہے؟

(المعجم ٨) - (بَابُ بَيَانِ صِفَةٍ مَنِيَّ الرَّجُلِ وَالْمَرُأَةِ وَأَنَّ الُوَلَدَ مَخُلُوقٌ مِّنُ مَّا تَيهِمَا) (التحفة ٢٤)

الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ عَلِيًّ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوتَوْبَةً - وَهُوَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع -: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ قَالَ: زَيْدٍ يَعْنِي أَخَاهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ: أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ خَدَّتُهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ خَدَّتُهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ خَدَّتُهُ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا وَنُمَا فَقَالَ: اللهِ اللهِ عَلَىٰ عَنْدُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

[715] مسافع بن عبداللہ نے عروہ بن زبیر ہے، انھوں نے حضرت عائشہ ٹا سے روایت کی کہ ایک عورت نے رسول اللہ ٹاٹھ ہے عرض کی: کیا جب عورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پائی دیکھے تو عسل کرے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں۔" عائشہ ٹاٹھ نے اس عورت سے کہا: تیرے ہاتھ خاک آلود اور زخی ہوں۔ انھوں (عائشہ ٹاٹھ) نے کہا: تو رسول اللہ ٹاٹھ نے نے فرمایا: "اسے کھی نہ کہو، کیا (نیچ کی) مشابہت اس کے علاوہ کی اور وجہ سے ہوتی ہے! جب مشابہت اس کے علاوہ کی اور وجہ سے ہوتی ہے! جب غالب آ جاتا ہے تو بچہ اپنے مامووں کے مشابہ ہوتا ہے اور جب مردکا پائی عورت کے پائی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنے عامووں کے مشابہ ہوتا ہے اور جب مردکا پائی عورت کے پائی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنے بھی کے بیانی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنے بھی کے بیانی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنے بھی کے بیانی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنے بھی کے بیانی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنے بھی کے بیانی پر غالب آ تا ہے تو بچہ اپنے بھی کے بیانی کے مشابہ ہوتا ہے۔"

باب:8-مرداورعورت کے مادہ منوبی کی کیفیت اور اس بات کی دضاحت کہ بچد دونوں کے پانی ہے پیدا ہوتا ہے

تَقُولُ يَارَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: إِنَّمَا نَدْعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَهْلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي" فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِيْنِيْ: «أَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيَّ، فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بعُودٍ مَّعَهُ، فَقَالَ: «سَلْ» فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ قَالَ: فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَازَةً؟ قَالَ: الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ اللَّهُ الْيَهُودِيُّ : فَمَا تُخْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ﴿ زِيَادَةُ كَبِدِ النُّوٰنِ اللَّوٰنِ اللَّوٰنِ اللَّهُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال قَالَ: فَمَا غَدَاؤُهُمْ عَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ: «يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا \* قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: ﴿مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا \* قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَّا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنْ أَهْل الْأَرْضِ، إِلَّا نَبِيُّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ:َ اليَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟» قَالَ: أَسْمَعُ بِأُذُنَيِّ. قَالَ جَنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ: «مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَعَلَا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ، أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ، وَإِذَا عَلَا مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ، آنَنَا بِإِذْنِ اللهِ قَالَ الْيَهُودِيُّ: لَقَدْ صَدَقْتَ، وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلْهَبَ.

یبودی نے کہا: ہم تو آپ کو ای نام سے پکارتے ہیں جو آب ك كروالول في آب كاركها بيتورسول الله الله نے فرمایا: " یقینا میرا نام محمد ( تاثیر) ہے جومیرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ " يبودي بولا: يس آپ سے يو چھنے آيا مول \_ رسول الله طَالِمُ في الت فرمايا: "أكر مين مصيل كي بناؤل كا تو کیاشمس اس سے فائدہ ہوگا؟" اس نے کہا: میں اینے دونوں کانول سے (توجہ سے) سنول گا۔ تو رسول اللہ اللہ اللہ نے ایک چیزی، جوآپ کے پاس تھی، زمین پرآہتہ آہتہ ماری اور فرمایا: ''یوچھو'' یہودی نے کہا: جس دن زمین دوسری زمین سے بدلے گی اور آسان (بھی) بدلے جائیں ك تو لوگ كبال مول كع؟ رسول الله تايم فرمايا: "وه مل (صراط) سے ( ذرا) ہملے اندھرے میں ہوں گے۔'اس نے یو چھا: سب سے پہلے کون لوگ گزریں عے؟ آپ نے فرمایا: ' فقرائے مہاجرین۔'' یہودی نے پوچھا: جب وہ جنت میں داخل ہوں کے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا: ''مچھلی کے جگر کا زائد حصد'' اس نے کہا: اس کے بعدان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جواس کے اطراف میں چتا پھرتا ہے۔'اس نے کہا:اس ( کھانے) پران کا مشروب كيا موكا؟ آپ نے فرمايا: "اس (جنت) كيسليل نامى جشے سے۔ 'ال نے کہا: آپ نے کی کہا، پر کہا: میں آپ سے ایک ایس چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہول جے الل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو اور انسان۔ آپ نے فرمایا: ''اگر میں نے شمصیں بتا دیا تو کیا شمصیں اس ہے فائدہ ہوگا؟ "اس نے کہا: میں کان لگا کرسنوں گا۔اس نے کہا: میں آپ سے اولا د کے بارے میں یو چھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "مرد کا یانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا یانی زرد، جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منوبی مورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ کے مکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہوتا ہے تو اللہ عز وجل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔'' یہودی نے کہا: آ پ نے واقعی میح فر مایا اور آ پ یقینا نی ہیں، پھروہ لیك كر چلا گیا۔

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَقَدْ سَأَلَنِي لَهٰذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ، وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِّنْهُ. حَتَّى أَتَانِيَ اللهُ بِهِ.

[۷۱۷] (...) وَحَدَّنْنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: زَائِدَةُ كَبِدِ النُّونِ. وَقَالَ: وَلَمْ يَقُلْ أَذْكَرَا وَآنَثَا.

رسول الله طاقرة نفر مایا: "اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کس چیز کا پچھلم نہ تھاحتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کاعلم عطا کردیا۔" [717] یجیٰ بن حیان نے ہمیں خبر دی کہ ہمیں معاویہ

[717] یکی بن حمان نے ہمیں خردی کہ ہمیں معاویہ بن سلام نے اس اِساد کے ساتھ اس طرح حدیث سنائی، سوائے اس کے کہ (کیلی نے) قائِمًا (کھڑا تھا) کے بجائے قاعدًا (جیٹھا تھا) کہا اور (زِیَادَهُ کَیدِ النَّونِ کے بجائے) زَائِدَةُ کَیدِ النَّونِ کے بجائے) وَرانَعوں نے زَائِدَةُ کَیدِ النَّونِ کہا (معنی ایک بی ہے۔) اور انعوں نے ذَائِدَةُ کَیدِ النَّونِ کہا (معنی ایک بی ہے۔) اور انعوں نے أَذْکَرَ وَ آنَتُ (اس کے ہاں جیٹا اور جیٹی کی ولادت ہوتی ہے) کے الفاظ کے، اور آذگرًا وَ آنَشَا (ان دونوں کے ہاں جیٹا بیدا ہوتا ہے اور ان دونوں کے ہاں جیٹی پیدا ہوتی ہے) کے الفاظ نہیں کے۔

# باب:9-غسل جنابت كاطريقه

#### (المعجم٩) - (بَابُ صِفَةٍ غُسُلِ الْجَنَابَةِ) (التحفة٣٤)

[۷۱۸] ٣٥-(٣١٦) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى التَّهِيهِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، أَمْ يُغْرِغُ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَمَّ يُغْرِغُ بِيمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَعْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ فَيَعْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ

يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

[۷۱۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَرُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا جَرِيرٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ؛ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلَّهُمْ ع: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ غَسْلُ الرَّجُلَيْنِ.

[۷۲۰] ٣٦-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَثَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً، وَلَمْ يَذْكُوْ غَسْلَ الرِّجْلَيْن.

[۷۲۱] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُو النَّافِدُ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُودَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ، إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ تَوَضَّأُ مِثْلَ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ.

السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي كَرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَنْ مَنْمُونَةُ قَالَتْ: أَذْنَتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عُسْلَهُ مِنَ مَنْمُونَةً قَالَتْ: أَذْنَتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عُسْلَهُ مِنَ

کرتے، جب آپ بھتے کہ آپ نے انچمی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا ہے۔ تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے تین چلو ڈالتے، پھرسارے جسم پر پانی ڈالتے (اور جسم دھوتے) پھر (آخر میں)اپنے دونوں پاؤں دھولیتے۔

[719] جربر،علی بن مسر اور ابن نمیر نے ہشام کی ای سند کے ساتھ (ید) حدیث روایت کی لیکن ان (تینوں) کی حدیث میں پاؤل دھونے کا ذکر نہیں ہے۔

[720] وکیع نے ہشام کی ای سند کے ساتھ حضرت عائشہ علی ہے صدیث بیان کی کہرسول اللہ میں ایک جنابت سے عسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے تین بار ہتھیلیاں دھوکیں سے عسل فرمایا، آغاز کرتے ہوئے تین بار ہتھیلیاں دھوکیں سے عمر ابو معاویہ کی حدیث کی طرح بیان کیا، تاہم پاؤں دھونے کا ذکر ندکیا۔

[721] زائدہ نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حضرت عائشہ علیہ سے دوایت کی کہ رسول اللہ علیہ جب خسلِ جنابت فرماتے (تو) اس طرح آغاز کرتے کہ برتن جس ہاتھ داخل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کے لیے اپنے وضوئی طرح وضوفر ماتے۔

[722] على بن يوس نے ہم سے حديث بيان كى، المحول نے سالم (كما:) ہم سے الممش نے حديث بيان كى، المحول نے سالم بن ابى جعد سے، المحول نے ابن عباس عالم اسے روایت كى، كما: مجھے ميرى خالد ميوند عالى اللہ على ا

حیض کے احکام ومسائل ----

الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ يِشْمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ، فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَلْكًا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّلْءَ كَفَّهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحٰى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحٰى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَعَسَلَ رَجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ.

[٧٢٣] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجَ، وَإِسْحُقُ، كُلُّهُمْ عَنْ وَكِيعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى ابْنُ يَحْيَى وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالاً: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي كَلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: إِفْرَاغُ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرَّأْسِ، وَكِيع: وَصْفُ الْوُضُوءِ كُلّهِ، وَلَيْسَ فِي يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي يَذْكُرُ الْمِنْدِيلِ. حَدِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً: ذِكْرُ الْمِنْدِيلِ.

[٧٢٤] ٣٨-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ اللهِ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ اللهِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِهُ أُتِيَ النِّي عَبِّلِهِ أُتِي لِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَمَسَّهُ، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ مُكَذَا، يَعْنِي يَنْفُضُهُ.

[۷۲۰] ٣٩-(٣١٨) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ

[723] وکیج اورابو معاویہ نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ بدروایت بیان کی لیکن ان دونوں کی حدیث میں سر پر تین آپ ڈالنے کا ذکر نہیں ہے۔ وکیج کی حدیث میں پورے وضو کی کیفیت کا بیان ہے۔ اس میں (انھوں نے) کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر کیا، اور ابو معاویہ کی حدیث میں تولیے کا ذکر نہیں ہے۔

[724] عبداللہ بن اور لیس نے اعمش کی سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس ڈائٹ سے حضرت میں وند ٹھا کی روایت بیان کی کہ نبی اکرم طائف کے پاس تولیہ لایا گیا تو آپ نے اے اے ہاتھ نہ لگایا اور پانی کے ساتھ اس طرح کرنے گئے، لیعنی جھاڑنے گئے۔

[725] قاسم (بن محمد بن الى بكر) في حضرت عائشه فالله سے روایت كى، كها: رسول الله كالله جب غسل جنابت فرماتے تو تقریباً اتنا برا برتن منكواتے جننا اونٹى كا دودھ

ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَّحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَّحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَلْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ.

دھونے کا ہوتا ہے۔اور چلو سے پانی لیتے اور سر کے دائیں صے سے آغاز فرماتے ، پھر بائیں طرف (پانی ڈالتے)، پھر دونوں ہاتھوں (کالپ بنا کراس) سے (پانی) لیتے اور ان سے سر پر (پانی) ڈالتے۔

> (المعجم، ١) - (بَابُ الْقَدْرِ الْمُسْتَحَبِّ مِنَ الْمَاءِ فِي غُسُلِ الْجَنَابَةِ، وَغُسُلِ الرِّجُلِ وَالْمَرُأَةِ فِي إِنَاءِ وَّاحِدٍ فِي حَالَةٍ وَّاحِدَةٍ، وَعُسُلِ أَحَدِهِمَا بِفَصْلِ الْآخَرِ) (التحفة ٤٤)

[۷۲۲] ٤٠-(۳۱۹) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَيْ يَخْيَى فَنْ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، هُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[۷۲۷] ٤١-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا
اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ
اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ
ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ
أَعْنَسِلُ فِي الْقَدَحِ، وَهُوَ الْفَرَقُ، وَكُنْتُ

وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

فَالَ قُتَيْبَةُ : قَالَ سُفْيَانُ : وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ أَصُع.

باب:1- عسل جنابت کے لیے پانی کی مستحب مقدار،مردوعورت کا ایک برتن سے ایک (ہی) حالت میں عسل کرنااوردونوں میں سے ایک کا دوسرے کے نیچے ہوئے پانی سے نہانا

[726] امام ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جھا سے روایت کی کہ رسول اللہ علیم ایک ہی برتن سے، جو ایک فرق (تین صاع یا ساڑھے تیرہ لٹر) کا تھا، مسلِ جنابت فرمایا کرتے تھے۔

[727] قتیبہ بن سعید اور ابن رمج نے لیٹ سے، ای طرح قتیبہ بن سعید، ابو بکر بن ابی شیبہ، عمرو ناقد اور زہیر بن حرب نے سفیان سے حدیث بیان کی، ان دونوں (لیٹ اور سفیان) نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے، انھوں نے حضرت عائشہ بھا سے روایت کی کہ رسول اللہ تھا ہا کے حضرت عائشہ بھا سے روایت کی کہ رسول اللہ تھا، ایک بڑے بیالے ہے، جو ایک فرق کی مقدار جتنا تھا، عسل فرماتے۔ میں اور آپ ایک برتن میں (سے) عسل کرتے تھے۔

سفیان کی صدیث میں (فِي الْإِنَاءِ الوَاحِدِ کے بجائے) مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ (ایک برتن سے) ہے۔

قتيه نے كہا، سفيان نے كہا: فرق تين صاع كا موتا ہے۔

[۷۲۸] ٤٢-(٣٢٠) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِبْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة، أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ عَلَى مَا عُشَلَتُ، الْجَنَابَةِ ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ، الْجَنَابَةِ ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، فَاغْتَسَلَتْ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِئْرٌ، فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَى يَأْخُذُنَ مِنْ قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَى يَأْخُذُنَ مِنْ دُونَ كَالْوَفْرَةِ.

[۷۲۹] ٤٣-(٣٢١) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكِيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِيمِينِهِ، فَصَبَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى الْأَذَى الَّذِي بِهِ، بَيمِينِهِ وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ لَئِكَ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ.

قَالَتْ عَائِشَةُ:كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ

﴿ وَاللَّهُ مِنْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ، وَّنَحْنُ جُنُبَانِ.

[٧٣٠] ٤٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَرْاكِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبْيْرِ - أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُ وَالْحِدِ، يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ، وَالنَّبِيُ وَالْحِدِ، يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ،

ابوبكر بن حفص نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن (بن عوف جوحفرت عائشہ كے رضائى بھانچ تھے) سے روايت كى، انھوں نے كہا: ميں اور حفرت عائشہ رابھ كا رضائى اللہ بن يزيد) ان كى خدمت ميں حاضر ہوئة كا رضائى اس نے ان سے نبي اكرم سائيۃ كي مشل جنابت كے بارے ميں سوال كيا، چنانچ انھوں نے ايك صاغ كے بقدر برتن ميں سوال كيا، چنانچ انھوں نے ايك صاغ كے بقدر برتن منگوايا اور اس سے غسل كيا، ہمارے اور ان كے درميان دويوار وغيرہ كا) پردہ حائل تھا، اپنے سر پر تين دويہ پائى دالا ابوسلمہ نے بتايا كہ نبي اكرم سائيۃ كى از واج مطہرات اپنے سر (كے بالوں) كوكائ ليتي تفييں يہاں تك كہ وہ وَفَرَه دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ اللہ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روايت كى، كہا: حضرت عائشہ اللہ عائشہ عضل فرماتے تو دائيں ہاتھ سے آغاز فرماتے، اس لياني دواي نورايان دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ اللہ علیہ خوايان دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ اللہ علیہ اللہ دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ اللہ علیہ اللہ دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ اللہ علیہ دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ اللہ علیہ دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ اللہ علیہ دوايت كى، كہا: حضرت عائشہ علیہ دوايان ناپنديدہ چرگى ہوتى بريانى دوال كراسے دھوتے، پھر جہاں ناپنديدہ چرگى ہوتى بريانى دوال كراسے دھوتے، پھر جہاں ناپنديدہ چرگى ہوتى بريانى دوال كراسے دھوتے، پھر جہاں ناپنديدہ چرگى ہوتى

حفرت عائشہ فی نے بتایا کہ میں اور رسول اللہ تھی آ ایک برتن سے نہاتے جب کہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ [730] هصه بنت عبدالرحمٰن بن ابی بکر سے (جو منذر بن زبیر کی اہلیہ تھیں) روایت ہے کہ حضرت عائشہ تھی نے انھیں بتایا کہ وہ (خود) اور نبی اکرم تھی ایک برتن سے عسل کرتے جس میں تین مد (مد ایک صاع کا چوتھا حصہ ہوتا ہے) یااس کے قریب یانی آتا۔

اے داکیں ہاتھ سے پانی ڈال کر باکیں ہاتھ سے دھوتے،

جب اس سے فارغ ہوجاتے تو سریریانی ڈالتے۔

أَوْ قَرِيبًا مِّنْ ذُٰلِكَ .

[۷۳۱] 20-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

[۷۳۲] 87-(...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْنَمَةً عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَّاذَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ ~ بَيْنِي وَبَيْنَةً - وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ ~ بَيْنِي وَبَيْنَةً - وَاحِدٍ. فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنْبَانِ.

[٧٣٣] ٤٧-(٣٢٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي الشَّعْنَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّهَا كَانَتْ تَّعْتَسِلُ، هِيَ وَالنَّبِيُ يَقِيْقٍ، فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

[٧٣٤] ٤٨-(٣٢٣) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. قَالَ إِسْحَقُ: إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ جُرِيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُريْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى دِينَارٍ قَالَ: أَكْبَرُ عِلْمِي، وَالَّذِي يَخْطُرُ عَلَى بَالِي؛ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ كَانَ يَعْتَسِلُ بِفَضْلِ مَنْمُونَةً.

[732] (حضرت عائشہ کی شاگرد) مُعاذہ بنت عبداللہ نے حضرت عائشہ بھا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ میں اور رسول اللہ بھا ایک برتن ہے، جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا، خسل کرتے۔ آپ میری نسبت جلد پانی لیتے حق کہ میں کہتی: میرے لیے چھوڑ ہے۔ حتی کہ میں کہتی: میرے لیے چھوڑ ہے۔ وہ (معاذہ) کہتی ہیں اور وہ دونوں جنبی ہوتے۔

[733] سفیان نے عمرو سے، انھوں نے ابوشعثاء سے، انھوں نے دھرت ابن عباس والٹنا سے روایت کی، کہا: مجھے حضرت میمونہ وہ نے نے خردی کہ وہ اور نبی اکرم ناتیا ایک (بی) برتن میں (سے) عشل کرتے تھے۔

[734] ابن جرت نے عروبن دینار سے روایت کی، کہا: مجھے جتنا زیادہ (سے زیادہ) علم ہے اور جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابوقع اء نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس ٹائٹا نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا میمونہ ٹاٹا

[٧٣٥] ٤٩-(٣٧٤) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهَا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ حَدَّثَتُهُا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ حَدَّثَتُهُا قَالَتْ: كَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَغْتَسِلَانِ فِي الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، مِنَ الْجَنَابَةِ.

أَمُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

[۷۳۷] ٥١-(...) حَدَّفَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

[۷۳۸] ۵۲-(۳۲۹) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ ابْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو رَيْحَانَةً، عَنْ سَفِينَةً قَالَ: كَانَ

[735] حضرت ام سلمہ وٹھانے بیان کیا کہ وہ اور رسول اللہ ٹاٹیڈ ایک برتن میں (ے)غسل جنابت کرتے تھے۔

[736] عبیداللہ بن معاذ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے انھیں حدیث سنائی اور ابن ٹنی نے عبدالرجمان، یعنی ابن مہدی سے حدیث بیان کی، ان دونوں نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ علی کہا: میں نے حصرت انس بڑا ہو کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ تاہیکا کوک سے وضوفر ماتے۔ پانچ کموک سے وضوفر ماتے۔ پانچ کموک سے وضوفر ماتے۔ (ایک کموک سوا صاع کے برابر ہوتا ہے۔)

ابن مثنی نے مَکَاکِیك كی جگه مَکَاکِی (تخفیف کے ساتھ وہی) لفظ بولا۔

عبیداللہ بن معاذ نے عبداللہ بن عبداللہ کہا اور ابن جرکا ذکر نہیں کیا۔

[737] مسعر نے ابن جبر سے، انھوں نے حضرت انس ڈھاٹھ ایک مدسے وضوفر ماتے اور ایک صاع سے پانچ مدتک (کے پانی) سے عسل کرتے۔

 رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغَسِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْمَاءِ، مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيُوضَّوُهُ الْمُدُّ.

[٧٣٩] ٥٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنِي عَلِيُّ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ عُلَيَّةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةً، عَنْ سَفِينَةً - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ سَفِينَةً - قَالَ أَبُوبَكْرٍ: -صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ حُجْرٍ، أَوْ قَالَ: وَقَدْ كَانَ كَبِرَ وَمَا كُنْتُ أَيْقُ بِحَدِيثِهِ.

(المعجم ١١) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى الرَّأْسِ وَغَيُرِهِ ثَلاثًا) (التحفة ٥٤)

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي شَيْبَةً. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبُوالْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي ابْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقًا. فَقَالَ بَعْضُ الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْقًا. فَقَالَ بَعْضُ الْفُومِ: أَمَّا أَنَا، فَإِنِي أَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: «أَمَّا أَنَا فَإِنِي أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفُّ».

[٧٤١] ٥٥-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

ابوبكر بن ابی شیبه اورعلی بن حجر نے اساعیل بن علیہ سے، انھوں نے حضرت سفینہ وہ انگا سے دانوں نے حضرت سفینہ وہ انگا سے (ابوبكر نے كہا:) رسول اللہ كے صحابی (حضرت سفینہ وہ انگا ایک صاع سے روایت کی، انھوں نے كہا: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ساع بانی سے مسل فرماتے اور ایک مدیانی سے وضوفر ما لیتے۔ وضوفر ما لیتے۔ رعلی ) ابن حجر کی روایت میں ہے کہ یا (ابور یحانہ نے ایک مدسے وضوفر ما لیتے تھے کے بجائے) '' ایک مدیانی سے الک مدسے وضوفر ما لیتے تھے کے بجائے '' ایک مدیانی سے الک مدسے وضوفر ما لیتے تھے کے بجائے '' ایک مدیانی سے الک مدیانی سے الک مدسے وضوفر ما لیتے تھے کے بجائے '' ایک مدیانی سے الک

باب:11-سراورباقی جسم پرتین دفعه پانی بهانا

آب كا وضو مو جاتا تفا" كها ـ ابور يحانه ن كها: سفينه وللنا

عمر رسیدہ ہو گئے تھے، اس لیے مجھے ان کی حدیث پر اعماد و

وثوق نہیں ہے۔

[741] شعبہ نے ابواسحاق ہے، انھوں نے سلیمان بن صرد ہے، انھول نے حضرت جبیر بن مطعم ڈٹاٹھ سے اور انھوں عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْن صُرَدٍ، عَنْ فِي ثَلِيمًا عَنْ عَنْ سَلِيمَانَ بْن صُرَدٍ، عَنْ فَي ثَلِيمًا عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الللهِ عَنْ الل جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».

> [٧٤٧] ٥٦-(٣٢٨) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَخْلِي، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِم قَالَا: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَكَيْفَ بِالْغُسُلِ؟ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا، فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا».

قَالَ ابْنُ سَالِم فِي رِوَايَتِه: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، وَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! .

[٧٤٣] ٥٧-(٣٢٩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَقَفِيَّ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ. فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ شَغْرِي كَثِيرٌ. قَالَ جابِرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي! كَانَ شَغَرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ.

(المعجم ٢) - (بَابُ حُكُم ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ) (التحفة ٢٤)

[٧٤٤] ٥٨-(٣٣٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ

ذكركيا كيا تو آپ نے فرمايا: "ليكن ميں ، ميں تو اپنے سر پر تین بار یانی بها تا هوں۔''

[742] یکیٰ بن یکیٰ اور اساعیل بن سالم نے کہا: ہمیں مشیم نے خردی، انھوں نے ابوبشر سے، انھوں نے ابوسفیان ے، انھول نے حفرت جابر بن عبداللد واللہ سے روایت کی ك ثقيف ك وفد في المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الله ایک شندا علاقہ ہے توعشل کسے ہو؟ آپ نے فرمایا: "لکین میں، میں تو اپنے سر پر تین بار پانی بہاتا ہوں۔''

ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا: ہم سے مشیم نے بیان کیا، انھوں نے کہا: ہمیں ابوبشر نے بتایا اور کہا: بلاشبہ ثقیف کے وفد نے (سوال بوچھتے ہوئے آپ گھٹا کو مخاطب کرکے ) کہا: اے اللہ کے رسول!

[743] امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین ایستنم نے حضرت جابر بن عبداللہ عافق سے روایت کی ، انھوں نے كها: رسول الله عَلَيْظُ جب عُسل جنابت كرت توسرير ياني كى تين ليين والت، چنانچە حسن بن محدن ان سے كها: میرے بال تو زیادہ ہیں۔ جابر واللہ نے کہا: تو میں نے اس ے کہا: اے بھتیج! رسول الله سَالَا عَلَم بِالْ تَحْصارے بالوں سے زیادہ اور عمرہ تھے۔

باب:12- عنسل كرنے والى عورت كى چوٹيوں كا تحكم

[744] سفیان بن عیدنہ نے ابوب بن موی سے، انھوں

أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ رَافِعِ مَّوْلَى أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي المُرَأَةُ أَشُدُ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، وَأُسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنَ تَحْيَى عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ وَشَيْعِ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ وَشَيْعِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ».

[٧٤٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو اَلنَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو اَلنَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ هُرُونَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ جُمَيْدٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالاَ:أَخْبَرَنَا النَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، النَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى فِي هَٰذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: "لَا". ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُينَنَةً.

[٧٤٦] (..) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي الْبَنْ زُرَيْعٍ، عَنْ رَّوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَّوْحٍ بْنِ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ مُوسَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَفَأَحُلُّهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَفَأَحُلُّهُ فَأَعْسِلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ وَلَمْ يَذْكُو: الْحَيْضَةَ.

[۷٤٧] ٥٩-(٣٣١) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَخْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمْرٍو عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمْرٍو قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةً أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو عُمْرٍو

نے سعید بن الی سعید مقبری سے، انھوں نے حضرت ام سلمہ بھاتھ کے مولی عبداللہ بن الی رافع سے اور انھوں نے حضرت ام سلمہ بھاتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ایک ایک عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں تو کیا عسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا: 'دخہیں، شمصیں بس اتنا بی کافی ہے کہ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لوتو تم پاک ہوجاد گی۔''

[745] یزید بن ہارون اور عبدالرزاق نے کہا: ہمیں ای سند کے ساتھ سفیان ثوری نے ایوب بن موی کے حوالے سے خبر دی۔ اور عبدالرزاق کی حدیث میں ہے: کیا میں حیض اور جنابت (کے عنسل) کے لیے اس کو کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا: 'دنہیں۔'' آگے ابنِ عیینہ کی حدیث کے ہم معنی (روایت) بیان کی۔

[746] ایوب بن موی سے (سفیان توری کے بجائے)
رَوح بن قاسم نے ای (سابقہ سند) کے ساتھ روایت کی کہ
انھوں (ام سلمہ ﷺ) نے کہا: کیا میں چوٹی کو کھول کر عشل
جنابت کروں؟ .....انھوں (رَوح بن قاسم) نے حیض کا
تذکرہ نہیں کیا۔

[747] عبید بن عمیر سے روایت ہے، انھوں نے کہا:
حضرت عائشہ ڈٹٹا کو یہ خبر پیٹی کہ عبداللہ بن عمرو ڈٹٹٹا عورتوں
کو تھم دیتے ہیں کہ وہ غسل کرتے وقت سر کے بال کھولا
کریں۔ تو انھوں نے کہا: اس ابن عمرو پر تعجب ہے، عورتوں
کو تھم دیتا ہے کہ وہ جب غسل کریں تو سر کے بال کھولیں،

يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُوُسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لَّابْنِ عَمْرٍ وَ لَهٰذَا! يَأْمُرُ النِّسَاءَ، إِذَا اغْتَسَلْنَ، أَنْ يَنْقُضْنَ رُوُسَهُنَّ! وَوُسَهُنَّ! وَوُسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى رَوْسَهُنَ إِنَاء وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي فَلَاتَ إِفْرَاغَاتٍ.

وہ انھیں بیتھم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سرکے بال مونڈ لیں، میں اور رسول اللہ ٹاٹٹا ایک ہی برتن سے مسل کرتے تھے اور میں اس سے زائد کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر تنین باریانی ڈال لیتی۔

> (المعجم ١٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِعُمَالِ الْمُفُتَسِلَةِ مِنَ الْحَيْضِ فِرْصَةٌ مِّنُ مِّسُكِ فِي مَوْضِع الدَّمِ) (التحفة ٤٧)

النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ مَّنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ ابْنِ صَفِيَّةً، عَنْ أُمَّهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ يَعِيِّةٍ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ يَعِيِّةٍ: كَيْفَ تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضَتِهَا؟ قَالَ: فَذَكَرَتْ أَنَّةً عَلَّمَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: فَنَطَهَّرُ بِهَا، قَالَتْ: تَأْخُذُ فِرْصَةً مِّنْ مُسْكِ فَعَطَهَّرُ بِهَا، قَالَتْ: عَلَى تَغْتَسِلُ، ثَمَّ عَلَى اللهِ! وَسُبْحَانَ تَغْتَسِلُ، فَمَا وَسُبْحَانَ اللهِ! وَاسْتَتَرَ – وَأَشَارَ لَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً بِيلِهِ عَلَى وَجُهِهِ – قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاجْتَذَبْتُهَا إِلْيَّ ، وَعَرَفْتُ مَا أَرَادَ النَّبِيُ يَعِيْهٍ. فَقُلْتُ تَتَبَعِي عِهَا آثَارَ الذَّي يَعْمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ.

باب:13- حیض سے خسل کرنے والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ خون کی جگد پر کستوری لگاروئی کا کڑوا استعال کرے

[748] عمرو بن محمد ناقد اورابن اني عمر في سفيان بن عیینہ سے حدیث بیان کی ،عمرو نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے منصور بن صفیہ سے ، انھول نے اپنی والدہ (صغیہ بنت شيبر) سے، انھول نے حفرت عائشہ اللہ سے روايت كى، انھوں نے کہا: ایک عورت نے نبی ظافرہ سے یو جھا: ووغسل حِسْ كيب كرب؟ كما: كمرعائشه الله عنها في بتاياكم آب في ات عسل کا طریقه سکھایا (اور فرمایا:) پھر وہ کستوری سے (معطر) کیڑے کا ایک کلوالے کراس سے یا کیزگی حاصل كرے ـعورت نے كہا: ميں اس سے كيے ياكيز كى حاصل كرون؟ آب نے فرمايا: "سجان الله! اس سے باكيزگى ماصل کرو۔' اور آپ نے (حیائے) چہرہ چمیا لیا۔سفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے منہ چھیا کر دکھایا۔ صغیدنے كما: عائشة على فرمايا: من في اسعورت كوائي طرف تستینج لیا اور میں سمجھ گئ تھی کہ رسول اللہ تاللہ کیا ( کہنا) چاہے ہیں تو میں نے کہا: اس معطر کارے سے خون کے

نشان صاف کرو۔ ابن الی عمر نے اپنی روایت میں کہا: اس کو مَل کرخون کے نشانات پرنگا کرصاف کرو۔

[٧٤٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الشَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيِّ وَيَعِيْثِ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: النَّبِيِّ وَيَعِيْثِ: كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: النَّبِيِّ وَيَعِيْثِ فَقَالَ: النَّبِيِّ وَمُصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا» ثُمَّ ذَكَرَ المُعْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

[749] وہیب نے کہا: ہمیں منصور نے اپنی والدہ (صغید بنت شیبہ) سے، انصول نے حضرت عائشہ ٹاٹیا سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ایک عورت نے نبی ٹاٹیا سے پوچھا کہ میں پاکیزگی (کے حصول) کے لیے کیے عشل کروں؟ تو آپ نے فرمایا: ''کمتوری سے معطر کپڑے کا کھڑا لے کراس سے پاکیزگی حاصل کرو۔'' پھر سفیان کی طرح حدیث بیان کی۔

[٧٥٠] ٣١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةً تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَيْ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: ﴿ سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهِّرِينَ بِهَا ۗ فَقَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَٰلِكَ -: تَتَبَّعِينَ أَثَرَ الدَّم. وَسَأَلَتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «تَأْخُذُ مَاءً ۚ فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رُأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ، حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ! لَمْ

[750] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے مغید سے سنا وہ حضرت عا کشہ نکھا ہے بیان کرتی تھیں کہ اسا (بنت شکل انصاریہ) فاقائے نی منافظ سے عسل حیض کے بارے میں سوال کیا؟ تو آپ نے فرمایا: "ایک عورت اپنا یانی اور بری کے ہے لے کر اچھی طرح یا کیزگ ماصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح مُلے یہاں تک کہ بالوں كى جڑوں تك پہنچ جائے، پھراپنے اوپر پانى ۋالے، پر کستوری نگا کیڑے یا روئی کا کلڑا لے کراس سے یا کیزگی حاصل کرے۔' تو اساء نے کہا: اس سے یا کیزگ کیے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: "سبحان الله! اس سے يا كيزگى حاصل كرو- " حضرت عائشه والله في الما: (جيسے وه اس بات کو چھیا رہی ہوں) "خون کے نشان پر لگا کر۔" اور ال نے آپ سے عمل جنابت کے بارے میں پوچھا تو آب نے فرمایا: "(عشل کرنے والی) پانی لے کر اس سے خوب اچھی طرح وضوکرے، پھرسر پریائی ڈال کراہے ملےحتی کہ سرك بالول كى جرول تك كني جائے، پھراپے آپ برياني ڈالے۔' حضرت عائشہ رہی نے کہا:انصار کی عورتیں بہت

يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَّتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

[٧٥١] (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. وَقَالَ، قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! تَطَهَّرِي بِهَا» وَاسْتَتَرَ.

[۷٥٢] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، كِلَا هُمَاعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً ، عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: دَخَلَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ شَكَلٍ عَلٰى رَسُولِ اللهِ عَلٰى رَسُولِ اللهِ عَلٰى رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

(المعجم٤١) - (بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَغُسُلِهَا وَصَلاتِهَا) (التحفة٨٤)

[۷۵۳] ۲۲-(۳۳۳) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا فَقَالَتْ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عَرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَلَا عَنْكِ عَنْكِ عَنْكِ الشَّكَاقُ مَا فَلِكَ عَنْكِ عَنْكِ الشَّمَ وَصَلِّي عَنْكِ عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي عَنْكِ اللَّمَ وَصَلِّي الْمَا فَلِكَ اللَّهُ وَصَلِّي عَنْكِ اللَّهُ وَصَلِّي عَنْكِ اللَّهُ وَصَلِّي اللَّهُ وَصَلِّي اللَّهُ اللَّهُ وَصَلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَلِّي اللَّهُ ا

خوب ہیں، دین کواچھی طرح سجھنے سے شرم انھیں نہیں روکتی۔

[751] شعبہ کے ایک دوسرے شاگر دعبیداللہ کے والد معاذ بن معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای (ندکورہ) سند سے اس (سابقہ حدیث بیان کی اور کہا: آپ نے فرمایا: ''سجان اللہ! اس سے پاکیزگی حاصل کرؤ' اور آپ نے اپنا چرہ چھیالیا۔

[752] (شعبہ کے استاد) ابراہیم بن مہاجر سے (شعبہ کے بجائے) ابواحوص کی سند سے صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے حضرت عائشہ بھائی سے روایت ہے، انھوں نے کہا: اساء بنت شکل بھی رسول اللہ نائی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی عورت عسل کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی عورت عسل حیض کرے تو کیے نہائے؟ اور (اسی طرح) حدیث بیان کی اور اس میں عسل جنابت کا ذکر نہیں کیا۔

باب:14-متخاضہ(جسعورت کواستخاضہ ہو جائے)،اس کاعسل اوراس کی نماز

[753] وکیع نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ڈاٹھا سے روایت کی، انھوں نے کہا: فاطمہ بنت الی حکیش نی تالیا کی خدمت میں عاضر ہو کیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں ایک ایک عورت ہوں جے استحاضہ ہوتا ہے، اس لیے میں پاکنہیں ہو کتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا: ''نہیں، یہ تو بس ایک رگ (کا خون) ہے جیض نہیں ہے، الہذا جب حیض شروع ہوتو نماز چھوڑ دواور جب حیض بند ہوجائے تو حیض شروع ہوتو نماز چھوڑ دواور جب حیض بند ہوجائے تو این ایک رگ رکھوں دواور جب حیض بند ہوجائے تو این دھولیا کرواور نماز پڑھو۔''

[ ٧٥٤] (...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَّأَبُو مُعَاوِيَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ فِيشَامٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ وَكِيعٍ وَإِسْنَادِهِ وَفِي حَدِيثٍ قُتَيْبَةً عَنْ جَرِيرٍ : جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُعْلِيثِ مَنْ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُعْلِدِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةً حَرْفٍ، تَرَكُنَا ذِكْرَهُ.

[۷۵٥] ٦٣-(٣٣٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْكُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْكُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُورَةً،
عَنْ عَايْشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَفْتَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ
جَحْشٍ رَّسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ،
فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي،
فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي،
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلُّ صَلَاةٍ.

قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: لَّمْ يَذْكُرِ ابْنُ شِهَابِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلٰكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ. وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: اِبْنَةُ جَحْشٍ، وَلَمْ يَذُكُرُ أُمَّ حَبِيبَةً.

[٧٥٦] ٦٤-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو الْمُرَادِيُّ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزَّبْرِ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ الزَّبْرِ وَعَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ

[754] ہشام بن عروہ کے (شاگرد وکیج کے بجائے)
دوسرے شاگردول ابومعاوی، جریر، نمیراور جماد بن زید کی
سندول سے بھی جو وکیج کی حدیث کی طرح اس سند سے
مروی ہے، البتہ قتیبہ سے جریر کی روایت کے الفاظ یول
ہیں: فاطمہ بنت الی حیش بن عبدالمطلب بن اسد آئیں جو
ہمارے خاندان کی ایک خاتون ہیں۔ امام مسلم نے کہا:
حماد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جے ہم
خاد بن زید کی حدیث میں ایک حرف زائد ہے جے ہم
نے ذکر نہیں کیا۔

[755] قتیه بن سعیداور محمد بن رمج نے لیف سے ، انھوں نے ابن شہاب سے ، انھوں نے دور سے اور انھوں نے دخرت عائشہ فی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ام حبیب بنت جمش فی نے رسول اللہ فی اللہ سے نوکی پوچھا اور کہا: مجھے استحاضہ ہے۔ آپ ٹاٹیا نے فرمایا: ''یہ ایک رگ (کا خون) ہے۔ تم خسل کرو، پھر (حیض کے ایام کے خاتے پر) نماز ہے۔ تم خسل کرو، پھر (حیض کے ایام کے خاتے پر) نماز پر حو۔'' تو وہ ہر نماز کے وقت خسل کرتی تھیں۔

(امام)لیف بن سعد نے کہا: ابن شہاب نے بینہیں کہا کہ رسول اللہ علی ہے ام حبیبہ بنت جش کو ہر نماز کے لیے عنسل کرنے کا حکم دیا تھا۔ بیالیا کام تھا جووہ خود کرتی تھیں۔ لیث کے شاگردوں میں سے ابن رگح نے اِبْنَةُ جَحْشِ کے الفاظ استعال کیے اور ام حبیبہ نہیں کہا۔

ابن المن كى بجائے) عمرو بن حارث نے ابن شہاب سے، انعول نے عروہ بن زبير اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے، انعول نے رسول اللہ علی کی زوجہ عائشہ جاتی سے روایت کی کہ ام حبیب بنت جحش رسول اللہ علی کی خوا ہر مبتی کو، جو (ام المونین زینب بنت جمش کی بہن اور) عبدالرحمٰن

حیض کے احکام ومسائل =

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ - خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ - أُسْتُجِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ: رَسُولَ اللهِ ﷺ: اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنِ فِي حُجُرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّم الْمَاءَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثْتُ بِذَٰلِكَ أَبَا بَكُو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللهُ هِنْدًا، لَوْ سَمِعَتْ بِهٰذِهِ الْفُتُيَّا، وَاللهِ! إِنْ كَانَتْ لَنَبْكِي، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَا تُصَلِّي.

ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ جَحْشٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ مِينِينَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى مِينِينَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَى مَوْلِهِ: تَعْلُو حُمْرَةُ الدِّمِ الْمَاءَ، وَلَمْ يَذْكُو مَا يَعْدَهُ.

[۷۰۸] (...) وَحَدَّفَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.

بن عوف المنظ كى بيوى تحيى، سات سال تك استحاضى كا عارضه لاحق ربا و الله علله الله على الله الله على ال

عائشہ علائے کہا: وہ اپنی بہن زینب بنت بحش علائے کے جمرے میں ایک بوے تشت (مب) میں طسل کرتیں تو پائی پرخون کی سرخی غالب آ جاتی۔

ابن شہاب نے کہا: میں نے یہ حدیث ابو بکر بن عبدالر میں ابن شہاب نے کہا: اللہ تعالی عبدالر میں عبدالر میں عبدالر میں مارث کو سنائی تو انھوں نے کہا: اللہ تعالی میں ہند پر رقم فرمائے! کاش وہ بھی بیٹوی من لیتیں۔ اللہ کی تھیں کہ استحاضے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ کی تھیں۔

[757] ابراہیم، یعنی ابن سعد نے ابن شہاب کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹ سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: ام حبیب بنت جحش ٹائٹ رسول اللہ ٹائٹ کے پاس آئی اور وہ سات سال تک استحاضے کے عارضے میں جٹلار ہیں۔ ابراہیم بن سعد کی باتی حدیث 'پائی پرخون کی سرخی عالب آ جاتی میں سعد کی باتی حدیث 'پائی پرخون کی سرخی عالب آ جاتی میں کیا۔ تعمید کا حصہ انھوں نے ذکر نہیں کیا۔

[758] سفیان بن عیند نے زہری ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں نے عمرہ ہے، انھوں کے کہ بنت جمش سات سال تک استحاضے میں جتلا رہیں (آگے باقی) دوسرے داویوں کی حدیث کی طرح۔

[۷۰۹] ۲۰-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّبْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سُعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَوْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُوْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

[٧٦٠] ٦٦-(..) حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ قُرَيْشِ التَّمِيمِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ، شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ. فَقَالَ لَهَا: «أُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِيمُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي "فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ عِنْدَكُلُ صَلَاةٍ.

(المعجم ١٥) - (بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ) (التحفة ٩٤)

[٧٦١] ٣٥-(٣٣٥) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُّعَاذَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَّزِيدَ الرَّشْكِ، عَنْ مُّعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنْ شُعَاذَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنْ شُعَاذَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ أَيَّامَ عَنْ شُعَاذَةً: أَخَرُورِيَّةً أَنْتِ؟ قَدْ مُحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ مُحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ مُحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ

[759] یزید بن الی حبیب نے جعفر سے، انھوں نے حضرت عراک سے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ فاتھا سے دوایت کی، کہا: ام حبیبہ بنت جحش نے رسول اللہ فاتھا سے خون کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عائشہ فاتھا نے بال کا ثب خون سے بھرا دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ فاتھا نے اس کا ثب خون سے بھرا دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ فاتھا نے اس سے فرمایا: "جمھیں پہلے جتنا وقت جیش (نماز سے) روکتا تھا اتنا عرصہ رکی رہو، پھرنہالواور نماز پڑھو۔"

[760] اسحاق کے والد بکر بن مضر نے جعفر بن ربیعہ سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت عائشہ رہا ہا سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ام حبیبہ بنت جحش نے ، جوعبدالرحمٰن بن عوف دہا ہا: ام حبیبہ بنت جحش نے ، جوعبدالرحمٰن بن عوف دہا ہا: کی بیوی تھیں، رسول اللہ طابق سے خون (استحاضه) کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا: ''جنتے دن تعصیں حیض روکتا تھا اسے دن تو قال کرو، پھر نہا لو۔'' تو وہ ہر نماز کے لیے نہا با کرتی تھیں۔

باب:15- حائضہ کے لیےروزے کی قضاواجب ہے۔ نماز کی نہیں

[761] حماد نے یزید رشک سے، انھوں نے معاذہ سے روایت کی کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ جڑا سے پوچھا:

کیا ایک عورت ایام حیض کی نمازوں کی تضا دے گی؟ تو عائشہ جڑا نے پوچھا: کیا تو حرورید (خوارج میں سے) ہے؟ رسول اللہ بڑا کے عہد میں جب ہم میں سے کسی کوچض آتا تھا۔

قاتو اے (نمازوں کی) قضا کا تھم نہیں دیا جاتا تھا۔

كَانَتْ إِحْدَانَا تَخِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ مُهُدِ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ لُمُ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ.

الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةً ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً : أَتَقْضِي الْحَائِضُ الطَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كُنَّ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحِضْنَ أَفَا مَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَحِضْنَ أَفَا مَرَهُنَّ أَنْ يَجْزِينَ؟ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ : تَعْنِي يَقْضِينَ .

[٧٦٣] ٦٩-(...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِم، عَنْ مُّعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

(المعحم ١٦) - (بَابُ تَسَتُّرِ الْمُغْتَسِلِ بِثَوْبِ وَّنَحُوهِ) (التحفة ٥٠)

[٧٦٤] ٧٠-(٣٣٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللّهُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْرِ: أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِيء بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُولَى أُمِّ هَانِيء بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى أُمَّ هَانِيء بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. [انظر: ١٦١٧]

[762] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے بزید سے صدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: میں نے معاذہ سے سنا کہ انھوں نے کہا: میں نے معاذہ سے سنا کہ انھوں نے حضرت عائشہ شاہا سے سوال کیا: کیا حائضہ نماز کی قضا دے؟ عائشہ شاہ نے کہا: کیا تو حرورید (خوارج میں سے) ہے؟ رسول اللہ طاہ کیا آپ نے ازواج کو حیض آتا تھا تو کیا آپ نے انھیں (فوت شدہ نمازوں کے ) بدلے میں ادا کرنے کا تھم دیا؟ محمد بن جعفر نے کہا: ان کا مطلب قضا دینے سے تھا۔

[763] عاصم نے معاذہ سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میں نے عائشہ جھ سے سوال کیا، میں نے کہا: حاکھ عورت
کا یہ حال کیوں ہے کہ وہ روزوں کی قضا دیتی ہے نماز کی
نہیں؟ انھوں نے فرمایا: کیاتم حروریہ ہو؟ میں نے عرض کی:
میں حروریہ نہیں، (صرف) پوچھنا چاہتی ہوں۔ انھوں نے
میں حروریہ نہیں، (صرف) پوچھنا چاہتی ہوں۔ انھوں نے
فرمایا: ہمیں بھی حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا وینے کا
حکم دیاجاتا تھا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

باب:16- عنسل کرنے والے کا کیڑے وغیرہ کے ذریعے سے پردہ کرنا

[764] ابونضر سے روایت ہے کہ حضرت ام ہائی بنت ابی طالب جھ کے آزاد کردہ غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انھوں نے ام ہائی چھ کہ کے سال نے ام ہائی چھ کہ کے سال رسول اللہ تا چھ کے پاس گئی، میں نے آپ کوشسل کرتے ہوئے بایا، آپ کو، بیٹی فاطمہ چھ نے ایک کیڑے کے دریعے سے آپ (کآگے) پردہ بنایا ہوا تھا۔

الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، الْمُهَاجِرِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ لَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ، أَنَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُو بِأَعْلَى مَكَّةً، قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إلى غُسْلِهِ، فَسَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةً، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ فَسَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةً، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتِ سُبْحَةَ الضَّحٰى.

[٧٦٦] ٧٧-(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: فَسَتَرَنْهُ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ ابْنَتُهُ فَاطِمَةً بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانَ سَجَدَاتٍ، وَذَٰلِكَ ضُحَى.

الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَادِىءُ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَادِىءُ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُوسَى الْقَادِىءُ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ قَالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ مَاءً وَسَتَرْنُهُ فَاغْتَسَلَ.

(المعحم ١٧) - (بَابُ تَحُرِيمِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَاتِ) (التحفة ١٥)

[٧٦٨] ٧٤-(٣٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَلْضَحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْن أَبِي سَعِيدٍ أَشْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْن أَبِي سَعِيدٍ

[765] یزید بن ابی حبیب نے سعید بن ابی ہند سے روایت کی کہ عقیل بن ابی طالب کے آزاد کردہ غلام ابومرہ نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہائی بنت ابی طالب بھا نے ان سے حدیث بیان کی کہ ام ہائی بنت ابی طالب بھا نے انھیں بتایا کہ جس سال مکہ فتح ہوا وہ آپ کے پاس حاضر ہوگیں، آپ مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ رسول اللہ ٹھا نہانے کے لیے اشھے تو فاطمہ بھا نے آپ کے اللہ تا کہ ان دیا، پھر (عسل کے بعد) آپ نے اپنا کپڑا آگھرکھتیں چاشت کی نفل پڑھیں۔

[766] سعید بن الی ہند کے ایک اور شاگر دولید بن کثیر نے اس سند سے حدیث بیان کی اور بید الفاظ کہے: تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نگائا نے آپ کے کپڑے کے ذریعے سے آپ کے لیے اوٹ بنادی۔ آپ جب عسل کر چکے تو وہی کپڑا لیا، اسے اپنے گرد لپیٹا، پھر کھڑے ہو کر آٹھ رکھات نماز اداکی، بیر چاشت کا وقت تھا۔

[767] این عباس بھٹ نے حضرت میمونہ ناٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے نبی اکرم ناٹھ (کے عشل) کے لیے پانی رکھا اور آپ کو پردہ مہیا کیا تو آپ نے عشل فرمایا۔

## باب:17-ستركود كيمناحرام ب

رید بن حباب نے ضحاک بن عثان سے روایت کی، کہا: مجھے زید بن اسلم نے خبردی، انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابلی سعید خدری واللہ سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: "مرد، مرد کا ستر نہ

حیض کے احکام ومسائل ۔۔۔۔۔۔

الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: اللهِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٧٦٩] (..) وَحَدَّفَنِيهِ لَمْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِلْهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا - مَكَانَ "عَوْرَةِ - عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمُرْأَةِ».

(المعجم ١٨) - (بَابُ جَوَازِ الِاغْتِسَالِ عُرُيَانًا فِي الْخَلُوقِ) (التحفة ٢٥)

[۷۷۰] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامُ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْشَهُمْ إِلَى مِنْهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْشَهُمْ إلى سَوْأَةِ بَعْضٍ ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَسِلُ سَوْأَةِ بَعْضٍ ، فَقَالُوا: وَاللهِ! مَا يَمْنَعُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْتَسِلُ يَعْشَسِلُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ يَعْشُولُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ يَعْشَسِلُ ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِعُوبِهِ . قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ بِعُولِهِ . قَالَ: فَجَمَحَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ! تَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ! تَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ! تَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ عَنْ يَقُولُ : ثَوْبِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ وَيَهِ عَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ وَيَهِ عَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ عَنْ يَعْمَعُ مُولِي حَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ وَيَهِ عَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ وَيَهِ عَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ وَيَهِ عَجَرُ! حَتَّى نَظَرَتْ وَيَا السَّلَامُ اللَّهِ السَّلَامُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمَالَادِ اللْهِ السَّلَامُ اللَّهِ السَّلَامُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِلِ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالَادِ الْمُعْمَلِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمَالَانِ الْمُعْلِقُ الْمِلْمُ الْمُلْحَدِي الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ ا

دیکھے اور عورت، عورت کا ستر نہ دیکھے۔ مرد، مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو اور عورت، عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ ہو۔''

[769] ندگورہ روایت کو امام مسلم کے دو اور اساتدہ مارون بن عبداللہ اور محمد بن رافع دونوں نے ابن الی فدیک سے اور ابن الی فدیک نے اسے ضحاک بن عثان کی فدکورہ سند کے ساتھ بیان کیا۔ ان دونوں (ہارون وحمد) نے عَوْرَة کی جگہ عُرْیَةِ الرَّ جُل اور عُرْیَةِ الْمَرْ أَةِ کے الفاظ روایت کیے۔ (معنی ایک ہے۔)

باب:18- تنهائی میں بلباس موکرنها ناجائزے

آپ نے فرمایا: ''موی طین ایک دفعہ نہانے کے لیے گئے تو اپنے کیڑے ایک پھر پر رکھ دیے، پھر آپ کے کیڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا، موی طین اس کے بیچے یہ

بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالُوا: وَاللهِ! مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ، حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ! إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةُ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسٰى بِالْحَجَرِ. [انظر: ٦١٤٦]

(المعجم ١٩) - (بَابُ الاعْتِنَاءِ بِحِفْظِ الْعَوْرَةِ) (التحفة ٥٣)

[۷۷۱] الله وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم بُنِ مَيْمُونِ، جَمِيعًا عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ مَنْصُورٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا - قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ: أَخْبَرَنِي عِبْدُ الرَّزَاقِ: أَخْبَرَنِي الْمُعْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَمْرُو بْنُ دِينَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُ وَعَلَى عَاتِقِكَ، مِنَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ حِجَارَةً، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِللَّيْ وَعَلَى عَاتِقِكَ، مِنَ الْمُجَاسُ لِللَّبِيِّ وَعَلَى عَاتِقِكَ، مِنَ الْمُحَارَةِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِللَّبِي وَعَلَى الْمُعَامِةُ وَقَالَ الْعَبَّاسُ لِللَّبِي وَعَلَى الْمُرْضِ، الْمُعَامِ إِنْ اللَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ الْمُرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: الْمُحَدِّ إِلْنَ الْمِ الْمَالَةُ وَلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: الْمُولِ عَلَى عَاتِقِكَ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمُّ قَامَ فَقَالَ: الْمُلَادِي، إِزَادِي" فَشُدًّ عَلَى عَاتِهِ إِزَارُهُ.

قَالَ ابْنُ رَافِعِ فِي رِوَايَتِهِ: عَلَى رَقَبَتِكَ. وَلَمُّ يَقُلْ: عَلَى عَاتِقِكَ.

کہتے ہوئے سریٹ دوڑ پڑے: او پھر! میرے کپڑے،
او پھر! میرے کپڑے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موئ الفظا کے ستر کو د کھے لیا اور کہنے لگے: اللہ کی قتم! موئ الفظا کو تو کھے لیا گیا تو پھر تھہر کوئی بیاری نہیں ہے، جب موئ الفظا کو د کھے لیا گیا تو پھر تھر کو مار نے لگے۔'' گیا، موئ الفظا نے اپنے کپڑے پہنے اور پھر کو مار نے لگے۔'' حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ نے کہا: اللہ کی قتم! پھر پر چھ یا سات نشان تھے، یہ پھر کوموئ ملفظا کی مارتھی۔

## باب: 19-ستر كى حفاظت برتوجه دينا

ار ار الحق بن ابراہیم خطلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن کہر سے روایت کی، دونوں نے کہا: ہمیں ابن جریج نے خبر دی، نیزاسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے (اور یہ الفاظ دی، نیزاسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے (اور یہ الفاظ ان دونوں کے ہیں) عبدالرزاق کے حوالے سے ابن جریج عرو سے حدیث بیان کی، انصوں (ابن جریج) نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی کہ انصوں نے حضرت جابر ڈائٹو سے سنا، کہدر ہے تھے: جب کعب تعمیر کیا گیا تو عباس ڈائٹو اور نی ٹائٹو اسے کہا: پھر وال سے حفاظت کے لیے اپنا تبہندا ٹھا کر کند ھے پر رکھ پھر وال سے حفاظت کے لیے اپنا تبہندا ٹھا کر کند ھے پر رکھ لیجے۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آئکھیں لیجے۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آئکھیں (اوپر ہوکر) آسان پر نگ گئیں، پھر آپ اٹھے اور کہا: ''میرا (اوپر ہوکر) آسان پر نگ گئیں، پھر آپ اٹھے اور کہا: ''میرا تہبند، میرا تہبند کی کئی گئے۔

ابن رافع کی روایت میں عَلٰی رَقَبَتِكَ (اپنی كردن ير) كا الفاظ بين، انھول نے عَلٰی عَاتِقِكَ (ایخ كند سے

بر) نہیں کہا۔

[۷۷۲] ۷۷-(...) وَحَدَّثَنَا رُهَيْرُ بُنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ السِّحْقَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحُتُ السَّحْقَ: حَدَّثُنَا وَعَلَيْهِ اللهِ يَحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَنْقُلُ مَعْهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ الْوَحَبَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ الزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ – عَمَّهُ – : يَاابُنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَةِ مَعْشِيًّا عَلَيْهِ. قَالَ: فَمَا رُوْيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَوْمُ عُرْيَانًا.

الأُمُويُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَمِ الْأُمُويُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَمْوِيُّ: أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرِ بْنِ أَبُوأُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ أَبُوأُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرِ، أَحْمِلُهُ، ثَقِيلٍ، مَخْرَمَةَ قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ، قَالَ: فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْرجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْرجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْرجِعْ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

(المعجم ٢٠) - (بَابُ مَا يُسْتَتُرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (التحفة ٤٥)

[٧٧٤] ٧٩-(٣٤٢) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيٍّ – وَّهُو ابْنُ مَيْمُونٍ –: حَدَّثَنَا

[773] حضرت مسور بن مخرمه ذات سے روایت ہے، کہا: میں ایک بھاری پھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہاکا ساتہبند باندھا ہوا تھا، کہا: تو میرا تہبند کھل گیا اور پھر میرے پاس تھا۔ میں اس (پھر) کو پنچے ندر کھ سکاحتی کہ اسے اس کی جگہ پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ خاتی آئے نے فر مایا: ''واپس جا کر اینا کیڑر ایہنواور بنگے نہ چلا کرو۔''

> باب:20- قضائے حاجت کرتے وقت کس چیز سے خود کو چھیایا جائے

[774] شیبان بن فروخ اور عبدالله بن محمد بن اساء ضبی فروخ کی اساء ضبی نے کہا: ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سائی، کہا: ہمیں محمد بن عبدالله بن الى يعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ سَعْدِ مَّوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ صَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَاتَ يَوْم خَلْفَهُ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَّا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنْ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ، هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْل.

قَالَ ابْنُ أَسْمَاءَ فِي حَدِيثِهِ: يَعْنِي حَائِطَ نَخْلِ.

(المعجم ٢١) - (بَابُ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ) (التحفة ٥٥)

[٧٧٦] ٨١-(...) حَدَّثْنَا لْهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ

غلام حسن بن سعد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر جائیا ہے دفعہ جعفر جائیا ہے میں انھوں نے کہا: ایک وقعہ رسول اللہ عائیا نے مجھے ایک رسول اللہ عائیا نے مجھے ایک رسول اللہ عائی ہو میں کسی محف کونہیں بناؤں گا، قضائے ماجت کے لیے آپ کی محبوب ترین اوٹ شیلا یا تھجور کا حجند میں اوٹ شیلا یا تھجور کا حجند تھا۔

(صدیث کے ایک راوی محمر) این اساء نے اپی صدیث میں کہا: حَائِشَ نَخْلِ سے مراد حَاثِطَ نَخْلِ و مجور کا باغ یا جمند'' ہے۔

باب:21-پانی (عظم ) صرف (منی کے) پانی (کی وجہ) ہے ہے

الله عبدالرحل بن الى سعيد خدرى نے اپ والد الله عبد خدرى نے اپ والد الله عبدالرحل بن الى سعيد خدرى نے اپ والد الله على المحول نے كہا كہ ميں سوموار كے دن رسول الله على عتبان والله عبدالله عبد

[776] ابوسلمه بن عبدالرحمان نے حضرت ابوسعید

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثُهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّحْدُرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا الْمَاءُ فَالَ: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ".

[۷۷۷] ۸۲-(۳٤٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَدْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبُوالْعَلَاءِ بْنُ الشَّخِيرِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا، كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً؛ ح: أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُشَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، الْحَكَمِ، عَنْ ذَكُوانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ مَرَّ عَلْى رَجُلٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ: اللهِ اللهُوالهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتً.

[۷۷۹] ٨٤-(٣٤٦) حَدَّنَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ عُرْوَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أُبِي بْنِ كَعْبِ

خدری وی است کے حدیث بیان کی، انھوں نے نبی کریم کا اللہ است کے کہ انگار کا انگرا کا انگرا کی کہ کا انگرا کی سے ا

(777) ابوعلاء بن شخیر برطین سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ طاقیق کی ایک حدیث دوسری کومنسوخ کردیتی ہے، جسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کومنسوخ کردیتی ہے۔ (یعنی اس مفہوم کی احادیث، آپ ہی کے اس فرمان کے ذریعے سے منسوخ ہوچکی ہیں جو بعد میں آئے گا۔)

[778] ابوبکر بن ابی شیبه محمد بن شی اور ابن بشار نے محمد بن مختر غندر ہے، انھوں نے شعبہ ہے، انھوں نے حکم کے حوالے ہے ذکوان ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری دلائڈ اللہ ساری آدی کے رمول اللہ ساری آلیہ انساری آدی کے (مکان کے) پاس سے گزرے تو اسے بلوایا، وہ اس حال میں نکلا کہ اس کے سرسے پائی عبک رہا تھا تو آپ نے فرمایا: '' شاید ہم نے شخصیں جلدی میں ڈالا۔'' اس نے کہا: گرمایا: '' جب شخصیں جلدی میں ڈالا۔'' اس نے کہا: گرمایا: '' جب شخصیں جلدی میں ڈالا۔'' اس نے کہا: گرمایا نہ کرسکو تو تم پر غسل جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کرسکو تو تم پر غسل لازم نہیں ہے، البتہ وضوضروری ہے۔''

این بشار نے کہا: جب شمھیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے (انزال سے )روک دیا جائے۔

[779] جماد اور ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے ابو ابیب سے، انھوں نے حضرت ابی بن کعب ٹائٹ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ٹائٹ کے ساس مرد کے بارے میں بوچھا جوا پئی بیوی کے پاس جاتا ہے، پھر اسے انزال نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا:

قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ؟ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَوَشَّأُ وَيُصَلِّى».

[۷۸۰] ٥٥-(..) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ عَنْمِ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ الْمُنَنِّى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ : حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً : حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْمَلِيِّ ، عَنِ الْمَلِيِّ ، أَبُو أَيُّوبَ اللهِ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : الْمَلِيِّ عَنِ الْمَلِيِّ ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَنِ اللهِ يَعْفِي ، أَبُو أَيُّوبَ عَنْ أَبِي اللهِ يَعْفِي ، أَنَّهُ عَنْ أَبِي اللهِ يَعْفِي ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ قَالَ : النَّهُ عَلِيلًا مُنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله

[۷۸۱] ٥٦-(٣٤٧) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ الْمَنْ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَتْحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَتْحَيَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكُوانَ، عَنْ يَتْحَيَى بُنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اللَّهِ عَلَادِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانَ : اللَّهُ عَنْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ يَعْفِلُ ذَكَرَهُ .. وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ .. وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ يَعْفِلُ ذَكَرَهُ .. وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ يَعْفِلُ ذَكَرَهُ .. وَالْ عُشْمَانُ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ يَعْفِلُ الْمُؤَلِّ الْمِثَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْحُسْرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ ال

[۷۸۲] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْلِي: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً، أَنَّ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْلِي: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةً، أَنَّ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ،

'' بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھوڈ الے، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔''

[780] شعبہ نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت الی بن کعب ٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جو اپنی ہوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، فر مایا: ''وہ اپنے عضو کو دھولے اور وضو کرے۔''

[781] ابوسلمہ نے عطاء بن بیار سے خبر دی کہ اضیں حضرت زید بن فالد جُہُی جُائِن نے بیان کیا کہ انھوں نے حضرت عثان بن عفان جُائِن نے بیان کیا کہ انھوں نے جفرت عثان بن عفان جُائِن سے بوچھا: آپ کی کیا رائے ہے، جب کسی مرد نے اپنی بیوی سے مجامعت کی اور اس نے منی فارج نہ کی؟ حضرت عثان جُائِن نے (جواب میں) کہا: مناز کے وضو کی طرح وضو کرے اور اپنے عضو کو دھو لے۔ حضرت عثان جُائِن نے کہا: میں نے یہ بات رسول اللہ جُائِن کے سے تی۔

(782) ابوسلمہ نے عطاء بن بیار کے بجائے عروہ بن زبیر سے اور انھول نے ابو ابوب جائٹا سے خبر دی کہ انھوں نے یہ بات رسول اللہ سالی است نے تھی۔

(المعحم ٢٢) - (بَابُ نَسُخ: "اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". وَوُجُوبِ الْغُسُلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ) (التحفة ٥)

[۷۸۳] ۷۸-(۳٤۸) وَحَدَّثَنِي زُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا مُعَادُ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ. وَمَطَرٌ، عَنِ الْحَسِّنِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَع ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ».

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». قَالَ زُهَيْرٌ مِّنْ بَيْنِهِمْ: «بَيْنَ أَشْعُبِهَا أَرْبَعِ».

[٧٨٤] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيِّ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى : حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ : "ثُمَّ الْجُتَهَدَ" وَلَمْ يَقُلُ : "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ".

. [٧٨٥] أ٨٨-(٣٤٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى -وَهٰذَا حَدِيثُهُ -: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حُمَيْدِ بْن

باب:22-''پانی، صرف پانی سے ہے''منسوخ ہے اور ختنے کے مقامات کے ملنے سے غسل ضروری ہے

[783] زبیر بن حرب، ابوغسان سمعی ، محمد بن متی اور ابن بشار نے کہا: ہم سے معاذ بن ہشام نے حدیث بیان کی ، انھوں نے قادہ اور مطر نے حسن انھوں نے قادہ اور مطر نے حسن سے ، انھوں نے ابور افع سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ہو اللہ سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ہو اللہ سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ہو اللہ کے نبی منافی انے نہ فرمایا: ''جب وہ (مرد) اس (عورت) کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے ، پھر اس سے مجامعت کر نے قواس پرخسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس سے مجامعت کر نے قواس پرخسل واجب ہوجاتا ہے۔'' اس سے مطرکی حدیث میں بیاضافہ ہے:''اگر چہ انزال نہ ہو۔'' اور اہام مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زبیر نے اور اہام مسلم کے اساتذہ میں سے (صرف) زبیر نے شعبِها کی جگھ آش نو بھیا کہا۔ (دونوں ایک ، می لفظ شعبَة (شاخ) کی جمع ہیں۔)

[784] شعبہ نے قادہ سے باقی ماندہ ای سند سے روایت کی۔ فرق یہ ہے کہ شعبہ کی اس روایت میں شُمَّ جَهَدَهَا کی جگه شُمَّ اجْتَهَدَ (پھر سعی کی) ہے اور وَإِنْ لَمْ يُنْزِل (اگر چدانزال نہ ہو) کے الفاظ نہیں ہیں۔

[785] دو مختلف سندوں کے ساتھ ابو بردہ کے حوالے سے
(ان کے والد) حضرت ابو موی ڈاٹٹ سے روایت ہے کہ اس
مسئلے میں مہاجرین اور انسار کے ایک گروہ نے اختلاف
کیا۔ انسار نے کہا: عسل صرف (منی کے) زور سے نگلنے یا
پانی (کے انزال) سے فرض ہوتا ہے اور مہاجرین نے کہا:
بلکہ جب اختلاط ہو تو عسل واجب ہو جاتا ہے۔ (ابو بردہ

هِلَالٍ قَالَ - وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي بُرْدَةَ - عَنْ أَبِي مُوسَٰى قَالَ: إِخْتَلَفَ فِي ذَٰلِكَ رَهُطٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ: لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ. قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسٰى: فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِّنْ ذٰلِكَ، فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّاهُ - أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ، وَّإِنِّي أَسْتَحْيِيكِ. فَقَالَتْ: لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ، فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ، قُلْتُ: فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَتْ: عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتً . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ».

آلاً الله المرونُ بنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالاً: مَعْرُوفٍ، وَهْرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَمِّ كُلُثُومٍ، أَبِي الزَّبْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أُمِّ كُلُثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْدٍ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ شَالًا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ؟ وَعَائِشَةُ فَلِكَ، وَعَائِشَةُ بَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "إِنِّي لَأَفْعَلُ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ: "إِنِّي لَأَفْعَلُ خَلِكَ، أَنَا وَهٰذِهِ، ثُمَّ نَعْتَسِلُ».

(المعجم٢٣) - (بَابُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّالُ (التحفة٧٥)

نے) کہا: حضرت ابو موئی ڈھٹو نے کہا: میں شخصیں اس مسکلے سے چھڑکارا دلاتا ہول، میں اٹھا اور حضرت عائشہ ڈھٹا کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی، مجھے اجازت دے دی گئی تو میں نے کہا: میری مال، یا کہا: ام المونین ابی میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو بات تم اپنی اس مال سے جس نے (اپنے پید سے) جو بات تم اپنی اس مال سے جس نے (اپنے پید سے) کرو کیونکہ میں بھی تمھاری مال ہوں۔ میں نے کہا: تو کون سال کو واجب کرتا ہے؟ انھوں نے کہا: تو کون مسکلے کے متعلق اس سے ملے ہوجو (اس سے) اچھی طرح ماز کرورت) کی چارشاخوں کے درمیان بیٹھا اور خیتنے کی جگہ زامن (عورت) کی چارشاخوں کے درمیان بیٹھا اور خیتنے کی جگہ ختنے کی جگہ ہے مس ہوئی تو خسل واجب ہو گیا۔''

[786] ام کلثوم نے نی سُلُفِلُ کی زوجہ حضرت عاکشہ رہ اس سے روایت کی، انھول نے کہا کہ ایک آ دی نے رسول اللہ سُلُفُلُ سے ایسے مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، پھر انزال نہیں ہوتا، کیا ان (دونوں) برغسل ہے؟ اور (اندر) حضرت عاکشہ جھی بیٹھی ہوئی شمیں تو رسول اللہ سُلُفِلُ نے فرمایا: ''میں اور یہ (ہم دونوں میاں بیوی) یہ کرتے ہیں، پھرہم (دونوں) نہاتے ہیں۔''

باب:23-الی چیز ( کھانے) سے وضو ( کالازم ہونا) جسے آگ نے چھوا ہو

[٧٨٨] (٣٥٢) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَوَضَّأُ مِنْ أَنْوَارِ أَقِطِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَوَضَّأُ مِنْ أَنْوَارِ أَقِطِ أَكُلْتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: لَاللهِ يَنْ يَقُولُ: لَا اللهِ يَنْ يَقُولُ: لَا اللهِ يَنْ يَقُولُ: لَا اللهِ يَنْ يَقُولُ: لَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

[۷۸۹] (۳٥٣) قَالَ ابْنُ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَأَنَا أُحَدِّثُهُ لَمَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ يَنِيْ تَقُولُ: قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ يَنِيْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ : "تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

#### (المعجم ٢٤) - (بَابُ نَسْخِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (التحفة ٥٨)

(٧٩٠] ٧٩-(٣٥٤) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ قَعْنَبِ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

[787] حضرت زید بن ثابت دلاللا نے کہا کہ میں نے رسول الله طاللہ کوفر ماتے ہوئے سنا: ''ایس چیز (کے کھانے) سے وضو (لازم ہوجاتا) ہے جسے آگ نے چھوا ہو۔''

[788] عبدالله بن ابراہیم بن قارظ نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹڑ کومجد میں وضو کرتے ہوئے پایا تو ابو ہریرہ ڈھٹڑ کومجد میں وضو کر سے ہوئے بایا تو بہرے کھڑوں کی بنا پر وضو کر رہا ہوں جضیں میں نے کھایا ہے کیونکہ میں نے رسول اللہ طابی ہی کوئنہ میں نے رسول اللہ طابی ہی کوئنہ میں نے رسول اللہ طابی کی سنا، آپ فرما رہے تھے: ''الی چیز سے وضو کرو جھے آگ نے چھوا ہو۔''

[789] ابن شہاب نے کہا: مجھے سعید بن خالد بن عمرو بن عثان نے ، جب میں اسے (سابقہ سند سے) یہ حدیث عنا رہا تھا، بتایا کہ اس نے عروہ بن زبیر شاش سے الی چیز (کھانے) سے وضو کے بارے میں پوچھا جسے آگ نے جھوا ہے، تو عروہ بنا شائل کی اہلیہ حضرت ہے، تو عروہ بنا نے کہا: میں نے نبی مُنالیکا کی اہلیہ حضرت عائشہ تا تھا سے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ مُنالیکا نے فرمایا: در الیں چیز سے وضو کرو جسے آگ نے چھوا ہو۔''

باب:24-الیی چیز سے وضو ( کا تھم )منسوخ ہونا جے آگ نے چھوا ہو

[790] عطاء بن بیار نے حضرت ابن عباس الله است روایت کی که رسول الله طاقع نے بحری کا شاخه تناول فرمایا، پھر نماز بردھی اور وضونہیں کیا۔

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاقٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[۷۹۱] (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً.
أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ ح: وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَلِيهٍ بْنِ عَبَّاسٍ؛ عَ وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَيْلِيٍ أَكُلَ عَرْقًا أَبْ الْمُ يَتُوضًا أَنْ أَوْ لَمْ اللهِ بُنِ عَلَى مَلَى وَلَمْ يَتَوَضًا أَنْ أَوْ لَمْ يَمَسَ مَاءً اللهِ يَمَسَ مَاءً اللهِ يُعَلِي عَلَى عَلَى اللهِ يَعَلِي اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهِ يَعْلِي اللهِ اللهِ

[۷۹۲] ۹۲-(۳۰۰) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَّأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[۷۹۳] ۹۳-(..) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيلَى: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عِيلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةُ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[٧٩٤] قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَّحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبِي بْنُ عَبِي بْنُ عَبِي بْنُ عَبِّ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد عمرو بن امیہ ہے حارث نے باقی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ عمرو بن امیہ ہے دوایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ظافی کو بکری کے ایک شانے ہوئے دیکھا، پھر کے ایک شانے ہوئے دیکھا، پھر آپ نونماز کی طرف بلایا گیا تو آپ کو ٹرے ہوئے اور چھری پھینک دی، آپ نے نماز یوسی اور وضونہیں کیا۔

[٧٩٥] (٣٥٦) قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي بُكَيْرُ ابْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ.

[٧٩٦] (..) قَالَ عَمْرٌو: وَّحَدَّثَنِي جَعْفَرُ الْأَشَحِّ، عَنْ كُرَيْبِ الْأَشَحِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلُولَكَ. "
لِذَلِكَ. "

[۷۹۸] ٩٠ - (٣٥٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْكٌ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ:

«إِنَّ لَهُ دَسَمًا».

[ ۲۹۹] (...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ ابْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، ابْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ.

[٨٠٠] ٩٦–(٣٥٩) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ

[795] بکیر بن التج نے ابن عباس ٹاٹھا کے مولی کریب سے، انھوں نے نبی ساٹھ کی زوجہ حضرت میمونہ ٹاٹھا سے روایت کی کہ نبی ساٹھ کا گوشت کھایا، پھرنماز پڑھی اور وضونہ کیا۔

[796] یعقوب بن افتح نے ابن عباس چھٹا کے آزاد کردہ غلام کریب سے، انھول نے نبی سکھٹا کی زوجہ حضرت میمونہ چھٹا سے بہی حدیث بیان کی ہے۔

[797] حضرت ابورافع دائشات روایت ہے، انھوں نے کہا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ میں رسول الله الله الله الله کا کے لیے کری کے پیٹ (کا گوشت، جگر، گردے وغیرہ) بھونتا تھا (آپ اے کھاتے)، اس کے بعد آپ الله الماز پڑھتے اور وضونہ کرتے تھے۔

[798] عقیل نے زہری ہے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ سے دورھ نوش فرمایا، پھر پانی طلب کیا، کلی کی اور فرمایا: ''بیقینا اس میں کچھ چکناہٹ ہے۔''

[799] عمرو، اوزاعی اور یونس سب نے عُقیل والی سند کے ساتھ زہری ہے اس طرح روایت بیان کی۔

[800] محمد بن عمرو بن حلحله نے محمد بن عمرو بن عطاء

حُجْرٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَّدِ بْنِ مَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْحَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَنِي بِهَدِيَّةٍ خُبْزٍ وَّلَحْمٍ، فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِالنَّاسِ، وَمَا مَسَّ مَاءً.

[٨٠١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةً. وَفِيهِ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِيِّ يَعِيْدٍ. وَقَالَ: صَلَّى، وَلَمْ يَقُلُ: بِالنَّاسِ.

### (المعجم٥٢) - (بَابُ الْوُضُوءِ مِنُ لُحُومِ الْإبل) (التحفة٥٥)

[١٠٠] ٩٠-(٣٦٠) وَحَدَّثْنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ ابْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اللهِ بْنِ سَمُرَةً، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَأْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ وَالْ شِئْتَ، فَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ، فَلَاتَوْضًا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَلَاتَوْضًا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: اللهَ مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: أَصَلّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: الْعَمْ الْإِبِلِ قَالَ: أَصَلّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ " قَالَ: أَصَلّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "نَعَمْ " قَالَ: أَصَلّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "لَا ".

ے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ تاٹھ کی نے اپنے کپڑے زیب تن فرمائے، پھر نماز کے لیے فیلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا، آپ نے نیلے تو آپ کو روٹی اور گوشت کا تحفہ پیش کیا گیا، آپ نے تین لقے تناول فرمائے، پھر لوگوں کو نماز بڑھائی اور پانی کونہیں چھوا۔

[801] امام مسلم نے ایک دوسری سند سے ولید بن کیر کے واسطے سے تحمہ بن عمر و بن عطاء سے روایت کی ، کہا: میں ابن عباس فی بھا کے ماتھ تھا ۔۔۔۔ اس کے بعد انھوں نے ابن صلحلہ کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ ابن عباس فی شخام وجود تھے اور یہ کہ انھوں (ابن عباس) نے صَلّی بِالنّاسِ (آپ تَا اَیْمُ نے نماز پڑھی) کہا۔ پڑھائی) کے بجائے صَلّی (آپ تَا اِیْمُ نے نماز پڑھی) کہا۔

### باب:25-اونٹ کے گوشت سے وضوکر نا

[802] ابو کامل فضیل بن حسین جدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے عثان بن عبداللہ بن موہب سے حدیث سائی، انھول نے جعفر بن ابی ثور سے اور انھول نے حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹ سے دوایت کی کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ ٹائٹ اللہ سے بوچھا: کیا میں بکری کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: '' چاہوتو وضو کر لو اور چاہوتو نہ کرو۔'' اس نے کہا: اونٹ کے گوشت سے وضو کروں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں، اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔'' اس نے کہا: کیا بکر یوں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔'' اس نے کہا: کیا بکر یوں اونٹ کے گوشت سے وضو کرو۔'' اس نے کہا: کیا بکر یوں اس نے کہا: کیا بکر یوں اس نے کہا: کیا بکر یوں اس نے کہا: اونٹوں کے بڑھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں۔'' اس نے کہا: اونٹوں کے بڑھانے کی جگہ میں نماز پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا: '' ہاں۔'' آپ نے فرمایا: '' نہیں۔''

[١٠٣] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ
سِمَاكُ، ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَّأَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّغْنَاءِ، كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ كُلُّهُمْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سُمُرَةَ عَنِ النَّبِي يَنِي بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً.

[803] ساک، عثمان بن عبدالله بن موہب اور اشعث بن ابی خوا سے، انھوں نے جابر بن ابی تور سے، انھوں نے جابر بن سمرہ دیات سے اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح ابوعوانہ سے ابوکامل نے روایت کی۔

(المعحم ٢٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنُ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنُ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ) (التحفة ٢٠)

[٨٠٤] ٩٨-(٣٦١) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرَهُ هَيْرُبْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا شَعِيدٍ وَّعَبَّادِ شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَّعَبَّادِ ابْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ؛ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ يَعْقَدِ: الشَّيْ يَعْقَدِ: السَّيْ يَعْقَدِ: السَّيْ يَعْقَدُ: السَّيْ يَعْقَدُ السَّيْ عَلَى النَّيْ يَعْقَدُ أَلَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الرَّجُلُ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الطَّلَاةِ. قَالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، الصَّلَاةِ. قَالَ: "لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدُ رِيحًا».

قَالَ أَبُوبَكُرٍ وَّزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.

[٨٠٥] ٩٩-(٣٦٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَجَدَ

باب:26-اس امرکی دلیل کہ جسے (پہلے) طہارت کا یقین ہو، پھراسے بے وضو ہونے کا شک گزرے تو اس کے لیے اس طہارت کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے

[804] عرو ناقد، زہیر بن حرب اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے سفیان بن عیدنہ سے، انھوں نے زہری سے، انھوں نے ان سعید (بن میٹب) اور عباد بن تمیم سے اور انھوں نے ان (عباد) کے جیا سے روایت کی کہ نی تُلَاق سے ایک آ دی کے حوالے سے شکایت کی گئی کہ اسے یہ خیال آ تا رہتا ہے کہ وہ نماز کے دوران میں کوئی چیز محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: ''(وہ نماز سے) نہ ہے یہاں تک کہ کوئی آواز سے یا کوئی بوجسوس کرتا ہے۔ آ

ابوبکر اور زُمیر بن حرب نے اپنی روایت میں (عباد بن تمیم کے چچا کے بارے میں) بتایا کہ وہ عبداللہ بن زید ٹاٹٹڑ ہیں۔

[805] حضرت الوجريره ثاثث الدوايت ہے، كها: رسول الله ناتيكا نے فرمايا: "جبتم ميں سے كى كواپنے پيٺ ميں كي كواپنے كيك مكال ميں سے كچھ لكلا

أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

## باب:27-مرے ہوئے جانور کا چمڑہ رنگنے ہے پاک ہوجا تا ہے

ب یانبیں تو ہرگزمعدے نہ لکلے یہاں تک کہ آواز نے یا

پومحسوں کرلے''

### (المعجم ٢٨) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ) (التحفة ٦١)

[806] یکی بن یکی، ابوبکر بن ابی شیبه، عمروناقد اور ابن ابی شیبه، عمروناقد اور ابن ابی شیبه، عمروناقد اور ابن ابی عمرسب نے سفیان بن عیبینہ سے، انھوں نے ابن عباس ٹاٹٹ انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سیدہ میمونہ ٹاٹٹ کی آزاد کردہ لونڈی کو صدقے میں بکری دی گئی، وہ مرگئی، رسول اللہ ٹاٹٹ اس کے صدقے میں بکری دی گئی، وہ مرگئی، رسول اللہ ٹاٹٹ اس کا چمزا پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: " تم نے اس کا چمزا کیوں نہ اتارا، اس کورنگ لیتے اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے!" لوگوں نے بتایا: پیمردار ہے۔ آپ نے فرمایا: "لبس اس کا کھانا حرام ہے۔"

[٨٠٦] مَنْهُ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عَمْرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، يَخْلَى: أَخْبَرَنَا شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَخْدُقُ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لَمَيْمُونَةً بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَا تَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ فِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا إِهَابَهَا، فَذَابُهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةً، فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا».

ابو کمراورا بن الی عمر نے اپنی روایت میں عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَّیْمُونَةَ کہا (سند میں روایت ابن عباس رہ شیا سے آگے میمونہ رہ شی کی طرف منسوب کی۔) قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا : عَنْ مَّيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

[807] ابن شہاب زہری کے دوسرے شاگرد ایس نے باق ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس وہ شاک و روایت کی کہ رسول اللہ تا ہی نے ایک مردار بکری (پڑی) پائی جو سیدہ میمونہ ہے کی لونڈی کوصدتے میں دی گئی تھی، رسول اللہ تا ہی نے فرمایا: "تم نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا!" لوگوں نے کہا: یہ مردار ہے۔ آپ نے فرمایا: "بس اس کا کھانا حرام ہے۔"

[ ١٠٠ ] ١٠٠ - (. . . ) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَحَرْمَلَةُ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَيْ وَجَدَ عُثْبَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَنْ وَجَدَ شَاةً مَّ يُئَةً ، أُعْطِيَتُهَا مَوْلَاةٌ لَمَيْمُونَةً ، مِنَ السَّدَقَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْقٍ : اهلَّا انْتَفَعْتُمْ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْقِقٍ : اهلَّا انْتَفَعْتُمْ السَّدَقَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْقَعَ اللهِ عَلَيْقَ : اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٨٠٨] (...) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بُنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ رِوَايَةِ يُونُسَ.

[ ١٠٩] ١٠٢-(...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّهْرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَمْرِو، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّ بِشَاةٍ مَّطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتُهَا مَوْلاَةٌ لِّمَيْمُونَة، مِنَ السَّيقِ وَعَلِيَّة المَوْلاَةُ لِمَيْمُونَة، مِنَ السَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَعَلِيَّة: "أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟".

أَمُّمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ عُشَمَانَ النَّوْفَلِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ مُّنْذُ حِينٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ دَاجِنَةً كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْمَ فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ: (أَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ؟».

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِيمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ مَرَّ بِشَاةٍ لُمَوْلَاةٍ لَمَوْلَاةٍ لَمَيْمُونَةَ، فَقَالَ: «أَلَّا انْتَفَعْتُمْ بإهَابِهَا؟».

[۸۱۲] ۱۰۰-(۳٦٦) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْلِي:أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ

[808] ائن شہاب کے ایک اور شاگرد صالح نے بھی ای سندسے یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

[809] سفیان نے عمرو ہے، انھوں نے عطاء ہے، انھوں نے حطاء ہے، انھوں نے حضرت ابن عباس پڑھنا ہے روایت کی کدرسول اللہ طُلِیْمُ اللہ طُلِیْمُ اللہ مُلِیْمُ مردہ پڑی ہوئی بکری کے پاس سے گزر ہے جومیمونہ پڑھا کی باندی کو بطور صدقہ دی گئی تھی تو نبیِ اکرم طُلِیْمُ نے فرمایا:
''انھوں نے اس کے چڑے کو کیوں نہ اتا را، وہ اس کو رنگ لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے!''

العلام ابن جریج نے عمرو بن دینار سے باقی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ ابن عباس ٹائٹا سے روایت کی کہ حضرت میمونہ ٹائٹا نے انھیں بتایا کہ ایک بکری، جو رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: "تم کی ایک بیوی کی تھی، مرگئ تو رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: "تم نے اس کا چمڑا اتار کراس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا!"

[811] عبدالملک بن الی سلیمان نے عطاء کے حوالے کے حوالے کے حفات ابن عباس وہ شخا کے دوایت کی کہ نی اکرم شخا کا سیدہ میمونہ وہ کا کیا باندی کی (مردہ) بکری کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: "تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا!"

[812] سلیمان بن بلال نے زید بن اسلم سے، انھول نے عبداللہ بن نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عباس وہ انتخاب اللہ من انتخاب

٣-كِتَابُ الْحَيْضِ ـ

448

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ».

[۸۱۳] (...) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ ابْنَ مُحَمَّدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ إِبْرَاهِيمَ ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، كُلُّهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْقُ بِمِثْلِهِ ، يَعْنِي حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .

آمَنْصُورِ وَّأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحٰقَ. قَالَ أَبُوبَكُونِ فَنَصُورٍ وَّأَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحٰقَ. قَالَ أَبُوبَكُونِ خَدَّنَا. وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَيْ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَيْبَ أَنَّ الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْبِنِ وَعْلَةَ السَّبَإِيِّ فَرُوّا، فَمَسِسْتُهُ، فَقَالَ: مَالَكَ تَمَسُّهُ ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، فَلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، فَلْكُ يُلِكَ بُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، فَلْكُ يَلُونُ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ يَعْقِعُ عَنْ فَقَالَ: الْجَاعُهُ طَهُورُهُ، وَنَحْنُ اللهِ يَعْقِعُ عَنْ فَقَالَ اللهِ يَعْقِعُ عَنْ فَقَالَ اللهِ يَعْقِعُ عَنْ فَقَالَ اللهِ يَعْقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَلَكَ اللهِ وَلَاكَ؟ فَقَالَ : الْجَاعُهُ طَهُورُهُ، وَنَو اللهِ يَعْقِعُ عَنْ الْبَرِكَ فَقَالَ اللهِ يَعْقِعُ عَنْ الْبِيلَةِ عَنْ الْبَرِي فَعَالَ اللهِ يَعْقِعُ عَنْ الْبَرْبَرُ وَالْمَعْرِبِ الْعَلَى الْمَعْرِبِ الْمَعْرَادِ اللهِ اللهِ وَلَالَ اللهِ وَلَاكَ؟ فَقَالَ : الْمِنَا عِلْمُورُهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رُهِ اللهِ الْمَاكِ الْمَاكِ اللهِ السَّلْقُ اللهُ وَحَلَّاثَنِي إِسْلَّقُ اللهُ مَنْصُورٍ وَّأَبُوبَكُرِ اللهُ إِسْلَّقَ عَنْ عَمْرِو اللهِ الرَّبِيعِ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى اللهُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ اللهِ الرَّبِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي اللهُ

سے سنا، آپ نے فرمایا: ''جب چمڑے کورنگ لیا جاتا ہے تو وہ یاک ہوجاتا ہے۔''

[813] سفیان بن عیدنه عبدالعزیز بن محمد اور سفیان توری نے مختلف سندول کے ساتھ زید بن اسلم کی سابقہ سند کے ساتھ نبی نائیل سے ای طرح روایت بیان کی ، لعنی سیجی بن میجی کی طرح۔

(1814) یزید بن ابی صبیب نے ابوخیر سے روایت کی کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی کو ایک بوسین (چڑے کا کوٹ)

پہنے ہوئے دیکھا، میں نے اسے چھوا تو اس نے کہا: اسے
کیوں چھوتے ہو؟ میں نے عبداللہ بن عباس ڈائٹی سے بوچھا
تھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بربر اور
محوی ہوتے ہیں، ہمارے پاس مینڈھا لایا جاتا ہے جے
انھوں نے ذریح کیا ہوتا ہے اور ہم ان کے ذریح کیے ہوئے
جانور نہیں کھاتے، وہ ہمارے پاس مشکیزہ لاتے ہیں جس
میں وہ چربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈائٹی ہو جواب دیا:
میں وہ چربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈاٹھ نے جواب دیا:
میں وہ خربی ڈالتے ہیں۔ تو ابن عباس ڈاٹھ نے جواب دیا:
میں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے اس کے بارے میں بوچھا تھا۔
تب نے فرمایا: ''اس کورنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔''

[815] جعفر بن ربیعہ نے ابوخیر سے روایت کی، کہا: مجھ سے ابن وعلہ سبائی نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس واجھ سے پوچھا: ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو مجوی ہمارے پاس پانی اور چر لی کے مشکیزے لاتے ہیں۔ انھوں نے کہا: پی لیا کرو۔ میں نے پوچھا: کیا آ ب اپنی رائے بتارہے ہیں؟ ابن عباس والله عن جواب دیا: میں نے رسول الله عظام کو فرماتے ہوئے سنا: ''اس کورنگنا اس کو پاک کر دیتا ہے۔'' وَعْلَةَ السَّبَإِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ فَلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، فَيَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ، فَقَالَ: إِشْرَبْ. فَقَلْتُ: أَرَأَيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "دِبَاعُهُ طَهُورُهُ".

## باب:28- تيتم ( كابيان )

[816] عبدالرحمان بن قاسم (بن محمر) نے اپنے والد ے، انحول نے حفرت عائشہ جاتا سے روایت کی، کہا: ہم ہم بیداء یا ذات انجیش کے مقام پر پنچے تو میرا ہارٹوٹ کر کر كرام الله محى آب ك ساته رك كك، نه وه ياني (وال جگہ) پر تھے ندان کے پاس پانی (بچاہوا) تھا۔ لوگ ابو بحر ثالثا ك ياس آئ اوركها: كيا آپكو پيدنبيس عائشه على في ا كيا ہے؟ رسول الله فائل اور آپ كے ساتھ (دوسرے) لوگوں کو روک رکھا ہے، نہ وہ یانی (والی جکه) پر ہیں اور نہ لوگوں کے پاس پانی بچاہے۔ابوبر اللظ تشریف لائے (اس وقت ) رسول الله كَالله ميرى ران يرسر ركه كرسو يك تعاور رکھا ہے جبکہ نہ وہ پانی والی جگہ پر میں اور نہ ان کے پاس پانی ہے۔ عائشہ علا نے فرمایا: حضرت ابوبكر نے مجھے وائنا اور جو پکھ اللہ کومنظور تھا کہا اور اینے ہاتھ سے میری کو کھ میں کچوکے لگانے کیے، مجھے حرف اس بات نے حرکت کرنے سے روکے رکھا کہ رسول اللہ اللہ کا سرمیری ران پر تھا، ير الله تعالى في تيم كى آيت اتارى تو محابه كرام تفاقيم في

## (المعجم ٢٨) - (بَابُ التَّيَمُمِ) (التحفة ٢٢)

[٨١٦] ٨٠١-(٣٦٧) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْض أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ -إِنْقَطَعَ عِقْدٌ لِّي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْيَمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَّلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءً، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا : أَلَا تَرْلَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِالنَّاسِ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ وَاضِعٌ رَّأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَالنَّاسَ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَّلَيْسَ مَعَهُم مَّاءٌ، قَالَتْ: فَعَاتَيَنِي أَبُوبَكُر، وَّقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَّقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ النَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ - وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ -: مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ! فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ بِشْرٍ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَسْمَاء قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَسْمَاء قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ السَّا مِّنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الطَّيِّةَ فَاسَلَاهُ فَصَلَّوا بِغَيْرٍ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا اللهَ لَيْ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ اللهُ خَيْرًا. فَوَاللهِ! فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا. فَوَاللهِ! فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا. فَوَاللهِ! مَا نَوْلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، مَا نَوْلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً.

[ ٨١٨] - ١١٠ (٣٦٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةً عَنِ أَبِي مُعَاوِيةً عَنِ أَبِي مُعَاوِيةً عَنِ أَبِي مُعَاوِيةً عَنِ اللهِ مُعَاوِيةً عَنِ اللهِ مُعَاوِيةً عَنِ اللهِ مُعَاوِيةً عَنِ اللهِ مُوسَى، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا أَبَا يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ مُوسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا، لَمُنْ يَعْلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُوسَى لَهُمْ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

نے تیم کیا۔ اسید بن حفیر دائش نے، جو نقباء میں سے تھے،
کہا: اے ابو بکر ڈاٹھ کے خاندان! یہ آ پ کی پہلی برکت نہیں
ہے۔حضرت عائشہ ڈٹھ نے کہا: ہم نے اس اونٹ کوجس پر میں سوارتھی اٹھایا تو ہمیں اس کے پنچ سے ہارمل گیا۔

[817] ہشام کے والد عروہ بن زبیر نے حضرت عاکشہ جاتھا اسے روایت کی کہ انھوں نے حضرت اساء جاتھا سے عاریتا ہار لیا، وہ گم ہوگیا تو رسول اللہ خاتھا نے اپنے پچھے ساتھیوں کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا۔ ان کی نماز کا وقت آگیا تو انھوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ کی اور جب نبی اکرم خاتھا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس بات کی شکایت خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اس بات کی شکایت کی، (اس پر) تیم کی آیت اتری تو اسید بن حفیر جاتھا نے (حضرت عاکشہ جاتھ ہے) کہا: اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اللہ کی تسمی ایک کو کہترین آیا مگر اللہ اللہ کی تسمی آپ کو کہترین آبیں آیا مگر اللہ اللہ کی تسمی ایک کے لیے اس سے نکلنے کی سبیل بیدا کر دی اورای میں مسلمانوں کے لیے اس سے نکلنے کی سبیل بیدا کر دی۔ اورای میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ کردی۔

[818] ابو معاویہ نے اعمش سے، انھوں نے شقق سے روایت کی، کہا: میں حضرت عبداللہ (بن مسعود) اور ابوموی علیہ اللہ ایس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوموی نے بوچھا: ابوعبدالرحلی ایس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوموی نے بوچھا: ابوعبدالرحلی بتایت میں ہو اور ایک ماہ تک اس پر حضرت عبداللہ اسے پانی نہ طے تو وہ نماز کا کیا کرے؟ اس پر حضرت عبداللہ ایک ماہ تک بانی نہ طے وہ ہوا دیا: وہ تیم نہ کرے، چا ہے اس ایک ماہ تک پانی نہ طے۔ اس پر ابوموی ڈاٹٹو نے کہا: تو سور ہا کہ دی کی اس آیت کا کیا مطلب ہے: ''تم پانی نہ پاؤتو پاک مٹی سے تیم کرو؟'' اس پر عبداللہ ڈاٹٹو نے جواب دیا: اگر انھیں اس آیت کی بنا پر دفست دے دی گئی تو خطرہ ہے اگر انھیں اس آیت کی بنا پر دفست دے دی گئی تو خطرہ ہے۔ ابوموی ڈاٹٹو نے عبداللہ ڈاٹٹو وہ مٹی سے تیم کر لیس جب انھیں پانی شنڈا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیس جب انھیں پانی شنڈا محسوس ہوگا تو وہ مٹی سے تیم کر لیس

هٰذِهِ الْآيَةِ، لَأُوْشَكَ، إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ، أَنْ يَتَكَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقَالَ أَبُو مُوسٰى لِعَبْدِ اللهِ: أَلَمْ تَسَمَعْ قَوْلَ عَمَّادٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَاجَةٍ فَا جُنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّ غُتُ فِي الصَّعِيدِ فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّ غُتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَذَكَرْتُ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَةُ أَنْ تَقُولَ كَمَا تَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ فِي الضَّعِيدِ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ بِيَدَيْكِ أَلُهُ مَلَى الْيَمِينِ، فَطَاهِرَ كَفَيْهِ، وَوَجْهَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: أَلَمْ تَرَ وَوَجْهَهُ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقُولِ عَمَّادٍ .

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْمُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِاللهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ لِعَبْدِاللهِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي مُعَاوِيَةً، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْأَرْضِ، فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَحْهَهُ وَكَفَّهُ.

آبِهِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْلَى يَغْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَاشِمِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا يَخْلَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، عَنْ شُعْبَةً. قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَمْنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَيْهِ أَنَّ رَجُلًا أَنِي عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَنِي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَيِهِ أَنَّ رَجُلًا أَنِي عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً. فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً. فَقَالَ عَمَّارُ: أَمَا تَذْكُرُ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا، فَلَمْ نَجِدْ مَاءً: فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ،

کی یہ بات نہیں تی کہ مجھے رسول اللہ علی آبا نے کس کام کے لیے بھیجا، مجھے جنابت ہوگی اور پانی نہ طاتو میں چو پائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا (اور نماز پڑھ لی)، پھر میں نبی اکرم طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا (اور نماز پڑھ لی)، پھر میں نبی نے فرمایا: ''تھمارے لیے بس اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرنا کافی تھا۔'' پھر آپ طائی آ نے دونوں ہاتھ طرح کرنا کافی تھا۔'' پھر آپ طائی ہاتھ کو دا نمیں پر اور اپنی دونوں ہتھ دونوں ہتھ یار زمین پر مارے، پھر بائیں ہاتھ کو دا نمیں پر اور اپنی دونوں ہتھیاں کی چھرے پر ملا۔ تو عبداللہ دونوں ہتھیاں کی چھرے پر ملا۔ تو عبداللہ دونوں ہتھیاں کی چھرے ہواب دیا: کیا شمیس معلوم نہیں کہ حضرت میں معلوم نہیں کہ حضرت عرفی نظر عمار کی بات پر مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ (تفصیل آگے حدیث 820 میں ہے۔)

الله المحتل المحتل المحتل المحتل المحتل في المحتل المحتل

[820] یجی بن سعید قطان نے شعبہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھ سے تھم نے ذر (بن عبداللہ بن زرارہ) ہے، افھول نے سعید بن عبدالرحمٰن بن ابزی سے اور افھول نے ایپ والد سے روایت کی کہ ایک آ دمی حضرت عمر والیؤ کے پاس آیا اور پوچھا: میں جنبی ہوگیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔ تو افھوں نے جواب دیا: نماز نہ پڑھ۔ اس پر حضرت عمار داولان نے کہا: امیر المونین! کیا آپ کو یادنہیں، جب میں عمار داور آپ ایک فوجی دستے میں سے تو ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں اور آپ ایک فوجی دستے میں سے تو ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں اور آپ ایک فوجی دستے میں سے تو ہم جنبی ہو گئے اور ہمیں

وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّرَابِ وَصَلَّيْتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّرِبَ بِيَدَيْكَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّرْضَ، ثُمَّ تَنْفُخَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ، فَقَالَ عَمَرُ: إِنَّقِ اللهَ، يَا عَمَّارُ! فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّنْ بِهِ.

قَالَ الْحَكَمُ: وَحَدَّنَيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزِى عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْبُرْى عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ ذَرِّ قَالَ: وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرِّ، فِي لهٰذَا الْإِشْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ. فَقَالَ عُمَرُ: نُولِيكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

آلام] ١٩٣١-(...) وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرَّا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ذَرَّا عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا أَنِّى عُمْرَ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدُ مَاءً، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: عَمَّارٌ: يَاأَمِيرَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: عَمَّارٌ: يَاأَمِيرَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ اللهُ عَلَيْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَدِّئَنِي الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ شِئْتَ، لِمَا جَعَلَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ حَدِّئَنِي مَلْمَهُ عَنْ ذَرِّ.

[A۲۷] ۱۱۶-(۳٦٩) قَالَ مُسْلِمٌ: وَّرَوَى اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ

پانی ند طانو آپ نے نماز ند پڑھی اور بیل مٹی بیل لوٹ ہوٹ ہوگیا اور نماز پڑھ لی تو نبی اکرم ٹائٹا نے فرایا: "تمعارے لیے بس اتنا بی کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھ زبین پر مارتے، پھران میں پھونک مارکران دونوں سے اپنے چہرے اور اپنی ہتھیلیوں کامسح کر لیتے۔" حضرت عمر ٹناٹٹا نے کہا: اے عمار! اللہ سے ڈرو۔ (عمار ٹناٹٹا نے) جواب دیا: اگر آپ چاہے جی تو میں یہ واقعہ بیان نہیں کرتا۔

تھم نے کہا: یہی روایت مجھے (ذرکے واسطے کے بغیر)
ابن عبدالرحمٰن بن ابزیٰ نے اپ والد سے براہ راست بھی
سائی جوبعینہ ذرکی حدیث کی طرح تھی۔ کہا: مجھے سلمہ نے
ذرکے حوالے سے تھم کی بیان کردہ سند کے ساتھ بیحدیث
بیان کی کہ مفترت عمر ماٹھ نے کہا: آپ نے جس چیز (کی
ذمہ داری) کو اٹھا لیا ہے ہم اسے آپ ہی پر ڈالتے ہیں
(آپ اپ اعتاد پر بیروایت بیان کر سکتے ہیں۔)

[821] نفر بن شمیل نے شعبہ سے باتی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ ایک آ دمی حفرت عمر شائلا کے پاس آیا اور پوچھا: میں جنبی ہوگیا ہوں اور مجھے پانی نہیں ملا۔
اس کے بعد (فرکورہ بالا) صدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ عمار شائلا نے کہا: اے امیر الموشین! اگر آپ واللہ تعالی نے مجھ پر واللہ تعالی نے مجھ پر رکھا ہے، میں بیصدیث کی کو نہ ساؤں گا۔اور (شعبہ نے رکھا ہے، میں بیصدیث کی کو نہ ساؤں گا۔اور (شعبہ نے بیان) مجھے سلمہ نے ذر سے صدیث بیان کی (کے الفاظ) کا ذر سے صدیث بیان کی (کے الفاظ) کا ذر سے صدیث بیان کی (کے الفاظ) کا ذر سے صدیث بیان کی (کے الفاظ) کا

[822] حفرت ابن عباس الله كا زاد كرده غلام عمير بيان كرتے بيں كه من اور عبدالرحن بن بيار، جو ني اكرم علام

عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يَسَادٍ، مَّوْلَى مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْمِ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ الصَّمَّةِ الْأَنْصَادِيِّ. فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ. فَقَالَ أَبُوالْجَهْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ مَوْلُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَادِ فَمَسَحَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى السَّلَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْجِدَادِ فَمَسَحَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

آلاً ١١٥ - (٣٧٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الضَّحَّاكِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الضَّحَاكِ بْنِ عُنْمَانَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مَّرً، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيْهِ.

(المعجم ٢٩) – (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُسُلِمَ لاَيُنجُسُ) (التحفة ٢٣)

آلَدُنَا يَخْبَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدِ، قَالَ حُمَيْدُ:
حَدَّنَا يَخْبَى يَغْنِي ابْنَ سَعِيدِ، قَالَ حُمَيْدُ:
حَدَّنَا بَحْ: وَحَدَّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ
حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
أَنَّهُ لَقِي النَّبِيَ عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً
وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْنَسَلَ، فَتَفَقَّدُهُ النَّبِيُّ عَنْ اللهِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْنَسَلَ، فَتَفَقَّدُهُ النَّبِيُّ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کی زوجہ حضرت میمونہ جھٹا کے آزاد کردہ غلام تھے، ابوجم بن حارث بن صحت انساری کے پاس پہنچ تو ابوجم جھٹن نے بتایا کہ رسول اللہ بھٹھ بر جمل (نامی جگہ) سے تشریف لائے تو آپ کو ایک آ دمی ملا، اس نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا حتی کہ آپ ایک دیوار کی طرف بڑھے اور آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں پرمسے کیا، پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔

[823] حفرت ابن عمر فائنات روایت ب، ایک آدی گرراجبکه رسول الله تافیل پیشاب کر رہے تھے تو اس نے سلام کہا، آپ تافیل نے اے سلام کا جواب نددیا۔

باب:29-اس بات كى دليل كەمسلمان نجس نهيس موتا

[824] حفرت الوہررہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں منے کہ رسول اللہ ظافی مدینہ کے راستوں میں سے کی راستوں میں سے کی راستوں ملے تو وہ کھسک گئے اور جاکر عنسل کیا۔ ہی ماٹھ نے آئیس طاش کروایا۔ جب وہ آپ کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا: '' ابوہریہ! تم کہاں سے جے طرق میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے شسل کیے بحصے طرق میں جنابت کی حالت میں تھا، میں نے شسل کیے بغیر آپ کے پاس میٹھنا پندنہ کیا۔ رسول اللہ ظافی نے فرمایا: ''سیمان اللہ! مومن تا پاک (نجس) نہیں ہوتا۔'' ریعنی اس طرح نا پاک نہیں ہوتا کہ اے کوئی چھو جائے، تریب اس طرح نا پاک نہیں ہوتا کہ اے کوئی چھو جائے، تریب

بیٹھے یااس سے ہاتھ ملائے تو وہ بھی ناپاک ہوجائے۔)

جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».

[۸۲۰] ۱۱۲-(۲۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ، فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُهُ ﴾.

(المعجم ٣٠) - (بَابُ ذِكُرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي حَالِ الْجَنَابَةِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ٢٤)

آبُوكُرَيْبٍ مَّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَلَمَةَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَنْ كُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

(المعجم ٣) - (بَابُ جَوَازِ أَكُلِ الْمُحُدِثِ الطَّعَامَ وَأَنَّهُ لَا كَرَاهَةَ فِي ذَٰلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيُسَ عَلَى الْفَوْرِ) (التحفة ٢٥)

التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ – قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ – قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا. حَمَّادٌ –، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

باب:30- جنابت وغيره کي صورت ميں اللّٰد کا ذ کرکر نا

[826] حضرت عائشہ ﷺ سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر تے تھے۔

باب:31-بے وضو محص کے لیے کھانا جائز ہے، اس میں کوئی کراہتے نہیں اور وضوفوری طور پر کرنا ضروری نہیں

[827] حماد نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے سعید بن حورث سے، انھوں نے سعید بن حورث ابن عباس بڑ شخاسے روایت کی کہ نبی اکرم ٹائیڈ (ہاتھ دھوکر) بیت الخلاسے لکے تو آپ سے وضو کا کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، لوگوں نے آپ سے وضو کا

الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَأَتِيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ: ﴿أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟﴾.

[۸۲۸] ۱۱۹-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، أَبِي شَيْبَةَ : عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ يَقِيْقُ، فَجَاءَ مِنَ الْغَايْطِ، وَأَتِيَ بِطَعَام، فَقِيلَ لَهُ:أَلَا تَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: "لِمَ؟ أُصَلِّي فَأَتُوضًا ؟".

آلاً الله المحمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيُ عَنْ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ عَمْدِهِ بْنِ الْحُويْرِثِ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ مَوْلَى عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ مَوْلَى الْ السَّائِبِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ: ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ إِلَى الْغَائِطِ، فَلَمَّا جَاءَ، فَدُمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَوْضًا ؟ قَالَ: (لِمَ ؟ أَلِلصَّلَاةِ؟).

[ ١٣٠] ١٢١-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَعِيدُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ، ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّ قَضَى خَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَقُرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَأَكَلَ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ: وَزَادَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيَّ قِيلَ عَنْ لَا يَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَيْقِ قِيلَ لَمْ تَوضَا أَوْدَتُ صَلَاةً لَمْ الْرَدْتُ صَلَاةً لَمْ الْمُويْرِثِ، فَأَلَ: «مَا أَرَدْتُ صَلَاةً لَنْ النَّبِي عَيْدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويْرِثِ.

تذكره كيا تو آپ نے فرمايا: "(كيا) ميں نماز پڑھنا جاہتا موں كه وضوكروں؟"

[828] سفیان بن عید نے عمرو سے باقی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابن عباس اللہ اللہ سے کہ آپ تھے کہ ہم ہی اگرم طالبی کے باس سے کہ آپ تفائے حاجت کی جگہ سے (ہاتھ دھوکر) آئے تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، آپ وضوئیس فرما کیں گئ آپ وضوئیس فرما کیں گئ آپ وضوئیس فرما کیں گئ آپ نے وصوکروں؟" جواب دیا:"کس لیے؟ کیا جھے نماز پڑھنی ہے کہ وضوکروں؟" واجہ دیا:"کس لیے؟ کیا جھے نماز پڑھنی ہے کہ وضوکروں؟" نے آل سائب کے آزاد کردہ غلام سعید بن حویر ش سے روایت کی کہ اس نے عبداللہ بن عباس ٹاٹٹ کو (یہ) کہتے ہوئے سائد کے رسول طالبی قضائے حاجت کے لیے تشریف ہوئے سائد کے رسول طالبی قضائے حاجت کے لیے تشریف سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضوئیس فرما کیں سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضوئیس فرما کیں سے عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضوئیس فرما کیں گئی: آپ نے جواب دیا:"کس لیے؟ کیا نماز کے لیے؟"

[830] ابن جرن کے روایت ہے کہ ہمیں سعید بن حویر ث نے حدیث بیان کی ، اس نے ابن عباس چھ سے سنا، کہد رہے تھے: نبی اکرم طافی نے (دور) باہرا پی قضائے حاجت کرلی تو کھانا آپ کے قریب لایا گیا، آپ نے تناول فرمالیا اور پانی کونہ چھوا۔ (آپ پانی ساتھ لے جاتے تھے۔)

(ابن جریج) کا قول ہے: عمرو بن دینار نے جھے سعید بن حویرث سے یہ چیز زائد بتائی کہ نبی نافیا سے عرض کی گئی: آپ نے وضونہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا: ''میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا کہ وضو کروں۔''عمرو نے کہا ہے کہ اس نے سعید بن حویرث سے سنا ہے۔

### (المعجم٣) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ النَّعَلاءِ) (التحفة ٦٦)

[٨٣١] ١٢٢-(٣٧٥) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: وَقَالَ يَخْلِي أَيْضًا : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَس - فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذًا دَخَلَ الْخَلَاءَ، وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ - قَالَ: ﴿اللَّهُمَّ ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

[٨٣٢] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».

(المعجم٣٣) - (بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نَوُمَ الْجَالِسِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ) (التحفة ٦٧)

[٨٣٣] ١٢٣-(٣٧٦) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَس قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ لُرَجُلِ - وَّفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ: وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ -فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ.

## باب:32-جب بيت الخلامين داخل مونے كااراده کرے تو کیا کے

[831] یکیٰ بن کی نے حماد بن زید اور مشیم ہے، ان دونول نے عبدالعزیز بن صہیب سے، انعول نے حضرت الس والله على المادي مديث من بي اسول الله ظائم جب بيت الخلامل وافل موت اورمشم كالفاظ بين: جب كى اوث والى جكديس واخل موت) تو فرمات: "اے اللہ! میں نر اور مادہ دونوں فتم کی خبیث مخلوق سے تيري پناه مين آتا مول ـ''

[832] اساعیل بن علیہ نے اس ندکورہ بالاسند کے ساتھ عبدالعزیز سے روایت بیان کی اور (دعا کے) مدالفاظ بیان كي:أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِث ''مِن تراور ماده دونول قتم كى خبيث مخلوق سے الله كى بناه يس آتا مول \_"

> باب:33-اس بات كى دليل كه بيشے موت انسان کے سوجانے سے وضوبیں ٹو شا

[833] اساعيل بن عليه اور عبدالوارث دونول في عبدالعزيز ، انحول نے حضرت انس اللي سے روايت كى، کہا: نماز کے لیے تھیر کہہ دی گی اور رسول اللہ تاللہ ایک آ دمی سے بہت قریب ہوکر آ ہستہ آ ہستہ بات کر رہے تھے۔ (عبدالوارث كى روايت مل ورَسُولُ الله عظية نَجِي لُرَجُل ك بجائ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُنَاجِي الرَّجُلَ آپ ايك آدی ہے آہتہ آہتہ باتیں کررہے تھے ہے۔مغہوم ایک ب) تو آب نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ

### لوگ (بیٹے بیٹے) سو گئے۔

المَعْدُ اللهِ بْنُ مُعَادُ اللهُ بُنُ عَنْ مُعَادُ اللهُ بَنْ مَالِكُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُ ﷺ يُنَاجِي رَجُلًا، فَلَمْ يَزَلُ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَى بهمْ.

[۸۳٥] ۱۲۰-(...) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ يَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ. قَالَ عَنَامُونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ. قَالَ قُلْتُ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: إِي، وَاللهِ!.

ابْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ: أَقِيمَتْ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ: لِي حَاجَةٌ، فَقَامَ النَّيِّ عَلَيْ يُنَاجِيهِ، حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ- أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ- أَوْ بَعْضُ الْقَوْمُ - أَوْ بَعْضُ

[834] شعبہ نے عبدالعزیز بن صبیب سے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت انس بن مالک دولائل کو کہتے ہوئے سنا: نماز کے لیے تجبیر کہہ دی گئی جبکہ رسول اللہ علی آئی ایک آ دی سے سرگوشی فرما رہے تھے۔ آ ب اس سے سرگوشی فرماتے رہے یہاں تک کہ آ ب کے ساتھی (بیٹے بیٹے) سوگرمائی۔ گئے،اس کے بعد آ پ آئے اور انھیں نماز پڑھائی۔

[835] شعبہ نے قادہ سے روایت کی، کہا: میں نے سیدنا انس ٹاٹٹ ہے سے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے سیدنا انس ٹاٹٹ سے بیٹے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے صحابہ (بیٹے بیٹے بیٹے) سوجاتے تھے، پھر وضو کے بغیر نماز پڑھ لیتے۔(شعبہ کہتے ہیں:) میں نے (قادہ سے) پوچھا: آپ نے بید صدیث انس ٹاٹٹ سے سی ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، اللہ کی قتم!

[836] ثابت نے حضرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہددی گئی تو ایک آ دی نے کہا: میرا ایک کام ہے، ایک آ دی نے آپ کام ہے، چنانچہ آ پ ٹاٹٹ کھڑے ہوکر اس سے سرگوشی کرنے گئے حتی کہ لوگ یا بچولوگ (بیٹے بیٹے) سو گئے، پھر سب نے نماز پڑھی۔

### ارشاد بارى تعالى

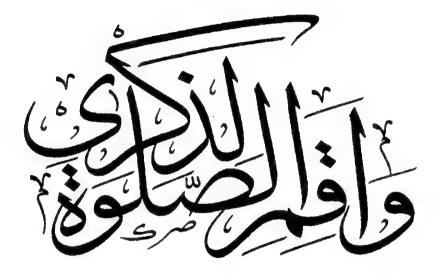

''اورمیری یادے لیے نماز قائم کریں۔'' (طله ٰ 14:20)

## نماز کی اہمیت ،فضیلت وفرضیت

انسان اشرف الخلوقات ہے، اگراب تک میسر سائنسی معلومات کو بنیاد بنایا جائے تو انسان ہی سب سے عقرند مخلوق ہے جس نے عناصرِ قدرت سے کام لے کراپنے لیے قوت وطاقت کے بہت سے انتظامات کر لیے ہیں۔ اس کے باوجود سے بہت ہی کمزور، بار بار مشکلات میں گھر کر بے بس ہو جانے والی مخلوق ہے جواپی زندگی کے اکثر معاملات میں دوسروں کی مدد کی مختاج ہے، دوسروں پر انحصار کرتی ہے، اپنے مستقبل کے حوالے سے ہروقت خدشات کا شکار اور خوفز دور بتی ہے۔

ان میں سے جوانسان ایک قادرِ مطلق پر ایمان سے محروم ہیں، ان میں سے اکثر دوسری ایسی مخلوقات کا سہارا لیتے اور ان کو اپنا محافظ، اپنا رازق اور خالق سجھتے اور ان سے مدد کی درخواست کرتے ہیں جو ان کی پہنچ سے دور ہول یا جن کی اپنی کمزور یوں سے انسان بے خبر ہوں۔ مظاہر فطرت کی بوجا، بتوں کی بوجا، دیوتاؤں اور دیویوں کی پرسٹش حتی کہ ہاتھیوں، بندروں اور سانپوں کی عبادت کمزور انسان کی خوفز دگی اور اس کی احتیاج کی دلیل ہے۔

اللہ کے بیسے ہوئے دین نے انسان کو یہ سکھایا کہ جنھیں تم پوجتے ہووہ بھی تمھاری طرح بلکہ تم ہے بڑھ کر کمزور اور محتاج ہیں۔وہ محض ایک ہی ذات ہے جس کے ساتھ کی کی کئی شراکت واری نہیں اور وہی ہرشے پر قادر ہے۔ ہرقوت ای کے پاس ہے۔ ہر نبت کے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اس نے بھی کو پیدا کیا۔ وہ بھی پیدا ہونے کا یا کسی بھی اور چیز کا محتاج تھا نہ آیندہ بھی ہوگا۔وہ ہماری عبادت کا بھی محتاج نہیں بلکہ ہم ہی اس کے قرب،اس کی رحمت، اس کی مہر بانی اور اس کی سخاوت کے محتاج ہیں۔اس کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوجانے سے ہماری کمزوری طاقت میں، ہماری احتیاج فراوانی میں بدل سکتی ہے اور ہمارا خوف کھل سلامتی کے احساس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔

تمام انبیاء کامشن یمی تھا کہ انسان اس ابدی حقیقت کو بچھ لے اور اس قادر مطلق کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کا میح طریقہ اپنا لے۔ اس وقت جینے آسانی دین موجود ہیں ان ہیں سب سے کھمل، سب سے خوبصورت اور سب سے آسان طریقہ عبادت وہ ہے جو اسلام نے سکھایا ہے۔ ان اسلامی عبادات ہیں سے اہم ترین عبادت نماز ہے۔ نماز کا ارادہ کرتے ہی خیر، برکت اور کسبِ اعمال صالحہ کا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ طہارت اور وضو سے انسان ظاہری اور باطنی کثافت اور میل کچیل سے صاف ہوجا تا ہے اور نماز ہیں وافل ہونے کے ساتھ ہی وہ اللہ کے حضور باریاب ہوجا تا ہے۔

اس عبادت میں بندہ گا ہے اپنے جیسے بہت سے عبادت گزاروں کے ساتھ مل کر جذب وسرمتی میں اللہ کو پکارتا، اس سے حالِ دل کہتا اور اس کے سامنے زاری کرتا ہے اور گاہے تنبائی کے عالم میں اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوثی اور

مناجات کرتا ہے۔ عبادت کا بیکمل اور سب سے خوبصورت طریقہ خوداللہ تبارک وتعالی نے کا نتات کے افضل ترین عبادت گزار (عبد) محمد رسول اللہ ناتیج کو سکھایا اور انھوں نے انسانیت کواس کی تعلیم دی۔

آپ کی نماز کی کیفیتیس کیاتھیں؟ ان کی تفصیل مجمع مسلم کی کتاب الصلاة، کتاب المساجد، کتاب صلاة المسافرین اور مابعد کے ابواب میں بالنفصیل فرکور ہے۔

محدثین نے رسول اللہ نگاؤی کی نماز کے حوالے سے وہ ساری تفصیلات انتہائی جانفشانی سے جمع کر کے یکجا کردیں جو صحابہ کرام نے بیان کی تھیں۔آج اگر ذوق وشوق کی کیفیتوں میں ڈوب کران کا مطالعہ کیا جائے تو پورامنظر سامنے آجاتا ہے، جو حسن و جمال کا بے مثال مرقع ہے۔

رسول الله منظم کی رصات کے بعد فتنوں کا دورآیا۔ بے شار انسانوں کے عقائد اور انکال اس کی زدیمس آئے ،منع زکا ۃ ،ار تداد، خوارج دغیرہ کے باطل عقائد اس فتنے کی بناہ کاریوں کے چند پہلو ہیں۔ اس دور کا مطالعہ کیا جائے تو عبادات اور انکال میں مہل انگاری، غفلت اور لا پروائی حتی کہ جہالت کی ایسی کیفیتیں سائے آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بنوامیہ کے دور میں نماز جیسے اسلام کے بنیادی رکن کی کیفیت الی ہوگئی کہ حضرت انس ڈائٹواس کے سبب سے با قاعدہ گریہ میں جنلا ہوجاتے ہے۔ لوگوں اوران کے حکمرانوں نے اس دور میں اوقات نماز تک ضائع کردیے تھے۔ امام زہری کہتے ہیں: میں دمشق میں حضرت انس ڈائٹوا میں ماضر جواتو آپ روز ہے تھے۔ میں نے پوچھا: کیا بات ہے جو آپ کورلا رہی ہے؟ فرمایا: میں نے عہد رسالت مآب نائٹوا میں جو کھود کیا تھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی ، اب بینماز بھی ضائع کردی گئی ہے۔ آپ سے نماز کے بارے میں بیالفاظ بھی منقول جو کچھ دیکھا تھا اس میں نماز ہی رہ گئی تھا۔ بینماز بھی ضائع کردی گئی ہے۔ آپ سے نماز کے بارے میں بیالفاظ بھی منقول

<sup>♦</sup> صحيح مسلم؛ المساجد؛ باب النهي عن البصاق في المسجد عديث: 1230(551). ﴿ صحيح مسلم؛ الصلاة؛ باب أمر الأثمة بتخفيف الصلاة في تمام؛ حديث: 1054(469). ﴿ صحيح مسلم؛ صلاة المسافرين و قصرها؛ باب صلاة الليل ...... حديث: 1723(738). ﴿ صحيح البخاري؛ مواقيت الصلاة؛ باب في تضييع الصلاة عن وقتها؛ حديث: 530.

(تو ہے!) فرمایا: کیااس میں بھی تم نے وہ سب پھونیں کردیا جوکر دیا ہے! جامع ترندی کی روایت کے الفاظ ہیں: تم نے اپی

نماز د**ں میں وہ سب چھے نہیں** کرڈ الاجس کا تھی کو پیتہ ہے!<sup>3</sup>

ایک اور روایت میں ہے، ثابت بنانی کہتے ہیں: ہم حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ کے ساتھ تھے کہ بجاج نے نماز میں تاخیر کردی، حضرت انس ٹاٹٹ کھڑے ہوئے، وواس سے بات کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ یول نے بجاج سے خطرہ محسول کرتے ہوئے انھیں روک دیا تو آپ وہاں سے نظے، سواری پر ہیٹھے اور راستے میں کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ کے عہد مبارک کی کوئی چیز باتی نہیں رہی سوائے لاالہ اللہ اللہ کی شہاوت کے۔ ایک آ دی نے کہا: ابو جمزہ! نماز؟ تو فرمایا: تم نے ظہر کی نماز مغرب میں پہنچا دی! کیا رسول اللہ ٹاٹٹ کا گھا کی فران کی تھی۔ ﴿

حکرانوں کی جہالت کی وجہ نے ترابی کا بیسلد برهتا گیا اور سوائے چندائل علم کے باتی لوگ ای ناتھ اور بگاڑی ہوئی نماز کے عادی ہوگئے۔ حافظ این ججر دافظ نے امام عبدالرزاق کے حوالے سے شہورتا بعی عطاء کا واقد نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ولید بن عبدالملک نے بچھے جس تاخیر کی جی کہ شام ہوئی، جس آیا اور بیٹھنے سے پہلے ظہرادا کر بی، بھراس کے خطب کے دوران جس بیٹھے ہوئے اشارے سے عصر پڑھی۔ اشارے سے اس لیے کہ عطاء کو خوف تھا کہ اگر انھوں نے گھڑے ہو کر نماز پڑھی تو انھیں قبل کر دیا جائے گا۔ آپ عصر پڑھی۔ اشارے سے اس لیے کہ عطاء کو خوف تھا کہ اگر انھوں نے گھڑے ہو کر نماز پڑھی تو انھیں قبل کر دیا جائے گا۔ آپ عصر پڑھی۔ اس اللہ عظائم کی کو اسلام سمجھتے تھے، ان کو اس بات کا احساس تک نہ تھا کہ بیسب رسول اللہ عظائم کی سنت کے خلاف ہے۔ عام لوگوں کی تو بات تی کیا ہے حضرت بحر بن عبدالعزیز دائٹ جیسے عالم کو بھی مدید کا گورز مقرر ہو ر آ ہے۔ اس اوقات نماز کا علم نہ تھا کہ دھرت مغیرہ بی تائی کہ دہ نہ ہو اور قبل ان کے باس آ کے اور آخس بی گورز تے، ایک دن نماز جس تاخیر کردی تو حضرت ابو مسعود انساری (بدری) جائلا آپ کے باس آ کے اور فر بایا: مغیرہ یہ کیا ہے؟ کیا شمیس معلوم نہیں کہ جریل طاق نے نازل ہو کر نماز انسانی (بدری) جائلا آپ کے باس آ کے باس آ کے اور فر بایا: مغیرہ یہ کیا جائی بیا سے بیا سے کہ بیا ہو گئی کے باس آ کے باس آ کے باس آب کے باس آ کے بیا ہو تھی جریل طاقی جریل طاقی نے رسول اللہ تائی کے کہ ناز کے وقت آخر ہوں بڑھا کیں۔ اس پر عمانی کی عمرہ وہ نے جواب دیا: جیر بن الی مسعود اپنے والد (بدری صحالی ابو مسعود انساری جائی ہو اس کی جروہ نے جواب دیا: جیر بین الی مسعود اپنے والد (بدری صحالی ابو مسعود انساری جائی ہو نے جواب دیا: جیر بین الی مسعود اپنے والد (بدری صحالی ابو مسعود انساری جائی سے اس کی طرح بیان کر تے تھے۔ آپ نماز کے طرح تھی۔ اس کا خرات میں اس کر تھیں ان کر تے تھے۔ آپ نماز کے طرح تے بھی اس کی جروہ کے جواب دیا: دیا جیر بیان بی ہو کئی ہو نے بریاں بیا ہو گئیں۔

محابہ کرام اوران کے شاگردوں نے اس صورت حال کی اصلاح کے لیے جہاد شروع کیا، پھر محدثین نے، جوعلم حدیث میں ان بی کے جانشیں تھے،اس جہاد کو پایہ بھیل تک پہنچایا۔انھوں نے رسول اللہ اللہ اللہ کا کا کہ تمام تفصیلات پوری تحقیق اورجہتو کے

<sup>﴿</sup> صحيح البخاري، مواقيت الصلاة، باب في تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. 2 جامع الترمذي، صفة القيامة، باب حديث إضاعة الناس الصلاة....، حديث: 2447. 3 فتح الباري، مواقبت الصلاه، باب تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. ﴿ فتح الباري، مواقبت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها، حديث: 529. ﴿ فتح الباري، مواقبت الصلاة، باب مواقبت الصلاة، باب مواقبت الصلاة وفضلها، حديث: 521.

بعدامت كيمائ بيش كردي اورامت كورمول الله الله الله الله المان مبارك بركما حق عمل كاموقع فراجم كياكه اصَلُوا كَمَا وَأَيْنُهُونِي أُصَلِّى " " تم اى طرح نماز اواكروجس طرح تم نے جھے نماز يزھة ويكھا ہے۔ " أَ

یدایک فطری بات ہے کہ انسان جس صورت میں جس عمل کا عادی ہوتا ہے ہمیشہ ای کو درست سجھتا ہے اور ہرصورت میں اس کے دفاع کی کوشش کرتا ہے۔ محدثین کے سامنے بہت بڑا اور کھن مشن تھا، انھوں نے نادان حکم انوں کی سر پرتی میں راسخ شدہ عادات کے خلاف اتنا مؤثر جہاد کیا کہ اب ان لوگوں کے سامنے، جو عادت کی بنا پر اصرار اور ضد کا شکار نہیں، رسول اللہ مُنافِیم کی سنت مبارکہ اور آپ کا منور طریق عمل روز روثن کی طرح واضح ہے۔

امام سلم نے کتاب الصلاة، کتاب المساجد، کتاب صلاة المسافرین اور بعد کے ابواب میں خوبصورت ترتیب سے سیح اساد کے ساتھ رسول الله طاق کی نماز کی ممل تغییات جمع کردی ہیں۔ محد ثین کے عظیم الثان کام کے بعد امت کے فقہاء اور علاء کے استنباطات، چاہے وہ جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، محد ثین کی بیان کردہ انعی احادیث کے گردگھو متے ہیں۔ تمام فقہی اختلافات کے حوالے سے بھی آخری اور حتی فیصلہ صرف اور صرف وہی ہوسکتا ہے جورسول الله طاق نے صادر فرمادیا اور جے محد ثین نے بوری الله طاق کے سادر فرمادیا اور جے محد ثین نے بوری المانت داری سے امت تک پہنچا دیا ہے۔

# ٤ - كِتَابُ الصَّلَاةِ نماز كے احكام ومسائل

### (المعجم ١) - (بَابُ بَدُءِ الْأَذَانِ) (التحفة ١)

الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ جُرِيْجٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَّوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عَمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَمَتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ ، فَتَالَ بَعْضُهُمْ: فَيَنَو الطَّلُوبَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَتَالَ عَلْمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَرْنَا مِنْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمُرُ : إِنَّا مِنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمْرُ : إِنَّ لَكُ بُعْضُهُمْ: قَرْنًا مِنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمْرُ : أَوْلَا مَنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمْرُ : أَوْلَا مَنْلُ قَرْنِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمْرُ : رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ مُمْرُ : رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ مُمْرُ : رَجُلًا يُنَادِي إِلصَّلَاةٍ ؟ قَالَ مُمْرُ : رَجُلًا يُنَادِي إِلصَّلَاةٍ ؟ قَالَ رَبُولُ اللهِ وَعَلَى الْهُ إِلَى الْيَهُودِ ، فَقَالَ عُمْرُ : رَجُلًا يُنَادِي إِلصَّلَاةٍ ؟ قَالَ رَبُولُ اللهِ وَيَعْتُونَ رَجُلًا يُنَادِي إِلْصَلَاقً إِلْكَ اللهَ الْمُ اللهُ وَلَا اللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### باب: 1-اذان کی ابتدا

باب:2-اذان دُهري اورتكبيرا كبري كهني كاحكم

[838] خلف بن بشام نے كها: بميں حماد بن زيد نے

(المعجم٢) - (بَابُ الْأَمُو بِشَفُعِ الْأَذَانِ وَايِتَارِ الْإِقَامَةِ) (التحفة٢)

[٨٣٨] ٢-(٣٧٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ:

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَنْ يَحْبَى بْنُ يَحْبَى أَنْ يَحْبَى أَنْ يَحْبَى أَنْ يَحْبَى أَنْ يَحْبَى أَنْ يَحْبَى أَنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ إِنْ يَعْبَى إِنْ إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْلَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى أَنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَى إِنْ إِنْ يَعْبَى إِنْ يَعْبَلَكُ أَنْ يَعْبَعْ إِنْ إِنْ يَعْلَى الْمَاعِيلِ إِنْ يَعْلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعُلَالِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِعَلَى الْعَلَى الْعَا

زَادَ يَحْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ؛ فَقَالَ: إِلَّا الْإِقَامَةَ.

[AT9] ٣-(...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْثَقَفِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً ، عَنْ أَنِي بِنْ مَالِكٍ قَالَ: ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ ، فَذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا يُنَوِّرُوا نَادًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ، فَأَمِرَ بِلَالٌ أَنْ يُشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ .

[ ٨٤٠] ٤-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا بَهُزُّ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعْلِمُوا، بِمِثْلِ حَدِيثِ النَّقَفِيِّ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَنْ يُعْلِمُوا أَنْرًا.

[٨٤١] ٥-(...) وَحَدَّفَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَقِارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا وَعَبْدُ الْمَجِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا وَعَبْدُ الْمَجِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَنِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أُمِرَ بِلَالُّ أَيُوبُرَ الْإِقَامَةَ.

حدیث سائی، نیزیجیٰ بن یجیٰ نے کہا: ہمیں اساعیل بن عکیّہ نے خردی، ان دونوں (حماد اور یجیٰ) نے خالد حدّ او ہے، انھوں نے حضرت انس ٹائٹ سے اور انھوں نے حضرت انس ٹائٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: بلال ٹائٹ کو تھم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اور اقامت اکبری کہیں۔

یکیٰ نے ابن عکیّہ سے (بیان کردہ) اپنی روایت میں ہے اضافہ کیا: میں (اساعیل) نے بیرروایت الیب کو سائی تو انھوں نے کہا: (اذان دہراکیں) اقامت کے سوا۔

[839] عبدالوہاب تعفی نے خالد صد اوسے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ انموں (صحاب) نے (اس پر) بات کی کہ کمی الی چیز کے دریعے سے نماز کے وقت کی علامت مقرد کریں جس کولوگ پیچان لیا کریں۔ انموں نے کہا کہ وہ آگ روثن کریں یا ناقوس (تھنی) بجائیں، پھر (آخرکار) بلال ناتی کو کھم دیا گیا کہ وہ دہری اذان اورا کہری اقامت کہیں۔

[840] وہیب نے کہا: ہمیں فالدحد اونے ای سند کے ساتھ صدیث بیان کی کہ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو انعول نے گفتگو کی کہ وہ علامت مقرد کریں ۔۔۔۔ آگے (عبدالوہاب) شعفی کی حدیث کے مائند ہے، فرق صرف اس قدر ہے کہ اس وہیب) نے (یُنورُوا نَارًا ''آگ روش کریں'' کی مجہ کہ اُورُوا نَارًا ''آگ جلائیں'' کہا۔

[841] ابوب نے ابو قلابہ سے اور انموں نے حفرت انس ٹاٹٹ سے روایت کی، انمول نے کہا: بلال ٹاٹٹ کو محم دیا میا کہ دہری اذان اور اکبری اقامت کہیں۔

### (المعجم٣) – (بَابُ صِفَةِ الْأَذَانِ) (التحفة٣)

[٨٤٢] ٦-(٣٧٩) وَحَدَّثَنِي أَبُوغَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: أَبُو غَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌّ وَّقَالَ إِسْحَقُ:أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَّكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ لَهٰذَا الْأَذَانَ: «اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُأَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ»، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ - مَرَّتَيْن - أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -مَرَّتَيْنِ - زَادَ إِسْحٰقُ «اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا ۖ إِلٰهَ إلّا الله».

### (المعجم٤) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ اتَّخَاذِ مُؤَّذَّنَيْنِ لِلُمَسْجِدِالُوَاحِدِ) (التحفة٤)

[٨٤٣] ٧-(٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرَ أَبِي عُمَرَ قَالِي عُمَرَ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَدُّنَانِ: بِلَالٌ وَّابْنُ أَمَّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى.

[٨٤٤] (...) وَحَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا

### باب:3-اذان كاطريقه

# باب:4-ایک مجدکے لیےدومؤذن رکھنا

[843] حضرت ابن عمر الثانيات ب، انمول نے کہا: رسول الله مائل کے دومؤذن تھے: بلال اور نابیا ابن ام کمتوم الثانیا۔

[844] حفرت عاكثر الماسية على اى (سابقه مديث)

أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ كَاندُ مديث بإن كَ كُل بـ

### (المعجمه) - (بَابُ جَوَازِ أَذَانِ الْأَعُمٰي إِذَا كَانَ مَعَهُ بَصِيرٌ) (التحفة٥)

[٨٤٥] ٨-(٣٨١) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْب مُّحَمَّدُ ابْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم يُّؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ بَيَلِيِّةٍ، وَهُو أَعْمَى.

[٨٤٦] (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ يَخْيَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ هِشَام بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٢) - (بَابُ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْإِغَارَةِ عَلَى قَوْم فِي دَارِ الْكُفُرِ إِذَا سُمِعَ فِيهِمُ الآذان) (التحفة٦)

[٨٤٧] ٩-(٣٨٢) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْن سَلَمَةَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُغِيرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَشْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِلَّا أَغَارَ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى الْفِطْرَةِ» ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلٰهَ

### باب:5-نابینا کے ساتھ بیناموجود ہوتواس کا اذان دیناجائز ہے

[845] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں ہشام نے اینے والد سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عاکثہ مٹاہا سے روايت كى ، انصول نے كہا: ابن ام كمتوم رسول الله الله كالله كا لیےادان دیا کرتے تھے، حالانکہوہ نابینا تھے۔

[846] یکی بن عبدالله اورسعید بن عبدالرحمٰن نے ہشام سے ای سند کے ساتھ اس (مذکورہ بالا روایت) کے مانند عدیث بیان کی۔

> باب:6- دارالكفر ميں جب سي قوم كي آبادي سے اذان سائی دے توان پر حملہ کرنے سے رک جا نا

[847] حفرت انس بن مالك ولله عن روايت ب، حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پراگراذان س ليت تورك جاتے ورنه حمله كرويت، (ايما مواكم) آپ نے ايك آدى كوكت موت سنا: اللّٰهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكْبَرُ. تورسول الله تَافِيُّمُ في فرمايا: " فطرت (اسلام) ير ب-" يجراس ن كها: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهُ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنُ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ. تورسول الله تَعْقِمُ في فرمايا: "تو آك

إِلَّا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ» فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى.

(المعحم ٧) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَوُلِ مِثُلَ قَوُلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ تَلَيُّمُ ثُمَّ يَسُأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ) (التحفة ٧)

[٨٤٨] ١٠-(٣٨٣) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَظَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».

[٨٤٩] ١١-(٣٨٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوة وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمَا، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰوِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰوِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْقَمَة ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰوِ بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَعُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ : "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ : فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ اللهَ عَلَيْ فَي الْمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا لَمُؤَدِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَعْمِلُ اللهَ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ عَلَيْ الْوَسِيلَة مَنْ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ إِلَا لِعَبْدِ مِّنْ عَبَادِ اللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا لِهِ اللهِ الشَّفَاعَةُ » فَوَا لَا اللهَ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ اللهُ فَعَنْ الْمُؤْلِقُ فَعُنْ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

آ ( ٨٥٠] ١٧-(٣٨٥) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُّحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ

ے نکل گیا۔''اس پر صحابة کرام ٹفائقائے دیکھا تو وہ بکریوں کا چروا ہاتھا۔

باب:7-(اذان) سننے والے کے لیے مؤذن کے مانند کلمات کہنامتحب ہے، پھروہ رسول اللہ سائٹے کے لیے مؤذن اللہ سے آپ کے اللہ مانٹے

[848] حضرت ابوسعید خدری ناتش سے روایت ہے کہ رسول اللہ طابع نے فرمایا: ''جبتم اذان سنونو جومؤون کہتا ہے ای کی طرح کہو۔''

[849] حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص خاتجات روایت ہے کہ انھوں نے نی طاقی کا کوسنا، آپ فرمارے تھے: ''جب تم مؤذن کوسنوتو ای طرح کہو جیسے دہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیج کو کونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ ما تکو کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو میں ہوں گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے (میری) شفاعت میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے (میری) شفاعت واجب ہوگئ۔'

[850] حفرت عمر بن خطاب و الله الله أحَبرُ الله أَحْبَرُ الله

النَّقَفِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةً ابْنِ غَزِيَّةً، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ أَحَدُكُمْ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ:حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: لَا حَوْلُ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّـةَ».

آخبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمُحكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْخُبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْمُحكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ الْقُرَشِيُّ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَتُنَيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ لَيْثٌ عَنِ اللهِ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، يَشْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا لِللهِ وَبْدُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَرَسُولُهُ ، وَأَنْ وَرَسُولُهُ ، وَاللهِ وَيُعْدِ رَسُولُهِ وَيَالْإِسْلَامِ وَيَا لِلْهِ سَلَامٍ وَلَا وَيَعْمُ لَهُ وَلَهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا اللهِ وَيَالْمِ سَلَامٍ وَلَا وَيَعْمُ لَلْهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا اللهِ وَيَعْلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَلَا وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا اللهِ وَلِهُ وَلَا اللهِ وَلَالِهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ الل

أَخْبَرُ كَهِ وَمْ مِن سے (بر) ايك الله أخبرُ الله أخبرُ الله أخبرُ كه، پروه (مؤون) كم أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ الله توه الله توه بحى كم: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ الله بحر (مؤون) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كه توه وه بحى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كه توه وه بحى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ كه توه وه بحى أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا توه ولا خَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلّا بِاللهِ كم، بحر مؤون حَيَّ على الصَّلاةِ كم مؤون حَيَّ على الْفَلاح كه توه وه لاَحَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلّا بِاللهِ عَلَى الْفَلَاح كم توه وه لاَحَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلّا بِاللهِ عَلَى الْفَلَاح كم توه وه لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلّا بِاللهِ كم، بحر (مؤون) لا إِلهُ إِلّا الله كم توه وه بحن مِن اللهُ وه بحن الله وه بحق الله الله كم توه وه بحت مِن واض بوگل و لاَ أَلْ الله كم توه وه بحت مِن واض بوگل و الله الله كم توه وه بحت مِن واض بوگل و الله الله كم توه وه بحث مِن واض بوگل و الله الله كم توه وه بحث مِن واض بوگل و الله الله كم توه وه بحث مِن واض بوگل و الله وگل و الله الله كم توه و بحث مِن واض بوگل و الله الله كم توه و بحث مِن واض بوگل و الله الله كم توه و بحث مِن و الله وگل و الله وگل و الله وگل و الله الله كم توه و بحث مِن و الله وگل و الم و الم بوگل و الله وگل و الم و

قَالَ ابْنُ رُمْحِ فِي رِوَايَتِهِ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: وَأَنَا أَشْهَدُه وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ قَوْلَهُ: وَأَنَا.

هُ: وَأَنَا . (المعجم ٨) - (بَابُ فَضُلِ الْأَذَانِ وَهَرُبِ

الشيطان عِنْدَ سَمَاعِهِ) (التحفة ٨)

[AOY] عَدْ اللهِ اللهُ اللهُ

[۸۵۳] (...) وَحَدَّفَنِيهِ إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ يَخْيَى، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بمِثْلِهِ.

[ ٨٥٤] ١٥-(٣٨٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ: الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اللَّعْمَشُ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ، حَتَّى يَكُونَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ.

قَالَ سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ:

ابن رُمح نے اپنی روایت میں کہا: جس نے مؤون کی آواز سنتے ہوئے بہا: وَأَنَا أَشْهَدُ. اور تعیبہ نے وَأَنَا كَالفظ بيان نہيں كيا۔

### باب:8-اذان کی فضیلت اور شیطان کااس کو سنتے ہی بھاگ کھڑ ہے ہونا

[852] عبدہ نے طلحہ بن کی (بن طلحہ بن عبیداللہ) سے اور انھوں نے اپنے چچا (عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں معاویہ بن ابی سفیان والٹا کی پاس مقاءان کے پاس موذن انھیں نماز کے لیے بلانے آیا۔ تو معاویہ والٹو انٹون نے کہا: میں نے رسول اللہ انٹون سے سنا، آپ فرماتے سے: '' قیامت کے دن مؤذن ، لوگوں میں سب سے زیادہ کمی گردنوں والے ہول گے۔''

[853] سفیان نے طلحہ بن کی سے اور انھوں نے (اپنے چیا) عیسیٰ بن طلحہ سے روایت کی، کہا: میں نے معاویہ ٹاٹٹا ہے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا...... (آگے) سابقہ روایت کی مانند ہے۔

[854] جریر نے اعمش سے، انھوں نے ابوسفیان (طلحہ
بن نافع ) سے اور انھوں نے حضرت جابر دیاتی سے روایت
کی، کہا: میں نے نبی ترافی کو فرماتے ہوئے سنا:''بلاشبہ
شیطان جب نماز کی پکار (اوان) سنتا ہے تو (بھاگ کر) چلا
جاتا ہے یہاں تک کہ روحاء کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔''

سلیمان (اعمش) نے کہا: میں نے ان (اینے استاد

هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةٌ وَّثَلَاثُونَ مِيلًا .

[٨٥٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا:حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[١٥٩] ١٦-(٣٨٩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَرُهُيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. وَاللَّفْظُ لِيَّابِيَةً. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: لِقُتَيْبَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: اإِنَّ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِ قَالَ: اإِنَّ لَهُ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ، جَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسُوسَ، وَإِذَا سَكِتَ رَجَعَ فَوسُوسَ، فَإِذَا سَكِتَ رَجَعَ فَوسُوسَ، فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوسُوسَ، لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ وَجَعَ فَوسُوسَ. لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ وَعَوْسُوسَ.

[۸۵۷] ۱۷-(...) حَدَّنَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: حَدَّنَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَذْنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ».

[۸۰۸] ۱۸-(...) حَدَّقَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسُطَامَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى بَنِي حَارِثَةَ، قَالَ وَمَعِي غُلَامٌ لَّنَا - أَوْ صَاحِبٌ لَنَا - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ - فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِّنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ. قَالَ: فَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هٰذَا لَمْ ذَلِكَ لِأَبِي فَقَالَ: لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَى هٰذَا لَمْ

ابوسفیان طلحہ بن نافع) سے روحاء کے بارے میں پوجھاتو انھوں نے کہا: میدینہ سے چھتیں میل (کے فاصلے) پر ہے۔ [855] ابومعادیہ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

[856] اعمش نے ابوصالے سے اور انھوں نے حفرت ابوجررہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹاٹھ انے فرمایا:
''شیطان جب نماز کے لیے پکار (کی آواز) سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے تا کہ مؤذن کی آ داز نہ من سکے، پھر جب مؤذن فاموش ہوجاتا ہے تو واپس آتا ہے اور (نمازیوں کے دلوں میں) وسوسہ پیدا کرتا ہے، پھر جب اقامت سنتا ہے تو چلا جاتا ہے تا کہ اس کی آ داز نہ نے، پھر جب وہ فاموش ہوجاتا ہے تو داپس آتا ہے اور (لوگوں کے دلوں میں) موجاتا ہے تو داپس آتا ہے اور (لوگوں کے دلوں میں) دوسہ ڈالی ہے۔'

[857] خالد بن عبدالله نے سہیل ہے، انھوں نے اپنے والد (ابو صالح السمان) ہے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله تاٹیڈ کا اور مریرہ ٹاٹٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول الله تاٹیڈ کے مرکز نے فرمایا: ''جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹر کھیر کر گوز مارتا ہوا جاتا ہے۔''

اله 1858 روح نے سہیل سے روایت کی، انھوں نے کہا:
میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کی طرف بھیجا، کہا: میرے
ساتھ ہمارا ایک لڑکا (خادم یا ہمارا ایک ساتھی بھی تھا) اس کو
سی آ واز دینے والے نے باغ سے اس کا نام لے کر آ واز
دی۔ کہا:جو (لڑکا) میرے ساتھ تھا اس نے باغ کے اندر
جھا تکا تو اسے پچھنظر نہ آیا، چنانچہ میں نے یہ (واقعہ) اپ
والد کو بتایا تو انھوں نے کہا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس واقعے

أُرْسِلْكَ، وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ، إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ، وَلَّى وَلَهُ حُصَاصٌ».

[۱۹۹۸] ۱۹-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَعْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرِجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَلَلَ: الْإِذَا تُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَبْنَ النَّا إِذَا قُضِي التَّقْوِيبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَبْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ لَهُ: أَذْكُرْ كَذَا، وَاذْكُرْ لَكَذَا، وَاذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجْلُ، مَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى اللَّهُ.

٢٠[٨٦٠] ٢٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَّئِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ مُنَّئِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بَيْكِ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ مُنْلَةٍ، غَيْرَ مُنْلَةٍ، غَلْلَ الرَّجُلُ إِنْ يَدْدِي كَيْفَ صَلِّى».

(المعحم ٩) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ رَفُعِ الْيَدَيُنِ حَذُوَ الْمَنُكِبَيُنِ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحُرَامِ وَالرُّكُوعِ، وَفِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَأَنَّهُ لاَ يَفْعَلُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ) (التَحفة ٦)

ے دو بپار ہو گے تو میں شمصیں نہ بھیجنا لیکن (آیندہ) تم اگر کوئی آ واز سنوتو نماز کی اذان دو کیونکہ میں نے ابو ہر پرہ اٹائٹ سے سنا، وہ رسول اللہ مٹائٹا سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا:'' جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو شیطان پٹے پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔''

[859] اَ عرج نے حضرت الوہررہ دائیڈ سے روایت کی کہ بلاشہ نبی ناٹیڈ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہو شیطان گوز مارتا ہوا چیچے بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ نے، چنانچہ جب اذان پوری کردی جاتی ہے تو آجاتا ہے حتی کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو (پھر) پیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب تکبیر خنم ہوجاتی ہے تو آ جاتا ہاتا ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالے۔اسے کہتا ہے: فلاں چیز کو یادکرو،فلال چیز کو یادکرو،دہ چیزیں جواسے پہلے یاد نہیں ہوتیں، یہاں تک کہ آدی کی بیحالت ہوجاتی ہے کہ اس کو پید بی نہیں چاتا ہے کہ اس کو پید بی نہیں چاتا ہے۔'

[860] ہمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ و اللظ سے اور انھوں نے نی مُلِیْظ سے فرکورہ بالا روایت کے مانند بیان کیا، مگر انھوں نے (مَایَدْرِی کَمْ صَلّٰی کے بجائے) إِنْ یَدْرِی کَمْ صَلّٰی کے بجائے) إِنْ یَدْرِی کَمْ صَلّٰی کے بجائے) إِنْ یَدْرِی کَیْفَ صَلّٰی ''کہا۔ یَدْرِی کَیْفَ صَلّٰی ''کہا۔

باب 9- تکبیرتر بیداور رکوع کی تبیر کے ساتھ اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانامستحب ہے اور بیاکہ جب (نمازی) سجدے سے سراٹھائے تو رفع یدین نہ کرے

[86] سفيان بن عيينان ز بري سے، انھول نے سالم

[٨٦١] ٢١–(٣٩٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى

التَّمِيمِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ حَ وَاللَّفْظُ لِيَحْلَى - قَالَ الْخُبْرَنَا سُفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْنَةَ إِذَا افْتَتَحَ الطَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا وَقَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

[٨٦٢] ٢٧-(...) وَحَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَلَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَلَّنَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنُ عُمْرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ. لِلصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ. لِلصَّلَاةِ، وَلَا يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا يَفْعَلُهُ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا يَفْعَلُهُ وَيِنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَّهُوَ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ. كِلَاهُمَا عَنِ الرُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، كَمَا قَالَ ابْنُ جُرَيْح: اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

الله عَنْ يَحْيَى : ﴿ ٢٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَا بَهَ

ے اور انھوں نے اپنے والد (عبداللہ بن عمر علیہ) سے روایت کی ،انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علی کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتی کہ انھیں کندھوں کے برابر لے آتے اور رکوع سے پہلے بھی ارواس وقت بھی) جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ آپ دو تجدول کے درمیان آٹھیں نہ اٹھاتے تھے۔

[862] ابن جریج نے ابن شہاب سے اور انھوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر اللہ اللہ کا کہا:
رسول اللہ کا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتی کہ آپ کے کندھوں کے سامنے آجاتے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو بھی ایسا کرتے اور جب رکوع سے سراٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب بحدے سے اپناسراٹھاتے تو بھی ایسا کرتے اور جب بحدے سے اپناسراٹھاتے تو ایسانہ کرتے تھے۔

[863] عقیل اور پونس دونوں نے ای طرح روایت کی جس طرح این جرتے نے کی کہ جب رسول اللہ کا کھا نے کہا کہ کے کہا کہ کا کے کھڑے ہوتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر کھیر کہتے۔ (انھوں نے بِحَدْو مَنْ کِبَیْهِ کہا، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔)

[864] ابو قلابہ سے روایث ہے کہ انھوں نے حضرت مالک بن حویرث ٹاٹڈ کودیکھا، جب وہ نماز پڑھتے تو اللّٰدا کبر

أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، إِذَا صَلَّى كَبَّرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ. وَحَدَّتَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ لَمْكَذَا.

[٨٦٥] ٢٥-(...) حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِم، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ يُحَاذِي بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَعَلَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَعَلَ مِثْلُ ذَٰلِكَ.

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ تَعِيدٍ، عَنْ تَعَادُةَ بِهُذَا الْإِسْنَادِ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

(المعحم ١٠) - (بَابُ اِثْبَاتِ التَّكْبِيرِ فِي كُلَّ خَفُضٍ وَّرَفُعِ فِي الصَّلَاةِ، اِلَّا رَفُعَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَيَقُولُ فِيهِ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ) (التحفة ١٠)

[٨٦٧] ٢٧-(٣٩٢) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى . قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ 'كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمَّا

کہتے پھراپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع کرنا چاہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکوع سے اپنا سراٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور انھوں نے بتایا کہ رسول اللہ تاثیر ایبا بی کیا کرتے تھے۔

[865] ابوعوانہ نے قادہ ہے، انھوں نے نفر بن عاصم ہے اور انھوں نے حضرت مالک بن حویرث ناٹش سے دوایت کی کہ رسول اللہ فائل جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ آھیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع کرتے تو (پھر) اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ آھیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے اور جب رکوع سے اپناسرا تھاتے تو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے اداریہائی کرتے۔

[866] قادہ سے (ابوعوانہ کے بجائے) سعید نے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ انعوں (مالک بن حورث واللہ ) نے اللہ کے نبی تالیق کودیکھا اور (سعید نے) کہا: یہاں تک کہ دونوں ماتھ اپنے دونوں کانوں کے کناروں کے سامنے لے فاتے۔

باب:10- نمازیں ہر بارچھکتے اورا ٹھتے وقت تکبیر کہنا ثابت ہے، سوائے رکوع سے سر انھائے دللہ لِمَنُ الله لِمَنُ حَمِدَهُ كہاجائے گا

[867] ابوسلمہ بن عبدالرحل سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ٹائٹ انھیں نماز پڑھارہے تے تو جب بھی وہ جھتے اور (سراورجسم کواوپر) اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب سلام پھیرا تو کہا: اللہ کا تم میں نماز میں تم سب کی نسبت رسول اللہ ناتھ ہا

انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ! إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً عَدْياده مثابهت ركمًا مول ـ برَسُولِ اللهِ ﷺ.

> [٨٦٨] ٢٨-(. . . ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِّي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: ارَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُا، ۚ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهُوي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْلَى بَعْدَ الْجُلُوس.

> ثُمَّ يَقُولُ أَبُوهُرَيْرَةً: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً برَسُولِ اللهِ ﷺ.

> [٨٦٩] ٢٩-(...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِّن ابْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ : إِنِّي أَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ.

> [۸۷۰] ۳۰-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ

[868] ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا: مجھے ابن شہاب نے ابد بکر بن عبدالرحمٰن سے روایت بیان کی ، انھوں نے حفرت الوجريه فالله كوبيكت بوع سا: رسول الله الله جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کھڑے ہوتے ہوئے تكبير كتيم، پهر ركوع كرتے موئے تكبير كتي، پهر جب ركوع ع كرالهات توسَمِعَ الله ليمن حَمِدَه كتي، يرقيم ك حالت من رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كُتِّع، مجر جب مجده كرنے كے ليے جھكتے تو تكبير كہتے، كھر جب اپنا مراٹھاتے تو تكبيركتي، پھر ( دوسرا) تجده كرتے وقت تكبير كہتے، پھر جب (سجدے سے) اپنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے، آپ پوری نماز میں ای طرح کرتے بہال تک کداس وکمل کر لیتے اور جب دو رکعتوں سے بیٹھنے کے بعدا ٹھتے تو (اس دفت بھی) تکبیر کہتے۔ كر ابو مرره والله كتي: من نماز من تم سب كي نسبت رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ كَم ساتھ زياده مشابهوں۔

[869] عُقَيل نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے ابوبكر بن عبدالرطن بن حارث نے بتایا كه انھوں نے حضرت ابو ہررہ و والثلاث سنا، کہدرہ متھ کدرسول اللہ طافیا جب نماز ك ليكور اوت توكور اوت كبير كتي .... آ گے ابن جرت کی حدیث کی طرح ہے اور (عقیل نے) ابو جريره النفؤ كايوقول كه مين نماز مين تم سب كي نبت رسول الله كَافِيم عن ياده مشابه مون، بيان نبيس كيا-

[870] يۇس نے ابن شہاب سے خبر دى ، كہا: مجھے ابوسلم بن عبد الرحل نے بتایا کہ حضرت ابو ہر مرہ واللہ کو جب مروان مدینه میں اپنا نائب بنا کر جاتا تو جب وہ فرض نماز کے لیے

[AV1] ٣١-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنِي الطَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ وَوَضَعَ، فَقُلْنَا: يَاأَبَا هُرَيْرَةً! مَا هٰذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[AVY] ٣٢-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَغْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَيُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَظِيْرُ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

[۸۷۳] ۳۳-(۳۹۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بِنُ مِحْيَا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُّطَرِّفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ ابْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ ابْنُ حُصَيْنٍ خَلْفَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الصَّلَاةِ مِنَ الرَّعْعَتِيْنِ كَبَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مِنَ الصَّلَاةِ فَالَ: أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا لَهُذَا صَلَى بِنَا لَمُذَا صَلَا الْمَدَ فَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا لَهُذَا صَلَى بِنَا لَمُذَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَيْقٍ، أَوْ قَالَ: فَدْ ذَكَرَنِي هَذَا

کوڑے ہوتے ، تجمیر کہتے .....اس کے بعد (یونس نے) ابن جرتج کی حدیث کے مانڈ بیان کیا۔ ان (یونس) کی حدیث میں (بیاضافہ) ہے کہ جب وہ نماز پوری کر لیتے اور سلام پھیرتے تو معجد والوں کی طرف منہ کرتے (اور) کہتے: اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں نماز میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ ٹائٹی کے مشابہ ہوں۔

ا 1871 یکی بن ابی کثیر نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈھٹٹ نماز میں جب بھی (سر) اٹھاتے اور جھکاتے، تکمیر کہتے، اس پر ہم نے کہا: ابو ہریرہ! یہ تکمیر کیا ہے؟ انھوں نے کہا: یقینا یہی رسول اللہ تالیا کی نماز ہے۔

[872] سہیل کے والد ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ وہ جب بھی (نماز میں سر) جھکاتے اور اللہ تا ٹاٹھ ایسا ہی کیا اللہ تا ٹاٹھ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

[873] مطرف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے اور عمران بن حصین دہائی نے علی بن ابی طالب دہائی کی اقدا میں نماز پڑھی۔ جب وہ سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے اور جب ابنا سراٹھاتے تو تکبیر کہتے اور جب دورکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تو ہوتے تو تکبیر کہتے، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو عمران دہائی نے میرا ہاتھ پکڑا، پھر کہا: انھوں نے ہمیں محمد تائی کی نماز یاد دی ہے۔

صَلَاةً مُحَمَّدٍ ﷺ.

(المعحم ١١) - (بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَ قِ الْفَاتِحَةِ
فِي كُلَّ رَكُعَةٍ، وَإِنَّهُ إِذَا لَمُ يُحْسِنِ الْفَاتِحَةَ
وَلَا أَمْكَنَهُ تَعَلَّمُهَا قَرَأُمَا تَيَسَّرَلَهُ مِنْ
غَيْرِهَا) (التحفة ١١)

٣٩٤] ٣٤[ ٣٩٤] حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ شَفْبَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَئْنَةَ عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ مَّحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الطَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعَلِيُّةً: "لَا عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ يَعَلِيُّةً: "لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ".

[۸۷٥] ٣٥-(...) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الطَّامِتِ قَالَ: قَالَ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الله صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْتَرِى المَّامِدِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[AV٦] ٣٦-(...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُسَنُ بْنُ عَلِيً الْحُلْوَانِيُ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ، الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَجُعِهِ مِنْ بِنْرِهِمْ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِه

باب: 11- ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی فرضیت اوراگر (کوئی) فاتحہ اچھی طرح نہ پڑھ سکتا ہواور نہاس کے لیے اس کا سیکھنا ہی ممکن ہوتو فاتحہ کے سواجو پڑھنا آسان ہو، پڑھ لے

الا 1874 سفیان بن عیید نے ابن شہاب زہری ہے،
انھول نے محمود بن رہی ہے اور انھول نے حضرت عبادہ بن
صامت اللہ سے روایت کی، وہ اس بات کی نبیت نی اللہ اللہ کی طرف کرتے تھے (کہ آپ اللہ ان فرمایا:) "اس فحض کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحة الکتاب نہ بردھی۔"

[875] يولس في ابن شهاب سے روايت كى، كها: مجھے محمود بن رئيع في حضرت عبادہ بن صامت والله سے خردى، انھوں في كہا كدرسول الله علية أفر مايا: "اس مخص كى كوكى في في في مازنہيں جس في القرآن (فاتحہ) نہيں برا ھي۔"

[876] صالح نے ابن شہاب سے روایت کی کہ حفرت محمود ہن رہے دو اللہ تاللہ اللہ تاللہ نے اللہ اللہ تاللہ اللہ تاللہ ان کے توری پر رسول اللہ تاللہ ان کے توری سے گئی کرکے پانی کا چھینٹا دیا تھا، انھیں بتایا کہ رسول کہ حضرت عبادہ بن صامت نظائہ نے انھیں بتایا کہ رسول اللہ تاللہ نے فرمایا: ''جس نے ام القرآن کی قراءت نہ کی، اس کی کوئی نماز نہیں۔''

صَلَاةً لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأُ بِأُمُّ الْقُرْآنِ".

[AVV] ٣٧-(...) وَحَدَّثْنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فَصَاعِدًا.

[٨٧٨] ٣٨-(٣٩٠) حَدَّثْنَاهُ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: •مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَّمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَام، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَام، فَقَالَّ: اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّفِينِ ٱلرَّبَيْدِ ﴾ . قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنْلَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿مِلْكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي - فَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نُسَّتَعِينُ﴾قَالَ: لهٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلْضَآلَيْنَ﴾قَالَ: لْهذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

[877] زہری کے ایک اور شاگردمعم نے ای سند کے ساتھ ای سند کے ساتھ ای اور پیاضافہ کیا: ''(فاتحہ)اور اس کے بعد (قرآن کا کچھ حصہ۔)''

[878] سفیان بن عیید نے علاء بن عبدالرحان سے خبر دی، انحول نے این والد سے، انمول نے حطرت ابو ہریرہ خات ہے، انھول نے نی تاللہ سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "جس نے کوئی نماز بریعی اوراس میں ام القرآن کی قراءت نہ کی تو وہ ناقص ہے۔'' تین مرتبہ فرمایا، یعنی پوری ای نہیں۔ ابو ہریرہ ٹائن ہے کہا گیا: ہم امام کے چیچے ہوتے ہیں۔ انھوں نے کہا:اس کو اپنے دل میں بڑھ لو کیونکہ میں ن رسول الله عليم عدا، آپ قرما رہے تھے: "الله تعالى نے فرمایا: میں نے نماز اینے اور اپنے بندے کے درمیان آدهی آدمی تقسیم کی ہے اور میرے بندے نے جو ما تگا، اس کا ے جب بندہ ﴿ ٱلْحَدْثُ يِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞ "سب تعریف اللہ بی کے لیے جو جہانوں کا رب ہے' کہتا ہے تو الله تعالى فرماتا ہے: ميرے بندے نے ميرى تعريف كى۔ اور جب وہ کہتا ہے: ﴿ اَلْزَحْمٰنِ الزَّحِينِيونَ "سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمیشہ مہریانی کرنے والا' تو اللہ تعالی فرماتا ہے: میرے بندے نے میری ثنامیان کی۔ چرجب وہ كتا ہے: ﴿ مُلِكِ يَوْمِ النِّيْنِ ۞ "جزا كے دن كا مالك و (الله) فرماتا ب: مير بند يند يغ ميرى بزرگى بیان کی۔ اور ایک وفعہ فرمایا: میرے بندے نے (اپنے معاملات) میرے سرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُ لُو إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ " بهم تيرى عي بندگي كرتے اور جھى بى مدد جاہے ہيں' تو (اللہ) فرماتا ہے:

یہ (حصہ) میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے نے جو ما نگا، اس کا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے:
﴿ إِهْ بِهَ اَلْمُعْتَقِيْمَ وَ وَهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِللّٰ اللّٰلِي اللّٰمِ اللّٰلِللّٰ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِي اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰمِ ال

قَالَسُفْيَانُ: حَدَّثَنِي بِدِالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُمَوَ مَرِيضٌ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ.

[AV4] ٣٩-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، وَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامٍ بْنِ زُهْرَةً، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَقَولُ:

[ ١٨٥] - ٤- ( . . . ) وَحَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ : أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّه سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعِيْدٍ: "مَنْ صَلّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَعِيدٍ: "مَنْ صَلّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ يَعِيدٍ: "مَنْ صَلّى صَلَاةً فَلَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَفِي بِأَمِّ الصَّلَاةَ عَرَّقُومَ : فَصَمْتُ الصَّلَاةَ عَرَيْقِهُمَا : "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلّ : قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهُا لِي وَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهَا لِي وَيَصْفُهُا لِي وَيَصْفَهُا لَوْلَيْ وَيَعْفَهُا لِي وَيْسُونُ مِنْ اللهِ اللهِ وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفُهُا لِي وَيَصْفَهُا لَيْ وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفُهُا لِي وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفَهُا لِي وَيَصْفَهُا لَهُ وَيَعْمُا لَهُ اللهِ وَلَهُا لِي وَيَصْفَعُهُا لِي وَيَصْفَعُهُا لِي وَيَصْفَلَهُا لِي وَيَصْفَلَا اللهُ وَلَهُ الْعَلَاقِ اللهِ وَيَعْمُا لِي وَيَصْفَعُهُا لِي وَيَصْفَهُا لِي وَلِي الْعَلَاقُ الْعِنْ الْعَلَاقُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْعَلَاقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللْهُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الم

سفیان نے کہا: جھے بیروایت علاء بن عبدالرجمان بن ایتھوب نے سائی، میں ان کے پاس گیا، وہ گھر میں بیار سے میں سوال کیا تھے۔ میں نے ان سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا (توانھوں نے مجھے بیحدیث سائی۔)

[880] ابن جریج نے بتایا کہ ہمیں علاء بن عبدالرحمان نے خبردی، کہا: مجھے عبداللہ بن ہشام بن زہرہ کے بیٹوں کے آزاد کردہ غلام ابو سائب نے بتایا کہ انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی تھے: رسول اللہ تالیج کے فرمایا: "جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، "جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی، اور اب میں ام القرآن نہ پڑھی، اور اب میں ام القرآن نہ پڑھی، فرمایا: میں جزیج دونوں کی موایت میں ہے: "اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آ دھی قرمایا: میں ہے، اس کا آ دھا حصہ میرے لیے ہے اور آ دھا آ

لِعَبْدِي).

#### میرے بندے کے لیے۔"

الْمَعْتِرِيُّ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوأُويْسٍ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي، وَمِنْ أَبِي السَّايْبِ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ قَالَ: عَلَى السَّايْبِ، وَكَانَا جَلِيسَيْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَنْ صَلَّاةً لَمْ يَقُرأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهْيَ خِدَاجٌ " يَقُولُهَا ثَلَانًا ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

[ [ ٨٨٧] ٤٢ - (٣٩٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُتَحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْحَ قَالَ: «لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ» قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْحَ أَعْلَنَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَا أَعْلَنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْحَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ، وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لَكُمْ.

[٨٨٤] ٤٤-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:

[883] این جریج نے عطاء سے خبر دی ، کہا: حضرت ابو ہر رہ ہی اب جریکھت ابو ہر رہ ہی ابوری نماز میں (ہر رکعت میں) قراء ت کرے۔ رسول اللہ تکھی نے جو (قراءت) ہمیں (بلند آواز سے) سائی ، ہم نے بھی شمیں سائی اور جو آب نے ہم سے (آواز آہت کرکے) تحقی رکھی ہم نے اسے تم سے تحقی رکھا۔ ایک آ دی نے ان سے کہا: اگر میں ام القرآن سے زیادہ نہ پڑھوں؟ تو انھوں نے کہا: اگر اس سے زیادہ پڑھوں؟ تو انھوں نے کہا: اگر اس سے زیادہ پڑھوت بہتر ہے اور اگر اس (فاتحہ) پررک جاؤ تو وہ شمیں کفایت کرے گی۔

[884] حبيب معلم سے روايت ہے، انھول نے عطاء

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلُّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُ ﷺ أَشْمَعْنَا النَّبِيُ ﷺ أَسْمَعْنَا كُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ وَمَنْ قَرَأَ بِأُمُ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[٨٨٥] ٤٥-(٣٩٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَٰسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ أَوَدُّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ السَّلَامَ، قَالَ: الرَّجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ الْمَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَعَلَيْكَ السَّلَامُ اللُّهُ قَالَ: ﴿ إِرْجِعْ فَصَلُّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ حَتَّى فَعَلَ ذٰلِكَ ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! مَا أُحْسِنُ غَيْرَ لْهَذَا، عَلَّمْني، قَالَ: ﴿إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا».

ے روایت کی، کہا: حضرت ابو ہر یرہ نظافانے کہا: ہر نماز میں قراء ت ہے۔ تو جو (قراءت) نبی خلائی نے ہمیں سنائی ہم نے خصیں سنائی اور جوانحول نے ہم سے پوشیدہ رکھی، ہم نے وہ تم سے پوشیدہ رکھی اور جس نے ام الکتاب پڑھ لی تو اس کے لیے وہ کائی ہے اور جس نے (اس سے) زائد پڑھا تو وہ بہتر ہے۔

[885] يكي بن سعيد نے عبيداللہ سے روايت كى، كها: مجھے سعید بن الی سعید نے اپنے والد (کیسان بن سعد) سے مدیث سنائی، انحول نے حضرت ابو ہریرہ دی انتخاب روایت کی كه رسول الله علي مسجد من تشريف لائ تو ايك آوى (مجد کے) اندرآیا اور نماز پڑھی، پھرآ کررسول اللہ تاللہ كوسلام عرض كيا، رسول الله تَكْفَلُ في اس كيسلام كاجواب ديا اورفرمايا: "والس جاو اور نماز براهو كونكمتم في نمازنييس پڑھی۔'' وہ آ دی واپس گیااورای طرح نماز پڑھی، جیسے پہلے رِحْی تھی، پرنی اللہ کے پاس آیا اور سلام عرض کیا تو آب ف فرمايا: " وَعَلَيْكَ السَّلَامُ" كَمر فرمايا: " واليس جاؤ، كمر ے نماز پڑھو کوئکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔'' یہاں تک کہ آپ نے تین دفعہ ایے بی کیا تواس آ دی نے عرض کی: اس ذات كاتم جس نے آپ كوئل كے ساتھ بيجا ہے! يس اس ے بہتر ادانہیں کرسکتا، آپ مجھے سکھا دیجے۔ آپ نے فرمایا: "جبتم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اللہ اکبر کہو، پھر مسس جتنا قرآن ميسر جو (آساني سے برها جاسكے) برحور چر رکوع کروحی کررکوع کرتے ہوئے (مسس پوری طرح) اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے سر اٹھاؤحتی کہ قیام کی حالت میں سیدھے ہوجاؤ، پھر بحدہ کروشی کہ بحدہ کرتے ہوئے (مسس بوری طرح) اطمینان ہوجائے، پھرسر اٹھاؤ حتی کہ اطمینان سے بیٹہ جاؤ، پھرایی پوری نماز میں ای طرح کرو۔''

تَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً : حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي قَالاً : حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ عَنْ الْبِي هُرَيْرَةً عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى ، وَرَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَنْ نَاحِيةٍ . وَسَاقًا الْحَدِيثَ بِمِثْلِ هٰذِهِ الْقِطّةِ ، وَزَادَا فِيهِ : "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ وَزَادَا فِيهِ : "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرْ » .

(المعجم ٢) - (بَابُ نَهْيِ الْمَأْمُومِ عَنُ جَهْرِهِ بِالْقِرَاءَ قِ خَلْفِ اِمَامِهِ) (التحفة ٢)

[۸۸۷] ٤٧ - (٣٩٨) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةَ ابْنِ أُونِي، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ - أَوِ الْعَصْرِ - فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأً خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ قَرَأً خَلْفِي بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟ " فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَلْجَيْهَا ".

[۸۸۸] ٤٨-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الْمُثَنَّ بْنِ حُصَيْنٍ الظَّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظَّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ

[886] ابو اسامہ اور عبداللہ بن نمیر نے عبیداللہ سے، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹڑ سے روایت کی کہ ایک آ دی نے معجد میں داخل ہو کر نماز بڑھی، رسول اللہ ٹاٹھ ایک جانب (تشریف فرما) سے سے سے بیمر دونوں نے اس واقعے کی مانند حدیث بیان کی اور اس (حدیث کے ابتدائی جھے) میں ان دونوں نے یہ اضافہ کیا: ''جب تم نماز کے لیے کھڑ ہے ہوتو خوب اچھی طرح وضوکرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تجبیر کہو۔''

### باب:12-مقتدی کوامام کے پیچھیے بلندآ واز یے قراءت کرنے کی ممانعت

[888] شعبہ نے قادہ سے روایت کی ، انھوں نے زُرارہ

ہن اوفی سے سنا، وہ حضرت عمران ہن حصین بڑاٹھ سے بیان کر

رہے تھے کہ رسول اللہ علق نے ظہر کی نماز پڑھی تو ایک آ دمی

نے آپ کے پیچیے ﴿ سَتِیجِ الْسَعَہ دَیّاتُ الْاَعْلَى ﴾ پڑھنی
شروع کر دی۔ جب آپ علق نے سلام پھیرا تو فرمایا: " تم

لر <u>1</u> 31 يَقْرَأُ خَلْفَهُ: ﴿ سَبِّجِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَ ﴾ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ الْقَارِى ﴾ انْصَرَفَ قَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ الْقَارِى ﴾ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَلَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا ﴾ .

[889] قادہ کے ایک اور شاگرداین ابی عروبہ نے اس سند کے ساتھ (فدکورہ بالا) روایت بیان کی کہ رسول اللہ طاقیٰ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور فرمایا:'' میں جان گیا کہتم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھار ہاہے۔''

میں ہے کس نے پڑھا''یا (فرمایا:)''تم میں سے پڑھنے والا

كون ٢٠٠٠ ايك آدمى في كها: مين مول - آپ في فرمايا:

"میں سمجھا کہتم میں ہے کوئی مجھے اس میں الجھار ہا ہے۔"

[۸۸۹] 29-(..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنِ
ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَةً صَلَّى الظُّهْرَ، وَقَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ
أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا".

ن کدہ: امام کے چیچے سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی پڑھنے کا مطلب سید ہے کہ امام کچھ پڑھ رہا ہے اور مقتدی کچھ اور، اس کی اجازت نہیں۔

(المعجم ١٣) - (بَابُ حُجَّةِ مَنُ قَالَ لاَ يُجُهَرُ بِالْبَسُمَلَةِ) (التحفة ١٣)

[ ١٩٩٠] ٥٠-(٣٩٩) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : وَابْنُ بَشَّارٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ غُنْدَرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسٍ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمْرَ ، وَعُثْمَانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم .

[۸۹۱] ٥١-(...) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فِي لَهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ:

باب:13-ان لوگوں کی دلیل جو کہتے ہیں: بسم اللہ بلندآ واز سے نہیں پڑھی جائے گ

[890] ہم سے محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، (کہا:) ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا: میں نے قادہ کو حضرت انس جھڑ سے روایت کرتے ہوئے سا، کہا: میں نے رسول اللہ طاقی، ابو بکر، عمر اور عثمان چھھٹ کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے ان میں ہے کی کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھے نہیں سا۔

[891] (محربن جعفر کے بجائے ) ابو داود نے شعبہ سے اس سند سے روایت کی اور بیاضافہ کیا کہ شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے کہا: کیا آپ نے بیدروایت انس واللہ سے تی

نماز کے احکام ومسائل ۔۔۔۔۔

483

أَسَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. نَحْنُ سَأَلْنَاهُ عَنْهُ.

[۸۹۲] ٥٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِهِؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ! وَبَحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَٰهُ غَيْرُكَ.

وَعَنْ قَتَادَةً، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ الْنِي مَالِكِ، أَنَّهُ حَدَّنَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأُلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ، لَا يَسْتَفْتِحُونَ بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ، لَا يَشْتُونَ بِشْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ، فِي أَوَّلِ فِي آخِرِهَا.

[۸۹۳] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي إِسْحَقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَذْكُرُ ذٰلِكَ.

(المعجم ٢) - (بَابُ جُجَّةِ مَنْ قَالَ: ٱلْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِّنُ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، سِواى بَرَاءَةٍ) (التحفة ٤)

[۸۹٤] ٥٣-(٤٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ

ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں، ہم نے ان سے اس کے بارے میں بوچھاتھا۔

[892] اَوزاعی نے عبدہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب ٹاٹٹ یہ کلمات بلند آ واز سے پڑھتے تھے: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ اِ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ ، وَلَا إِلٰهُ غَیْرُكَ ."اے اللہ! تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے۔ تیرانام برا بابرکت ہے اور تیری عظمت وشان بڑی بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔"

(نیز اوزائی ہی کی) قادہ رائی ہے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس رائی ہے (اپنی) روایت کی خبر دیتے ہوئے ان (اوزائی) کی طرف لکھ بھیجا کہ انھوں (انس رائی ) نے قادہ کو حدیث سائی، کہا: میں نے نبی سائی ابوبکر، عمر اور عثان رہ ہے کہ نہ وہ (نماز کا) آغاز ملاحمد للہ رب العالمین سے کرتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم (بلند آواز سے) نہیں کہتے تھے، نہ الرحین الرحیم (بلند آواز سے) نہیں کہتے تھے، نہ قراءت کے شروع میں اور نہ اس کے آخر میں ہی (دوسری مورت کے آغاز رہے)

[893] اسحاق بن عبدالله بن البي طلحه نے بتایا که انھوں نے انس بن مالک رہائی سے سنا، وہ یبی (سابقه) حدیث بان کرتے تھے۔

> ہاب:14-ان لوگوں کی دلیل جن کےنز دیک کبم اللّٰدسور ہُ براءت کےسوا ہرسورت کی ابتدا میں ایک آیت ہے

[894] على بن مجر سعدى أور ابو بكر بن ابي شيبه نے

السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ:حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلٍ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: - وَاللَّفْظُ لَهُ -أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ أَنَس ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَةً مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا:مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةً»، فَقَرَأً: ينسم الله النَّخَيْب التِحَيْدِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْشَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱلْحَـرِّ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ﴾ ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟» فَقُلْنَا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَّهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُوم، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ».

زَادَ ابْنُ حُجْرٍ فِي حَدِيثِهِ: بَيْنَ أَظْهُرِنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَقَالَ: «مَا أَحْدَثَ بَعْدَكَ».

[۸۹٥] (...) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُّخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ فَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ: أَغْفَى رَسُولُ اللهِ يَبِيِّ إِغْفَاءَةً، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ

(الفاظ انھی کے ہیں)علی بن مسہرے روایت کی ، انھوں نے مخار بن قلفل سے اور انھوں نے حضرت انس بن ما لک جہانی ے روایت کی ، کہا: ایک روز رسول الله نافظ جارے درمیان تے جب ای اثنا میں آپ کچھ در کے لیے نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، چرآپ نے مسکراتے ہوئے اپناسرا ٹھایا توہم نے کہا: اللہ کے رسول! آپ کس بات پر انے؟ آپ نے فرمایا: "ابھی مجھ پرائیک سورت نازل کی گئی ہے۔" پھرآپ ن يرُ ما: ﴿ إِسْمِ اللهِ الرَّحْلِينَ الرَّحِيْمِ ۞ إِنَّا ٱعْطَيْنَاكُ الْكُوْتُونَ ) فَصَلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ) "بلاشبهم نے آپ کوکور عطاکی ۔ پس آپ این رب کے ليے نماز پڑھيں اور قرباني كريں، يقيناً آپ كا دشمن ہي جڑكٹا ہے۔ " پھرآپ نے کہا: ' کیاتم جانتے ہوکوڑ کیا ہے؟ ' ہم نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''وہ ایک نهر ہے جس کا میرے رب عز وجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر بہت بھلائی ہے اور وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت یانی بینے کے لیے آئے گی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہیں۔ان میں ہے ایک شخص کو کھینچ لیا جائے گا تو میں عرض کروں گا: اے میرے رب! بیمیری امت سے ہے۔ تو وہ فرمائے گا: آپ نہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا نی باتیں تکالیں۔" (علی) ابن تجر نے اپی حدیث میں (بی) اضافہ کیا: آپ معجدين جارے درميان تصاور (أَحْدَثُوا بَعْدَكَ كَي جُدُ) أَحْدَثَ بَعْدَكَ "اس في ثابات ثكالى" كهار

[895] ائن فضیل نے مختار بن فلفل سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک وہ انٹو سے سنا، کہدرہے تھے کہ رسول اللہ کاٹھ نیند جیسی کیفیت میں چلے گئے، (آگے) جس طرح ابن مسہرکی حدیث ہے، البت

مُسْهِرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: "نَهْرٌ وَّعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ، عَلَيْهِ حَوْضٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ: "آنِيَتُهُ عَدَدُ النِّجُوم».

(المعجمه ١) - (بَابُ وَضُعِ يَدِهِ الْيُمُنَى عَلَى الْيُمُنَى عَلَى الْيُسُرِى بَعُدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ تَحْتَ صَدُرِهِ فَوْقَ سُرِّتِهِ، وَوَضُعِهِمَا فِي السُّجُودِ عَلَى الشَّجُودِ عَلَى الشَّجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجُودِ عَلَى الْشَجْوَدِ عَلَى الْسُجْوِدِ عَلَى الْسُبُودِ الْسُودِ الْسُودِ الْسُنْ الْسُنْ الْسُبُودِ الْسُودِ الْسُنْ الْسُدُودِ عَلَى الْسُرْتِهِ الْسُودِ الْمِنْ الْسُنْ ال

[ [ ٨٩٦] ٤٥-(٤٠١) حَدَّثَنَا رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَّهُمْ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَمَوْلَى لَّهُمْ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ رَفَعَ لَبْيِهِ، وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ – وَصَفَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ – وَصَفَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، كَبَّرَ – وَصَفَ يَدَيْهِ مِنَالَ أُذُنَيْهِ – ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اللهُ لَمَنْ عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ لَكُمُ الْمُدْعَ عَلَى الْيُسْرَى، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ النَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَرَ النَّوْبِ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، ثُمَّ كَبَرَ الْمَوْعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكَعَ مَلَامًا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكَعَ مَلَمًا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعَهُمَا مَنْ عَلَمًا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكُو وَلَعَلَى يَدَيْهِ ، فَلَمَّا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » رَفَعَ لَمَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » رَفَعَ لَى النَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَجَدَ ، سَجَدَ بَيْنَ كَثَيْهِ .

انھوں (ابن فضیل) نے بیالفاظ کیے: ''ایک نبر ہے جس کا میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اور اس پر ایک حوض ہے۔''اور پنہیں کہا:''اس کے برتنوں کی تعدادستاروں کے برابر ہے۔''

> ہاب:15- تکبیرتح یمد کے بعد سینے سے ینچے اور ناف سے او پر دایاں ہاتھ باکیس پر رکھنا اور سجد سے میں دونوں ہاتھ زمین پر کندھوں کے برابر رکھنا

باب:16-نماز مین تشهد

[897] جرير نے منصور سے، انھوں نے ابو واکل سے اور

(المعحم ١٦) - (بَابُ التَّشَهُدِ فِي الصَّلاهِ) (التحفة ١٦)

[٨٩٧] ٥٥–(٤٠٢) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ

وَعُمْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهَ هُو السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ هُو السَّلَامُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ هُو السَّلَامُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ، اللهَ اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتُ كُلَّ عَبْدِ لِلْهِ اللهِ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهُ وَالْمَسْأَلَةِ وَالْمَاءَةُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

[۸۹۸] ٥٦-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ مَّنْصُورٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ».

[۸۹۹] ۷۰-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا حُبِدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَّنْصُورِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: «ثُمَّ لُيَتَخَيَّرُ بَعْدُ، مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا الْحَدِيثِ: - أَوْ مَا أَحَبَّ».

[ ٩٠٠] ٥٨-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ

انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈھٹو سے روایت کی،
انھوں نے کہا: ہم نماز میں رسول اللہ ٹھٹو کے بیچے کہتے تھے:
اللہ پرسلام ہو، فلال پرسلام ہو۔ (بخاری کی روایت میں
جریل پر میکائیل پرسلام ہو۔) تو ایک دن رسول اللہ ٹھٹو کے
جریل پر میکائیل پرسلام ہو۔) تو ایک دن رسول اللہ ٹھٹو کے
نے ہم سے فرمایا: '' بلاشبہ اللہ خودسلام ہے، لہذا جب تم میں
سے کوئی نماز میں بیٹے تو کہے: بقاو بادشاہت، اختیار وعظمت
سے کوئی نماز میں بیٹے تو کہے: بقاو بادشاہت، اختیار وعظمت
اللہ بی کے لیے ہے، اور ساری دعا میں اور ساری پاکیزہ
ور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پراور اللہ کے
اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ ہم پراور اللہ کے
نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص میر (دعا ئیہ) کلمات
نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص میر (دعا ئیہ) کلمات
نیک بندوں پر سلام ہو۔ جب کوئی شخص میر (دعا ئیہ) کلمات
کوئی معبور نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
کوئی معبور نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا
اور رسول ہیں، پھر جو مانگنا چاہاں کا انتخاب کر لے۔'

[898] (جریر کے بجائے) شعبہ نے منصور سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ اس طرح حدیث بیان کی اور انھوں (شعبہ) نے ''جرجو مانگنا چاہاں کا انتخاب کر لے'' (کے کلمات) بیان نہیں کیے۔

[899] منصور کے ایک اور شاگر دزائدہ نے ان سے ای سند کے ساتھ ان دونوں (جریر اور شعبہ) کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی، لیکن آخری کلمات میں مَاشَاءَ (جو چاہے) کی جگہ مَاأَحَبُّ (جو پہند کرے) کے الفاظ کے۔

[900] الممش نے (ابو واکل) شقیق سے اور انھوں نے دھنرت عبداللہ بن مسعود جائٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب ہم نماز میں نبی منافظ کے ساتھ بیٹھتے تھے ۔۔۔۔۔ (آگے)

نماز کے احکام ومسائل \_\_\_\_\_\_

487

النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْتُهُ فِي الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَقَالَ: «ثُمَّ يَنَخَيَّرُ بَعْدُ، مِنَ الدُّعَاءِ».

[٩٠١] ٥-(..) وَحَدَّثْنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم: حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ:
قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَّقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ
ابْنُ سَخْبَرَةَ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَّقُولُ:
عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ التَّشَهُد، كَفِّي بَيْنَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ التَّشَهُد، كَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَاقْتَصَّ التَّشَهُدُ بِمِثْلِ مَا اقْتَصُوا.

[٩٠٢] -٣-(٤٠٣) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْتُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ
الْمُهَاجِرِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ: عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ
كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَكَانَ يَقُولُ:
قَالَتَجِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ لِلْهِ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ،
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ رُمْحٍ: كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرآنَ.

٦١ [٩٠٣]
 حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ

منصور کی حدیث کی طرح (ہے) اور کہا:''اس کے بعد دعا کا انتخاب کرلے۔''

[901] عبدالله بن تخبره نے کہا: میں نے حضرت ابن مسعود داللہ اللہ اللہ کہدرہ تھے: رسول الله ناللہ کا بھے تشہد سکھایا، میری تشیلی آپ کی دونوں تشیلیوں کے درمیان تشہد سکھایا، میری تشیلی آپ کی دونوں تشیلیوں کے درمیان تشی ، (بالکل ای طرح) جیسے آپ مجھے قرآنی سورت کی تعلیم دیتے تھے۔ اور انھوں (ابن تخبره) نے تشہد اسی طرح بیان کیا۔

الاورور بن رحم بن رجم به جهاجر کی سندول سے لیث سے، انھوں نے ابو زبیر سے، انھول نے کہا: رسول اللہ تاقیق ابن عباس شائی سے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول اللہ تاقیق جمیں تشہدای طرح سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، چنانچہ آپ فرماتے تھے: ''بقا و باوشاہت، عظمت واختیار اور کثر ت فیر، ساری دعا کیں اور ساری پاکیزہ چیزیں اللہ بی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہوا ہے بی ! اور چیزیں اللہ بی کے لیے ہیں۔ آپ پر سلام ہوا ہی ! اور اللہ کے بیا بید بندول پر سلام ہو۔ ہم پر اور اللہ کے نیوا نیک بندول پر سلام ہو۔ ہیں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہیں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہیں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں۔'

اور ابن رمح کی روایت میں (اَلسُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَ بَعِكَ ) كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ (جس طرح آپ قرآن عَمَاتِ مِنْ ) ہے۔

[903] عبدالرحمان بن حمید نے کہا: مجھے ابو زبیر نے طاؤس کے حوالے سے حضرت ابن عباس ڈاٹٹناسے حدیث حُمَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلَّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

[٩٠٤] ٦٢-(٤٠٤) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُوِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ - قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُّونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةً، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْم: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَضَى أَبُومُوسَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذًا وَكَذَا؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَاحِطَّانُ! قُلْتَهَا؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا، وَلَمْ أُرِدُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى:أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَّبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلْكَ بِتِلْكَ،

بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله مُظَافِظِ ہمیں تشہد یوں سکھاتے تھے جیسے آپ ہمیں قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔

[904] ابوعوانہ نے قیادہ ہے، انھوں نے پیس بن جبیر سے اور انھول نے بطان بن عبداللدر قاشی سے روایت کی، انھول نے کہا: میں نے حضرت ابوموی اشعری واٹھ کے ساتھ ایک نماز پڑھی، جب وہ قعدہ (نماز میں تشہد کے لیے بیٹھنے) کے قریب تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: نماز کو نیکی اور زکا ہ کے ساتھ رکھا گیا ہے؟ جب ابوموی بھٹو نے نماز پوری کر لی تو مڑے اور کہا: تم میں سے بید یہ بات کہنے والا کون تھا؟ توسب لوگ مارے ہیت کے چپ رہے، انھوں نے چرکہا: تم میں سے بدیہ بات کہنے والا کون تھا؟ تو لوگ ہیت کے مارے پھر چپ رہے تو انھوں نے کہا: اے حِطّان! لگتا ہے تونے یہ بات کہی؟ انھوں نے کہا: میں نے یہ نہیں کہا،البتہ مجھے ڈرتھا کہ آپ اس کے سبب میری سرزنش كريں كے ۔ تو لوگوں ميں سے ايك آ دمی نے كہا: ميں نے بيد بات کہی تھی اور میں نے اس سے بھلائی کے سوا اور کچھ نہ ا پنی نماز میں کیے کہنا جا ہے؟ رسول الله مُؤلِم نے جمعی خطب دیا،آپ نے ہمارے لیے ہمارا طریقہ واضح کیا اور ہمیں ماری نماز سکھائی۔ آپ نے فرمایا "جبتم نماز پڑھوتو ا پی صفوں کو سیدھا کرو، پھرتم میں سے ایک مخص تمھاری امامت کرائے، جب وہ تکبیر کیے توتم تکبیر کہواور جب وہ ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّمَالِيْنَ ۞ كَمِوْتُمْ آمِن کہو، اللہ تمھاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر جب وہ تکبیر کیے اور رکوع کرے تو تم تکبیر کہواور رکوع کرو، امام تم ہے پہلے رکوع میں جائے گا اورتم سے پہلے سراٹھائے گا۔" پھر

رسول الله الله الله عن فرمايا: "تو (مقترى كى طرف سے ركوع میں جانے کی) یہ (تاخیر) اس (تاخیر) کا بدل ہوگی (جو ركوع سے سرا تھانے میں ہوگی) اور جب امام سميعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوْتُمْ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِو، الله تممارى (بات) نے گا، كيونكه الله تعالى نے اپ نبى طَلْمُ كى زبان سے فرمایا ہے: اللہ نے اسے من لیا جس نے اس کی حد بیان کی۔اور جب امام تکبیر کیج اور مجدہ کرے تو تم تکبیر کہواور سجدہ کرو، امام تم سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سراتهائے گا۔ " پھررسول الله تاليكا نے فرمایا: "توبير تاخير) اس (تاخیر) كابدل بوگى، اور جب وه قعده میں بوتو تحصارا يبلا بول (يه) هو: بقاو بادشاجت، اختيار وعظمت، سب ياك چزیں اور ساری دعائیں اللہ کے لیے ہیں۔اے نبی! آپ پرسلام اور الله کی رحمت اوراس کی برکتیں ہوں۔ہم پراورالله کے نیک بندوں برسلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبودنہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہم منافظ اس کے بندے اور رسول ہیں۔''

[٩٠٥] ٣٣-(....) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: أَبِي عَرُوبَةً ب ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنَا أَبِي ب ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، كُلُّ هُولًاءِ عَنْ قَتَادَةً، فِي هٰذَا التَّيْمِيِّ، كُلُّ هُولًاءِ عَنْ قَتَادَةً، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، يِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ عَنْ الْإِسْنَادِ، يِمِثْلِهِ، وَفِي حَدِيثٍ جَرِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةً، مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَإِذًا قَرَأَ سُلِيمَانَ مَنْ الزِّيَادَةِ: "وَإِذًا قَرَأَ فَرَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ قَتَادَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَنْ مَتَادَةً عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَنْ مَتَادَةً عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى السَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى إِلَى عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ ﷺ: سَمِعَ عَلَى السَانِ نَبِيهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ عَلَى إِلَا عَلَى عَلَى الْمِيهِ عَنْ عَلَى الْمَانِ نَبِيهُ الْمَانِ عَلَى الْمِيْ عَلَى الْمُلْعَلَى الْمَانِ نَبَيْهِ الْمَانِ نَبِيهُ الْمُعْلَى الْمَانِ نَبِيهُ الْمَانِ نَبَيْهِ الْمُنْ الْمَانِ نَبِيهُ الْمَانِ نَبِيهِ الْمَانِ نَبِيهُ الْمُعْلَى الْمَانِ نَبِيهُ الْمَانِ الْمُعْلَى الْمَانِ الْمَلْمَانِ الْمَلْمُ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمُعْلَى الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَلْمَانَ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَلْمَانِ الْمَلْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِلْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمِلْمَانِ الْمَلْمَانِ الْمَانِ الْمَالَمَ الْمَانِ الْمَانِهُ الْمِلْمِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ الْمَانِ

[905] ابواسامہ نے سعید بن ابی عروبہ سے حدیث بیان کی، نیز معاذ بن بشام نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، اس طرح جریر نے سلیمان تیمی سے خبر دی، ان سب (ابن ابی عروبہ، بشام اور سلیمان) نے قادہ سے اس (سابقہ) حدیث کے مانند روایت کی، البتہ قادہ سے سلیمان اور ان سے جریر کی بیان کردہ حدیث میں بیاضافہ ہے: '' جب امام پڑھے تو تم غور سے سنو۔'' اور ابوعوانہ کے شاگرد کائل کی حدیث کے علاوہ ان میں سے کسی کی حدیث میں: ''اللہ عزوجل نے علاوہ ان میں سے کسی کی حدیث میں: ''اللہ عزوجل نے اپنے نبی تُلُقِم کی زبان سے فرمایا ہے: ''اللہ عزوجل نے جس نے اس کی حمر کی' کے الفاظ نیس بیں۔

اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» إِلَّا فِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ وَّحْدَهُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ.

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: قَالَ أَبُو بَكُرِ ابْنُ أُخْتِ
أَبِي النَّضْرِ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ مُسْلِمٌ:
ثُرِيدُ أَحْفَظَ مِنْ سُلَيْمَانَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكُرِ:
فَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: هُوَ صَحِيحٌ يَّعْنِي:
قَوَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ٩. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ،
فَقَالَ: لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هٰهُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءِ
عِنْدِي صَحِيحٍ وَّضَعْتُهُ هٰهُنَا؟ قَالَ: لَيْسَ كُلُّ شَيْءُ
مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ.

[٩٠٦] ٢٤-(...) حَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "فَإِنَّ اللهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ الْحَدِيثِ: "فَإِنَّ اللهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ".

(المعجم١٧) - (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْثَيْرُ بَعُدَ التَّشَهُّدِ) (التحفة ١٧)

[٩٠٧] ٣-(٤٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ اللهِ بْنُ زَيْدٍ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ اللهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي كَانَ أُرِيَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَحْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَرِيَ النَّذَاءَ بِالصَّلَاةِ - أَحْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ

ابو اسحاق نے کہا: ابونسر کے بھانچ ابو بکر نے اس صدیث کے متعلق بات کی تو امام سلم نے کہا: آپ کوسلیمان سے بڑا حافظ چاہیے؟ اس پر ابو بکر نے امام سلم سے کہا: وصحیح ہے، لیمی ابو ہریرہ ٹھٹو کی حدیث؟ پھر (ابو بکر نے) کہا: وصحیح ہے، لیمی (بیاضافہ کہ) جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ امام سلم نے (جواباً) کہا: وہ میر نے زدیک بھی صحیح ہے۔ تو ابو بکر نے کہا: آپ نے اسے یہال کیوں ندرکھا (درج کیا)؟ (امام سلم نے جواباً) کہا: ہروہ چیز جومیر نزدیک صحیح ہے، میں سلم نے جواباً) کہا: ہروہ چیز جومیر نزدیک صحیح ہے، میں نے اسے یہال نہیں رکھا۔ یہاں میں نے صرف ان نے اصادیث) کو رکھا ہے جن (کی صحت) پر انھوں (محدثین) نے اتفاق کیا ہے۔

[906] قادہ کے ایک اور شاگردمعمر نے ای سند کے ساتھ مذکورہ بالا حدیث روایت کی اور (اپی) حدیث میں کہا: "چنانچہ اللہ نے اپنے نی شائل کی زبان سے فیصلہ کر دیا: (کہ) اللہ نے اسے ن لیاجس نے اس کی حمد بیان کی (قال کے بجائے قضی کا لفظ روایت کیا۔)"

## تشہد (کے الفاظ کہنے) کے بعد نبی مَالَّيْنِمَا پر درود پڑھنا

1907] نعتم بن عبداللہ مجر سے روایت ہے کہ محمہ بن عبداللہ بن زید انصاری نے (محمد کے والد عبداللہ بن زید وہی میں جن کو نماز کے لیے اذان خواب میں دکھائی گئی تھی) انھیں ابومسعود انصاری والوں کے متعلق بتایا کہ انھوں نے کہا: ہم سعد بن عبادہ واللہ کا مجلس میں تھے کہ رسول اللہ ظافیا ہمارے

الأنصارِيِّ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَيْهُ اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا مَارَكُتَ عَلَى اللهِ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اللهِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا فَذْ عَلِمْتُمْ ».

[٩٠٨] ٦٦-(٤٠٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً فَعَلَنَ: قَدْ هَدِيَّةً فَعَلَنَا: قَدْ هَدِيَّةً فَعَلَنَا: قَدْ هَدِيَّةً فَعَلَنَا: قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَرَفْنَا كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: الْقُولُوا: اَللَّهُمَّ! صَلِّ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ قَلَيْكَ جَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اَللَّهُمَّ! بَارِكْ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ الْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى الْ الْعَلَى الْ الْعَلَى الْ الْعَلَامُ عَلَى الْ الْعَلَى الْعَلَى الْهَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعِيمَ الْعَلَى الْعَلَى الْهَالَاقُ الْعُلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِيمَالَى الْعَلَى الْعُمَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَل

[٩٠٩] ٦٧-(...) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَّأَبُوكُرَيْبِ، قَالَا:حَدَّثَنَا وَكِيعٌ:عَنْ شُعْبَةً وَمِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَم بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ،

پاس تشریف لائے، چنانچہ بشیر بن سعد فائٹ نے آپ سے عرض کی: اللہ کے رسول! اللہ تعالی نے بہیں آپ پر درود کیے بھیجیں؟ انھوں نے بھیجنے کا حکم دیا ہے تو ہم آپ پر درود کیے بھیجیں؟ انھوں نے کہا: اس پر رسول اللہ ظائم کا ماموش ہوگئے حتی کہ ہم نے تمنا کی کہ انھوں نے آپ سے بیسوال نہ کیا ہوتا، پھر رسول اللہ ظائم نے نے فرمایا: ''کہو: اے اللہ! رحمت فرما محمہ اور محمہ کی آل پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم کی آل پر اور برکت نازل فرما محمہ اور محمہ کی آل پر، جیسے تو نے سب جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمہ ہے، برکت نازل فرمائی ابراہیم کی آل پر بلاشبہ تو سزا وار حمہ ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور سلام ای طرح ہے جیسے تم (پہلے) عظمتوں والا ہے۔ اور سلام ای طرح ہے جیسے تم (پہلے) جان چکے ہو۔''

[908] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے مگم سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیل سے سا، انھوں نے کہا: میں نے ابن ابی لیل سے سا، انھوں نے کہا: مجھے حضرت کعب بن عجر ہ ڈٹائٹ کے اور کہنے لگے: کیا میں شخصیں ایک تخذ نہ دوں؟ رسول اللہ کاٹیا ہماری طرف تشریف لائے تو ہم نے عرض کی: ہم یہ تو جان چکے بیں کہ ہم آپ پر سلام کیے بھیجیں، (یہ بتائیں) ہم آپ پر ملام کیے بھیجیں، (یہ بتائیں) ہم آپ پر ملام کیے بھیجیں، (یہ بتائیں) ہم آپ بر سلام کیے بھیجیں، (یہ بتائیں) ہم آپ بر بلاث باشہ تو سزا وار حمد مخلمتوں والا ہے۔اے اللہ! محمد پر اور محمد کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرما، جیے تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل فرمائی، بلاشبہ تو سزاوار جمد ہے خطمتوں والا ہے۔''

[909] وکیچ نے شعبہ اور مسعر سے اسی سند کے ساتھ مظم سے اسی کی مانندروایت کی اور مسعر کی حدیث میں یہ جملہ نہیں ہے: کیا میں شمصیں ایک تخد ندوں؟

وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ مِسْعَرِ : أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً .

[٩١٠] ٦٨-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا عَنِ الْأَعْمَشِ، وَعَنْ مُسْعَرٍ، وَعَنْ مَّالِكِ بْنِ مِغْوَلِ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: الْحَكَمِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: اوَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَقُلْ: "اَللَّهُمَّ».

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ ؛ ح: ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحٌ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ سَلَيْمٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوحُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ: أَنَّهُمْ قَالَ: سَلَيْمٍ: قَالَ: سَلَيْمٍ عَلَيْكَ؟ قَالَ: اللهُمَّ! صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا مَارَكُتَ عَلَى الْ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ وَدُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ».

[۹۱۲] ٧٠-(٤٠٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ، بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: هَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَالًى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا».

(المعجم ۱۸) - (بَابُ التَّسُمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّأْمِينِ) (التحفة ۱۸)

[910] اساعیل بن ذکریانے اعمش ، مسعر اور مالک بن مغول سے روایت کی اور ان سب نے حکم سے ای سند کے ساتھ سابقہ صدیث کے مانند روایت کی ، البتہ اساعیل نے کہا: وَبَادِكُ عَلَى مُحَمَّدِ اور (اس سے پہلے) اَللَّهُمَّ نہیں کہا۔

باب:18-سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبُنَا لَكَ الْحَمُدُ اوراً مِن كَبَا

قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْسُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، قَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْسُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: وَلَا الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ وَلَا الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

[٩١٤] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ بُهُونِيْ بَعْنٰی حَدِیثِ سُمَیْ.

آلَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمْنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».

[٩١٦] ٧٣-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلْمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْن شِهَابِ.

[914] سہیل نے اپنے والد (ابو صالح) سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ سے اور انھول نے نی ٹاٹھی سے در دنھوں نے کی ٹاٹھی سے در دنھوں ایت کی۔

1915] ما لک نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعید بن مسیتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے خفرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے فرمایا:' جب امام آمین کے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی، اس کے سابقہ گناہ معاف کردیے جا کیں گے۔''

ابن شهاب نے کہا: رسول الله ظافظ "" مین" کہتے تھے۔

[916] (ما لک کے بجائے) پونس نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابن شہاب ہے، انھوں نے ابن سینب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھ نے کہا: میں نے رسول اللہ مالک کی فدکورہ بالا روایت کی طرح ہے، البتہ یونس نے ابن شہاب کا قول بیان نہیں کیا۔

[٩١٧] ٧٤-(...) حَدَّفَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: حَدَّمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: حَدَّفَنِي عَمْرُو: أَنَّ لَبُولِي عَمْرُو: أَنَّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَبَا يُونُسَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ: آمِينَ، وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَ إِحْدَاهُمَا اللهُ خُرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

[٩١٨] ٧٥-(..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ اللهَ بْنُ مَسْلَمَةَ اللهَّغْنَبِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلِيَّةَ: "إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٩١٩] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبُّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

[٩٢٠] ٧٦-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ شَهَيْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَالَ: "إِذَا قَالَ الْقَارِيءُ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ، فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

(المعجم ١٩) — (بَابُ ائْتِمَامِ الْمَأْمُومِ بِالْإِمَامِ) (التحفة ١٩)

[٩٢١] ٧٧-(٤١١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى

[917] ابو بونس (سلیم بن جبیر) نے حضرت ابو ہریرہ دہائیں اسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: '' جب تم میں سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طاقی نے قرمایا: '' جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کے اور فرشتے آسان میں آمین کہیں اور ایک آمین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس کے بچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔''

[918] حضرت الو ہریرہ ڈاٹھ کے ایک اور شاگرد اعرج کے حوالے سے روایت ہے کہ الو ہریرہ ڈاٹھ نے کہا: رسول اللہ تاثیر نے نے فرمایا: ''جبتم میں سے ایک فخص آ مین کم اور فرشتے آ سان میں آ مین کہیں اور ایک آ مین دوسری کے موافق ہو جائے تو اس فخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔''

اوا 1919 مام بن منه ی ابو بریره ناتش به اور انھوں نے نبی تالی سے ای (گزشتہ صدیث) کی طرح حدیث بیان کی۔

[920] سہیل کے والد ابوصالی نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''جب قاری ﴿غَیْرِ الْمَعْفُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّالِیْنَ ﴾ کے اور جو اس کے پیچے ہے وہ (بھی) آمین کے اور اس کا کہنا آسان والوں کی کہی ہوئی (آمین) کے موافق ہو جائے تو اس کے پیچلے گناہ معاف کردے جاتے ہیں۔''

باب:19-مقتدى كى طرف سے امام كى اقتدا

[921] سفیان بن عید نے زہری سے حدیث بیان کی،

وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَلِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عُيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَعْقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ يَعِيْقُ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ يَقُولُ: سَقَطَ النَّبِيُ يَعِيْقُ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ الطَّلَاةُ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قَعُودًا، فَطَلَّيْنَا وَرَاءَهُ أَعُودًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرُ فَكَبُرُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِدَ مَعْدُوا، وَإِذَا قَالَ: سَجِدَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ».

حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ فَرَسٍ، فَحَدَّرَ نَحْوَهُ. فَجُحِشَ، فَصَلّٰى لَنَا قَاعِدًا، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[۹۲۳] ۷۹-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْبِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْخُبِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْبِنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي صُرِعَ عَنْ فَرَسٍ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَزَادَ: "فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا».

انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹو سے ساء
وہ کہتے تھے کہ نی سائی گا گھوڑے ہے گر گئے تو آپ کا دایاں
پہلوچھل گیا، ہم آپ کے ہاں آپ کی عیادت کے لیے
عاضر ہوئے، نماز کا وقت ہوگیا تو آپ نے ہمیں بیٹے کرنماز
پڑھائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے پر، مدیث:
پڑھائی، چنانچہ ہم نے (آپ کے اشارے پر، مدیث:
نے نماز پوری کی تو فرمایا: "امام اسی لیے بنایا گیا کہاس کی افتدا
کی جائے، چنانچہ جب وہ تجمیر کہتو تم تجمیر کہو، جب وہ مجدہ
کر ہے تو تم مجدہ کرو، جب وہ (سر) اٹھائے تو تم (سر) اٹھاؤ
اور جب وہ سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (اللّٰہ نے اُس کی حمہ بیان کی) کہتو تم ربّنا لک الْحَمْدُ
جس نے اُس کی حمہ بیان کی) کہتو تم ربّنا لک الْحَمْدُ
جب دہ بیڑے کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو۔"

[922] (سفیان کے بجائے) لیٹ نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی کر سکے اور آپ کا اور آپ کا ایک پہلوچیل گیا تو آپ نے ہمیں بیٹھ کرنماز پڑھائی ...... آگے سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔

[923] پوٹس نے ابن شہاب ( زہری) سے روایت کی،
انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس جھٹو نے خبر دی کہ رسول
الله سُلُمْ الله مُلَورِّے سے گر گئے اور آپ کا دایاں پہلو چھل
گیا ۔۔۔۔۔ پھران دونوں حضرات (سفیان اورلیٹ) کی روایت
کے مائندروایت کی، البتہ یونس نے بیاضافہ کیا:''اور جب
وہ (اہام) کھڑا ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر نماز

[٩٢٤] ٨٠-(...) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:

[924] ما لک بن انس نے زہری سے اور انھوں نے

حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيلَى عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ اللَّهُ مِنَا اللهِ عَلَيْهُ رَكِبَ اللَّهُ مِنَا اللهِ عَلَيْهُ رَكِبَ اللَّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجُحِشَ شِقُهُ الْأَيْمَنُ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، وَفِيهِ: "إِذَا صَلَّى قَائِمًا، فَصَلُّوا قِيَامًا».

[٩٢٠] ٨١-(...) حَلَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ الرُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَلَيْسَ فِيهِ زِيَادَةُ يُونُسَ وَمَالِكِ.

حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهُ فَصَلَّى فَدَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَاسٌ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جَالِسًا، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ اجْلِسُوا، فَجَلَسُوا، فَلَمَّا وَالْمُهُمْ اللهِ مَا مُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَحَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا بُولُوسًا».

[٩٢٧] ٨٣-(...) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَّعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ فَالَا:

حفرت انس بن ما لک را الله مالی که رسول الله مالی که رسول الله مالی که رسول الله مالی که رسول الله مالی که گھوڑ بے پر سوار ہوئے اور اس سے گر پڑے، اس سے آپ کا دایاں پہلو چھل گیا ...... آگے فد کورہ بالا تینوں راویوں کی طرح روایت کی اور اس میں (بھی ہے) ہے: "جب وہ (امام) کھڑ اہوکر نماز پڑھو۔"
کھڑ اہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھو۔"

[925] معمر نے زہری سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
مجھے حضرت انس والٹنے نے خبر دی کہ نی عَلَیْم اللّٰ اللّٰہ ا

[926] عبدہ بن سلیمان نے ہشام (بن عروہ) سے روایت کی، انھوں نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جائی ہوا ہے، آپ عاربو گئے، آپ کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آپ کی بیار بری کے لیے عاضر ہوئے۔ رسول اللہ طائع ان نے بیٹھ کرنماز پڑھی تو کے لیے عاضر ہوئے۔ رسول اللہ طائع ان بیٹھ کرنماز پڑھی تو انھوں نے آپ کی اقتدا میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنی شروع کی۔ آپ نی اقتدا میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنی شروع کی۔ آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ''امام اسی جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا: ''امام اسی کی اقتدا کی جائے، جب وہ رکوع کے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے، جب وہ رکوع کی سر) اٹھاؤ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔'' اٹھائے تو (پھر) تم (بھی سر) اٹھاؤ اور جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھو۔''

[927] حماد بن زید اور عبدالله بن نمیر نے ہشام بن عروہ سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ اس کے مانند روایت بیان کی۔

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٢٨] ٨٤-(٤١٣) حَدَّثَنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا لَيْتُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ:
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ
قَالَ: اِشْتَكٰى رَسُولُ اللهِ يَتَظِيَّةٍ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ،
وَهُو قَاعِدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ،
فَالْتَفْتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا،
فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنْ
فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنْ
يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا،
يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا يَعْلُوا،
إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا،
وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا،

[٩٢٩] ٨٥-(...) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّوَّاسِيُّ عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: صَلَّى بِنَا
رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ، فَإِذَا كَبَّرَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، لَيُسْمِعَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، لَيُسْمِعَنَا، ثُمَّ ذَكَرَ

[٩٣٠] ٨٦-(٤١٤) حَدَّثَنَا قُتَنِبَةُ بْنُ سَعِيد: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ يَغْنِي الْحِزَامِيَّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا

[928] لیف نے ابو زبیر سے اور انھوں نے حفرت جابر وائٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ طاقیۃ بیار پڑھے ہوئے تھے نے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹے ہوئے تھے اور ہم وابو بکر وائٹو آپ کی تجبیر لوگوں کو سنا رہے تھے۔ آپ نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور ہمیں کھڑے ہوئے دیکھا تو آپ کے ہمیں اشارہ فرمایل (جس پر) ہم بیٹھ گئے اور ہم نے آپ کی اقتدا میں بیٹھ کرنماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: ''تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فاری اور روی فرمایا: ''تم ابھی وہ کام کرنے لگے تھے جو فاری اور روی کرناز پڑھو تے ہیں، وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ (بادشاہ) بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کرو، بیٹی کو نماز پڑھے تو تم بھی ایٹ کو کہ نہیں کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھو تم بھی کھڑے ہوکرنماز پڑھو تم بھی

[929] عبدالرحمان رؤاسی نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حضرت جابر دلائٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ کاٹٹا نے ہمیں نماز پڑھائی اور ابو بکر دلائٹا آپ کے پیچھے تھے۔ جب رسول اللہ کاٹٹا تھی تکبیر کہتے تا کہ ہمیں سنائیں سست پھرلیٹ کی ذرکورہ بالا روایت کی طرح بیان کیا۔

[930] اعرج نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ ہوایت کی کے روایت کی کے درسول اللہ طاقی نے فرمایا: ''امام اقتدائی کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی مخالفت نہ کرو، چنا نچے جب وہ تکمیر کے تو تم کی کرواور جب وہ تم کی کرواور جب وہ

عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُ مَّالُهُ مَّا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

[٩٣١] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

(المعجم، ٢) - (بَابُ النَّهُي عَنُ مُّبَادَرَةِ الْإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ وَغَيْرِهِ) (التحفة، ٢)

[٩٣٢] ٨٧-(٤١٥) حَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ خَشْرَمٍ فَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يُعَلِّمُنَا، يَقُولُ: "لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا، يَقُولُ: "لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبُّرُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: آلِينَ، وَإِذَا فَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: آلِينَ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: آلِينَ مَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: آلِيلَهُمَّا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ».

[٩٣٣] (...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مَنْ فَعُوا اللَّهُ اللَّينَ النَّبِي مَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّهُ الللْهُ ال

[٩٣٤] ٨٨-(٤١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ:

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ تَوْتُمَ اللّٰهُمَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِ اللّٰهُمَّ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهُواور جب وه مجده كرية تم مجده كرواور جب وه بير كرنماز ررْمو."

[931] ہمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ فٹاٹٹ سے اور انعوں نے نہی اکرم ٹاٹٹ سے ای (سابقہ صدیث) کے مانند روایت بیان کی۔

### 

[932] الممش نے ابوصالے سے اور انعوں نے حفرت ابو ہریرہ فائٹ سے روایت کی، انعول نے کہا: رسول اللہ تائیل میں تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے: ''امام سے آگے نہ بردھو، جب وہ ﴿ وَلَا الطَّمَالِيْنَ ) جب وہ تکیر کہو تم تمین کہواور جب وہ رکوع کر ہے تو تم رکوع کرواور جب وہ رکوع کر ہے تو تم اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم اللّٰهُ مِن رَبّنا لَكَ الْحَمْدُ کہو''

[933] سہیل بن ابی صالح نے اپنے والد (ابوصالح)

ے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے اور انھوں نے
نی ٹاٹٹ سے ای (سابقہ صدیث) کے ہم معنی روایت کی،
سوائے اس جھے کے: "جب وہ ﴿ وَلَا الطّمَالِيْنَ ۞ کہا
تو تم آ مین کہو" اور بیحمہ بردھایا: "اورتم اس سے پہلے
(سر) ندا ٹھاؤ۔"

[934] ابوعلقمہ نے حفرت ابو مریرہ ناتھ سے سنا، کہہ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَ حَا وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ – وَّاللَّفْظُ لَهُ – : حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى وَهُوَ ابْنُ عَطَاءٍ، سَمِعَ أَبَا عَلْقَمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ عَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِذَا وَافَقَ قَوْلُ أَهْلِ الْأَرْضِ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

[٩٣٥] ٨٩-(٤١٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيْوَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهَ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلُورُوا: اللهُمَّ إِرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُودًا أَجْمَعُونَ ٩.

(المعجم ٢١) - (بَابُ اسْتِخُلَافِ اُلاَمِامِ. إِذَا عَرَضَ لَهُ عُذُرٌ مِّنُ مَّرَضِ وَسفَرٍ وَّغَيُرِهِمَا مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَنَّ مَنْ صَلِّى خَلُفَ إِمَامٍ جَالِسٍ لِّمَجُزِهِ عَنِ الْقِيَامِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ إِذَا قُدَرَ عَلَيْهِ، وَنَسْخِ الْقُعُودِ خَلُفَ الْقَاعِدِ فِي حَقِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ) (التحفة ٢١)

رہے تھ: رسول اللہ طَافِرُ نے فرمایا: '' یقیناً امام ایک و هال ہے (تم اس کے پیچے پیچے رہو) ، چنا نچہ جب وہ بیشر کر نماز پڑھو اور جب وہ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللّٰهُ مَّ ، رَبَّنا لَكَ الْحَمْدُ كَهُو يَتَمَ اللّٰهُمَّ ، رَبَّنا لَكَ الْحَمْدُ كَهُو يُوكَ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلَٰ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

[935] (ابوعلقمہ کے بجائے) ابو ہریرہ ٹائٹ کے آزاد کردہ علام ابو یونس نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے ابو ہریرہ ٹائٹ کو رسول اللہ ٹائٹ ہے روایت کرتے سا کہ آپ ٹائٹ نے فرمایا: 'امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تجبیر کج تو تم تجبیر کہواور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کر واور جب وہ سمیع اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللّٰه لِمَنْ حَمِدَهُ کے تو تم اللّٰه مِن حَمِدة کے تو تم اللّٰه مِن حَمِدة کے تو تم بی کھڑے ہو، اور جب وہ کھڑا ہوکر نماز بڑھواور جب وہ بیٹے کر پڑھواور جب وہ بیٹے کر پڑھوت تم بھی کھڑے ہوکر پڑھواور جب وہ بیٹے کر پڑھوت تم بھی کھڑے ہوکر پڑھواور جب وہ بیٹے کر پڑھوت تم بھی کھڑے ہوگر کہاز پڑھو۔ ''

باب: 21- جب امام کومرض، سفریا کسی اور وجہ
سے عذر پیش آ جائے تو لوگوں میں ہے کسی کو
نماز پڑھانے کے لیے اپنا جائشیں (خلیفہ)
مقرر کرنا اور جس نے ایسے امام کے پیچھے نماز
پڑھی جو کسی عذر کی بنا پر کھڑ اہونے سے قاصر
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑ اہوسکتا
ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ اگروہ کھڑ اہوسکتا
ہے تو کھڑ اہو (کرنماز پڑھے)، بیٹھے ہوئے

# (مام کے پیچھے جو (مقتری) کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہواس کے لیے بیٹھ کرنماز پڑھنا منسوخ ہے

[936] موی بن ابی عائشہ نے عبیداللد بن عبداللد سے روایت کی، انصول نے کہا: میں حضرت عاکثہ جھی کی خدمت مين حاضر موا اور أن سے كما: كيا آب مجمع رسول الله الله کی بھاری کے بارے میں نہیں بتائیں گی؟ انحول نے کہا: کیول نہیں! جب (باری کے سب) نبی (کے حرکات و سكنات) بوجمل مونے لكے تو آپ نے فرمايا: "كيا لوكوں ن نماز پڑھ لی؟ "ہم نے عرض کی: اللہ کے رسول! نہیں، وہ سبآپ کا انظار کررے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "میرے ليے برے طشت ميں ياني ركھو۔" ہم نے ياني ركھا توآب نے مسل فرمایا، پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تو آپ پر ب بوشی طاری موگئ، پر آپ کو افاقه مواتو فرمایا: "كيا لوگول نے تماز بڑھ لی؟ ' ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کے منظر ہیں۔ آپ نے فر مایا: "میرے لیے بڑے طشت میں یانی رکھو۔" ہم نے رکھا تو آپ نے عسل فرمایا، مرآب المعن كلي توآب رغش طاري موكى، محرموش ميس آئے تو فرمایا: "كيالوگول نے تماز براھ لى ہے؟" ہم نے کہا: نہیں، اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "میرے لیے بڑے طشت میں یانی رکھو۔" مم نے رکھا تو آپ نے عسل فرمایا، پھراٹھنے لگے تو بہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے تو فرمایا: ''کیا لوگوں نے نماز بردھ لى؟ " بم ن كها نبيس ، الله كرسول! وه رسول الله تافيل كا انظار کر رہے ہیں۔حضرت عائشہ ایش نے فرمایا: نوگ مجد میں اکشے بیٹے ہوئے عشاء کی نماز کے لیے رسول اللہ تکالم



ابْن يُونُسَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةً: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا : أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَّرَضِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ: بَلْي، نَقُلُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: اضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ : فَفَعَلْنَا ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: ﴿ أَصَلَّى النَّاسُ؟ ﴾ قُلْنَا: لَا، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَب". فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ؟ ا فَقُلْنَا: لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَتْ: وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرِ، أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ

بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَّكَانَ رَجُلَا رَّقِيقًا: يَاعُمُو! صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: عُمُو! أَنْتَ أَحَقُّ بِلْكَ، قَالَتْ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ، يَلْكِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةٌ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ - أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسُ - لِصَلَاةِ الظُهْرِ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ، فَأَوْ مَا إِلَيْهِ النَّي يَعِيْ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَيْتَأَخَّرَ، فَأَوْ مَا إِلَيْهِ النَّي يَعِيْ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَيْتَأَخَّرَ، فَأَوْ مَا إِلَيْهِ النَّي يَعِيْ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، وَقَالَ لَيْتُهُمَا : "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ لَيْتَا عَرْ، وَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يُصَلِّي وَهُو قَائِمٌ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَلَا النَّي يَعَلَيْ فَاعِدٌ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَقَالَ وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُولَ اللَّي يَعَلَى فَاعِدٌ أَيْفِ فَاعِقُولَ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَقَالَ وَالنَّي عَلَيْهِ فَاعِدٌ وَالنَّاسُ يُصَلَّونَ بِصَلَاةٍ أَبِي بَكُرٍ، وَالنَّاسُ يُصَلِّي وَالنَّاسُ يُصَلِّي وَالْمُونَ بِعَلَى الْمَالُونَ بِعَلَى الْهُ وَالْمَالُونَ بِعَلَى وَالنَّاسُ وَالْمَالُونَ الْمُو بَالْمُ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعَلِي وَالْمَالُونَ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُولُونَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَى وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

كا انظار كرر بے تھے۔حضرت عائشہ اللہ نے فرمایا: پھر رسول الله تَالِيْلُم نِ الوكر وَاللَّهُ كَي طرف بِيفام بيجا كدو ولوكول كونماز يرهائي \_ پيغام لائے والا ان كے ياس آيا اور بولا: رسول یر ھائیں۔ ابوبکر وہ نی نے کہا، اور وہ بہت نرم ول انسان تھے: عمر! آپ لوگوں کونماز پڑھائیں۔عمر فائٹانے کہا: آپ بی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔حضرت عائشہ تھا نے فرمایا: ان دنوں ابوبکر وہ نے اوگوں کو نماز پڑھائی، پھر یہ مواکہ رسول الله الله الله المالية في يجه تخفيف محسوس فرمائي تو دو مردول كا سہارا کے کر، جن میں سے ایک عباس دانڈ تھے، نماز ظہر کے ليے نظر، (اس وقت) ابو بر رہال اوگوں کو نماز براها رہے تے، جب ابو بكر والله نے آپ كوديكما تو يجھے منے لگے، اس يرني النَّافِيِّ نِهِ النَّاسِ الثاره كياكه يتحيد نهمين اورآب نے ان دونوں سے فرمایا: '' مجھے ان کے پہلو میں بٹھا دو۔'' ان دونوں نے آپ کو ابو بکر داشت کے پہلو میں بھا دیا، ابوبكر الله كفرے موكر ني الله كى اقتدامى نماز يردرب تے اورلوگ ابو بحر جائل کی نماز کی اقتد اکررے تے اور نبی علام بیٹھے ہوئے تھے۔

قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّنَتْنِي عَبَاسٍ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّنَتْنِي عَائِشَةً عَنْ مَّرَضِ النَّبِيِّ عَبَالِهِ؟ فَقَالَ: هَاتِ، فَعَرْضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ، فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَسَمَّتُ لَكَ الرَّجُلَ الْآخِرَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيًّ كَانَ مَعَ الْعَبَّاسِ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيًّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

(حفرت عائشہ ہے تھاسے روایت کرنے والے راوی)
عبیداللہ نے کہا: پھریس حفرت عبداللہ بن عباس ہے تھا خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی: کیا میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش نہ کروں جوحفرت عائشہ ہے انھوں نے بی تاثیر کی کاری کے بارے میں بیان کی ہے؟ انھوں نے کہا: لاؤ۔ تو میں نے ان کے سامنے عائشہ ہے کی حدیث پیش کی ، انھوں نے اس میں سے سی بات کا انکار نہ کیا، ہاں! چیش کی ، انھوں نے اس میں سے سی بات کا انکار نہ کیا، ہاں! اتنا کہا: کیا حفرت عائشہ جھ اس میں نے تھا کہا: کیا حفرت عائشہ جھ اس میں سے کی بات کا انکار نہ کیا، ہاں! جوعباس دی تفرت عائشہ جھ؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے جوعباس دی تفری کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ انھوں نے جوعباس دی تھی۔

### كها: وه حضرت على رفاتين تتھ\_

کے فائدہ: کھڑے ہوکر یا بیٹھ کراقتدا کرنے میں رسول تاہی اور صحابہ کا بیآ خری عمل ہے۔ اس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیتی اور صحابہ کرام ٹائی نے کھڑے ہوکرآپ کی اقتدا کی۔ زیادہ تر ائمہ نے اس عمل کوسابقہ تھم کا نامخ قرار دیا ہے۔

[٩٣٧] ٩٠-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ - قَالَا: وَعَبُدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ النَّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدَ اللهِ عُنْهُ وَالنَّ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى مُثْبَةَ أَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ قَالَتْ: أَوَّلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ، وَيَدَّ لَهُ فَخَرَجَ وَ يَدُ لَهُ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ، وَيَدَّ لَهُ فَعَلَى رَجُلِ آخَرَ، وَهُو يَخُطُّ بِرِجْلَيْهِ فِي الْأَرْضِ. فَقَالَ : عَلَى الْوَجْلُ اللّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً؟ هُو أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةً؟ هُو عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ يَعْبَلُ اللهِ عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَبْدَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الل

[٩٣٨] ٩٠-(...) وَحَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعْيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: لَمَّا فَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَاشْتَأَذَنَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأَذَنَ أَرُواجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلِهُ فِي الْأَرْضِ، بَيْنَ بَبْنَ رَجُلٍ آخَرَ.

قَاٰلَ عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي

[937] معمر نے بیان کیا کہ زہری نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ شاتھ نے اسے خبر دی کہ دسترت عائشہ شاتھ نے اسے خبر دی کہ دسول اللہ شاتھ کی بیاری کا آغاز میونہ شاتھ کے گھر سے ہوا، آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت ما گی کہ آپ کی تیار داری میر ہے گھر میں کی جائے ، انھوں نے اجازت دے دی۔ دی۔ (عائشہ شاتھ نے) فرمایا: آپ اس طرح نکلے کہ آپ کا ایک ہاتھ نفش بن عباس شاتھ (کے کندھے) پر اور دوسرا ہاتھ ایک دوسرے آدی پر تھا اور (نقاہت کی وجہ سے) آپ اپ پاول سے زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے۔ عبیداللہ نے بیان پاول سے زمین پر لکیر بناتے جا دہے تھے۔ عبیداللہ نے بیان کیا کہ میں نے بید صدیث این عباس شاتھ کو سائی تو انھوں نے کہا: کیا تم جانے ہو وہ آدمی، جس کا حضرت عائشہ شاتھ نے نام نہیں لیا، کون تھے؟ وہ علی شاتھ تھے۔

[938] عقیل بن خالد نے کہا: ابن شہاب (زہری) نے کہا: مجھے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خردی کہ رسول اللہ علی اللہ علی کے دوجہ حضرت عائشہ علی اور آپ کی رسول اللہ علی ہا کہ یہاری شدت اختیار کر گئی اور آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوگیا تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت طلب کی کہ ان کی تیارداری میرے گھر میں ہو، انعوں نے اجازت دے دی، پھر آپ دو آ دمیوں کے درمیان (ان کا اجازت دے دی، پھر آپ دو آ دمیوں کے درمیان (ان کا سہارالے کر) نکلے، آپ کے دونوں پاؤں زمین پر لکیر بناتے جا رہے تھے (اور آپ) عباس بن عبدالمطلب انگائی اور آپ عباس بن عبدالمطلب انگائی اور آپ ورمیان شے۔

(حدیث کے راوی) عبیداللہ نے کہا: عائشہ اٹھا نے جو

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ.

كچه كها تعا، ميل في اس كا تذكره عبدالله (بن عباس) والخا ے کیا تو انھول نے مجھے کہا: کیاتم جانے ہووہ آ دمی کون تھاجس کا حضرت عائشہ والله عنائد عامنیس لیا؟ انعول نے کہا: میں نے کہا: نبیں \_حضرت این عباس الشائنانے کہا: وہ حضرت على بن الى طالب الأنوسية

على فاكده: بعض دوسرى احاديث مي سهارا دي والول مي حضرت اسامه بن زيد كا نام بهى ب- كويا آب ن اگرچه بيك وقت دو بی کا سہارالیالیکن سہارا دے کر چلانے والے کل چارتھے۔ایک طرف جو حضرت عائشہ کے سامنے تھی حضرت عباس اور پچھ وقت کے لیے فضل بن عباس تھے۔ دوسری طرف سے باری باری حضرت علی اور اسامہ نے سہارا دیا۔ یہ چاروں ہی اس خدمت کا شرف مامل كرنا جاہتے تھے۔

> [٩٣٩] ٩٣-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي قَلْبِي أَنْ يُجِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ أَبَدًا، وَّإِلَّا أَنِّي كُنْتُ أُرِى أَنَّهُ لَنْ يَّقُومَ مَقَامَهُ أَحَدٌ إِلَّا تَشَاءَمَ النَّاسُ بِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَعْدِلَ ذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي ذُلِكَ، وَمَا حَمَلَنِي عَلَى ﷺ عَنْ أَبِي بَكْرٍ .

[٩٤٠] ٩٤-(...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِع. قَالٌ عَبْدٌ:أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِع:حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الَّزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِي، قَالَ:

[939] عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود في خبر دى كه ني تلفظ كى زوجه حفرت عائشه بالله في كما كه ميس في (حضرت ابوبر الني كو امام بنانے ك) اس معالم ميں ے صرف اس لیے رجوع کیا کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھتی نہتمی کہ لوگ آپ کے بعد بھی اس مخض سے محبت کریں گے جوآپ کا قائم مقام ہوگا اوراس کے برعکس میرا خیال بیتھا کہ آپ کی جگہ پر جوشخص بھی کھڑا ہوگا لوگ اسے بُرا (برے شکون کا حامل) مجھیں گے،اس لیے میں جائتی تھی کہ رسول الله تاليم المامت (كى ذمددارى) ابو بكرے بنا وير

[940] (عبيد الله بن عبد الله ك بجاع) حزه بن عبد الله بن عمر نے حضرت عائشہ جاتا ہے روایت کی ، انھوں نے کہا كه جب رسول الله ظافي ( يهاري كے دوران ميس) مير عركمر تشريف كي عنوات في فرمايا: "ابوبكر كوحكم كبنجاؤ كدوه لوگوں کونماز پڑھائیں۔'' وہ کہتی ہیں: میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! ابو کر نرم دل انسان میں، جب وہ قرآن

المُرُوا أَبَابَكُر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْر رَّجُلٌ رَّقِيقٌ، إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ، فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: وَاللهِ! مَا بِي إِلَّا كَرَاهِيَةُ أَنْ يَّنَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَتَشَاءَمَ النَّاسُ بِأَوَّلِ مَنْ يَقُومُ فِي مَقَامٍ رَسُولِ اللهِ يَسِيُّونَ قَالَتْ: فَرَاجَعْتُهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: اليُصلُ بِالنَّاسِ أَبُوبَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَّ اللهِ النَّاسِ أَبُوبَكْرٍ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ

[٩٤١] ٩٥-(. . ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ يَحْلِي - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْر فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتْى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يُسْمِع النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلٌ أَسِيفٌ، وَّإِنَّهُ مَتْى يَقُمْ مَّقَامَكَ لَا يُشْمِعِ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَوْتَ عُمَرَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ : ﴿إِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرِ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ: فَأَمَرُوا أَبَا بَكْرِ فَصَلِّي بِالنَّاسِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَجَدَ رَشُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، قَالَتْ: فَقَامَ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْن، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي

پڑھیں گے تواپ آ نسوول پر قابونیس رکھیس کے، لہذا اگر آپ ابوبکر بڑاٹھ کے بجائے کسی اور کو تکم دیں (تو بہتر ہوگا۔)
عائشہ ٹاٹھ فرماتی ہیں: اللہ کی تتم! میرے دل میں اس چیز کو
ناپند کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھی کہ جو مخص
سب سے پہلے آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اسے یُر اسمجھیں
گے، اس لیے میں نے دویا تین دفعہ پئی بات دہرائی تو آپ
نے فرمایا: ''ابو یکر ہی لوگوں کو نماز پڑھائیں، بلاشبہ تم
یوسف ملی کے ساتھ (معاملہ کرنے) والی عورتیں ہی ہو۔''

[941] الومعادية اور وكيع نے اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے، انھول نے اسود سے اور انھول نے حضرت عاكثه في سے روايت كى كه جب رسول الله تكالى كى يمارى شدت اختیار کرگئی تو بلال الشار آپ کونماز کی اطلاع دیے كے ليے حاضر ہوئے۔آپ نے فرمایا: "ابوبكرے كبوده نماز يرْ ها مَين \_' عائشہ ﷺ کہتی ہيں: ميں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ابو بکر جلد غم زدہ ہو جانے والے انسان ہیں اور وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو ( قراءت بھی) نہیں سانکیں گے،لبذا اگر آپ عمر ناٹظ کو حکم دے دیں (تو بہتر ہوگا۔) آپ نَافِيًا نے (پھر) فرمايا: "ابوبكرے كبوك وه لوگوں كونماز برهائيں " ميں في هصد الله سے كما: تم ني اكرم نظیم سے كہوكدا بوبكر جلد غمز دہ ہونے والے انسان ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو ( قراءت ) نه سناسکیل کے، چنانچداگرآپ عمر ٹاٹٹا کو تھم دیں (تو بہتر ہو گا-) حفرت خصہ اللہ نے آپ سے کہددیا تو آپ نے فرمایا: "تم بوسف علیفا کے ساتھ (معاملہ کرنے) والی عورتوں ئى كى طرح ہو، ابو يكر سے كبوك وہ لوگوں كونماز برا هائيں ـ'' عائشہ نا فل فرماتی ہیں: لوگوں نے ابوبکر دافلا کو حکم پہنچا دیا تو انھوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب ابو بمر دانش نے نماز

الْأَرْضِ، قَالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُوبَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى أَبُوبَكْرٍ حَسَّهُ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا، وَّأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، وَقُتْدِي أَبُوبَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةً النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةً أَبِي بَكْرٍ.

فلک فائدہ: امام احمد نے اس صدیث کو بیٹھنے میں امام کی اقتدا والی صدیث کے ساتھ اس طرح تطبیق دی ہے کہ ابو بکر ڈاٹھ بحثیت امام کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھارہے تھے، لوگ اس طرح ان کی اقتدا رکر رہے تھے۔ رسول اللہ طاقی بعدا زاں تشریف لائے، آپ نماز کے لیے بیٹھ گئے۔ رسول اللہ طاقی نے اشارہ فرما کر ابو بکر داٹھ کی امامت کو قائم رکھا۔ انھوں نے آپ کی افتدا میں وہی نماز پڑھی جو پہلے سے شروع کی تھی اور اس طرح پڑھی اور پڑھائی جس طرح شروع کی تھی۔ اگر نماز کا آغاز رسول اللہ طاقی کی اقتدا میں ہوتا تو سب بیٹھ کر ہی پڑھتے۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرِ عَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: مَرْضَهُ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ: فَأَيْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُعلِقُ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَكِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ وَمُعْ بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعلِقًا إِللَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعلِقًا يُعلِقًا إِللَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعلِقًا يُعلِقًا إِللَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصِلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصِلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصِلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُطِلِقًا يُعِلِي إِللنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرِ إِلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصِلِّي بِالنَّاسِ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى مَنْ وَلَيْ يَعْدِيثِ عَيْسَى اللهِ بَعْدِ يَعْ يُعْمِلُ إِلْنَاسٍ، وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى اللهِ يَعْلَى إِلْهِ بَكِي إِلْهِ بَكِي مُسْعِرِ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ يَعْلِي يُعْمِلُ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ يَعْلِي الْهُ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ يَعْلَى إِلْهَ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ عَلَى اللهِ اللْهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ إِلْهُ اللهِ يَعْلَى إِلْهُ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَعْلَى اللهِ اللهِ

[942] علی بن مسہر اور عیسیٰ بن بونس نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ ناٹی اس مرض میں بتلا ہوئے جس میں آپ نے وفات پائی۔ ابن مسہر کی روایت میں ہے: رسول اللہ ناٹی کو ایا گیا یہاں تک کہ انھیں ابو بکر ڈٹٹو میں بھا دیا گیا۔ رسول اللہ ناٹی کو کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر ڈٹٹو لوگوں کو تکبیر سارہے تھے۔ عیسیٰ کی روایت میں ہے: رسول اللہ ناٹی میٹھ کے اور لوگوں کو نماز روایت میں ہے: رسول اللہ ناٹی میٹھ کے اور لوگوں کو نماز روایت میں ہے: رسول اللہ ناٹی بیٹھ کے اور لوگوں کو نماز روایت میں سے اور لوگوں کو نماز رہا ھانے کے بہلو میں تھے اور لوگوں کو نماز رہے ہے۔

جَنْبِهِ وَأَبُو بَكْرٍ بُسْمِعُ النَّاسَ.

[٩٤٣] ٩٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ؟ وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةً - قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكُرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكُرٍ أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي بِهِمْ.

قَالَ عُرُوةُ: فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَّؤُمُّ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ السَّأَخَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَيْ: كَمَا أَنْتَ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِذَاءَ أَيْ بَكْرٍ إلى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصلِي إلى جَنْبِهِ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصلِي بِصَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةٍ أَيِي بَكْرٍ.

[٩٤٤] ٩٨-(٤١٩) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَحَسَنَ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدُ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ بَبُرِ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ أَنَّ بَكْرِ كَانَ يُصلِّي لَهُمْ فِي وَجَعِ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ سِئْرَ الْحُجْرَةِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ لَا يُومُ رَسُولُ اللهِ عَنْ سِئْرَ الْحُجْرَةِ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُو قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَهُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، فَنَظَرَ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَةُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ قَائِمٌ، كَأَنَّ وَجْهَةُ وَرَقَةُ مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ

[943] ایک اور سند کے ساتھ ہشام نے اپنے والد (عروہ) سے روایت کی اور انھوں نے حضرت عائشہ خاتا سے روایت کی افران سول اللہ تالیکی نے اپنی بیاری میں ابو یکر خاتا کہ کو کھم دیا کہ وہ لوگوں کونماز پڑھا کیں تو وہ ان کو نماز پڑھا کیں تو وہ ان کو نماز پڑھا تے رہے۔

عروہ نے کہا: پھررسول اللہ تُلَیّل نے اپی طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوں کیا تو آپ باہرتشریف لائے،اس وقت ابو بکر دہائی لوگوں کی امامت کررہے تھے۔ جب ابو بکر دہائی نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہنے لگے۔ رسول اللہ تُلَیّل نے آمیں اشارہ کیا کہ جیسے ہو و یسے ہی رہو۔ رسول اللہ تَلَیّل ابو بکر دہائی کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے تو ابو بکر دہائی رسول اللہ تَلَیّل کی اقد امامت میں نماز ادا کررہے تھے اور لوگ ابو بکر دہائی کی اقد ا

الله المحلا الله المحلا الله المحلا الله المحلا الله المحل المحل الله المحل ا

رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا. قَالَ: فَبُهِنْنَا، وَنَحْنُ فِي الصَّلَاةِ، مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَنَكَصَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيْهِ لِيَصِلَ الصَّفَ، وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجٌ لِلصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيدِهِ أَنْ أَيَمُوا صَلَاتَكُمْ. قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَرْخَى السَّنْرَ، قَالَ: فَتُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ قَارُخَى السِّنْرَ، قَالَ: فَتُوفِّقِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ

کررہ گئے۔ ابو بکر ٹائٹو الٹے پاؤں لوٹے تا کہ صف میں مل جائیں ، انھوں نے سمجھا کہ نبی ٹائٹا نماز کے لیے باہرتشریف لا رہے ہیں۔ نبی ٹائٹا نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو، پھر آپ واپس جرے میں داخل ہو گئے اور پردہ لٹکا دیا۔ اسی دن رسول اللہ ٹائٹا وفات یا گئے۔

وَزُهَيْرُ بُنُ حَرْبِ: قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيئَنَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ بْنُ عُيئَنَةً عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: آخِرُ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَشَفَ السِّتَارَةَ يَوْمَ الْإِنْنَيْنِ. بِهٰذِهِ الْقِطَّةِ، وَحَدِيثُ صَالِحٍ أَتَمُّ وَأَشْبَعُ.

[٩٤٦] (...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الإِثْنَيْنِ. بِنَحْوِ جَدِيثِهِمَا.

[٩٤٧] -١٠٠ [٩٤٧] وَلَمْ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَى وَلَمْ وَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: صَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: صَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ: صَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمْ يَخُرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمْ يَخُرُجُ إِلَيْنَا نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ فَلَا أَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

[945] سفیان بن عیینے نے (ابن شہاب) زہری ہے،
انھوں نے حضرت انس جائٹ سے روایت کی، کہا: رسول
الله تائیل کی طرف میں نے جوآ خری نظر ڈالی (وہ اس طرح
مقی کہ) سوموار کے دن آپ نے (ججرے کا) پردہ اٹھایا.....
جس طرح اوپر واقعہ (بیان ہوا) ہے۔ (امام مسلم فرماتے
ہیں:) صالح کی حدیث کامل اور سیر حاصل ہے۔

[946] معمر نے زہری کے حوالے سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس ڈٹاٹنا نے خبر دی کہ جب سوموار کا دن آیا.....او پر والے دونوں راویوں کے مطابق۔

[947] عبدالعزیز نے حضرت انس بھٹو سے حدیث بیان کی کہ نبی تکھی (بیاری کے ایام میں) تین دن ہماری طرف تشریف نہ لائے، (انھی دنوں میں سے) ایک دن نماز کھڑی کی گئی اور ابو بکر دھٹو آ گے بوصف لگے تو نبی تکھی ( کمرے کے) پردے کی طرف بوصے اور اسے اُٹھا دیا، جب ہمارے يُتَقَدَّمُ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ، فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، مَا نَظَوْنَا مَنْظَرًا فَطُّ كَانَ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَّجْهِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ وَضَحَ لَنَا، قَالَ: فَأَوْمَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْي أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ وَأَرْخَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ اللهِ ﷺ الْحِجَاب، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ.

[٩٤٨] ١٠١-(٤٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا حُمَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجُلُّ وَقِيقٌ، مَتْى يَقُمْ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ: «مُوسَفَ».

قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ أَبُوبَكُرٍ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ.

(المعحم ٢٢) - (بَابُ تَقُدِيمِ الْجَمَاعَةِ مَنُ يُصَلِّي بِهِمُ إِذَا تَأْخُرَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَخَافُوا مَفْسَدَةً بِالتَّقْدِيمِ) (التحفة ٢٢)

[٩٤٩] ١٠٢-(٤٢١) وَحَدَّثِنِي يَحْبَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

سامنے نی تالی کارخ انور کھاتو ہم نے بھی ایسا منظر نددیکھا تھا جو ہمارے لیے، نی تالی کے چہرہ مبارک کے نظارے سے ، جو ہمارے سامنے تھا، زیادہ حسین اور پندیدہ ہو۔ وہ کہتے ہیں: پھرآپ تالی نے ابو بکر دائل کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہدہ آگے برھیں اور آپ نے پردہ گرادیا، پھرآپ وفات تک ایسانہ کر سکے۔

[948] حضرت الوموی ناتش سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ناتش بیار ہو گئے اور آپ کی بیاری نے شدت اختیاری تو آپ نے فرمایا: '' ابو بکر سے کہو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔'' اس پر عائشہ ٹاٹھ نے عرض کی: وہ زم دل آدی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہ پڑھا سکیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''(اے عائش!) ابو بکر سے کہو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تم تو یوسف بینا کے ساتھ سے کہو کہ دہ لوگوں کی طرح ہو۔''

انعوں (ابوموی عافظ) نے کہا: اس طرح ابو بر جانظ رسول اللہ عافظ کی زندگی میں لوگوں کونماز بردھانے گئے۔

باب:22-جب امام کے آمدیس تاخیر ہوجائے اور کسی دوسر ہے کو آگے کرنے میں فتنہ وفساد کا خوف نہ ہوتو کسی کو جماعت کے لیے آگے کر وینا (جائزہے)

امام مالک نے ابو حازم سے اور انھوں نے حضرت مہل بن سعد ساعدی ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ بنو عمرو بن عوف کے ہال، ان کے درمیان صلح

ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَّيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَّ: فَصَلَّى أَبُوبَكُوٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُوبَكُرِ لَّايَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنِ امْكُتْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَّدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ ذَٰلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُوبَكْرٍ حَتَّى اسْتَوٰى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرِ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۗ قَالَ أَبُوبَكُرٍ : أَكَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَالِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟ مَنْ نَّابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ﴾ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ».

كرانے كے ليے تشريف لے كئے۔اس دوران ميس نماز كا وقت ہو گیا تو مؤذن ابو بكر ثاثثة كے پاس آيا اور كہا: كيا آپ لوگوں کونماز پڑھائیں گے تا کہ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر دان نے كها: بال \_ انصول (سهل بن سعد) في كبا: ال طرح ابوبكر والذ نے نماز شروع کر دی، اتنے میں رسول اللہ تھا تشریف لے آئے جبکہ لوگ نماز میں تھے،آپ فی کرگزرتے ہوئے ( بہلی ) صف میں بہنے کر کھڑے ہو گئے۔اس برلوگوں نے ہاتھوں کو ہاتھوں پر مار کر آ واز کرنی شروع کر دی۔ ابو بکر مالٹ این نماز میں کسی اور طرف توجه نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں في مسلسل ما تقول سے آواز كى تو وہ متوجه موت اور رسول الله طَالِينَ كود يكما تو رسول الله طَالِينَ في أخميس اشاره كياك ا پی جگه کھڑے رہیں ،اس پر ابو بکر خاتات نے ایے دونوں ہاتھ الفائ اورالله كاشكراداكياكه رسول الله ظَلْفُمْ في ان كواس بات کا حکم دیا، پھراس کے بعد ابو بکر دائش چھے ہٹ کرمف میں سی محمد کرے مو کئے اور رسول اللہ تھا آ کے برھے اورآپ نے نماز پڑھائی۔ جبآپ فارغ ہوئے تو فرمایا: "ا ابوبكرا جب ميس في محمد على الوائي جكه منكريخ عصصيس كس چيز نے روك ديا؟ "ابو بكر دائو نے كہا: ابو قافه ك بين ك لي زيانة قاكه وه رسول الله تلفا كآم (كفر ب موكر) جماعت كرائ، مجر رسول الله تلفي ن (صحابة كرام تفافقة كي طرف متوجه جوكر) فرمايا: "كيا بوا؟ ميس نے تم لوگوں کو دیکھا کہتم بہت تالیاں بجارہے تھے؟ جب نماز میں شمصیں کوئی ایسی بات پیش آجائے (جس پر توجہ ولانا ضروري مو) تو سجان الله كهو، جب كوئي سجان الله كم كا تو اس كى طرف توجدك جائے گى، ہاتھ ير ہاتھ مارنا صرف عورتوں کے لیے ہے۔''

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ. وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ. وَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ، عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ الْقَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكِ، وَّفِي حَدِيثِهِمَا: فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ وَرَجَعَ الْفَهْقَرَى وَرَاءَهُ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ.

ابْنِ بَزِيعٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِاللهِ ابْنِ بَزِيعٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: ذَهَبَ نَبِي عَمْرِو قَالَ: ذَهَبَ نَبِي اللهِ عَنْ يَصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ، بِمِمْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ ابْنِ عَوْفٍ، بِمِمْلِ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَخَرَقَ الصَّفُوفَ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَخَرَقَ الصَّفُوفَ، حَتَّى قَامَ عِنْدَ الصَّفِ الْمُقَدَّمِ، وَفِيهِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَّجَعَ الْقُفْقُرٰى.

[٩٥٢] مَحَمَّدُ بْنُ عَلِيًّ الْحُلْوَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ. قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَلْ الْبُنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ اخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ عُرُوةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمُغِيرَة بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ عَنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ تَبُوكَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَنَا مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعُهُ فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَبْلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعُهُ إِذَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْمَغِيرَةُ بَلْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى الْعَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعُهُ إِلَى الْعَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعُهُ وَعُهَهُ ، فُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ

[950] عبدالعزیز بن الی حازم اور یعقوب بن عبدالرحمان القاری دونوں نے ابو حازم سے اور انھوں نے سہل بن سعد والئ سے امام مالک کی روایت کی طرح روایت بیان کی۔ ان دونوں کی حدیث میں بیہ ہے کہ ابو بکر والئ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، اللہ تعالی کا شکر بیادا کیا اور النے پاؤں واپس ہوئے۔

[951] عبیداللہ نے ابوحازم سے اور انھوں نے حضرت کہا:

ہمل بن سعد ساعدی ڈاٹھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا:

نی ٹاٹھ قبیلہ بنوعرو بن عوف کے درمیان سلح کرانے تشریف لے گئے ...... آگے فدکورہ بالا راویوں کے مانند (حدیث بیان کی) اور اس میں یہ اضافہ کیا کہ رسول اللہ ٹاٹھ کا آئے اور صفول کو چرتے ہوئے پہلی صف کے قریب کھڑے ہوگئے۔ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ابو بکر ڈاٹھ کا الٹے یاوں پیچھے لوٹ آئے۔

کہنیوں تک دھوئے، کچراپنے دونوں موزوں پرمس (کر کے)وضو(کھل)کیا، پچرآپآگے بڑھے۔

قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَطَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَلَاتَهُ، فَأَفْرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُ ﷺ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» أَوْ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ» يُغَبِّطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا. [راجع: 171]

ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتُهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا

جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ

ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى

الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ.

[953] اساعیل بن محمد بن سعد نے حمزہ بن مغیرہ سے روایت کی جوعباد کی روایت کی طرح ہے۔ (اس میں یہ مجی ہے کہ) مغیرہ ڈائٹوٹ نے کہا: میں نے عبدالرحمٰن بن عوف کو پیچے کرنا چاہا تو نبی عالیہ نے فرمایا: ''اُسے (آگے) رہے دو۔''

[٩٥٣] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَالْحُلُوانِيُّ قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنُ جُرَيْجِ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ مُحَمَّدُ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، ابْنِ مُحَمِّزَة بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَظُو حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ نَخُو حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ نَخُو حَدِيثِ عَبَّادٍ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَرَدْتُ نَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:

قِ اب:22-نمازیس اگرکوئی بات پیش آجائے تو مرد تنبیح کے اور عورت ہاتھ (کی پشت) پر ہاتھ مارے

(المعحم٢٣) - (بَابُ تَسْبِيحِ الرِّجُلِ وَتَصُفِيقِ الْمَرُأَةِ إِذَا نَابَهُمَا شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة٢٣) [٩٥٤] ١٠٦-(٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَرْبِ:
أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ النَّهْرِيُّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنُ عَبْرَنِي شَعْرُوفِ وَّحَرْمَلَةُ ابْنُ يَخْبِي قَالًا: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرِيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "التَّسْبِيحُ لِلنِّسَاءِ".

زَادَ حَرْمَلَةُ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُسَبِّحُونَ وَيُشِيرُونَ.

[٩٥٥] ١٠٧ - (..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدِ:
حَدَّثَنَا الْفُضِيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً ؛ ح: وَخَدَّثَنَا
إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ وَيَسِيَّةً بِهِمْلِهِ.

[٩٥٦] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَعِيْقُ بِمِثْلِهِ، وَزَادُ: "فِي الصَّلَاقِ».

(المعجم ٢٤) - (بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ الصَّلاةِ

[954] الو بحربان الى شيبه عمرونا قد اورز بير بن حرب نے كہا: بميل سفيان بن عيينہ نے زہرى سے حديث سنائى، انھول نے دھرت ابو ہريرہ دائلا سے انھول نے دھرت ابو ہريرہ دائلا سے اور انھول نے نبی انگارا سے روایت كى، نيز ہارون بن معروف اور حركلہ بن يجی نے كہا: بميں ابن و جب نے بتايا، انھول نے كہا: بميں ابن و جب نے بتايا، انھول نے كہا: مجھے يونس نے ابن شہاب كے حوالے سے فہر دى، كہا: مجھے سعيد بن ميتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے فہر دى كہ انھول نے دھرت ابو ہريرہ دائلا سے منا، وہ كہدر سے تھے: رسول اللہ تا اور ابو ہر ہر ہوں دانا م كو متنبہ كرنے كا طريقہ) مردول كے ليے تبع (سجان اللہ كہنا) ہے اور عور تول

حرملہ نے اپنی روایت میں بیداضافہ کیا کہ ابن شہاب نے کہا: میں نے علم والے لوگوں کو دیکھا، وہ تبیج کہتے تھے اور اشارہ کرتے تھے۔

[955] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹھ سے روایت کی اور انھوں نے نبی ٹاٹیم سے اس (سابقہ روایت) کے ماشدروایت بیان کی ہے۔

[956] ہمتام نے حضرت الوہریرہ دہائٹا سے اور انھوں نے نی سائٹ سے ای (فدکورہ بالاحدیث) کے مانندروایت بیان کی اور اس میں اضافہ کیا: ''نماز میں (متنبہ کرنے کے لیے۔)''

باب:24-نماز کواچھی طرح بممل طور پراور

### خشوع (عاجزی) سے پڑھنے کا حکم

[957] سعید کے والد ابوسعید مقبری نے حضرت ابو ہر رہ ہو الله الله علیہ مقبری نے حضرت ابو ہر رہ ہو الله الله علیہ مقبری کے حضرت ابو ہر رہ میں کا نماز پڑھائی کے دہ میں اور فرمایا: 'اے فلال! تم اپنی نماز اور خرمایا: 'اے فلال! تم اپنی نماز اور حسلتے ؟ کیا نمازی نماز پڑھتے وقت یہ نہیں ویکھا (غور کرتا) کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے؟ وہ اسے بی لیے نماز پڑھتا ہے (کمی دوسرے کے لیے نہیں۔) الله کی قسم! میں اپنے بیچھے بھی اس طرح ویکھا ہوں جس طرح سامنے میں اپنے بیچھے بھی اس طرح ویکھا ہوں جس طرح سامنے ویکھا ہوں۔'

[958] عرج نے حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹئ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ''کیاتم سمجھتے ہوکہ میرا رخ ادھر (سامنے) ہی ہے؟ اللہ کی قتم! مجھ پرنہ تمھارارکوع مخفی ہے اور نہ تمھارا سجدہ، یقینا میں شمصیں اپنے پیچے بھی دیکھا ہوں۔''

[959] شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک بڑاٹیا سے روایت کر رہے تھے کہ نبی ٹاٹیا نے فر مایا: ''رکوع اور سجدہ پوری طرح کیا کرو، اللہ کی قتم! میں مصیں اپنے بیچھے (بھی) و یکھتا ہوں۔'' (بلکہ) غالبًا آپ نے اس طرح فر مایا: ''جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہوتو میں شمصیں اپنی بیٹھے بھی و یکھتا ہوں۔''

[960] قادہ سے (شعبہ کے بجائے دستوائی والے) ہشام اورسعید نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت انس واللا

## وَإِثْمَا مِهَا وَالْخُشُوعِ فِيهَا (التحفة ٢٤)

[٩٥٧] ١٠٨-(٤٢٣) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً
عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرِ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ
أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا، ثُمَّ انْصَرَفَ
فَقَالَ: "يَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا
فَقَالَ: "يَا فُلَانُ! أَلَا تُحْسِنُ صَلَاتَكَ؟ أَلَا
يَنْظُرُ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَإِنَّمَا
يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ! لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي،
يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، إِنِّي وَاللهِ! لَأَبْصِرُ مِنْ وَرَائِي،
كَمَا أُبْصِرُ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ».

[٩٥٨] ١٠٩-(٤٢٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنسِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ قَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هُهُنَا؟ فَوَاللهِ!مَا يَخْفَى عَلَى رُكُوعُكُمْ وَلَا سُجُودُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ قَرَاءِ ظَهْرِي».

[٩٥٩] -١١٠ (٤٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا للرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِّنْ بَعْدِي - وَرُبَّمَا قَالَ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

[٩٦٠] ١١١-(...) حَدَّثِنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ:

حَدَّثَنِي أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى:
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: "أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَوَاللهِ! إِنِّي لَأَرَاكُمْ مَّنْ بَعْدِ ظَهْرِي، إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ، وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ: "إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ،

(المعجمه ٢) - (بَابُ تَحُوِيمِ سَبَقِ الْإِمَامِ بِرُكُوعِ أَوْسُجُودٍ وَّنَحُوهِمَا) (التحفةه ٢)

[171] المراح حَدْرِ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - فَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - فَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَ ابْنُ حُجْرٍ : أَخْبَرَنَا : وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، عَنْ أَنَسٍ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : صَلّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا فَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ : الْمَهُ النَّهُ وَنِي بِالرُّكُوعِ وَلَا النَّاسُ ! إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسَّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ، فَإِنِّي بِالسَّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ، فَإِنِّي بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ، فَإِنِّي بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإِنْصِرَافِ، فَإِنِّي اللهُ عُلَيْكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي اللهِ عُلَا أَمْنِي اللهُ عَلَيْكُ وَمَا نَا اللهِ عَلَيْكُ وَمَا رَأَيْتُ يَارَسُولَ فَلَا اللهِ ؟ قَالَ : "وَالَّذِي اللهُ وَلَا يَكُمْ مَا رَأَيْتُ لَصَحِكْتُمْ فَلِيلًا وَلَا يَكُولُ الْمَالَةِ وَمَا رَأَيْتُ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : "رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ".

[٩٦٢] ١١٣-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَإِسْبِحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، جَمِيعًا عَنِ الْمُخْتَادِ بْنِ فُلْقُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ عَنِ الْمُخْتَادِ بْنِ فُلْقُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ

ے روایت کی کہ نی اکرم نافق نے فرمایا: "رکوع اور جودکو کمل کرو، اللہ کا تم اجب بھی تم رکوع کرتے ہواور جب بھی تم سجدہ کرتے ہواور جب بھی تم سجدہ کرتے ہوتو میں اپنی پیٹے پیچے شمیں دیکھا ہوں۔" اور سعید کی روایت میں (إِذَا مَا رَحَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ وَاللہ کے بچائے) إِذَا رَحَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ "جب تم رکوع اور سجدہ کرتے ہو" کے الفاظ ہیں۔ یعنی سعید کی روایت میں اذاکے بعد دونوں جگہ ماکا لفظ نہیں ہے۔

### باب:25-رکوع اور تجدے وغیرہ میں امام سے سبقت کرنے کی حرمت

[962] (علی بن مسبر کے بجائے) جریراور ابن فغیل دونوں نے اپنی اپنی سند سے مخار بن فلفل سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس ڈاٹٹ سے روایت کی اور انھوں نے نی سائٹی سے نرکورہ بالا روایت بیان کی، جریر کی حدیث میں

''نەسلام ئىجىرنے میں'' كے الفاظنىيں۔

النَّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: "وَلَا بِالإنْصِرَافِ".

[٩٦٣] ١١٤-(٤٢٧) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ سَعِيدٍ، هِشَامٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ خَلَفٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ: جَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ عَلِيدٍ: ﴿أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَالَ عَنْ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟». قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟».

[٩٦٤] ١١٥-(...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُّونُسَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَةَ حِمَارٍ".

[970] ١١٦-(...) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الرَّبِيعِ ابْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِمْنِ بْنُ الرَّبِيعِ ابْنِ مُسْلِمٍ، جَمِيعًا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، حَ: وَحَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةً: شَعْبَةُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِ اللَّهِيِّ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ وَجْهَ وَمُه وَجُهَ حِمَارٍ الله وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ الله وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ الله وَاللَّهِ وَجُهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ الله وَاللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ الله وَاللَّهِ الله وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ الله وَاللَّهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ الله وَالله وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ الله وَالله والله وَالله وَالِهُ وَالله وَاللّه وَال

(المعجم٢٦) - (بَابُ النَّهُي عَنُ رَّفُعِ الْبَصَوِ اِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة٢٦)

[963] حماد بن زید نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی،
انھوں نے کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ ٹٹائٹٹ نے حدیث سنائی کہ
محمد طلقا نے فر مایا: '' جو شخص امام سے پہلے (رکوع و بجود سے)
سر اٹھا تا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالی اس
کے سر کو گدھے کے سرجیسا بنا دے؟''

[964] يونس نے محد بن زياد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہريرہ دائي ہے روايت كى كرسول الله كالله الله غالم نے فرمايا: "جو شخص اپنى نماز ميں امام سے پہلے سر اٹھا تا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہيں كر اللہ تعالى اس كى صورت كرھے كى صورت ميں بدل دے۔ "

[965] رہے بن مسلم ، شعبہ اور حماد بن سلمہ سب نے مختلف سندوں سے محمد بن زیاد سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈھٹن سے روایت کی اور انھوں نے یہی روایت نی سُٹھٹ سے بیان کی۔ (ان راویوں میں سے) رہے بن مسلم کی حدیث میں (اس کی صورت بدل دے کے بجائے) ''اور اللّٰداس کا چہرہ گدھے کا چہرہ بناد ئے' کے الفاظ ہیں۔

باب:26- نمازیس آسان کی طرف نظرا تھانے کی ممانعت

[٩٦٦] ١١٧-(٤٢٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمُسَيَّةِ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ".

[٩٦٧] حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَّفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ، إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ».

(المعجم ٢٧) - (بَابُ الْأَمْرِ بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّهُي عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ، وَرَفَعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، وَإِتُمَامِ الصُّفُوفِ الْأُولِ وَالتَّرَاصِّ فِيهَا وَالْأَمْرِ بِالْاِجْتِمَاعِ) (التحفة ٢٧)

[966] حضرت جابر بن سمرہ ظافتا سے روایت ہے کہ رسول اللہ طافیا نے فرمایا: ''جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسان کی طرف اٹھائے ہیں وہ ہرصورت (اپنی اس حرکت سے) باز آ جائیں ورنہ (ہوسکتا ہے ان کی نظر) ان کی طرف نہلوٹے (سلب کر لی جائے۔)''

[967] حفرت ابو ہریرہ ڈھٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاہی فار مایا: ''لوگ نماز میں دعا کے وفت اپنی نظریں آسان کی طرف بلند کرنے سے لازماً باز آجا کیں یا (پھرالیا ہوسکتا ہے کہ ) ان کی نظریں اچک کی جائیں ۔''

باب:27- نماز میں سکون اختیار کرنے کا تھم اور سلام پھیرتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز پہلی صفوں کو کمل کرنے اوران میں بُڑونے اور مل کر کھڑ ہے ہونے کا تھم

[968] ابومعاویہ نے اعمش سے، انھوں نے میتب بن رافع سے، انھوں نے حضرت رافع سے، انھوں نے حضرت بابر بن سمرہ ڈائٹیا سے روایت کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تائیل کر ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: ''کیا وجہ ہے کہ میں شمصیں نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے و کیور ہا ہوں، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی وہیں ہوں؟ رہاتھ اٹھا کر دائیں بائیں گھوڑے کی دم کی طرح کیوں

حِلَقًا، فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟» قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الطَّفِّ».

ہلاتے ہو۔ دیکھیے، حدیث:971,970) نماز میں پُرسکون رہو۔" انھوں نے کہا: پھر آپ (ایک اور موقع پر) تشریف لائے اور ہموقع پر) تشریف لائے اور ہمیں مختلف طقوں میں بیٹھے دیکھا تو فرمایا:" کیا وجہ ہے کہ میں شخصیں ٹولیوں میں (بٹا ہوا) دیکھ رہا ہوں؟" پھر (ایک اور موقع پر) تشریف لائے تو فرمایا:" تم اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح بارگاہ اللی میں فرشتے صف بندی کیوں نہیں کرتے ہیں؟" ہم نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سطرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سطرح صف بندی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:" وہ بہی صفوں کو کھمل کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں۔"

[969] وکیع اور عیسیٰ بن بونس نے (اپنی اپنی سند سے روایت کرتے ہوئے) کہا: ہمیں اعمش نے اسی سند کے ساتھ فدکورہ بالا حدیث بیان کی۔

[970] معرف كها: محص سے عبيدالله ابن قبطيه نے حضرت جابر بن سمره والت بيان كى، أنهول نے كہا كہ جعب بهم رسول الله والله وا

[٩٦٩] (...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَسْعَرٍ؛ حِ: أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مَسْعَرٍ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مَسْعَرٍ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ الْفِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْفِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا الْفِبْطِيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا وَرَجْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ وَرَجْمَةُ اللهِ وَ وَرَجْمَةُ اللهِ وَ وَالْمَالَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ وَالْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

آگريًّا: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَكَرِيًّا: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ عَنْ غُبَيْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْقٍ، فَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا، قُلْنَا بِأَيْدِينَا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، اللهِ عَلَيْكُمْ، اللهِ عَلَيْكُمْ، اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ، اللهُ عَلَيْكُمْ، اللهُ عَلَيْكُمْ، اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ، اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(المعحم ٢٨) - (بَابُ تَسُوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا وَفَصُّلِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ مِنْهَا، وَالاَزْدِحَامِ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَالْمُسَابَقَةِ إِلَيْهَا، وَتَقُدِيمِ أُولِي الْفَضُلِ وَتَقُرِيبِهِمُ مِّنُ الْإِمَامِ) (التحفة ٢٨)

[٩٧٢] ١٢٢-(٤٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرِ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: "إِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ وَيَقُولُ: "إِسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ فَلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُواالْأَخْلَامِ وَالنَّهٰي، قَالَ فَهُمْ، قَلَّ النَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُومَ أَشَدُّ اخْتِلَاقًا.

الله عبد الله سے اور انھوں نے مبید الله سے اور انھوں نے دسول حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹا سے روایت کی، کہا: میں نے رسول الله ٹائٹا کے ساتھ نماز پڑھی ہم لوگ جب سلام پھیرتے تو مائٹارے سے انسالام عَلَیْکُم، اَلسَّلامُ عَلَیْکُم، اَلله وَیکھا اور فرمایا: ''کیا وجہ ہے کہ تم ہاتھوں سے اس طرح اشارہ اور فرمایا: ''کیا وجہ ہے کہ تم ہوئے سرش گھوڑوں کی دُیس کرتے ہو، جیسے وہ بدکتے ہوئے سرش گھوڑوں کی دُیس ہوں؟ تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔''

باب:28-صفوں کو برابراورسیدھا کرنااور اولیت کے حساب سے صفوں کی نضیلت، پہلی صف میں شرکت کے لیے از دحام اور مسابقت، جن لوگوں کو ( دوسروں پر ) فضیلت حاصل ہے ان کوآ گے کرنااور امام کے قریب جگہ دینا

[972] عبدالله بن ادریس، ابومعاویداور وکیج نے اعمش سے روایت کی، انھوں نے عمارہ بن عمیر تیمی سے، انھوں نے اور انھوں نے حفرت ابومسعود دائش سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول الله طائف نماز میں (جمیں برابر کھڑا کی، انھوں نے کہا: رسول الله طائف نماز میں (جمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے) ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے:

د' برابر ہو جاو اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمھارے دل باہم مختلف ہو جا میں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل دل باہم مختلف ہو جا میں، میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دائش مند (کھڑے) ہوں، ان کے بعد وہ جو (دائش مند کھڑیب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں، پھر وہ جو اُن کے قریب ہوں، تھر دہ ہو اُن کے قریب ہوں۔ ' ابومسعود دائش نے فرمایا: آج تم ایک دوسرے سے شدید تین اختلاف رکھتے ہو۔

[۹۷۳] (...) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ اللهِ عَلَى الْبُنُ خَشْرَم: أَخْبَرَنَا عِيسَى جَرِيرٌ اللهِ عَدَرَنَا اللهِ عَشْرَه: يَعْنِي الْبُنُ أَبِي عُمَرَ: يَعْنِي الْبُنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا اللهِ عُنِيْنَةً ، بِهٰذَا الْإِشْنَادِ، نَحْوَهُ.

[٩٧٥] ١٢٤-(٤٣٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ تَمَامِ السَّوَا اللهِ عَنْ تَمَامِ السَّوْوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّفَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ».

[٩٧٦] ١٢٥-(٤٣٤) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ. فَرُوخَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْفَ أَنسُ فَوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي.

[۹۷۷] ۱۲٦-(٤٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: لهذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ

[973] جریر ،عیلی بن بوٹس اور سفیان بن عیدینہ نے (اعمش سے) باقی مائدہ اس سند کے ساتھ ندکورہ بالا روایت بیان کی۔

[974] حضرت عبداللہ بن مسعود وہ اللہ سے روایت ہے،
کہا: رسول اللہ طالع اللہ علی اللہ

[975] قمارہ نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: رسول الله تالی اللہ تالی درایا: ''اپنی صفول کو برابر کرنا نماز کی تحمیل کا حصہ ہے۔''

[976] عبدالعزیزنے، جو صهیب کے بیٹے ہیں، حضرت انس ٹاٹٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹو کے فرمایا: 'دصفیں پوری کرو، میں اپنی پیٹھ بیچھے شمصیں دیکھا موں ''

ابو ہریرہ ٹٹاٹٹ نے رسول اللہ ٹاٹٹٹ سے بیان کیا، پھر انھوں نے ان میں سے متعدد احادیث بیان کیس اور کہا: '' نماز میں صف رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ: سيرهي ركهو كيونكه صف كوسيدها ركهنا نماز كحسن (اواليَّكي) «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ كَاحْمَدَ إِنَّ السَّفِّ لَا عَامِهُ المُّلاةِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ".

> [۹۷۸] ۱۲۷–(٤٣٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطْفَانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَتُسَوُّنَّ صُفُونَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ».

> [٩٧٩] ١٢٨-(...) حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا أَبُوخَيْثَمَةً عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا، حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ! لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ ۇجُوھِكُمْ».

> [٩٨٠] (...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

[978] سالم بن الي جعد غطفاني نے كہا: ميں نے حضرت نعمان بن بشير والنباسے سُنا، انھوں نے کہا: میں نے رسول الله ظاليم سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "تم ہرصورت اینی صفول کو برابر رکھو ور نہ اللہ تعالیٰ لا ز ما تمھارے رُخ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کر دے گا۔"

[979] ابوضیمہ نے ساک بن حرب سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت نعمان بن بشیر ہی شخاسے سنا، وہ كتب تحد رسول الله مَا يُعْمَ مارى صفول كو (اس قدر) سيدها اور برابر کراتے تھے، گویا آپ ان کے ذریعے سے تیروں کو سیدها کررے ہیں،حتی کہ جب آپ کو یقین ہوگیا کہ ہم نے آپ سے (اس بات کو) اچھی طرح سمجھ لیا ہے تواس کے بعد ایک دن آپ گھرے نکل کر تشریف لائے اور ( نماز یڑھانے کی جگہ) کھڑے ہو گئے اور قریب تھا کہ آپ تکبیر کہیں (اور نماز شروع فرما دیں کہ) آپ نے ایک آ دمی کو دیکھا، اس کا سینمف سے کچھ آ کے نکلا ہوا تھا،آپ نے فرمایا: "الله کے بندواتم لازمی طوریرایی صفوں کوسیدها کرو ورندالله تمهارے رخ ایک دوسرے کے خلاف موڑ دے گا۔''

[980] ابواحوص اور ابوعوانہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ (ساک ہے) مٰدکورہ مالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی۔

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّذَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهُجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَبَمَةِ وَالصَّبْح، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً».

[٩٨٧] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَشْهَبِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِيْ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَّنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَوْلُ تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَّنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَرَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ».

[٩٨٣] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ: اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْجُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ قَوْمًا فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

[٩٨٤] ١٣١-(٤٣٩) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا مُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو قَطَنٍ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

الله ظاهیر نے فرمایا: "او ہریرہ ڈاٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله ظاهیر نے فرمایا: "اگرلوگ جان لیس کہ اذان ( کہنے) اور ایک خطی صف ( کا حصہ بننے ) میں کیا (خیرو برکت) ہے، پھروہ اس کی غاطر قرعہ اندازی کرنے کے سواکوئی چارہ نہ یا کیں تو وہ اس کے لیے قرعہ اندازی ( بھی ) کریں اوراگروہ جان لیس کہ ظہر ( کی نماز ) جلدی اوا کرنے میں کتنا اجرو تو اب ماتا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اوراگر آھیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور شی کوشش کریں گے اوراگر آھیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور شیل ( ہر کی نماز وں میں کتنا تو اب ہے تو ان دونوں نماز وں میں ( ہر صورت ) پہنچیں چاہے گھسٹ کرتا نا پڑے۔ "

[982] ابواهب نے ابونظر ہ عبدی ہے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ٹاٹیئ ہے روایت کی کہ رسول اللہ عُلیْمُ انے این ساتھیوں کو (صف بندی میں) پیچھے رہجتے دیکھا توان سے کہا: ''آ گے برطواور (براہ راست) میری افتدا کرو اور جولوگ تمھارے بعد ہوں وہ تمھاری افتدا کریں، پچھ لوگ مسلسل پیچھے رہتے جائیں گے حتی کہ اللہ تعالی ان کو پیچھے کردے گا۔'

[983] جُری نے ابونضرہ سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید خدری ڈاٹھ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ کاٹھ نے کے کھا سے کی کھا۔۔۔۔۔آ گے ای طرح روایت بیان کی۔

[984] ابراہیم بن دینار اور محمد بن حرب واسطی نے کہا:
ہمیں ابوقطن عمرو بن بیٹم نے حدیث سنائی، کہا: ہمیں شعبہ
نے قادہ سے حدیث سنائی، انھوں نے خلاس سے، انھوں
نے ابورا فع سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دیائی سے،

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم، لَكَانَتْ قُرْعَةً».

وَقَالَ ابْنُ حَرْبٍ: «الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً».

[٩٨٥] ١٣٢-(٤٤٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهٍ، عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ أَبِيهٍ هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا».

[٩٨٦] (...) حَدَّثَنَا ثَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ أَمُرِ النِّسَاءِ الْمُصَلِّيَاتِ وَرَاءَ الرَّجَالِ أَنْ لاَّ يَرُفَعُنَ رُؤُوسَهُنَّ، مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يَرُفَعَ الرِّجَالُ) (التحفة ٢٩)

[٩٨٧] ١٣٣-(٤٤١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ، عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ، مِثْلَ الصَّبْيَانِ، مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: مِنْ ضِيقِ الْأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ يَتَلِيَّةٍ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَامَعْشَرَ النَّسَاءِ! لَا تَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَرُفَعَ الْرِّجَالُ.

انھول نے نی نافی سے روایت کی، آپ نافی نے فرمایا: "اگرتم جان لو، یالوگ جان لیس که اگل صف میں کیا (فضیلت) ہےتواس پر قرعه اندازی ہو۔"

ا پن حرب نے (فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً ك بجائ) فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَا كَانَتْ إِلَّا قُرْعَةً " پہلی صف میں کیا ہے تو قرعہ کے سوا کچھنہ ہو' کہا۔

[985] جریر نے سہیل سے، انھوں نے اپنے والد سے
اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں
نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ انڈ نے فرمایا: ''مردوں کی بہترین صف
بہلی اور بدترین (صف) آخری ہے جبکہ عورتوں کی بہترین
صف آخری اور بدترین (صف) بہلی ہے۔''

[986] عبدالعزیز، یعنی دراور دی نے سہیل ہے ای سند کے ساتھ (یمی) روایت بیان کی ہے۔

> ہاب:29-مردوں کے پیچھے ٹماز پڑھنے والی عورتوں کو تھم ( دیا گیا ) کہوہ اس وقت تک سجدے سے اپنا سرندا ٹھا کیں جب تک مردسر ندا ٹھالیں

[987] حفرت ہمل بن سعد ڈاٹٹ سے روایت ہے، اِنھوں نے کہا: میں نے مردوں کو دیکھا کہ چادریں نگ ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کی طرح اپنی چادریں گردنوں میں بائد ھے ہوئے نبی نائی ہائے کے بیچھے نماز پڑھ رہم تھے، اس پر کسی کہنے والے نے کہا: اے عورتوں کی جماعت! تم اس وقت تک اپنے سروں کو (سرنہ) اپنے سروں کو (سجدے سے) نہ اٹھانا جب تک مرد (سرنہ) اٹھالیں۔ (خدانخواستہ کسی مرد کے ستر کا کوئی حصہ کھلا ہوا نہ

ہو۔ یہ بات آپ طافیظ کی موجودگی میں کھی گئی اور آپ نے کہنے والے کو نہ ٹوکا۔)

> (المعحم ٣٠) - (بَابُ خُرُوجِ النَّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ اِذَا لَمُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِتُنَةٌ، وَّأَنَّهَا لاَ تَخُرُجُ مُطَيَّبَةً) (التحفة ٣٠)

[٩٨٨] ١٣٤-(٤٤٢) حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا».

[۹۸۹] ۱۳۰-(...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ
يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ
عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ
يَقُولُ: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا
اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا».

قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ فَسَبَّهُ سَبَّا سَيْئًا، مَّا سَمِعْتُهُ سَبَّا صَيْئًا، مَّا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلُهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلُهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْنِ قَلُولِ اللهِ عَيْنِ وَتَقُولُ: وَاللهِ! لَنَمْنَعُهُنَّ.

باب:30-اگرفتنه کااندیشه نه دوتو خواتین مساجد میں جاسکتی ہیں لیکن وہ خوشبولگا کرنہ کلیں

ا 1988 سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انھوں نے سالم سے سنا، وہ اپنے والد سے روایت بیان کررہے ہے اور وہ (اس کی سند میں) رسول اللہ ﷺ کی بینچ ہے ور کہ) آپ منظم نے فرمایا: "جبتم میں سے کی سے اس کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو وہ اسے ندرد کے۔"

[989] یونس نے ابن شہاب (زہری) سے روایت کی،
کہا: مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن
عمر شاشی نے کہا: میں نے رسول اللہ تائی اسے سا، آپ فرما
دے تھے: '' اپنی عورتوں کو جب وہ تم سے مجدوں میں
جانے کی اجازت طلب کریں تو اضیں (وہاں جانے سے)
نہ روکو۔''

(سالم نے) کہا: تو (ابن عمر کے دوسرے بیٹے) بلال بن عبداللہ نے کہا: اللہ کی قتم! ہم تو ان کو ضرور روکیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ داللہ اللہ اس کی طرف رخ کیا اور اس کو سخت برا بھلا کہا، میں نے انھیں بھی (کسی کو) اتنا برا بھلا کہتے ہیں سا اور کہا: میں شمھیں رسول اللہ تالیکی کا فرمان بتار ہا بول اور تم کہتے ہو: اللہ کی قتم! ہم انھیں ضرور روکیں گے۔

[990] نافع نے حضرت ابن عمر فاتنا سے روایت کی کہ

[ ١٣٦ [ ٩٩٠] كَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

ابْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي وَابْنُ إِدْرِيسَ قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَبْيُدُ اللهِ عَلَيْتُهِ عَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».

[۹۹۱] ۱۳۷-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا يَّقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَمْرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا اسْتَأْذَنُكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأَذَنُوا لَهُنَّ ".

[۹۹۲] ۱۳۸-(..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ الْبِي عَمْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا النَّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ» فَقَالَ ابْنٌ لِّعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: لَا نَدَعُهُنَّ يَخُرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا».

قَالَ: فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُ: لَا نَدَعُهُنَّ .

[٩٩٣] (...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

َ [998] ١٣٩-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَّابْنُ رَافِع قَالَا: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرو، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالً: قَالَ رَسُولُ اللَّيَّا الْمُنْ لَهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِلْمَا لِلنَّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاءِ اللَّهُ وَاقِدٌ: إِلَى الْمَسَاءِ لِهِ فَقَالَ أَبْنُ لَهُ، يُقَالُ لَهُ وَاقِدٌ: إِذَنْ يَتَخِذْنَهُ دَغَلًا .

قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ: أُحَدُّثُكَ عَنْ

ر بول الله طالع فرمایا: "الله کی باندیوں کو الله کی مساجد سے ندروکو "

[991] حظلہ نے کہا: میں نے سالم سے سنا، کہدرہے تھے کہ تھے: میں نے حضرت ابن عمر شائنا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انھوں نے رسول اللہ طائنا سے سنا، آپ فرما رہے تھے: "جب تحصاری عورتیں تم سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگیں تو انھیں اجازت دے دو۔''

(مجاہد نے) کہا: ابن عمر ٹائٹنانے اسے سخت ڈاٹٹا اور کہا: میں کہتا ہوں رسول اللہ ٹائٹا نے فر مایا اور تو کہتا ہے ہم اضیں نہیں چھوڑیں گے۔

[993] (دوسرے شاگرد)عیسیٰ نے اعمش سے ای سند کے ساتھ اس کے مانند خبر دی۔

[994] (الممش کے بجائے) عمرو (بن دینارتی) نے مجاہد سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر جائے ہے ہوں وایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ خالی نے فرمایا: ''عورتوں کورات کے وقت محدوں کی طرف نکلنے کی اجازت دو۔'' تو ان کے بیٹے نے ، جس کو واقد کہا جاتا تھا، کہا: تب وہ اس کوخرا بی و بگاڑ بنالیس گی۔

(مجامد نے) کہا: ابن عمر والشائے اس کے سینے پر مارا اور

كها: مين شحيس رسول الله طَافِيْ سے حديث سنا ربا ہون اور تو كہتا ہے: نہيں!

[995] (خود) بلال بن عبدالله بن عمر نے اپنے والد حضرت ابن عمر طاقت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله طاقت کی، انھوں نے کہا کہ رسول الله طاقت کی میں جو ان کے جمع میں ان (کے طلب کریں تو مجدول میں جو ان کے جمع میں ان (کے حصول) سے (انھیں) نہ روکو،' بلال نے کہا: الله کی قتم! ہم ان کو ضرور روکیں گے۔ عبدالله بن عمر والله نے کہا: میں کہدر ہا ہوں رسول الله ظافین نے فرمایا اور تو کہتا ہے: ہم انھیں ضرور روکیں گے!

[997] (مخرمہ کے بجائے) محمد بن عجلان نے بکیر بن عبداللہ بن اللہ سے ، انھوں نے بگیر بن سعید سے ، انھوں نے محمد تعبداللہ (بن مسعود) ٹاٹٹ کی بیوی زینب ٹاٹٹ سے دوایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے ہمیں حکم دیا تھا: '' جب تم میں سے کوئی مجدمیں جائے تو دہ خوشبوکو ہاتھ نہ لگائے۔''

[998] حضرت ابو ہریرہ نگائیئے سے روایت ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ نگائیئے نے فرمایا: ''جس عورت کو (بخور) خوشبودار دھوال لگ جائے، وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔''

[٩٩٥] - ١٤٠ [ (..) حَدَّثَنَا هُرُونُبُنُ عَبْدِاللهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٩٩٦] ١٤١ [٩٩٦] حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُبِيدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُبَيْدٍ مَنْ بَسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُبَيْدٍ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

[٩٩٧] ١٤٢-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ اللهِ عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَأَةِ اللهِ عَنْ رَيْنَبَ الْمُرَأَةِ عَبْدِ اللهِ قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا».

آ ۱۹۹۸] ۱۹۹۸ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى وَ إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةٍ : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ

بَخُورًا، فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

[٩٩٩] ١٤٤ - (٤٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَب: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنْ يَحْلَى وَهُو ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَتَعِيدُ تَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَتَعِيدُ رَأَى مَا النَّبِيِّ يَتَعِيدُ لَمْنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

[ ١٠٠٠] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَغْنِي الثَّقَفِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: الْأَحْمَرُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ٣١) - (بَابُ التَّوَسُّطِ فِي الْقِرَاءَ قِ فِي الصَّلَاةِ الْجَهُرِيَّةِ بَيْنَ الْجَهُرِ وَالْإِسُوارِ إِذَا خَافَ مِنَ الْجَهُرِ مَفْسَدَةً) (التحفة ٣١)

أَبُوجَعْفَرٍ مَحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ. قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ: أَخْبَرَنَا أَبُوبِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَبُوبِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالٰى: ﴿ وَلَا يَخْهَر بِهَكَانِكَ وَلَا تُخَافِقُ بِهَا﴾

[999] سلیمان بن بلال نے یکی بن سعید سے اور انھوں نے عُمرہ بنت عبد الرحمان سے روایت کی کہ انھوں نے بی طاقع کی کہ انھوں نے بی طاقع کی کہ انھوں نے بی طاقع کی کہ انھوں کے عورتوں نے (بناؤ سکھار کے) جو نے انداز نکال لیے ہیں اگر رسول اللہ تکھا کی کھے لیتے تو انھیں معجد میں آنے سے روک دیتے ، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ میں نے عُمرہ سے بوچھا: کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مول نے عورتوں کو معجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انھوں نے عورتوں کو معجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

[1000] (سلمان بن بلال کے بجائے) عبدالوہاب تعفی، سفیان بن عید، ابو خالد احمر اور عیلیٰ بن یونس بھی نے کی بن سعید سے (باقی ماندہ) اس سند کے ساتھ اس کے مانند صدیث روایت کی ہے۔

ہاب:31- جہری نماز وں میں جب بلند قراءت کی وجہ سے کسی خرابی کا اندیشہ ہوتو جہراور آہتہ کے مابین درمیانی آواز میں قراءت کرنا

الإسراء: ١١٠ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَوَارٍ بِمَكَّةً، فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِ. فَقَالَ اللهُ لِنَبِيّهِ ﷺ: ﴿ وَلَا بَخَهَرْ بِصَلَائِكَ ﴾ فَيَسْمَعَ لَلْنَبِيّهِ ﷺ: ﴿ وَلَا بَخَهَرْ بِصَلَائِكَ ﴾ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا خُنَافِتْ بِهَا ﴾ عَنْ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا خُنَافِتْ بِهَا ﴾ عَنْ الْمُشْرِكُونَ قِرَاءَتَكَ. ﴿ وَلَا خُنَافِتْ بِهَا ﴾ عَنْ أَصْحَابِكَ: أَسْمِعْهُمُ الْقُرْآنَ، وَلَا تَجْهَرْ ذَلِكَ الْجَهْرُ ذَلِكَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافِتَةِ . اللّهَ وَالْمُخَافِتَةِ . اللّهُ وَالْمُخَافِتَةِ . اللّهُ وَالْمُخَافِتَةِ . اللّهَ وَالْمُخَافِتَةِ . اللّهُ وَالْمُخَافِقَةِ . اللّهُ وَالْمُخَافِقَةِ . اللّهُ وَالْمُخَافِقَةِ . اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَالْمُخَافِقَةِ . اللّهُ وَالْمُخَافِقَةِ . اللّهُ وَالْمُخُولُ وَالْمُخَافِقَةِ . اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

[۱۰۰۲] ۱٤۲-(٤٤٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا جَمْهُرْ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُمَّافِتْ بِهَا﴾ قَالَتْ: أُنْزِلَ لهٰذَا فِي الدُّعَاءِ.

[۱۰۰۳] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُوأْسَامَةَ وَوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَام، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(عبادت کرتے) تھے۔ جب آپ اپنے ساتھیوں کو جماعت کراتے تو قراءت بلند آ واز سے کرتے تھے، مشرک جب بیہ قراءت سنتے تو قر آن کو، اس کے نازل کرنے والے کواور اس کے لانے والے کو برا بھلا کہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ٹاٹیل کو ہدایت کی: ''اپنی نماز میں (آواز کو اس قدر) بلند نہ کریں'' کہ آپ کی قراءت مشرکوں کو سائی وے قدر) بلند نہ کریں'' کہ آپ کی قراءت مشرکوں کو سائی وے افرین قرآن ساتھیوں ہے، اور نہ اس کی آواز آواز آواز آتنی زیادہ او فجی نہ کریں''اور اس دونوں) کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔'' (اللہ تعالیٰ) ان (دونوں) کے درمیان کی راہ اختیار کریں۔'' (اللہ تعالیٰ)

[1003] حماد بن زید، ابواسامه، وکیج اور ابومعاویه نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ہشام سے اس سابقہ سند کے ساتھ میں حدیث روایت کی ہے۔

فَ كَدُه: قرآن كَى بِورَى آيت يه ب: ﴿ قُلِ ادْعُوا الله أَو ادْعُوا الرِّحْنَ ۖ أَيَّامًا تَنْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْلَى ۚ وَلاَ تَجْهَرُ بِيَاكُ وَلاَ تَجْهَرُ وَلَا تَعْمَالُوا وَلَا تُعْمَالُوا وَلِي اللهِ وَلَا تُعْمَالُوا وَلِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

باب:32- قراءت كوتوجه سے سننا

(المعجم ٣٢) - (بَابُ الاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءَ قِ) (التحفة ٣٢)

[١٠٠٤] ١٤٧–(٤٤٨) وَحَدَّثْنَا قُتَنْنَةُ نُنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ أَبُو بَكُرِ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُّوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا نُحَرِّكْ بِهِ، لِسَانَكَ﴾ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ، كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَٰلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ، لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِدِينَ أَخْذَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، وَقُرْءَانَهُ، ﴿ : إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ، وَقُرْآنَهُ فَتَقْرَأُهُ ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَلَيْعٌ قُرْءَانَهُ، ﴾ قَالَ: أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٦-١٩] أَنْ تُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ. فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللهُ.

[1004] جرير بن عبدالحميد في موى بن الي عائشه سے، انھول نے سعید بن جبیر سے اور انھول نے حضرت ابن لِتُعْجَلَ يِهِ ﴾ " آب اس كساتها في زبان كوركت نه دیں تا کہ اسے جلدی حاصل کرلیں'' کے بارے میں روایت بیان کی ۔ کہا: جب جبر مل اللہ نبی اللہ کے یاس وی لے کر آتے تو آپ (اس کو پڑھنے کے لیے ساتھ ساتھ) اپنی زبان اورایے ہونوں کو حرکت دیے تھے، ایہا کرنا آپ يرگرال گزرتا تھا اور يہآپ (كے چبرك) سےمعلوم ہو جاتا۔ اس ير الله تعالى في يه آيات اتارين: "آپ اس (وی کے پڑھنے) کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیں کہ آپ اے جلد سکھ لیں۔ بے شک اس کو (آپ کے ول میں)سمیٹ رکھنا اور ( آپ کی زبان ہے) اس کی قراءت ہمارا ذمہ ہے۔ "لینی جمارا ذمہ ہے کہ ہم اسے آپ کے سینے مبارک میں جمع کریں اور اس کی قراءت (بھی ہمارے ذیے ہے) تا کہ آپ قراءت کریں۔''پھر جب ہم اسے پڑھیں (فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے ير صنے كى اتباع كريں ـ " فرمايا: يعنى ہم اس كو نازل كريں تو آب اس کوغور سے سنیں۔ 'اس کا واضح کر دینا بھی یقیناً مارے ذمے ہے''کہ آپ کی زبان سے (لوگوں کے سامنے) بیان کر دیں، پھر جب جبریل بیا آپ کے پاس (وی لے کر) آتے تو آپ سرجھکا کرغورے سنتے اور جب وہ چلے جاتے تو اللہ کے وعدے کے مطابق آب اس کی قراءت فرماتے۔

[1005] (جریر بن عبدالحمید کے بجائے) ابوعوانہ نے موک بن الی عائشہ سے ، انھول نے سعید بن جبیر سے اور

آ ۱۹۰۰] ۱۶۸-(...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَعَنْمُّوسَى بْنِ أَبِيعَائِشَةَ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَا غُرِّكُ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ . قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا شَفَتَيْهِ - فَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَا أُحَرِّكُهُمَا فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَحَرِّكُهُمَا، فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ يُحَرِّكُهُمَا اللهُ تَعَالَى: شَفَتَيْهِ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يُحَرِّكُهُمَا اللهُ تَعَالَى: يُحَرِّكُهُمَا اللهُ تَعَالَى: فَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: فَحَرِّكُ شَفَتَيْهِ - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: فَحَرَّكُ مُمَهُ فِي صَدْرِكَ ثُمَّ مَقْرَأُهُ. وَقُوْمَانَهُ فَي صَدْرِكَ ثُمَّ مَقْرَأُهُ. وَقُوْمَانَهُ فَانَيْعَ قُرْمَانَهُ ﴿ . قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ . وَقُوْمَانَا أَنْ تَقْرَأُهُ. قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ . فَوَا أَنْ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ. قَالَ فَاسْتَمِعْ وَأَنْصِتْ . فَإِذَا أَنَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَع ، فَإِذَا أَنَاهُ أَوْلَاهُ أَوْلَاهُ أَوْرَأُهُ. قَرَاهُ النَّيْ عَيْكُ كَمَا أَقْرَأُهُ.

انھوں نے حضرت ابن عباس والٹہا سے اللہ تعالی کے فرمان: "آ پاس (وی کو پڑھنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آب اسے جلد سکھ لیں'کے بارے میں روایت کی کہ نی اكرم طافي وى كے نزول كى وجد سے بہت مشقت برداشت كرتے، آپ (ساتھ ساتھ) اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (ابن عباس والله الله عليم المسمين رسول الله عليم كى طرح ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہول، تو انھول نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی اورسعید بن جبیر نے (اپنے شاگرد سے) کہا: میں اپنے مونوْں کواسی طرح ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس <sub>ٹان</sub>ٹھانھیں ہلاتے تھے، پھراپنے ہونٹ ہلائے) اس پراللہ تعالی نے بیہ آیت اتاری: "آپ اس (وی کوید صنے) کے لیے اپنی زبان کونہ ہلائیں کہ آپ اسے جلد سکھے لیں۔ بے شک ہمارا ذمہ ہےاس کو (آپ کے دل میں)سمیٹ کررکھنا اور (آپ کی زبان سے)اس کی قراءت' کہا: آپ کے سینے میں اسے جمع کرنا، پھر یہ کہ آپ اسے پڑھیں۔" پھر جب ہم پڑھیں (فرشتہ ہماری طرف سے تلاوت کرے) تو آپ اس کے ير صنے كى اتباع كريں۔ 'ابن عباس النظاف نے كہا: لعني اس كو غورے نیں اور خاموش رہیں، پھر ہمارے ذمے ہے کہ آپ اس کی قراءت کریں۔ ابن عباس اٹائٹانے کہا: اس کے بعد جب آپ کے پاس جریل ملفا (وی لے کر) آتے تو آپ غور سے سنتے اور جب جریل ملیا اصلے جاتے تواسے آب ای طرح برصة جس طرح انھوں نے آپ کو بردھایا ہوتا۔

> (المعجم٣٣) - (بَابُ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبُحِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِنِّ) (التحفة٣٣)

[١٠٠٦] ١٤٩-(٤٤٩) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ

باب:33- صبح کی نماز میں بلند آواز ہے قراءت کرنااور جنون کو قر آن سانا

[1006] سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس والنجاسے

روایت کی، انھول نے کہا کہ رسول اللہ تاہم نے جنوں کو قرآن سنایا ندان کو دیکھا۔ (اصل واقعہ یہ ہے کہ) رسول طرف جانے کے ارادے سے چلے (ان دنوں) آسانی خبر اورشیطانوں کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی گئ تھی (شیطان آسانی خریں ندس سکتے تھے) اور ان بر انگارے سیکے جانے لگے تھے تو شیاطین (خبریں حاصل کیے بغیر) اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔اس برانھوں نے بوجھا:تمھارے ساتھ کیا ہوا؟ انھوں (واپس آنے والوں) نے کہا: ہمیں آسان کی خریں لینے سے روک دیا گیا اور ہم پر انگارے چینے گئے۔افعول نے کہا: اس کے سوا بیکسی اور سبب سے نہیں ہوا کہ کوئی نی بات ظہور پذریہوئی ہے، اس لیے تم ز مین کے مشرق ومغرب میں تھیل جاؤ اور دیکھو کہ ہمارے اورآ سانی خبر کے درمیان حائل ہونے والی چیز ( کی حقیقت) كيا ہے؟ وونكل كرزين كےمشرق اورمغرب ميں بنيے۔وه نفری جس نے تہامہ کا رخ کیا تھا، گزری، تو آپ عکاظ کی طرف جاتے ہوئے مجوروں (والے مقام تخلہ) میں تھ، این ساتھیوں کومنے کی نماز پڑھارے تھے،جب جنوں نے قرآن ساتو اس پر کان لگا دیے اور کہنے گگے: یہ ہے جو ہارے اورآ سانوں کی خبر کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔اس ك بعد وه اين قوم كى طرف لوف اوركبا: ات مارى قوم! ہم نے عیب قرآن سا ہے جوحل کی طرف رہمائی کرتا ہ،اس لیے ہم اس پرایمان لے آئے ہیںاور ہم اپن رب کے ساتھ برگز کسی کوشریک ندمخبرائیں مے۔اس پراللہ تعالى ن اي ني محمد كالله يربية يت نازل فرمانى: "كهد دیجے: میری طرف بدوی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کرستا۔"

فَرُّوخَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:مَا قَرَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْجِنِّ وَمَا رَآهُمْ. إِنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلٰى سُوقِ عُكَاظٍ. وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَر السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا:مَا لَكُمْ؟ قَالُوا:حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا ذَاكَ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْض وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا لهٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِينَ أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَةً - وَهُوَ بِنَخُلِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍَ، وَّهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ -فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، وَقَالُوا: لَهٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَرَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا : يَا قَوْمَنَا ! إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبُّنَا أَحَدًا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَنَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلِّجِنِّ ﴾ [الجن: ١].

[١٠٠٧] ١٥٠-(٤٥٠) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِر قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مَّعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشُّعَابِ، فَقُلْنَا: أُسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ قَالَ: فَبِتْنَا بِشَرٍّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءٍ مِّنْ قِبَل حِرَاءَ، قَالَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِثْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ. فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْم ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ؛ أَوْفَرَ َّمَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَغَرَةٍ عَلَفٌ لَّدَوَابُكُمْ».

[1007]عبدالاعلى في داود عاورانعول في عامر (بن شراحیل) سے روایت کی ، کہا: میں نے علقمہ سے یو چھا: کیا جنوں (ے ملاقات) کی رات عبداللہ بن مسعود والله اسول خود ابن مسعود والشاسے بوچھا: كيا آپ لوگول ميں سے كوئى لیلة الجن میں رسول الله ناتی کے ساتھ موجود تھا؟ انھوں نے كہا: نبيس، كيكن ايك رات ہم رسول الله ناتيج كے ساتھ تھے تو ہم نے آ بوگم یایا،ہم نے آ بو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش كيا، (آپ نه ملے) تو جم نے كہا كه آپ كواڑاليا كيا ہے یا آپ کو بے خبری میں قل کر دیا گیا ہے، کہا: ہم نے برزین رات گزاری جو کسی قوم نے (مجھی) گزاری ہوگی۔ جب ہم نے صبح کی تو احا تک دیکھا کہ آپ حراء کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، انھول نے کہا کہ ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو کم پایا تو آپ کی علاق شروع كردى كيكن آپ ند ملے، اس ليے جم نے وہ بدرين رات گزاری جوکوئی قوم (مجھی) گزار عتی ہے۔اس پر آپ نے فرمایا: "میرے یاس جنول کی طرف سے دعوت دیے والا آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن کی قراءت کی۔' انھوں نے کہا: پھر آپ ( اُلھُل) ہمیں لے کر گئے اور ہمیں ان کے نقوشِ قدم اوران کی آگ كنشانات دكھائے۔جنوں نے آپ سے زاد (خوراك) كا سوال کیا تو آپ نے فرمایا: "تمھارے لیے ہروہ ہڈی ہے جس (کے جانور) پراللہ کا نام لیا گیا ہواور تمھارے ہاتھ لگ جائے، (اس پرلگا ہوا) گوشت جتنا زیادہ سے زیادہ ہواور (ہر نرم قدموں والے اونٹ اور کے سموں والے) جانور کی لید تمھارے جانوروں کا جارہ ہے۔''

پھر رسول الله مُلَيْظُ نے (انسانوں سے) فرمایا: "متم ان

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا

فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ».

[١٠٠٨] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: وَآثَارَ نِيرَانِهِمْ.

قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَدِيثِ مِنْ قَوْلِ جِنِّ الْجَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ، مُفَطَّلًا مِّنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ.

[١٠٠٩] ١٥٠-(..) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ شَيْبَةً: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّيِيِّ وَاللهِ عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّيِيِّ وَاللهُ يَنْ كُنْ النَّهِيِّ وَاللهُ يَذْكُنْ مَا يَعْدَهُ.

يَحْلَي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ يَحْلَي: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعْ النَّبِيِّ ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَهُ.

مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: مُحَمَّدِ الْجَرْمِيُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مَّسْعَرٍ، عَنْ مَّعْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَّنْ آذَنَ اللهِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ آذَنَتُهُ بِهِمْ شَجَرَةً.

دونوں چیزوں سے استخانہ کیا کرو کیونکہ بیدودنوں (دین میں) تمصارے بھائیوں (جنوں اوران کے جانوروں) کا کھانا ہیں۔" [1008] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے ای سند کے

[1008] اساعیل بن ابراہیم نے داود سے ای سند کے ساتھ وَ آفَارَ نِیرَانِهِمْ (ان کی آگ کے نشانات) کک بیان کیا۔

شعی نے کہا: جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا اور وہ جزیرہ کے جنول میں سے تھ .... صدیث کے آخری حصے تک جوشعی کا قول ہے،عبداللہ بن مسعود واللہ کی صدیث سے الگ ہے۔

[1009] عبدالله بن اوريس نے داود سے باقی مائدہ سابقہ سند كے ساتھ نى مائلا سے وَ آشَارَ نِيرَانِهِمْ تك روايت كيا اور بعدوالاحصد بيان نہيں كيا۔

[1010] (شعبی کے بجائے) ابراہیم (نخفی) نے علقمہ سے اور انھوں نے عبداللہ سے روایت کی، کہا: میں نیلۃ الجن کورسول اللہ ناٹیٹر کے ساتھ نہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

[1011] معن (بن عبد الرحل بن عبد الله بن مسعود بنه لی)

الله عبد الله بن مسعود بنه لی الله بن مسعود بنه لی الله بن مروق سے به کہا: میں رات جنوں نے کان لگا کر فرآن) بنا، اس کی اطلاع نبی تالیل کوکس نے دی؟ انھوں نے کہا: مجھے تمھارے والد (ابن مسعود دہ اللہ) نے بتایا کہ آپ کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی۔ (یہ کو ان جنوں کی اطلاع ایک درخت نے دی تھی۔ (یہ آپ تالیل کا مجمزہ تھا۔)

## (المعجم٣) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ) (التحفة٣)

الْمُنَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُنَنَّى الْعَنَزِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ الْمُخَاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ، عَنْ يَعْلِى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَالْبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً وَالْبِي سَلَمَةً، بَنَا، فَيَقُرأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَى اللهِ عَلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ. وَيُسْمِعُنَا الْأَولَى اللهِ عَلَيْ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَنَ الطَّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظَّهْرِ، وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الطَّبْحِ. وَالصَّبْحِ.

[١٠١٣] ١٠٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هٰرُونَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْتُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَيُسْمِعُنَا الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْأَخْريَيْنِ الْمُعْتَالِ.

يَحْلَى وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم . يَحْلَى وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم . قَالَ يَحْلَى وَأَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْم . قَالَ يَحْلِى الْوَلِيدِ الْوَلِيدِ الْبُو مُسْلِم ، عَنْ أَبِي الصِّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهِ يَالَهُ وَيَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَنْ أَبِي الصَّدِيقِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ النَّهِ يَلِيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## باب:34- ظهراورعصر مين قراءت

[1012] جاج صواف نے کی بن الی کثیرے، انھوں نے عبداللہ بن الی قادہ اور ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابوقادہ دفائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تالیٰ اللہ تالیہ سورت کی انہوں اور کھت اور دوسور تیں (ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک سورت) بیٹ سے اور کھی کھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے ظہر کی کہا کہ رکعت کمی کرتے اور دوسری رکعت مخضر کرتے اور صح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے۔

[1013] (جاج کے بجائے) ہمام اور اَبان بن یزید نے کی بن ابی تشر سے ، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے اور انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی ناٹیڈ ظہر اور عصر کی پہلی دور کعتوں میں (سے ہر رکعت میں) سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھے اور بھی بھی اہمیں بھی کوئی آیت سناویے اور آخری دور کعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔

[1014] یکی بن یکی اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے ہشیم سے، انھوں نے منصور سے، انھوں نے ولید بن سلم سے، انھوں نے ابوصدیق (ناجی) سے اور انھوں نے حضرت ابوسعید ضدری دہاؤت سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم ظہراور عصر میں رسول اللہ ٹائیل کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے تو ہم نے ظہر کی

فِي الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ﴿الْمَرَ تَنِيْلُ﴾ - الشَّجْدَةِ - وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ النَّصْفِ مِنْ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ مِنَ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظَّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ النَّصْفِ مِنْ ذَٰلِكَ.

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُوبَكُر فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ الْمَرْ تَنْوِلُ ﴾ . وَقَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً .

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرُ واللهِ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: إِنِّي

بہلی دو رکعتوں میں قیام کا اندازہ ﴿اللَّمْ ۞ تَنُونِیْلُ﴾
(السجدہ) کی قراء ت کے بقدر لگایا اور اس کی آخری دو
رکعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا اور ہم
نے عمر کی بہلی دور کعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی
آخری دور کعتوں کے برابر تھا اور عمر کی آخری دور کعتوں کا
قیام اس سے آدھا تھا۔

امام مسلم رفظ کے استاد ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں (آلق تُنْزِیْلُ) (کا نام) ذکر نہیں کیا، انھوں نے کہا: تمیں آیات کے بقدر۔

[1015] ابوعوانہ نے منصور سے باتی ماندہ سابقہ سند سے حضرت ابوسعید خدری وہائی سے روایت کی کہ نبی اکرم طافی اللہ کا خاری کا کہ انہا کی کہ نبی اکرم طافی کی کہ نبی کا کہ میں تعمیل خطہر کی نماز میں پہلی دورکعت میں بندرہ آتوں کے بقدر باید کہا: اس (پہلی دو) سے نصف اور عصر کی کہا دورکعت میں بندرہ آتوں کے برابراور آخری دو میں اس سے نصف۔

[1016] ہشیم نے عبدالملک بن عمیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ دائٹن سے روایت کی کہ کوفہ والوں نے حضرت معد ٹاٹن کی شکایت کی اور (اس میں) ان کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر ٹاٹن نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وہ آئے تو حضرت عمر ٹاٹن نے ان سے، کوفہ والوں نے ان کی نماز پر جواعتراض کیا تھا، اس کا تذکرہ

لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذٰلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْلَحْقَ.

[١٠١٧] (..) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْن عُمَيْرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ،

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ عُمْرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَمُرَةً، قَالَ عُمْرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكُوْكَ فِي كُلِّ شَمْرَةً، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَمُدُ فِي شَيْءٍ حَتَٰى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأَمُدُ فِي الْأُخْرَيْيْنِ، وَمَا آلُو مَا اللهُ لَيْنِ بُو مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : التَّذَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنَّ بِكَ، أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ.

[١٠١٩] ١٦٠-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مَّشْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
وَأَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ بِمَعْنَى
حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: فَقَالَ: تُعَلَّمُنِي الْأَعْرَابُ
بالصَّلَاةِ!.

َ ١٠٢٠] ١٦١-(٤٥٤) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم، عَنْ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةً بْنِ سَعِيدٍ وَّهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةً بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ

کیا، تو انھوں نے کہا: یقینا میں انھیں رسول اللہ تا ایکا کی نماز کی طرح نماز پڑھا تا ہوں، اس میں کی نہیں کرتا۔ میں انھیں کہا دورکھتیں کمی پڑھا تا ہوں اور آخری دو میں تخفیف کرتا ہوں۔ اس پر عمر دائلا نے فرمایا: اے ابو اسحاق! آپ کے بارے میں گمان (مجھی) یہی ہے۔

[1017] (ہشیم کے بجائے) جریر نے عبدالملک بن عمیر سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

[1018] شعبہ نے ابوعون سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ عالیہ سے سنا کہ حضرت عمر مثالث سے کہا: لوگوں نے آپ کی ہر چیز حتی کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے۔حضرت سعد والٹونے کہا: چیز حتی کہ نماز کی بھی شکایت کی ہے۔حضرت سعد والٹونے کہا: میں (بیا ہوں کہ میں) کہلی دور کعتوں میں (قیام کو) طول دیتا ہوں اور آخری دور کعتوں میں تخفیف کرتا ہوں، میں نے جس طرح رسول اللہ تالیم کی افتدا میں نماز پڑھی تھی، اس میں کوئی کوتا بی نہیں کرتا۔ تو عمر والٹونے کہا: آپ کے بارے میں کوئی کوتا بی نہیں کرتا۔ تو عمر والٹونے کہا: آپ کے بارے میں میرا گمان کی ہے۔

[1019] مسعر نے عبدالملک (بن عمیر) اور ابوعون سے روایت کی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹائٹا سے ان کی صدیث کے ہم معنی روایت بیان کی اور اس میں بیاضافد کیا ہے کہ سعد ٹائٹا نے کہا: بدوی جمعے نماز سکھا کیں مے؟ (میں نے تو خودرسول اللہ ٹائٹا ہے سے نماز سکھی ہے۔)

[1020] عطید بن قیس نے قزعد سے، انھوں نے دھزت ابوسعید خدری ٹائٹ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ظہر کی نماز کی اقامت کی جاتی اور کوئی جانے والا بقیع جاتا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوکر وضوکرتا، پھر (مجد میں) آتا اور

الْأُولٰي، مِمَّا يُطَوِّلُهَا.

[١٠٢١] ١٦٢-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَاتِم:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُّعَاوِيَّةَ بْن صَالِح، عَنْ رَّبيعَةَ قَالَ:حَدَّثَنِي قَزْعَةُ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَّا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَهُو مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هٰؤُلَاءِ عَنْهُ، قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَٰلِكَ مِنْ خَيْرٍ، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَانَتْ صَلَاةُ الْظُّهْرِ ثُقَامُ، فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيع، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولِي.

الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِيٰ حَاجَتَهُ ثُمَّ مِن مُوتِد يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرَّكْعَةِ

[1021] ربيد نے كہا: قزعد نے مجھے حديث سائى، كہا: میں ابوسعید خدری واٹن کی خدمت میں حاضر ہوا، ان کے یاں (استفادے کے لیے) کثرت سے لوگ موجود تھے۔ جب بدلوگ ان سے (رخصت ہوكر)منتشر ہو گئے تو ميں نے عرض کی: میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا: میں آپ سے رسول اللہ اللہ اللہ نماز کے بارے میں یو چھتا ہوں۔انھوں نے کہا:اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے (کیونکہ تم نماز براحانے والے حکمرانوں کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھ سکو گے۔) انھوں نے ان کے سامنے دوبارہ اپنا مسئلہ پیش کیا تو ابوسعید خدری ٹائٹ نے کہا: ظہری نماز کھڑی کی جاتی اور ہم میں سے کوئی بقیع کی طرف جاتا، اپنی ضرورت یوری کرتا، پھرایخ گھر آ کر وضوکرتا، اس کے بعد واپس مجد میں آتا تو رسول الله ظافيم الجمي بيلي ركعت مين موتے تھے۔

باب:35- صبح كى نماز مين قراءت

[1022] حجاج بن محمر نے ابن جریج سے روایت کی ، نیز عبدالرزاق نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: ابن جریج نے ہمیں بتایا، کہا: میں نے محمد بن عباد بن جعفرے سنا، کہدرہے تهے: مجھے ابوسلمہ بن سفیان، عبداللہ بن عمرو بن عاص اور عبدالله بن میتب عابدی نے حضرت عبداللہ بن سائب ڈاٹٹؤ (المعجم ٣٥) - (بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصُّبُح) (التحفة٥٣)

[١٠٢٢] ١٦٣–(٥٥٥) وَحَدَّثَنِي هْرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُوَيْجٍ ؟ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - : حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج: قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ يَّقُولُ:

أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُسَبَّبِ الْعَابِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الْصُبْحَ بِمَكَّةَ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى الصَّبْحَ بِمَكَّةً، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهُرُونَ، عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَوْ ذِكْرُ عِيلَى -مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَو ذِكْرُ عِيلَى -مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَو اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِي ﷺ سَعْلَةً، اخْتَلَفُوا عَلَيْهِ - أَخَذَتِ النَّبِي ﷺ سَعْلَةً، وَرَكَعَ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ. وَعِبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ ذَلِكَ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: فَحَذَفَ، فَرَكَعَ.

وَفِي حَدِيثِهِ: وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، وَّلَمْ يَقُلْ: اِبْنِ الْعَاصِ.

آب المحرب: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: أَبُو بُكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِّسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ بِشْرٍ عَنْ مِّسْعَرٍ قَالَ: حَدَّثِنِي الْوَلِيدُ بْنُ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَيَقِيَّ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالْيَلِ إِنَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧] فِي الْفَجْرِ: ﴿وَالْيَلِ إِنَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير: ١٧]

[۱۰۲٤] ۱۹۰-(۲۰۷) حَدَّثَنِي أَبُوكَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ، فَقَرَأً: صَلَّيْتُ وَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْقُ، فَقَرَأً: ﴿قَالَ اللهِ عَلَيْقُ، فَقرَأَ: ﴿قَالَ مَتْكُ لَكُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

ے روایت کرتے ہوئے خبر دی ، انھوں نے کہا: نبی تُلَیّا نے ہمیں مکہ میں صبح کی نماز پڑھائی تو سورہ مومنون کی قراءت شروع کی حتی کہ موئی اور ہارون شاہ کا ذکر آیا یا عیسیٰ علیا کا ذکر آیا وقت کی سامنے (بیان کرتے ہوئے) اختلاف کیا ہے) (اس وقت) رسول اللہ تاثیا کو کھائی آئے گئی تو آپ رکوع میں چلے گئے۔ عبداللہ بن سائب والی بھی اس نماز میں موجود تھے۔ عبدالرزاق کی روایت میں ہے: آپ نے قراءت قطع کر دی اور رکوع میں چلے گئے۔

اور ان کی حدیث میں (راوی کا نام) عبداللہ بن عمرو ہے، آ گے ابن عاص نہیں کہا۔

[1023] حضرت عمر و بن حریث والنوسے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ناؤیل کو فجر کی نماز میں ﴿ وَالْمَیْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴾ (فتم ہے رات کی! جب وہ جانے لگتی ہے) برطتے ہوئے نا۔

[1024] ابوعوانہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے حضرت قطبہ بن مالک والنظائے سے روایت کی ، انھوں نے کہا:
میں نے نماز پڑھی اور جمیں رسول اللہ طَالِیْ اِنے نماز پڑھائی،
آپ نے ﴿ قَ وَالْقُوٰ اِنْ الْمَجِیْدِ ۞ پڑھی حتی کہ آپ نے ﴿ وَ النّا خُلُ بَالِسِقْتِ ﴾ (اور مجور کے بلند و بالا درخت) پڑھائو شویں اس آیت کو بار بار (ذبن میں) وہرانے لگا اور آپ نے جو کہا مجھے اس (کے مفہوم) کا بیتہ نہ جیا۔

[١٠٢٥] ١٩٦٦-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَّابْنُ عُيَيْنَةً، ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ لِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً، عَنْ قُطْبَةً بْنِ مَالِكٍ سَمِعَ النَّبِيُّ يَتُورُأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَا النَّبِيُّ يَتُورُأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَا النَّبِيُّ يَتُورُأُ فِي الْفَجْرِ: ﴿ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَمَا اللَّهُ شَعْبِدَ ﴾.

آ ۱۰۲۱] ۱۰۲۱ - (...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصُّبْعَ، فَقَرَأً فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتِ لَمَا طَلْعٌ نَفِسِدُ ﴾. وَرُبَّمَا قَالَ: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَنتٍ لَمَا طَلْعٌ نَفِسِدُ ﴾. وَرُبَّمَا قَالَ:

[۱۰۲۷] ۱۹۸-(٤٥٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ ﴿ قَلَّ وَالْفَرْوَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ . وَكَانَتْ صَلَاتُهُ، بَعْدُ، تَخْفِيفًا .

آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - وَّاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ - قَالَا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَنْ صَلَاةِ سِمَاكِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَنْ اللهَ اللهَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ عَنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

قَالَ وَأَنْبَأَنِي: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ نَّ ۚ زَالْلُرُۥۤ اِن﴾ وَنَحْوِهَا .

[1025] (ابوعوانہ کے بجائے) شریک اورسفیان بن عید نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے حضرت قُطبہ بن مالک ڈٹاٹا سے روایت کی کہ انھوں نے فجر کی نماز میں نبی اکرم ٹاٹٹا کو ﴿ وَالنّحْلُ بَاسِفْتٍ لَهَا طَلْحٌ نَوْسَیْدٌ ۞ (اور کھور کے بلند و بالا ورخت (پیدا کیے) جن کے خوشے تہ بہ بیں) کی قرآءت کرتے ہوئے نا۔

[1026] (ابوعوانہ، شریک اور ابن عیدنہ کے بجائے) شعبہ نے زیاد بن علاقہ سے اور انھوں نے اپنے چچ (حضرت قطبہ بن مالک ڈاٹٹ )سے روایت کی کہ انھوں نے نبی اکرم ٹاٹٹ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی تو آپ نے پہلی رکعت میں ﴿ وَالنَّهٰ لَ بَاسِفْتِ لَهَا طَلْعٌ لَیْسَیْدٌ ۞ پڑھا اور بعض اوقات (یکی ہات سناتے ہوئے یہ) کہا: سورة ق پڑھی۔

[1027] زائدہ نے کہا: ہمیں ساک بن حرب نے حضرت جابر بن سرہ اللہ است صدیث بیان کی کہ نی اکرم سلام اللہ کے کہ نی اکرم سلام کی کہ نی اکرم سلام کی کہ نی نماز میں ﴿ قَ وَالْقُوْلِ الْمَحِیْدِ ﴾ پر ما کرتے سے اس کے باوجود آپ کی نماز ہلکی تھی۔

[1028] (زائدہ کے بجائے) زہیر نے ساک سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے جابر بن سمرہ ٹائٹن سے نبی اکرم ٹائٹن کی نماز کے بارے میں پوچھاتو انھوں نے جواب دیا: آپ بلکی نماز پر حاتے تھے اور ان لوگوں کی طرح نماز نہیں پر حاتے تھے۔

اور (ساک نے) کہا: مجھے انھوں (جابر ٹاٹٹ) نے بتایا کہ رسول اللہ ٹاٹٹا مجمع کی نماز میں ﴿ قَ وَالْقُدْانِ ﴾ اور (طوالت

میں)اس جیسی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

[١٠٢٩] ١٧٠-(٤٥٩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ ﴿ ٱلْيَلِ إِذَا يَنْشَى ﴾ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِ ﴿ ٱلْيَلِ إِذَا يَنْشَى ﴾ [اللبل:١١]. وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَٰلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطُولَ مِنْ ذَٰلِكَ.

[١٠٣٠] ١٧١-(٤٦٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِوْسَتِيجِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعَلَى ﴾ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِوْسَتِيجِ اَسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعَلَى ﴾ [الاعلى:١]، وَفِي الطُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذٰلِكَ .

[١٠٣١] ١٧٢-(٤٦١) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ.

[٢٠٣٢] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السُّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً.

[١٠٣٣] ١٧٣-(٤٦٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ

[1029] عبدالرحل بن مهدی نے کہا: ہمیں شعبہ نے ساک سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ والثاثا سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ والثاثا سے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم تالی الم کا میں خطبر کی نماز میں ﴿ وَالْدِیْلِ إِذَا یَغْشُی ۞ (اور رات کی شم جب چھا جائے) پڑھتے، عصر میں بھی ایسی ہی کوئی سورت پڑھتے اور فجر کی نماز میں اس سے لمبی (سورت پڑھتے۔)

[1030] ابوداود طیالی نے شعبہ سے، انھوں نے ہماک سے اور انھوں نے ہماک سے اور انھوں نے ہماک سے اور انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ خالف سے روایت کی کہ نبی اکرم خالف ظہر کی نماز میں ﴿ سَبِّیْ اسْعَدُ رَبِّكَ الْاَعْلُ ۞ (اور اپنے پروردگار کے او نیچ نام کی تنبیج کر) پڑھتے اور صبح کی نماز میں اس سے لمبی قراءت کرتے تھے۔

[1031] (سلیمان) تیمی نے ابومنہال سے اور انھوں نے حضرت ابو برزہ ڈٹاٹی سے روایت کی کدرسول اللہ ٹاٹی صبح کی نماز میں ساٹھ سے سوآیات تک پڑھا کرتے تھے۔

[1032] (تیمی کے بجائے) خالد حداء نے ابو منہال سے، انھوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی اللظ سے روایت کی کہ رسول اللہ ظاہر فی مماز میں ساٹھ سے سوتک آیتیں پڑھا کرتے تھے۔

﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّهًا ﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ لَمْذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

[١٠٣٤] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وهْبِ: وَحَدَّثَنَا الله فَيَانُ وهْبِ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: كَدَّثَنَا مَعْمَرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَ كَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَ كَدُّنَا أَبِي الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِح: ثُمَّ مَا صَلَّى الْإِسْنَادِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ صَالِح: ثُمَّ مَا صَلَّى

[١٠٣٥] ١٠٤٥-(٤٦٣) وَحَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْبَى بْنُ يَخْبَى بْنُ يَخْبَى بْنُ يَخْبَى قَالَ: يَخْبَى قَالَ: عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ، فِي الْمَغْرِب.

بَعْدُ، حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

آبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْنُ الْبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا الْبُنُ وَهْبِ: وَحَدَّثَنَا إِسْحَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ .

كرا دياكه ب شك بدآخرى سورت ب جويس نے رسول الله علي كا معرب كى نمازيس تلاوت كرتے ہوئے سئ۔

[1034] (امام مالک کے بجائے) سفیان (بن عینیہ)،
یونس، معمراورصالح نے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ
روایت کی اور صالح کی حدیث میں بیاضافہ ہے: چرآپ
نے اس کے بعد نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے
آپ کوایئے یاس بلالیا۔

[1035] ما لک نے ابن شہاب (زہری) سے ، انھوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے اور انھوں نے اپنے والد (جبیر بن مطعم والٹ ) سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ تالٹ کوسور کا طور پڑھتے ہوئے سنا۔

[1036] سفیان، بونس اور معمر نے اپنی اپنی سند سے زہری سے اس سابقہ سند کے ساتھ اس جیسی روایت بیان کی ۔

(المعجم٣٦) - (بَابُ الْقِرَاءَ قِ فِي الْعِشَاءِ) (التحقة٣٦)

الا - (٤٦٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَدِيٍّ. قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَدِيٍّ. أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَقَرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ وَالنِينِ الْمَنْ الْمَاءَ وَالنَّيْنِ الْمَاءَ اللَّهُ عَتَيْنِ: ﴿وَالنِينِ الْمَاءَ وَالنَّيْنِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَ

[١٠٣٨] ١٧٦-(...) وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَّحْلِى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ.

[١٠٣٩] ١٧٧-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ قَيَّا قَرَأَ فِي إلْعِشَاءِ بِالتِّينِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ قَيَا أَخْدَا أَحْسَنَ صَوْتًا مِّنْهُ.

المُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، ثُمَّ يَأْتِي قَالَةً مَّعَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، ثُمَّ يَأْتِي فَيَوْ الْعِشَاءَ، فَيَوُمُّ فَوْمَهُ، فَصَلَّى لَيْلَةً مَّعَ النَّبِيِّ عَلِيْقِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَتٰى قَوْمَهُ فَأَمَّهُمْ، فَافْتَتَحَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ فَانْحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى وَحْدَهُ

# باب:36-غشاء کی نماز میں قراءت

[1037] شعبہ نے عدی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء ڈاٹٹ کو نبی اکرم ناٹٹ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کرآپ ناٹٹ سفر میں تھے، آپ نے عشاوکی نماز پڑھائی تو اس کی ایک رکعت میں ﴿ وَ التِّیْنِ وَالوَّیْتُونِ) پڑھی۔

[1038] (شعبہ کے بجائے) کی بن سعید نے عدی بن ثابت سے اور اٹھوں نے حفرت براء بن عازب ٹاٹھ سے روایت کی ، اُٹھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی تو آپ نے ﴿ وَ البِّدَيْنِ وَ البَّدِيْنِ وَ السَّدِيْنِ وَ البَّدِيْنِ وَ البَّدِيْنِ وَ السَّدِيْنِ وَ البَّدِيْنِ وَ البَّدِيْنِ وَ السَّدِيْنِ وَ السُرَائِيْنِ وَالسَّدِيْنِ وَالسَّدِيْنِ وَالسَّدِيْنِ وَالسَّدِيْنِ السَّدِيْنِ وَالسَّدِيْنِ وَالْسَائِيْنِ وَالْسَائِقِيْنِ وَالْسَائِيْنِ وَالْسَائِيْنِ

[1039] (شعبداور یکی کے بجائے) مسعر نے عدی بن البت سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت براء بن عازب بڑا ہوں سے انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طاقی کوعشاء کی نماز میں ﴿ وَالتِّدِیْنِ وَالزَّیْتُونِ ﴾ کی قراءت کرتے ہوئے سا، میں نے کی کوئیس ساجس کی آواز آپ سے زیادہ انھی ہو۔

[1040] سفیان نے عمرو سے، انھوں نے حضرت جابر دہائی است حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: حضرت معاد دہائی نی اکرم خالا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر آ کراپنے قبیلے کی (مجد میں) امامت کراتے، ایک رات انھوں نے عشاء کی نماز رسول اللہ خالا کے ساتھ پڑھی، پھرا پی توم کے پاس کی نماز رسول اللہ خالا کے ساتھ پڑھی، پھرا پی توم کے پاس آتے، ان کی امامت کی اور (سورہ فاتحہ کے بعد) سورہ بقرہ

وَانْصَرَفَ، فَقَالُوا لَهُ: أَنَافَقْتَ؟ يَا فُلَانُ! قَالَ: لَا وَاللهِ اوَلَآتِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَنّى رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُعَاذًا وَافْرَأَ بِكَذَا، وَافْرَأُ بِكَذَا،

رِحْ مَى شروع كردى - ايك فيض الك بوكيا، (نماز سے) سلام كيمرا، پرا كيل نماز رجى اور چلا كياتو لوگوں نے اس سے كہا: اے فلاں! كياتو منافق بوگيا ہے؟ اس نے جواب ديا: اللہ كافتى فتم! نہيں، ميں ضرور رسول الله تاليل كى خدمت ميں حاضر بوكر آپ كواس معاطے ہے آگاہ كروں گا، چنانچہ وہ ماضر بوكر آپ كواس معاطے ہے آگاہ كروں گا، چنانچہ وہ الله تاليل كى خدمت ميں حاضر بوا اور عرض كى: الله كه رسول! بهم ان اونوں والے بيں جو پائى وھوتے بيں، ون بحركام كرتے بيں اور معاذ الله ان عشاء كى نماز آپ كے ساتھ بڑھى، چرآ كرسورة بقرہ كيساتھ نماز شروع كردى - رسول الله تاليل نے اور معاذ الله كى خدرت كى اور خدر خداله كى خدرت معاذ الله كى خدرت كى خدرت كى اور خدر خداله كى خدرت كى خدرت

قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرِو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا عَنْ جَابِرِ: أَنَّهُ قَالَ: "اِقْرَأُ ﴿وَٱلشَّمْنِ وَضَّمَهَا﴾، ﴿وَٱلضَّعَىٰ﴾، ﴿وَٱلَٰتِلِ إِذَا يَنْشَىٰ﴾، وَ﴿سَبِّجِ اسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى﴾، فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ لْهٰذَا.

المعدد : حَدَّنَنَا لَيْتُ؛ ح: وَحَدَّنَنَا ابْنُ رُمْحِ: مواد بن جل المعدد : حَدَّنَنَا ابْنُ رُمْحِ: مواد بن جل الْخَبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ أَنَّهُ يُرْحالَى اورا اللَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ لَكُلا اورالكَ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ لَكُلا اورالكَ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مُنَا، بتايا كياتوا الله الْعِشَاء، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مُنَا فِي بيات يَهِي فَصَلَى، فَأَخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، يهات يَهِي فَصَلَى رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سفیان نے کہا: میں نے عمرہ سے کہا: ابوز بیر نے ہمیں جابر ڈاٹٹو سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا ﴾ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحْهَا ﴾ ﴿ وَالشَّمْلِ إِذَا يَقْطَى ﴾ اور ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْرَعْلَى ﴾ برها كرو ـ ''اور عمرہ نے كہا: اس جيسى (سورتيس برها كرو \_)

المحادة البوز بير نے حضرت جابر اللظ سے روایت كى كه معاذ بن جبل انصارى اللظ نے اپنے ساتھيوں كوعشاء كى نماز پڑھائى اوراس ميں طويل قراءت كى -ہم ميں سے ايك آ دى لكا اور الگ نماز پڑھ لى - معاذ اللظ كواس كے بارے ميں بتايا كياتو انصوں نے كہا: وہ منافق ہے - جب اس آ دى تك يہ بات پنجى تو وہ رسول اللہ تلكم كى ضدمت ميں حاضر ہوااور يہ بات كي تو ده رسول اللہ تلكم كى ضدمت ميں حاضر ہوااور آپ كو بتايا كہ معاذ نے كيا كہا، اس پر رسول اللہ تلكم نے معاذ اللہ تلكم فند دُالنے والے بنا معاذ اللہ عائل اللہ عاد اللہ ع

﴿ أَثْرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا؟ يَا مُعَاذُ! إِذَا أَمَمْتَ
 النَّاسَ فَاقْرَأُ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَ﴿ سَبِحِ السَّهَ رَبِّكَ ﴾ ، ﴿ وَالتَّلِ إِنَا يَنْكِ ﴾ ، ﴿ وَالتَّلِ إِنَا يَنْدَرُ ﴾ ، ﴿ وَالتَّلِ إِنَا يَنْدَرُ ﴾ .

[۱۰٤٢] ۱۸۰-(..) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو يَخْلَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ الْآخِرَة، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاقِ.

سَعِيدٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:
سَعِيدٍ وَّأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ:
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بُنِ
دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ
يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي
مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ.

(المعجم٣٧) - (بَابُ أَمُرِ الْأَثِمَّةِ بِتَخُفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ) (التحفة٣٧)

يَعْنَى : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، يَعْنَى : أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَأْتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مَّمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدً مِمًّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ:

عائبے ہو؟ جب لوگوں کی امامت کراؤ تو ﴿وَالشَّمْسِ وَضُعْهَا﴾ ، ﴿ سَتِبِجَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ، ﴿ إِقْوَا بِالسِّمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ﴾ اور ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ برُحا کرو۔''

[1042] منصور نے عمرہ بن دینار سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹھ سے روایت کی کہ معاذ بن جبل ٹاٹھ رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ عشاء کی نماز بڑھا کرتے ہے۔ بھرا پی قوم میں آگر بھی نماز ان کو پڑھاتے تھے۔

[1043] (منصور کے بجائے) الیب نے عمرو بن دینار سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ معاذ ٹاٹٹا رسول اللہ ٹاٹٹا کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کر سے تھے، پھر اپنی قوم کی معجد میں آ کر ان کو نماز پڑھاتے تھے۔

## باب:37-اماموں کوہلکی (لیکن) مکمل صورت میں نماز پڑھانے کا حکم

[1044] ہشیم نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے قیس سے اور انھوں نے حضرت ابومسعود انصاری وہائی ہے روایت کی کہ ایک آ دمی رسول اللہ تکافئ کے پاس آ یا اور عرض کی: بے شک میں فلاں آ دمی کی وجہ ہے تک کی نماز سے پیچے رہتا ہوں کیونکہ وہ جمیں بہت کمی نماز پڑھا تا ہے۔ ابومسعود وہائی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم تالی کو مجمی نہیں دیکھا کہ پندونسجت کرتے وقت، آپ مجمی اس دن نہیں دیکھا کہ پندونسجت کرتے وقت، آپ مجمی اس دن

"يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُّنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ عَزياده غضب تاك بوع بول - آب فرمايا: "لوكو! النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنْ وَّرَاثِهِ الْكَبيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ».

تم میں سے بعض (دوسروں کو نماز سے) متنفر کرنے والے ہیں۔تم میں سے جوبھی لوگوں کی امامت کرائے وہ اختصار سے کام لے کیونکہ اس کے پیچے بوڑ ھے، کمزوراور حاجت مندلوگ ہوتے ہیں۔''

> [١٠٤٥] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَّوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْم.

[١٠٤٦] ١٨٣-(٤٦٧) وَحَدَّثَنَا قُتَسُنَةُ مُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمَرِيضَ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ».

[١٠٤٧] ١٨٤-(..) وَحَدَّثْنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بُّن مُنَبِّهِ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا مَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَفِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِذَا قَامَ وَحْدُّهُ فَلْيُطِلُّ صَلَاتَهُ مَا

[١٠٤٨] ١٨٥-(...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ

[1045] مشیم، وکیع، عبدالله بن نمیر اور سفیان نے اساعیل (بن الی خالد) سے ای سند کے ساتھ مشیم کی حدیث کی طرح روایت کی۔

[1046] أعرج نے حضرت ابو مربرہ نظاف سے روایت کی كه ني اكرم تأثيم في فرمايا: "جبتم ميس يكوني فردلوكون کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان (نمازیوں) میں نیج ، بوڑھے ، کمزور اور بیار بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا يره هي وجي حاب يره ه-''

[1047] ہمام بن مدبہ سے روایت ہے، انھول نے کہا: ہمیں یہ احادیث ابو ہر رہ واللہ علی نے محمد رسول اللہ علی سے بیان کیس، انھوں نے متعدد احادیث بیان کیس اور کہا: رسول الله الله الله الماء "جبتم من سيكونى لوكول كاامام ب تو وہ نماز میں تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں بوڑ ھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں مزور بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا یز ہے توایٰ نماز جتنی جا ہے طویل کر لے۔''

[1048] ابوسلمه بن عبدالرحل نے خبر دی که انھوں نے

يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلِّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ».

[١٠٤٩] (..) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ النَّيْثُ ابْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: ابْنُ سَعْدِ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ - بَدَلَ السَّقِيمَ -: الْكَبِيرَ.

آ ١٠٥٠] ١٨٦-(٤٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ الْبِي الْعَاصِ النَّقَفِيُّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: ابْنُ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيُّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: ابْنُ أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيُّ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ لَهُ: اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھا سے سنا، وہ کہتے تھے که رسول الله تاہیماً نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی شخص لوگوں کونماز پڑھائے تو وہ تخفیف کرے کیونکہ لوگوں میں کمزور، بیار اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔''

[1049] (ابوسلمہ کے بجائے) ابو بکر بن عبدالرحلٰ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول اللہ ظائماً نے فرمایا .....ای کے ماند، البتداس میں سقیم (بیار) کی جگہ کیپیر (بوڑھا) کہا ہے۔

[1050] موئ بن طلحہ نے کہا: مجھے حضرت عثان بن ابوعاص ثقفی ڈائٹ نے حدیث سائی کہ نی سائٹ نے ان سے فرمایا: "اپی قوم کی امامت کراؤ۔" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنے دل میں کچھ محسوں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "میر ے قریب ہو جاؤ۔" آپ نے مجھے اپنے سامنے بڑھا لیا، پھر اپنی ہخسلی میری دونوں چھا تیوں کے درمیان رکھی ،اس کے بعد قرمایا: "رخ پھیرو۔" اس کے بعد آپ نے ہخسکی میری پشت پر میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی ، پھر فرمایا: " اپنی قوم کی امامت کراؤ اور جولوگوں کا امام کے ، وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بوڑھے ہوتے ہیں، ان میں مزور ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں، ان میں کر ور ہوتے ہیں اور ان میں ضرورت مند ہوتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اکیلا نماز مروق جیسے جا ہے پڑھے۔"

[1051] سعيد بن ميتب نے كہا: حضرت عثان بن الي

[١٠٥١] ١٨٧-(...) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَيُنْ : "إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ».

إِنْ النَّبِيِّ كَانَ يُوجِزُ فِي الصَّلَاةِ وَيُتِمُّ.

[۱۰٥٣] ۱۸۹-(..) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى أَنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفُ النَّاسِ صَلَاةً، فِي تَمَامٍ.

يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ ابْنُ حَجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حَجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ-يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفُرٍ- عَنْ أَنْسِ بْنِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمْرٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِّنْ رَّسُولِ اللهِ يَظِيدُ.

[١٠٥٥] ١٩١-(٤٧٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْيَى أَنْ يَحْدُ أَنْسٍ، قَالَ أَنَسٌ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَع أُمِّهِ، وَهُو فِي الصَّلَاةِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ. بِالسُّورَةِ الْقَصِيرَةِ.

عاص فالله فالملائة عديث بيان كى، انھوں نے كہا: رسول الله كالله كالله الله كالله كالهام كالله كا

[1052] عبد العزیز بن صہیب نے حطرت انس نگاؤ سے روایت کی کہ نی اکرم تگاؤ نماز میں تخفیف کرتے اور کھل اداکرتے تھے۔

[1053] قمادہ نے حضرت انس ٹاٹٹاسے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا (سب سے زیادہ) کمل صورت میں سب سے زیادہ تخفیف کے ساتھ نماز پڑھانے والے تھے۔

[1054] شریک بن عبداللہ بن الی نمر نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹ سے روایت کی کہ میں نے بھی کسی ایسے امام کے پیچیے نماز نہیں پڑھی جورسول اللہ ٹاٹٹا کی نماز سے زیادہ ملکی اور زیادہ کمل نماز پڑھانے والا ہو۔

[1055] ثابت بُنانی نے حضرت انس ٹٹاٹٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹلٹٹا مال کے ساتھ (آئے ہوئے) بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی سورت یا (کہا) چھوٹی سورت پڑھ لیتے۔

مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّيِلَةِ : "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّيِلَةِ : "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّيِلَةِ وَجُدِ أُمِّهِ بِهِ ".

[1056] قادہ نے حضرت انس بن مالک وہ انت سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ وہ انتخاب نے فرمایا: ''میں نماز شروع کرتا ہوں، میراارادہ لمبی نماز (پڑھنے) کا ہوتا ہے، پھر بچ کا رونا سنتا ہوں تو بچ پر مال کے فم کی شدت کی وجہ ہے (نماز میں) تخفیف کردیتا ہوں۔''

# (المعجم٣٨) - (بَابُ اعْتِدَالِ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ وَتَخُفِيفِهَا فِي تَمَامٍ) (التحفة٣٨)

[۱۰۵۷] ۱۹۳-(٤٧١) حَدَّفَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَأَبُوكَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْبَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ حَامِدٌ: حَدَّفَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَلْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالَيْ مَعْ مُحَمَّدٍ ﷺ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِبٍ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ فَوَجَدُّتُ قِيَامَهُ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ فَسَجْدَتَهُ، فَوَيْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَاجْلُسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ، فَرِيبًا مِّنَ السَّوْرَافِ،

[١٠٥٨] ١٩٤-(..) وَحَدَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ رَجُلٌ - قَدْ سَمَّاهُ - زَمَنَ ابْنِ الْأَشْعَثِ فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي، فَإِذَا عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ:

#### باب:38- نماز کے ارکان میں اعتدال اور نماز کی تحمیل کے ساتھ اس میں تخفیف ہونی جا ہے

اور انھوں نے حضرت براء بن عاذب بن الی لیا سے اور انھوں نے حضرت براء بن عاذب بن اللہ سے روایت کی کہ میں نے محمد سُلُ اللہ کی معیت میں (پڑھی جانے والی) نماز کوغور سے دیکھا تو میں نے آپ کے قیام، رکوع، رکوع کے بعداعتدال اور آپ کے سجدے، دونوں سجدوں کے درمیان جلے (بیٹھنا) اور آپ کے دوسرے سجدے اور اس کے بعد سلام اور رخ پھیرنے کے درمیان کے وقفے کوتقریباً برابر پایا۔

اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّمِنْكَ الْجَدُّ.

قَالَ الْحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَّقُولُ: كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرُكُوعُهُ، وَمَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجُدَدُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، قَرِيبًا مِّنَ السَّوَآءِ.

قَالَ شُغْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، فَلَمْ تَكُنْ صُلَاتُهُ لِهَكَذَا.

[١٠٥٩] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةً لَمَّا ظَهَرَ عَلَى الْكُوفَةِ: أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةً أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

[١٠٦٠] ١٩٥-(٤٧٢) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا.

قَالَ: فَكَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَّا أَرَاكُمْ

تیرے ہی لیے ہے جس سے آسان وزمین بحر جائیں اور ان کے سواجو چیزتو چاہے بحر جائے۔اے عظمت و ثنا کے سز اوار! جو تو دے اس کو کوئی رو کئے والانہیں اور جو تو روک لے اسے کوئی بھی دینے والانہیں اور نہ ہی کسی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔'' (صرف تیری رحمت ہے جو فائدہ دے سکتی ہے۔)

حکم نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن ابی لیلیٰ سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: میں نے براء بن عازب ٹاٹٹ کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کی ٹماز (قیام)، آپ کا رکوع اور جب آپ رکوع سے سراٹھاتے، آپ کے تجدے اور دونوں تجدول کے درمیان (والا بیٹھنے) کا وقع تقریباً برابر تھے۔

شعبہ نے کہا: میں نے اس کا ذکر عمر و بن مُرہ سے کیا تو انھوں نے کہا: میں نے عبدالرحمان بن الی لیلی کو دیکھا ہے، ان کی نماز اس طرح نہیں ہوتی تھی۔ (وہ ثقہ تھے۔ ان کی روایت قابل اعتماد ہے چاہے وہ اس پر پوری طرح عمل نہ کر سکتے ہوں۔)

[1059] محد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم سے صدیث بیان کی کہ جب مطر بن تاجیہ کوفد پر قابض ہو گیا تو اس نے ابوعبیدہ کو تھم دیا کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھائیں .....اور (پوری) صدیث بیان کی۔

[1060] خلف بن بشام نے حماد بن زید سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ثابت سے اور انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس ڈاٹٹ سے خبر دی ، انھوں نے کہا: میں شمصیں ایک نماز پڑھانے میں کوتا ہی نہیں کرتا جیسی میں نے رسول اللہ ظائم کا کودیکھا (کہوہ) ہمیں پڑھاتے تھے۔

ابت نے کہا: انس اللہ ایک ایسا کام کیا کرتے تھے جو

تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ الْتُعُونَةُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ الْتَصَبَ قَائِمًا، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مَكَثَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِىَ. الْقَائِلُ: قَدْ نَسِىَ.

نَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا فَافِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ: أَخْبَرَنَا فَابِثُ عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدِ ثَابِثُ عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدِ أَوْجَزَ صَلَاةً مِّنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ تَمَامٍ. كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَانَتْ صَلَاةً أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ ابْنُ الْخُطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةٍ الْفَجْرِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَكَانَ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَكَانَ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، قَامَ ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ .

(المعجم٣٩) - (بَابُ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ وَالْعَمَلِ بَعُدَهُ) (التحفة٣٩)

[١٠٦٢] ١٩٧-(٤٧٤) حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بُنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ يَخْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو خِيثُمَةً عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْبَرَاءُ وَهُو عَيْرُ كَذُوبٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخْذِهُ مَنْ وَرَاءَهُ سُجَدًا.

میں شمصیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب وہ رکوع سے اپنا سراٹھاتے توسیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ وہ بھول گئے ہیں اور جب وہ سجدے سے اپناسر اٹھاتے تو کھمرے رہے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا: وہ بھول گئے ہیں۔

[1061] بنر نے حماد سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حفرت انس واٹھ سے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں ثابت نے حضرت انس واٹھ سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے کسی کے پیچھے نبی اکرم تاٹھ کا کماز (میں ارکان کی خبیں پڑھی جو کامل ہو۔ رسول اللہ تاٹھ کا کماز (میں ارکان کی موت تھی۔ جب عمر واٹھ (امیر مقرر) ہوئے تو انھوں نے نماز فیر میں قراء ت) کمی کر دی۔ اور رسول اللہ تاٹھ جب سَمِع فیر اللہ تاٹھ کا جب سَمِع اللہ تا اللہ کا اور سول اللہ تاٹھ جب سَمِع اللہ تا اللہ کے جب سَمِع کہے: آپ (المید سالھانا) بھول گئے ہیں، پھر سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے دمیان بیٹھ دیے تی کہ ہم سے جسے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں، پھر سجدہ کرتے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھ دیے تی کہ ہم سجھے (کہ شاید) آپ بھول گئے ہیں۔

#### باب:39-امام کی پیروی اور ہر کام امام کے بعد کرنا

[1062] زہیراور ابوطیقہ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ ابواسحاق سے اور انھوں نے عبداللہ بن یزید سے روایت کی، افول نے کہا: مجھے حضرت براء ڈٹٹٹ نے صدیث بیان کی اور وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ تُلٹٹ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھا لیتے تو میں کسی کو نہ دیکھا کہ وہ اپنی پشت جھکا تاہو یہاں تک کہ رسول اللہ تُلٹٹ اپنی پیشانی زمین پررکھ دیتے ،اس کے بعد آپ کے پیچھے والے تجدے میں گرتے۔

آ المجال المجار المجار

عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَهْمِ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَنْطَاكِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْبُنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحُقَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: حَدَّثَنَا الْبُرَاءُ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَيْمًا مَثَى الْرُحْقِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لَمْ نَرَلْ قِيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَيْمًا مَتْ فَيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَيْمًا مَتْ فَيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَيْمًا مَتْ فَيَامًا حَتَى اللهُ وَضَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ نَتَلِهُ قَيَامًا حَتَى نَرَاهُ قَدُونَ مَعَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ نَتَلِهُ قَيَامًا حَتَى الْمَدَّى وَلَا وَعَمَ وَجْهَهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ نَتَلِهُ قَيْمًا حَتَى اللهُ وَمَنْ عَرَاهُ فَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّعُ اللهُ اللهُ

[١٠٦٥] ٢٠٠٠.) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةً: حَدَّثَنَا أَبَانٌ وَّغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ أَبِي لَيْلٰي، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَيَظِيَّةُ، لَا يَحْنُو أَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ.

فَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّالَةُ اللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالَا اللللْمُ الللّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّا

[1063] سفیان نے ابواسحاق سے، انھوں نے عبداللہ بن پزید سے اور انھول نے حصرت براء دہائی سے حدیث بیان کی اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ تھے، انھول نے کہا: رسول اللہ نہ انھوں نے کہا: رسول اللہ نہ انھی اس وقت تک اپنی پشت نہ جھکا تا جب تک رسول اللہ نہ انھی سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم آپ کے بعد سجدے میں جاتے۔

[1064] محارب بن وِ ٹار نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن بزید کو منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، وہ کہدرہ سے نے: براء ٹٹاٹٹ نے ہمیں بتایا کہ وہ لوگ (صحابہ کرام) رسول اللہ ٹٹاٹٹ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، جب آپ رکوع میں چلے جاتے تو وہ رکوع کرتے اور جب آپ اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ سیم عالمہ لیمن حمیدہ کہتے ،ہم کھڑے رہتے یہاں تک کہ ہم آپ کود یکھتے کہ آپ نے اپنا چرہ مبارک زمین پر رکھ دیا ہے، پھرہم آپ کی پیروی کرتے (سجدے میں جاتے۔) دیا ہے، پھرہم آپ کی پیروی کرتے (سجدے میں جاتے۔)

[1065] زہیر بن حرب اور ابن نمیر نے کہا: ہم سے سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے نے حکم سے خطم کے حدیث سائی، انھوں نے عبدالرصان بن الی لیال سے اور انھوں نے حضرت براء ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم (نماز میں) نبی اکرم ٹاٹٹ کے ساتھ ہوتے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اپٹی پشت نہ جھکا تا یہاں تک کہ ہم شی سے کوئی ایک بھی اپٹی پشت نہ جھکا تا یہاں تک کہ ہم آپ کود کھے لیتے کہ آپ بحدے میں جا چکے ہیں۔

زہیر نے کہا: سفیان نے ہمیں بتایا کہ کوفہ کے راویوں ابان وغیرہ نے ہمیں حدیث سائی ، انھوں نے (حَتَٰی نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ 'مہم و کھتے کہ وہ سجدے میں جا چکے' کے بجائے) حَتٰی نَرَاهُ یَسْجُدُ (ہم انھیں سجدہ کرتے و گھتے)

#### کے الفاظ کے۔

عَوْنِ بْنِ أَبِي عَوْنٍ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ الْأَشْجَعِيُّ أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعِ مَوْلَى آلِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ عَيِّ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُلُمُ الْفَجْرَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُرُأً: ﴿ فَلَا آفَيْمُ بِالْخُنُسِ لَلْجَوَادِ الْكُنْسِ ﴾ فَسَمِعْتُهُ يَقُرأً: ﴿ فَلَا آفَيْمُ بِالْخُنْسِ لَلْجَوَادِ الْكُنْسِ ﴾ وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ مِّنَا ظَهْرَهُ كَتْمَى يَسْتَقِمَ سَاجِدًا [راجع: ١٠٢٣].

#### (المعحم · ٤) - (بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) (التحفة · ٤)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ اللهُ كُوعَ قَالَ: اسمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُ مَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ أُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ أُ اللَّمْ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُهُ. اللَّمُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُهُ. اللَّمُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُهُ.

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَفْرَ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْفُو بِهٰذَا الدُّعَاءِ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ،

#### باب:40-رکوع ہے سراٹھاکر (نمازی) کیا کہے؟

[1067] اعمش نے عبید بن حسن سے اور انھوں نے حضرت ابن ابی اُوفی فائل سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ عَلَیم جب رکوع سے اپنی پشت اٹھاتے تو کہے: "اللہ نے سن کی جس نے اس کی حمد کی، اے اللہ ہمارے رب! تیرے ہی لیے تعریف وتوصیف ہے آسان مجر، زمین مجراوران کے سواجوتو جاسی وسعت مجر۔"

[1068] شعبہ نے عبید بن حسن سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن الی اوفی دائل اوفی دائلے سے دوایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ ہمارے سے: "اے اللہ ہمارے رب! تیری ہی تعریف ہے آسان اور زمین بھر اور ان کے سوا جو تو جا ہے اس کی وسعت بھر۔"

وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَّجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَبْدًا اللهِ عَلَا يَقُولُ: «اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَلْ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَلْ اللهُمَّ اللهُمَّ المَّدْرِنِي بِالنَّلْمِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللهُمَّ المَّوْنِي بِالنَّلْمِ وَالْجَوْبِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللهُمَّ المَّوْنِي مِنَ اللهُمْ الْأَبْيَضُ اللَّهُمَّ الْمُؤْنِي مِنَ الْوَسِخِ وَالْخَطَايَا، كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ اللهُ مَن الْوَسَخ اللهُ مَن الْوَسَخ اللهُ مِنَ الْوَسَخ اللهُ مِنَ الْوَسَخ اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الْمُ

[۱۰۷۰] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ: حَدَّثَنَا أَبِي؛ ح: وَحَدَّثِنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً بِهَٰذَا الْإِسْنَادِ.

فِي رِوَايَةِ مُعَاذٍ: «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّرْنِ». وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ: إِهْمِنَ الدَّنَسِ».

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ:أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ يَحْلَى، عَنْ عَزْعَةَ بْنِ يَحْلَى، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ، أَهْلُ التَّنَاء وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، وَالْمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ،

[1069] محمر بن جعفر نے شعبہ سے، انھوں نے مُحُرُاہ بن ابی زاہر سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ڈائٹو سے سنا، وہ نبی اکرم مُلٹٹو سے بیان کررہے تھے کہ آ سان کر رہے تھے کہ بیان کررہے تھے کہ بحر، زمین مجر اور ان کے سواجو چیز تو چاہے اس کی وسعت مجر، زمین مجر اور ان کے سواجو چیز تو چاہے اس کی وسعت مجر۔ اے اللہ! مجھے پاک کر دے برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ اور خطا وال سے اس طرح صاف کردے جس طرح سفید کپڑا اور خطا وال سے سان طرح صاف کردے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جا تا ہے۔''

[1070] عبیداللہ کے والد معاذ عبری اور یزید بن ہارون دونوں نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ فہ کورہ بالا روایت بیان کی معاذ کی روایت میں (مِنَ الْوَسَخِ کے بجائے) مِنَ الدَّدَنِ اور یزیدکی روایت میں مِنَ الدَّنَسِ کے الفاظ بی (مِنَ الدَّنَسِ کے الفاظ بی (مِنْ الدَّنَسِ کے الفاظ بی (مَنْ وَلَ لَفَظُوں کے معنی ایک بی بیں۔)

[1071] حضرت ابوسعید خدری الله است روایت ہے،
انھوں نے کہا کہ رسول الله الله الله جب رکوع سے اپنا سر
اٹھاتے تو فرماتے: "اے ہمارے رب! تیرے ہی لیے
تعریف ہے آسان بحر، زمین بحر اور ان کے سواجو چیزتو
جاہاں کی وسعت بحر۔ ٹنا اور عظمت کے حق وار! (یک)
صحیح ترین بات ہے جو بندہ کہہ سکتا ہے اور ہم سب تیرے بی
بندے ہیں۔ اے الله! جو کچھ تو عنایت فرمانا چاہے، اسے
کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے، وہ کوئی
دے نہیں سکتا اور نہ ہی کسی مرجے والے کو تیرے سامنے اس
کامرتبہ نفع دے سکتا ہے۔"

اَللّٰهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ الْبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ الْبُنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِنْ الرَّكُوعِ، قَالَ: «اَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ أَللَّهُمَّ رَبَّنَا! لَكَ الْحَمْدُ، وَمِلْ أَللَّهُمَّ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا النَّنَاءِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ، وَلَا مُعْطِي لِمَا وَالْمَجْدِ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنْعَ لَمَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ».

[١٠٧٣] (..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ حَفْصٌ: حَدَّثَنَا قَيْسُ حَفَّانَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ ابْنُ صَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنُ صَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ النَّبِيِّ عَلِيَّةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ النَّبِيِّ عَلِيَّةً إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُ مَا الْمِنْتَ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعْلَقُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلُولُولُولِ الللْمُعْلَقُولُ

(المعجم ٤١) - (بَابُ النَّهُي عَنُ قِرَآءَ قِ الْقُرُآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) (التحفة ٤١)

[1072] ہفتیم بن بیر نے بیان کیا: ہمیں ہشام بن حتان نے قیس بن سعد سے خبر دی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس ڈھٹنا سے روایت کی کہ نی اکرم علی ہمیں بروع سے سراٹھاتے تو فرماتے: ''اے اللہ الم علی ہمارے رب! تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے آسان اور زمین مجراوران دونوں کے درمیان کی وسعت مجراوران کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت مجراے تعریف اور بزرگ کے سزاوار! جو تو عنایت فرمائے اسے کوئی چین نہیں سکتا اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کی مرتبے والے کو تیرے سامنے اس کا مرتبہ نفع دے سکتا ہے۔''

[1073] حفص نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں ہشام بن حسان نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس ہ اللہ سے ان عباس ہ اللہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے نی مالی اللہ سے ان کی الفاظ تک روایت کی: "اور ان کے بعد جوتو چاہے اس کی وسعت بھر۔" انھوں (حفص) نے آگے کا حصہ بیان نہیں کیا۔

باب:41-رکوع اور سجدوں میں قرآن پڑھنا ممنوع ہے

[1074] سعید بن منصور، ابو بکر بن افی شیبه اور زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ جھے سلیمان بن تحکیم نے خردی، انصول نے ابراہیم بن عبدالله بن معبد سے، انصول نے اپنے والد سے اور انصول نے حضرت ابن عباس والتھا سے روایت کی، انصول نے کہا: رسول اللہ تاہیم نے (دروازے کا) پردہ انصایا (اس وقت) لوگ

خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرْى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبُّ عَزَّوجَلَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ.

ابوبر والله كي يتي مف بسة سے آپ نے فرمايا: "لوگو!

نبوت كى بشارتوں ميں سے اب صرف سے خواب باتى ره

گئے ہيں جو مسلمان خود د كھے كا ياس كے ليے (كى دوسرے
كو) د كھايا جائے گا۔ خبر دار رہو! بلاشبہ جھے ركوع ادر تجدے
كى حالت ميں قرآن پڑھنے سے منع كيا گيا ہے، جہاں تك
دكوع كا تعلق ہے، اس ميں اپنے رب عزوجل كى عظمت و
كريائى بيان كرواور جہال تك تجدے كا تعلق ہے اس ميں
خوب دعا كرو، (بيدعااس) لائق ہے كہ تمحارے حق ميں قبول
كرلى جائے۔"

امام مسلم کے اساتذہ میں سے ایک استاد ابو بکر بن الی شیبہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے (" مجھے سلیمان نے خبر دی' کے بجائے)"سلیمان سے روایت ہے، کہا۔"

[1075] اساعیل بن جعفر نے سلیمان سے باتی مائدہ سابقہ سند سے حضرت عبداللہ بن عباس ٹاٹھا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ٹاٹھا نے پردہ اٹھایا، اس مرض کے عالم میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، آپ کا سرپی سے بندھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: ''اے اللہ! کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟'' تین بار (یہ الفاظ کے، پھر فرمایا:)'' نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک میں سے اب صرف سے خواب باتی رہ گئے ہیں جوکوئی نیک انسان خود دیکھے گایا اس کے لیے (دوسرے کو) دکھائے جائیں گی مدیث کی طرح بمان کیا۔

[1076] ابن شہاب زہری نے کہا: جھے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے حدیث سائی کہ ان کے والد نے ان سے بیان کیا، انھول نے حضرت علی بن ابی طالب ناٹھا سے بیان کیا، انھول نے حضرت علی بن ابی طالب ناٹھا نے رکوع اور سنا، انھول نے کہا کہ مجھے رسول اللہ ناٹھا نے رکوع اور

أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّ السَّتْرَ، عَبَّاسٍ قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ يَعَيِّ السَّتْرَ، وَرَأْسُهُ مَعْصُوبٌ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ: "اللَّهُمَّ ! هَلْ بَلَّغْتُ؟ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "إِنَّهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ ! هَلْ بَلَغْتُ؟ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُّبَشِّرَاتِ النُّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْلِيَا الصَّالِحَةُ لَمْ يَراهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوْ تُوى لَهُ ". ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ عَدِيثِ سُفْيَانَ.

[١٠٧٦] ٢٠٩-(٤٨٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيً

ابْنَ أَبِي طَٰالِبٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَثْمَانَ وَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

[۱۰۷۷] ۲۱۰-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ
يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ، : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
يَقُولُ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ
وَأَنَا رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ.

[١٠٧٨] ٢١١-(...) وَحَلَّثِنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحُقَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلِيٍّ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا أَقُولُ: نَهَاكُمْ.

آ ۲۱۲ [ ۱۰۷۹] ۲۱۲ - (...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٌّ قَالَ: نَهَانِي حِبِّي عَيْقٍ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا.

[۱۰۸۰] ۲۱۳ (...) وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَ حَدَّثَنِي اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ:

تحدے میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔

[1077] وليد بن كثير سے روايت ہے كہ مجھے ابرائيم بن عبدالله بن حنين في الله عبدالله بن حنين في الله عليه والد سے بيان كيا، افعول في حضرت على بن افي طالب والله سے سنا، كهدرہے تھے: مجھے رسول الله تاليم في في جب ميں ركوع يا سجدے ميں جول، قرآن را صفح سے روكا۔

[1078] زید بن اسلم نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے ، انھوں نے اپ والد سے اور انھوں نے حضرت علی بن ابی طالب جائی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: جمھے رسول اللہ تائی نے رکوع اور سجدے میں (قرآن کی) قراء ت کرنے سے منع کیا۔ میں (یہ) نہیں کہتا: شمھیں منع کیا۔ (حضرت علی نے اپ حوالے سے جو سنا وہی بتایا۔ پیمل اطادیث سے واضح ہوتا ہے کہم سب کے لیے ہے۔)

[1079] داود بن قیس نے کہا: مجھے ابر اہیم بن عبد اللہ بن حنین نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت ابن عباس ٹاٹٹنا سے اور انھوں نے حضرت علی ڈاٹٹنا سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ میر سے حبیب ڈاٹٹنا نے مجھے اس بات سے منع فر مایا تھا کہ میں رکوع یا سجد سے میں قرآن پڑھوں۔

[1080] نافع ، یزید بن ابی حبیب، ضحاک بن عثان، ابن عبل ن، اسامه بن زید ، محمد بن عمر واور محمد بن اسحاق سب نے مخلف سندول سے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انھول نے اپنے والد سے اور انھول نے حفرت علی دہلیا سے دوایت کی، البتہ ان میں سے ضحاک اور ابن عجلان نے اضافہ کرتے ہوئے کہا: حفرت ابن عباس سے روایت ہے، اضافہ کرتے ہوئے کہا: حفرت ابن عباس سے روایت ہے،

حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْن عَجْلَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي لَهُرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ خُجْرٍ، قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرِ- : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرِو؛ ح: وَحَدَّثَنِي هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِسْحْقَ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، إِلَّا الضَّحَّاكَ وَابْنَ عَجْلَانَ فَإِنَّهُمَا زَادًا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، كُلُّهُمْ قَالُوا: نَهَانِي عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ. وُلَمْ يَذَكُرُوا فِي رِوَايَتِهِمُ النَّهْيَ عَنْهَا فِي السُّجُودِ، كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَالْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ وَّدَاوُدُ بْنُ

انھوں نے حضرت علی سے، انھوں نے رسول اللہ تاہی سے روایت کی کہ آپ تاہی ہے ۔ جھے رکوع کی حالت میں قرآن کی قرآ ہے کی قرآء ت سے روکا اور ان میں سے کی نے اپنی روایت میں (ابراجیم کے چیلی روایتوں:1076-1079 میں مذکورہ میں (ابراجیم کے چیلی روایتوں: شاگردوں) زہری، زید بن اسلم، ولید بن کثیر اور داود بن قیس کی روایات کی طرح سجدے میں قراءت کرنے سے ویک کا ذکر نہیں کیا۔

[١٠٨١] (...) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُجَمَّدٍ بْنِ عَنْ مُجْمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ، عَنْ عَلِيٍّ وَّلَمْ يَذْكُرْ فِي السُّجُودِ.

آبد ۱۰۸۲] ۲۱٤ (٤٨١) وَحَدَّنَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَفْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، لَّا يَذْكُرُ فِي الْإِسْنَادِ عَلِيًّا.

[1081] عبداللہ بن حنین کے ایک اور شاگرد محمہ بن منکدر نے یہی حدیث حضرت علی واللہ نے روایت کی لیکن سحدے میں قراءت کا ذکر نہیں کیا۔

[1082] عبداللہ بن حنین نے حضرت ابن عباس بھاللہ است میں سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: مجھے رکوع کی حالت میں قراءت سے منع کیا گیا ہے۔ اس سند میں حضرت علی تفایشا کا ذکر نہیں کیا۔

#### (المعجم ٤) - (بَابُ مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ؟) (التحفة ٤٢)

[۱۰۸۳] ۲۱۰ (٤٨٢) وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ غَزِيَّةً، عَنْ سُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنِ غَزِيَّةً، عَنْ سُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِح ذَكُوانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

[١٠٨٤] ٢١٦-(٤٨٣) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ شُمَيٍّ مَّوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّة كَانَ يَقُولُ فِي شُجُودِهِ: "اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوْلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ".

[١٠٨٥] ٢١٧-(٤٨٤) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّلَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْ أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ لِكُثِرُ أَنْ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبِّنَا! وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ! اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي" يَتَأَوَّلُ اللهُمَّ الْقُورُانَ.

[١٠٨٦] ٢١٨–(...) حَدَّثْنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ

#### باب:42-ركوع اور تجد يس كيا كهاجائ؟

[1083] ذکوان نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی کدرسول اللہ بالٹی نے فرمایا: ''بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ مجدے میں ہوتا ہے، البندااس میں کثرت سے دعا کرو۔''

[1084] ابوصالح نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہرسول اللہ ﷺ مجدے میں کہا کرتے تھے: ''اے اللہ! میرے سارے گناہ بخش دے، چھوٹے بھی اور بوے بھی، پہلے بھی اور چھیے بھی۔''

1085] منصور نے ابوخی (مسلم بن مبیح القرشی) ہے،
انھوں نے مسروق ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹاٹھا ہے
روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیڈ اپنے رکوع اور
سجد سے میں بکٹرت (یہ کلمات) کہا کرتے تھے: "تیری
پاکیزگی بیان کرتا ہوں اے میرے اللہ! ہمارے رب! تیری
حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ! مجھے بخش دے۔" آپ (یہ
کلمات) قرآن مجیدکی تاویل (علم کی تھیل) کے طور پر فرمایا

[1086] ابومعاوید نے اعمش سے، انھوں نے مسلم (بن

أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكُثِرُ أَنْ يَقُولَ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».

قَالَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي أَرَاكَ أَحْدَثْتُهَا تَقُولُهَا؟ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي عَلَامَةٌ فِي أُمَّتِي إِذَا رَأَيْتُهَا قُلْتُهَا ﴿إِذَا جَآهَ نَصْدُ ٱللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ رَافِع: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْعٍ، عَنْ مَسْلُمٍ بْنِ صُبَيْعٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيَّا فَ مَسْرُ اللَّهِ مُسْدُ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿إِذَا جَاآهَ نَصْمُ اللَّهِ مُسْدُ اللَّهِ وَالْفَيْدُ لَيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْفَقْلُ فِيهَا: (اللَّهُ مَّا اغْفِرْ لِي). اللَّهُ الْفَقْرُ لِي).

الْمُنَشَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ الْمُنَشِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ الْمُنَشِّى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَّسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ". قَالَتْ: فَقُلْ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ اللهِ وَأَتُوبُ اللهَ وَأَتُوبُ اللهَ وَأَتُوبُ اللهَ وَأَتُوبُ اللهَ وَأَتُوبُ اللهَ وَأَتُوبُ اللهَ وَاللهِ وَ

صبیع) ہے، انھوں نے مسروق ہے اور انھوں نے حفرت عائشہ بھٹا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹیا میں وفات سے پہلے بمٹرت یے فرماتے تھے: ''(اے اللہ!) میں تیری حمد کے ساتھ تیری ستائش کرتا ہوں، تجھ ہے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔'' عائشہ بھٹا نے کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! یہ کلے کیا ہیں جو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ آپ نے نے فرمایا: ''میرے لیے میری امت میں ایک علامت میں ایک علامت میں ایک علامت میں ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اے دیکھ لوں تو یہ (کلے) کہوں: ''جب اللہ کی نفرت اور فتح آ پہنچ .....)' سورت کے آخرتک۔

[1087] مفضل نے اعمش سے باتی مائدہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت عائشہ نتھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: جب سے آپ پر ﴿ لَذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴾ اتری، اس وقت سے میں نے نبی اکرم ساتھ کا کہ و دیکھا کہ آپ نے جو بھی نماز پر میں سے میں نے نبی اکرم ساتھ کا یہ یہا: '' اب میرے رب! میں بیری می کیا کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اے میرے اللہ! مجھے بخش دے۔''

[1088] عامر (قعی) نے مسروق سے اور انھوں نے کہا: رسول حفرت عائشہ اللہ کا سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کا گئرت سے یہ فرمایا کرتے تھے: ''میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔'' حضرت عائشہ اللہ نے کہا: میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کودیکھتی ہوں کہ آپ بھٹرت کہتے ہیں: گرسوکان اللہ وَ بِحَمْدِهِ ، أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ. عائشہ علیہ نے فرمایا: ''میرے رب نے مجھے عائشہ علیہ نے کہا تو آپ نے فرمایا: ''میرے رب نے مجھے عائشہ علیہ نے کہا تو آپ نے فرمایا: ''میرے رب نے مجھے

عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ فَوْلِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿إِذَا جَاآهَ نَصْبُرُ ٱللّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾: فَقَدْ رَأَيْتُهَا. ﴿وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ فَتُحُ مَكَّةً ﴿وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللّهِ أَفْوَاجًا. فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ وَكَانَ وَقَابًا ﴾.

المُحْلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الْحُلُوانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ فِي الرُّكُوعِ؟ قَالَ: أَمَّا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: افْتَقَدْتُ النِّي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: افْتَقَدْتُ النِّي عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إلى النَّي عَلِي اللهِ إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[١٠٩٠] ٢٢٢-(٤٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَسَامَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْبِي مُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ، فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْلَى بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُوَ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُوَ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ، وَهُوَ

لَفِي شَأْنٍ وَإِنَّكَ لَفِي آخَرَ.

خردی ہے کہ میں جلد ہی اپنی است میں ایک نشانی دیکھوں گا اور جب میں اس کو دیکھوں تو بھٹرت کہوں: سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِعَدُهُ اللّٰهِ وَبِعَدُهُ اللّٰهِ وَبَعْدُ اللّٰهِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. تو (وہ نشانی) میں دکھ چکا ہوں۔ ''جب اللّٰدی نفرت اور فتح آپنچ' (یعنی) فتح مکہ''اور آپ لوگوں کو اللّٰہ کے ڈین میں جوق درجوق درجوق داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے پروردگاری حمد کے ساتھ اس کی یا کیزگی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں بلاشبہ وہ تو بہتول فرمانے واللہے۔''

[1089] ابن جرق نے کہا: میں نے عطاء ہے پوچھا:
آپ رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: جہاں تک
(دعا) سُنحانَكَ وَبِحَمْدِكَ اللهِ إِللهَ إِللَّا أَنْتَ ''تو پاک
ہے (اے اللہ!) اپنی حمد کے ساتھ ، کوئی معبود برحل نہیں
تیرے سوا'' کا تعلق ہے تو جھے ابن ابی ملیکہ نے حضرت
عاکثہ فی سے خبر دی ، انھوں نے کہا: ایک راہ میں نے
بی مائٹ کو کم پایا تو میں نے بیگان کیا کہ آپ اپنی کی (اور)
بیوی کے باس چلے گئے ہیں ، میں نے تاش کیا ، پھرلوٹ آئی
تو آپ رکوع یا سجد ہے میں تھ ، کہدر ہے تھے: سُنحانَكَ وَ
بِحَمْدِكَ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. میں نے کہا: آپ پی میرے
ماں باپ قربان! میں ایک کیفیت میں تھی اور آپ ایک اور

فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اَللْهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَخْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَنْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ».

[١٠٩١] ٣٢٣-(٤٨٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: خَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ مَطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتُهُ، مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَّأَتُهُ، مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِيَ الشِّخِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ نَبَأَتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: السُبُّوحُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ».

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُودَاوُدَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً: أَخْبَرَنِي الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةً: أَخْبَرَنِي قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْبِرِ؛ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ الشِّيِّ عَيْلَةً، قَتَادَةً، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً، بِهٰذَا الْحَدِيثِ.

(المعجم٤٣) - (بَابُ فَضُلِ السُّجُودِ والْحَكَ عَلَيْهِ) (التحفة٤٣)

[۱۰۹۳] ۲۲۰-(٤٨٨) وَحَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي رُهَيْرُ بْنُ مَسْلِم قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْأُوْزَاعِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً اللهُ عَيْطِيُّ: حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةً اللهُ اللهُ عَمْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَمْرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَمْلِ أَعْمَلُهُ يُذْخِلْنِيَ اللهُ عَيْلِةً. فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمْلِ أَعْمَلُهُ يُذْخِلْنِيَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللله

تھے سے تیری بی بناہ میں آتا ہوں، میں تیری ثنا بوری طرح بیان نہیں کرسکتا، تو ویہا بی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف خود بیان کی۔'

[1091] سعید بن ابی عروب نے قادہ سے اور انھوں نے مطرف بن عبداللہ بن فخیر سے روایت کی کہ حضرت عاکشہ ناتا اللہ تالی ہے مقدس ہے فرشتوں اور وح (جبریل مایا) کا پروردگار۔''

[1092] جمیں ابو داود (طیالی) نے شعبہ سے حدیث سائی کہ آنا دہ نے کہا: میں نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے سائی سال ابوداود نے (مزید) کہا: اور ہشام نے جھے حدیث سائی انھوں نے مطرف سے، انھوں نے مطرف سے، انھوں نے حضرت عائشہ شائل سے اور انھوں نے نمی اکرم شائل سے اور انھوں نے نمی اکرم شائل سے اور انھوں کے۔

باب:43-سجدے کی فضیلت اوراس کی ترغیب

[1093] متعدان بن الى طلحه يعمرى نے كہا: ميں رسول الله على متعدان بن الى طلحه يعمرى نے كہا: ميں رسول الله على كمان والله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله كوس نے كہا: ميں نے لوچھا: جو عمل الله كوسب سے زيادہ محبوب ہو۔ تو ثوبان الله كوسب نے خاموثى اختيار فرمائى (اور ميرى بات كاكوئى جواب نہ خاموثى اختيار فرمائى (اور ميرى بات كاكوئى جواب نہ

بِهِ الْجَنَّةَ، أَوْ قَالَ: قُلْتُ بِأَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَقَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: "عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً».

قَالَ مَعْدَانُ:ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ.

أَبُو صَالِح: حَدَّنَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ مُوسَى أَبُو صَالِح: حَدَّنَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ مَوسَى أَبُو صَالِح: حَدَّنَنَا هِقُلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَهُ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً: حَدَّثَنِي رَبِيعَهُ ابْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ ابْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَآتِيهِ بِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَآتِيهِ بِوَضُونِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي : "سَلْ فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَدَّةِ، قَالَ: لِي : "سَلْ فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَدَّةِ، قَالَ: قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ؟» قُلْتُ: هُو ذَاكَ. قَالَ: قَالَ: «فَا لَتَهُ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ».

دیا) پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، انھوں نے پھر فاموثی اختیار کرلی، پھر میں نے ان سے تیسری دفعہ یہی سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے یہی سوال رسول اللہ علاق اللہ علی اللہ کے حضور کھڑت سے کیا تھاتو آپ نے فرمایا تھا: ''تم اللہ کے حضور کھڑت سے تجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی تجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیج میں تمھارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمھارا کوئی گناہ معاف کردےگا۔''

معدان نے کہا: پھر میں ابودرداء مٹالٹ سے ملا تو ان سے (یک) سوال کیا، انھوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو تو بان مٹالٹ فے کہا تھا۔

باب:44-اعضائے بجدہ کا بیان، نیزنماز میں کپٹر وں اور بالوں کے اکٹھا کرنے اور سر پر بجو ڑا باندھنے کی ممانعت

[1095] يكي اور الوراج في صديث بيان كى، يكي في

(المعجم؟؟) - (بَابُ أَعْضَاءِ السُّجُودِ وَالنَّهْيِ عَنْ كَفَّ الشَّعْرِ وَالنَّوْبِ وَعَقْصِ الرَّأْسِ فِي الصَّلاقِ) (التحفة؟؟)

[١٠٩٥] ٢٢٧–(٤٩٠) حَدَّثُنَا يَخْيَى بْنُ

يَحْيَى وَأَبُوالرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُمِرَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَّنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ. هٰذَا حَدِيثُ يَحْلَى.

وقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم وَّنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ: الْكَفَّيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْرُّكْبَتَيْنِ وَالْجُبْهَةِ.

آ ۲۲۸ [ ۱۰۹۲] ۲۲۸ (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا».

[۱۰۹۷] ۲۲۹-(..) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أُمِرَ النَّبِيُّ يَنْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْع، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ الشَّعْرَ وَالنَّيَابَ.

المَّهُ اللَّهُ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ اللَّهُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

کہا: حماد بن زید نے '' ہمیں خبر دی' اور ابو رہے نے کہا: 
'' ہمیں حدیث سائی' انھوں نے عمرو بن دینار سے، انھوں نے 
طاوس سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس پڑھا سے روایت 
کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم ﷺ کو کھم دیا گیا کہ آپ سات 
ہڑیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کیا کریں اور آپ کو بالوں اور 
گیڑوں کو اُڑ سنے سے منع کیا گیا۔ یہ کجی کی حدیث ہے۔

اورابور رئیجے نے کہا: سات ہڈیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا اور اپنے بالوں اور اپنے کپڑوں کو اڑنے سے سے منع کیا گیا (سات اعضاء سے) دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں قدم اور پیشانی (مراد ہیں۔)

[1096] شعبہ نے عمرو بن دینار سے ، انھوں نے طاوس سے اورانھوں نے حضرت ابن عباس پڑٹنا سے روایت کی، انھوں نے کہا: 'بی اکرم سُکھٹا نے فرمایا: '' مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڑیوں (والے اعضاء) پر سجدہ کروں اور بیا کہ میں (نماز میں) نہ کپڑااڑسوں اور نہ بال۔''

[1097] سفیان بن عید نے (عبداللہ) بن طاوی سے اور انھوں نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابن عباس وہ اللہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس وہ اللہ کا میں اور بالوں اور کیروں کواڑ نے سے روکا گیا ہے۔
سات (اعضاء) پر سجدہ کریں اور بالوں اور کیروں کواڑ نے سے روکا گیا ہے۔

[1098] وہیب نے عبداللہ بن طاول سے حدیث بیان کی، انھوں نے دھرت کی، انھوں نے (اپنے والد) طاوس سے، انھوں نے دھرت ابن عباس ٹاٹن سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹن نے فرمایا: "مجھے سات ہڈیوں: بیشانی، اور (ساتھ ہی) آپ نے اپن ہاتھ سے اپنی تاک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں، دونوں ٹاگلوں (گھٹوں) اور دونوں پاؤں کے کناروں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ ہم (نماز پڑھتے ہوئے) کپڑوں اور بالوں کو نہ أڑسیں۔''

المُعْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبَّلِهِ قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعِ وَّلا أَكْفِتَ الشَّغْرَ وَلَا أَنْفِ، وَالْمَنْفِ، وَالْمَدْيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْمَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْمَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْمَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْمَدَمِيْنِ».

تَنْبَيَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا بَكُرٌ وَّهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ يَعْبُ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَطُورَافِ: وَجُهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ».

سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّنَهُ، أَنَّ كُرْيَبًا مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّنَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، عَبَّاسٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي، وَرَأْشُهُ مَعْقُوصٌ مِّنْ وَرَائِهِ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَكَ وَرَأْسِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمُلُ وَهُوَ يَعْمُلُ وَهُوَ يَعْمُلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكُتُوفٌ».

[1099] ابن جریج نے عبداللہ بن طاوس ہے، انھوں نے الیے والد سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عباس والی اللہ عباس والی اللہ عبال والی اللہ عبال والی اللہ عبال واللہ عبد اللہ بن عباس والی اللہ علی کہ رسول اللہ علی اللہ عبدہ کروں، بالوں اور کیڑوں کو ہے کہ میں سات (اعضاء) پر سجدہ کروں، بالوں اور کیڑوں کو اکشانہ کروں، (سجدہ) پیشانی اور ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں کا گھٹنوں اور دونوں یا وال پر (کروں۔)'

[1100] حضرت عباس بن عبدالمطلب دانشا سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ٹائیل کوفر ماتے ہوئے سا: ''جب بندہ مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اطراف ( کنارے یا اعضاء) اس کا چبرہ، اس کی دونوں ہتھیلیاں، اس کے دونوں گھٹے ادراس کے دونوں قدم مجدہ کرتے ہیں۔''

المال حفرت عبداللہ بن عباس اللہ نے عبداللہ بن عباس اللہ اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن حادث (بن نوفل اللہ بن عبدالمطلب) کو نماز پڑھتے دیکھا، ان کے سر پر پیچھے سے بالوں کا جُوڑا بنا ہوا تھا،عبداللہ بن عباس اللہ کھولنے گئے، جب ابن حادث نے سلام پھیرا تو ابن عباس اللہ کھولنے گئے، جب ابن حادث میرے سر کے ساتھ آ پ کا کیا معاملہ ہے (میرے بال کیوں میرے سر کے ساتھ آ پ کا کیا معاملہ ہے (میرے بال کیوں کھولے؟) انھوں نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ کھی کھولے؟) انھوں نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ کھی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "اس طرح (جُوڑا با ندھ کر) نماز پڑھنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال پڑھنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی مثلیں کسی ہوئی ہوں۔"

(المعجمه ٤) - (بَابُ الاعِتِدَالِ فِي السُّجُودِ، وَوَضُعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ، وَرَفْع الْمِرُ فَقَيْنِ عَنِ الْجَنْبَيْنِ، وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنِ الْفَحِذَين فِي السُّجُودِ) (التحفة ٥٤)

[١١٠٢] ٢٣٣–(٤٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبساطَ الْكَلْب».

[١١٠٣] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارِ قَالًا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ يَحْمَى بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ: "وَلَا يَتَبَسَّطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ ابْتِسَاطَ الْكَلْبِ».

[٢١٠٤] ٢٣٤–(٤٩٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَن الْبَرَاءِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدُتَّ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ».

[١١٠٥] ٢٣٥–(٤٩٥) حَدَّثُنَا قُتَنْمَةُ لُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَّلْهُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ رَبِيعَةً، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْن بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

باب:45-سجدے میں اعتدال اور دونوں *ه تقیلیون کوز مین پر رکھنا ، دونوں کہنیو ں کو دونو*ں بہلوؤں سے اٹھا کراور پیٹ کورانوں سے اونیا کر پرکھٹا

[1102] وكيع نے شعبہ سے، انحول نے قادہ سے اور انھول نے حضرت انس اللظ سے روایت کی ، انھول نے کہا: رسول الله تَالِيُّةُ فِي مَا يا: "مجدے ميں اعتدال اختيار كرواور کوئی مخص اس طرح اپنے بازو (زمین پر) نہ بچھائے جس طرح كتابجياتاب-"

[1103] محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا: ہمیں شعبہ نے ای سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے: '' کوئی شخص تکلف کر کے اپنے بازواس طرح نه بچهائے جس طرح کتا بچھا تاہے۔"

[1104] حضرت براء ثانون سے روایت ہے، انھول نے كَما كدرسول الله كَاثِيمُ في فرمايا: " جبتم سجده كرونو اين متعلیاں (زمین پر) رکھواورانی کہدیاں اوپراٹھاؤ۔"

[1105] بربن مضرف جعفر بن ربیدے، انھول نے اعرج سے اور انموں نے حضرت عبداللہ بن مالک سے، جو ابن بحسينه والنوعي، روايت كى كدرسول الله مَا يَعْفِي جب تماز پڑھے تو این ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیے (این پہلوؤں سے الگ کر لیتے تھے) یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی۔

[۱۱۰۳] ۲۳۲–(...) حَدَّثَنَا عَمْزُو بْنُ سَوَّادٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو ابْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَغْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ جَعْفَرِ بْن رَبِيعَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ

﴿ إِذَا سَجَدَ يُجَنِّحُ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى

وَضَحُ إِبْطَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ يَدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَٰى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَرَٰى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

آلاً المحتلى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، يَحْيَى بْنُ يَحْلَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ يَحْبُدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ عَمْهِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا سَجَدَ، لَوْشَاءَتْ بَهُمَةً أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَوَّتْ.

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَرَارِيُّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ الْأَصَمِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيْقٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعْنِي جَنَّعَ، حَتَّى يَتِي إِذَا سَجَدَ خَوْى بِيكَيْهِ يَعْنِي جَنَّعَ، حَتَّى يُرَايِهِ، وَإِذَا قَعَدَ اطْمَأَنَّ يَلِى فَخِذِو الْيُسْرَى.

[۱۱۰۹] ۲۳۹–(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ

[1106] عمرو بن حارث اورلیث بن سعد دونول نے جعفر بن ربیعہ سے ای سند کے ساتھ (مذکورہ حدیث) بیان کی ۔

عمرو بن حارث كى روايت ميں ہے: رسول الله علام الله علام جب تجده فرماتے تو تجدے ميں اپنے بازو (اس طرح) پھيلا ليتے حتى كرآپ كى بغلوں كى سفيدى نظرآ جاتى۔

اورلیٹ کی روایت میں ہے: رسول اللہ ٹاکٹا جب مجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدار کھتے حتی کہ میں آپ کی بغلوں کی سفیدی و کھے لیتا۔

[1107] سفیان بن عیینہ نے عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم سے، انھوں نے سے، انھوں نے دخرت میمونہ جاتا ہے ۔ انھوں نے کہا: جب رسول دخرت میمونہ جاتا ہے ۔ دونوں اللہ علیہ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزرسکتا تھا۔

[108] مروان بن معاویہ فزاری نے ہمیں خردی، کہا:
عبیداللہ بن عبداللہ بن اصم نے بزید بن اصم سے حدیث بیان
کی کہ نبی اکرم تائیل کی زوجہ حضرت میمونہ تائیل نے انھیں خبر
دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیل جب بجدہ کرتے تو اپنے
ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے ، ان کا مطلب تھا انھیں پھیلا
لیتے یہاں تک کہ بیچیے ہے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی
جاستی تھی اور جب بیٹھتے تو بائیں ران پراطمینان سے بیٹھتے۔

[1109] وکیج نے کہا: ہمیں جعفر بن بُرقان نے بزید بن اصم سے حدیث سالی، انھوں نے حضرت میموند بنت

قَاِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرُو - قَالَ إِسْحُقُ: أَخْبَرَنَا وَقِالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَّيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ مَنْ مَنْ خَلْفَهُ وَضَعَ يَرَى مَنْ خَلْفَهُ وَضَعَ إِبْطَيْهِ.

قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي بَيَّاضَهُمَا.

(المعجم ٤٦) – (بَابُ مَا يَجُمَعُ صِفَةَ الصَّلَاةِ وَمَا يُفُتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ، وَصِفَةِ الرُّكُوعِ وَالِا عُتِدَالِ مِنْهُ، وَالسُّجُودِ وَالإعْتِدَالِ مِنْهُ، وَالتَّشَهُّدِ بَعُدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ، وَصِفَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ، وَفِي التَّشَهِدِ الْأَوَّلِ (التحفة ٤٤)

عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِللَّهُ حَمَرَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِللَّهُ حَمَرَ بَنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّهُ ظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ بُدَيْلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ فَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَبَعَ لَمْ يُصُوبُهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوْبُهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوْبُهُ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ اللهِ وَكَانَ اللهِ وَكَانَ اللهِ وَكَانَ إِذَا رَفِعَ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ اللهِ وَكُانَ إِنَا لَمَ وَكَانَ إِنَّا لَهُ وَكُانَ إِنَا مَا لَهُ مَنْ إِنْ الْمَنْ مَنْ أَنْ الْمُعْلَى اللّهِ وَكُونَ الْمُعْلِقِي قَائِمًا، وَكَانَ اللهِ وَكُانَ الْمُعْرَا عَلَيْسُهُ اللّهِ وَكُانَ اللهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَكُونَ الْمَاهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

صارث ﷺ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ جب بحدہ کرتے تو (دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے) دورر کھتے یہاں تک کہ جو آپ کے پیچے ہوتا وہ آپ کی بغلوں کی سفیدی د کھے سکتا تھا۔

وكيع نے كها: (وصح سے) مراد بغلوں كى سفيدى ہے۔

باب:46- نماز اورجن (اعمال) سے نماز کا افتتاح اور اور اختتام ہوتا ہے، ان کا جامع بیان ، رکوع اور اس میں اعتدال، چار اس میں اعتدال، چار رکعت والی نماز میں ہردور کعت کے بعد تشہداور دو تحدول کے درمیان بیٹھنے اور پہلے تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ

الما المحمد بن عبدالله بن نمير نے بميں حديث بيان كى، كہا: بميں ابو خالد احر نے حسين معلم سے حديث سائى، نيز اسحاق بن ابراتيم نے كہا: (الفاظ آئى كے ہيں) ہميں عين بن بونس نے خبر دى، كہا: ہميں حسين معلم نے حديث بيان كى، انھوں نے بديل بن ميسرہ سے، انھوں نے ابوجوزاء سے اور انھوں نے حضرت عائشہ جائے سے روايت كى، انھوں نے كہا: رمول الله علیم نماز كا آغاز تكبير سے اور قراءت كا آغاز ﴿ اَلْحَدُنُ يِلْلِهِ دَبِّ الْعُلَمِدُنُ نَ ﴾ سے كرتے اور جب ركوع سے ابنا سرنہ پشت سے اونچا كرتے اور جب ابنا سرنہ پشت سے اونچا كرتے اور نداسے اٹھاتے تو ابنا سرنہ پشت ہے اور جب ركوع سے ابنا سر اٹھاتے تو سجدے كھڑ ہے ہو جاتے اور دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی كہ سيد ھے كھڑ ہے ہو جاتے اور جب بود نہ اسے ابنا سراٹھاتے تو (دوسرا) سجدہ نہ جاتے حتی كہ سيد ھے كھڑ ہے ہو جاتے اور جب بود نہ تو سجدے ميں نہ جاتے حتی كہ سيد ھے كھڑ ہے ہو جاتے اور جب بحدے سے ابنا سراٹھاتے تو (دوسرا) سجدہ نہ

إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدُ حَتَٰى يَسْتُوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّة، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رَجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَانَ يَنْهُى الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ وَيَنْهُى السَّلَاةَ بِالتَّسْلِيم.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ: وَكَانَ يَنْهٰى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ.

(المعجم ٤٧) - (بَابُ سُتُرَةِ الْمُصَلِّي) (التحفة ٤٧)

يَخْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. يَخْيَى بْنُ اللَّهِ مَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّئَنَا أَبُو الْآخَوَانِ: حَدَّئَنَا أَبُو الْآخُوصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذٰلِكَ».

آ ۲۶۲ [ ۱۱۱۲] ۲۶۲ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ :أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُمَرُ ابْنُ غُبَيْدٍ الطَّنَافِيتُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مُوسَى بْنِ طَلْحَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَالدَّوَابُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَالدَّوَابُ تَمُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَحْدُمُ ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ».

کرتے حتی کہ سید ھے بیٹھ جاتے۔ اور ہر دورکعتوں کے بعد التحیات پڑھتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح (دونوں پٹڈلیاں کھڑی کر کے اور اس سے بھی منع کے اپنچھلے جھے پر بیٹھنے ہے منع فرماتے اور اس سے بھی منع فرماتے کہ انسان اپنے بازواس طرح بچھا دے جس طرح درندہ بچھا تا ہے، اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے۔

اورابن مُمركی ابوخالد سے روایت میں (عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ كَ بَجاكِ) عَقِبِ الشَّيْطَانِ بِ (معنی ایک بی ہے۔)

#### باب:47-نمازی کاستره

[1111] ابواحوص نے ساک (بن حرب) ہے، انھوں نے موکی بن طلحہ ہے اور انھوں نے اپنے والد حضرت طلحہ وہائی ہے مول سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ تھی نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھتا رہے اور اس سے آگے ہے گزرنے والے کی پروانہ کرے۔"

المحدیث بیان کی، اسحاق نے کہا: "عمر بن عبید طنافسی نے حدیث بیان کی، اسحاق نے کہا: "عمر بن عبید طنافسی نے جمیں خبر دی" اور ابن نمیر نے کہا: "جمیں حدیث سائی" انھوں نے ساکوں نے ساک سے، انھوں نے موکی بن طلحہ سے اور انھوں نے انھوں نے الد (حضرت طلحہ ٹٹاٹٹ) سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گرزتے، ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ ٹٹاٹٹ سے کیا تو آپ نے فرمایا: "تم میں سے کی شخص کے آگے پالان کی

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : الفَلَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ال

المَّدُونَ الْمُفِرُ اللهِ اللهِ اللهُ عَدَّثَنَا زُهَيْرُ اللهُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ اللهِ اللهِ اللهُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ اللهُ اللهِ اللهُ سَعِيدُ اللهُ اللهِ عَنْ عُرْوَةً ، اللهُ اللهِ عَنْ عَرْوَةً ، عَنْ عَارِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ عُرْوَةً ، سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ سُئِرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".

آ ۲۱۱۱] ۲۶۲-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا حَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سُئِلَ فَعَالَ: فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُئْرَةِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ: فَقَالَ: فَكُمُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ».

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَالنَّاسُ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ التَّخَذَهَا الْأُمْرَاءُ.

آبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

پھیلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوتو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے ہے گزرے گا اسے اس کا کوئی نقصان نہیں۔'
ابن نمیر نے، پھر جو چیز بھی اس کے سامنے ہے گزرے گی، کے بجائے'' تو جو کوئی بھی اس کے سامنے ہے گزرے گی، کے بجائے'' تو جو کوئی بھی اس کے سامنے ہے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں، کے الفاظ بیان کیے۔

[1113] سعید بن ابی ایوب نے ابواسود سے ، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عاکشہ جاتھ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: رسول اللہ علیۃ سے نمازی کے سرے کے ، انھوں نے کہا: رسول اللہ علیۃ سے نمازی کے سرے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: '' پالان کی پیچلی لکڑی کے مثل ہو۔''

[1114] خَوَه نِ ابواسود حجد بن عبدالرحن سے ، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ علی است روایت کی کہرسول اللہ ملی ایم سے غزوہ جوک میں نمازی کے ستر سے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: '' پالان کی میں کم اند ہو۔''

[1115] عبدالله بن نمير نے عبيدالله ہے، انھول نے نافع ہے اور انھول نے نافع ہے اور انھول نے خاص الله علی کہ جب رسول الله تالی عبد کے دن نکلتے تو نیزے کا تھم دیے، جب رسول الله تالی عبد کے دن نکلتے تو نیزے کا تھم دیے، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، سفر میں بھی آپ ایسانی کرتے، اس بنا پر حکام نے اس (نیز وگاڑنے) کو اپنا ایسانی کرتے، اس بنا پر حکام نے اس (نیز وگاڑنے) کو اپنا لیا ہے۔

الوبكر بن افي شيبه اور ابن نمير نے كها: جميں محمد بن بشر نے حديث سائى، كها: جميں عبيد الله نے نافع سے

بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْكُزُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَغْرِزُ - الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

زَادَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَهِيَ الْحَرْبَةُ. الْحَرْبَةُ.

كَنْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْنِمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَنْبَلِ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ تَالَفِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَ يَنْ كَانَ يَعْرِضُ رَّاحِلَتَهُ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَيْهَا.

آ (۱۱۱۸] ۲٤۸ (...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ قَالَاً يُصَلِّي إِلَى رَاْحِلَتِهِ.

وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.

وَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. وَإِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مِنْ أَدَمٍ. قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُونِهِ، فَمِنْ نَّائِلٍ مِنْ أَدَمٍ. قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوضُونِهِ، فَمِنْ نَّائِلٍ وَنَاضِعٍ. قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلِيهٍ، عَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرَاءُ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَبَّعُ فَاهُ

حدیث سنائی اور انھوں نے حضرت ابن عمر ٹائٹی سے روایت کی کہ نبی اکرم مُٹائیل نیزہ گاڑتے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ امام مسلم رشائ کے استاد ابن نمیر نے یَو کُوزُ اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے یَغْدِزُ کا لفظ استعال کیا (دونوں کے معنی ہیں: آپ گاڑتے تھے۔)

اور این ابی شیبه کی روایت میں بیداضاف ہے: عبیداللہ نے کہا: اس (عَنَزَةً) سے مراد حَرْبَة (برچھی) ہے۔

[1117] معتمر بن سلیمان نے عبیداللہ سے، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر والٹ سے روایت کی کہ نی اکرم مالٹی (بوقت ضرورت) اپنی سواری کوسامنے کر کے (بٹھالیتے اور) اس کی طرف (منہ کرکے) نماز پڑھ لیتے۔

[1118] ابوبكر بن انى شيبه اور ابن نمير نے كہا: بميں ابوغالد احمر نے عبيد اللہ سے، انھوں نے نافع سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر جائیں سے روایت كى كه نبي اكرم تائیل المجمی کے حضرت ابن عمر جائیں سے روایت كى كه نبي اكرم تائیل المجمی کی سوارى كوسا منے ركھتے ہوئے نماز پڑھ ليتے تھے۔

اور (محمد) بن نمير نے كہا: نبي اكرم تَاثِيُّا نے اونٹ كو سامنے ركھتے ہوئے (قبلدروہوكر) نماز پڑھى۔

[1119] سفیان نے بیان کیا: جمیس عون بن ابی جیفہ نے اللہ (حضرت ابو جیفہ فاش سے حدیث بیان کی، انھوں نے اللہ (حضرت ابو جیفہ فاش سے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: میں مکہ میں نبی اکرم خاش کے پاس آیا، آپ اللے حقام پر چمڑے کے ایک سرخ خصے میں (قیام پذیر) اللے حقے۔ (ابو جیفہ نے) کہا: بلال فات آپ نے وضو کا پانی لے کر باہر آئے (بعد ازال جب آپ نے وضو کر لیا تو) اس میں سے کی کو پانی مل گیا اور کی نے (دوسرے سے اس کی) فیل کے انھوں نے کہا: پھر نبی اکرم خاش سرخ خلہ فیل الیاس کے اور لیا چونے) پہنے ہوئے لیکے، (ایسا لگتاہے)

للهُنَا وَللهُنَا، يَقُولُ: يَمِينًا وَّشِمَالًا، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةً، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، لَا يُمْنَعُ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَجْعَ إِلَى الْمَدِينَةِ.

جیے (آئ بھی) میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال ڈٹاٹٹ نے اذان کی، انھوں نے کہا: میں بھی ان کے مند پیچھے اس طرف اور اس طرف رخ کرنے لگا، (جنب) وہ حَیَّ عَلَی الصَّلَاةِ اور حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کہدرہے شے تو انھوں نے وائیں بائیں رخ کیا، کہا: پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے بڑھ کر ظہر کی دورکعتیں (قعر) پڑھائیں، آپ کے آگے سے گدھا اور کتا گزرتا تھا، آھیں روکا نہ جاتا تھا، پھر آپ نے عصر کی دورکعتیں پڑھائیں اور پھر مدینہ دائیں تک مسلسل دو رکعتیں بی پڑھائے رہے۔

حَلَّثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَلَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَلَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى حَلَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى حَلَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ: أَنَّ أَبَاهُ رَأَى تَلَالًا اللهِ وَيَلِيُهُ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَم وَرَأَيْتُ لِللّا أَخْرَجَ وَضُوءًا، فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَلِرُونَ فَلَكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَلِا لَا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَخْرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ مَشَمِّرًا، وَخَرَجَ مَشَمِّرًا، فَصَلَى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدِي الْعَنزَةِ.

> [۱۱۲۱] ۲۰۱-(...) حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ

[1121] ابوعمیس اور مالک بن مغول دونوں نے اپنی اپنی سند سے عون بن ابی جیفہ سے، انموں نے اسپے والد

عَوْنٍ: أَخْبَرَٰنَا أَبُو عُمَيْسٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ابْنُ زَكَرِيَّا: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ يَكِيَّةً بِنَحْوِ حَدِيثِ شُفْيَانَ وَعُمَرَ بْنِ أَبِي زَائِدَةً، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ.

وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ: فَلَمَّا كَانَ
 بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ بِلَالٌ فَنَادٰى بِالصَّلَاةِ.

[۱۱۲۷] ۲۰۲-(...) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: خَرَجَ الْحَكَمِ قَالَ: خَرَجَ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: خَرَجَ وَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ وَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ.

قَالَ شُعْبَةُ: وَزَادَفِيهِ عَوْنُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي جُحَيْفَةَ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَّرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

[١١٢٣] ٢٥٣-(...) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، مُثْلُهُ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ الْحَكَمِ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلُ وَضُوئِهِ.

رُّهُ الْهُ الْهُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ، يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ،

ے اور انھوں نے نبیِ اکرم مٹافیات سے سفیان اور عمر بن ابی زائدہ کی حدیث کی طرح بیان کیا ہے۔ان (چاروں سفیان، عمر، ابوعمیس اور مالک) میں بعض دوسروں سے زائد الفاظ بیان کرتے ہیں۔

مالک بن مغول کی حدیث میں ہے: جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال نکلے اور نماز کے لیے اذان دی۔

[1122] محمد بن جعفر نے کہا: ہمیں شعبہ نے تھم سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہیں نے حضرت ابو جیفہ ڈاٹنے سے سا، انھوں نے کہا: سخت گرمی کے وقت رسول الله مُلَیْمُ الله مُلَیْمُ وَمُورَ کے اس عالم میں ظہر اور عصر کی دو دو کعتیں پڑھیں اور آپ کے سامنے نیز وتھا۔

شعبہ نے کہا: عون نے اپنے والد ابو جیفہ سے (روایت کرتے ہوئے) بیاضافہ کیا کہ نیزے کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزررہے تھے۔

[1123] (عبدالرجمان) بن مہدی نے ہمیں حدیث ییان کی، (کہا:) شعبہ نے ہمیں (حکم اورعون کی) دونوں سندول کے ساتھ سابقہ حدیث کی مانند حدیث بیان کی اور انھوں (ابن مہدی) نے حکم کی حدیث میں بیاضافہ کیا: تولوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے (پانی) لینے گئے۔

[1124] مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے عبیداللہ بن عبداللہ سے اور انھوں نے حضرت ابن عباس رہائش سے

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَّأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَّى، فَمَرَزْتُ بَيْنَ يَدَي الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ

ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ.

[١١٢٥] ٧٥٠-(...) حَدَّثَني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتُبَةً، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ أَقْبَلَ يَسِيرُ عَلَى حِمَارٍ وَّرَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ يُّصَلِّي بِمِنَّى، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. قَالَ: فَسَارَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، ثُمَّ نَزَلَ عَنْهُ، فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ.

[١١٢٦] ٢٥٦-(..) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: وَالنَّبِيُّ ﷺ يُطِّلِغُ يُصَلِّي بِعَرَفَةً . `

[١١٢٧] ٢٥٧-(...) حَدَّثْنَا إِسْلَحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُبْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مِنَّى وَّلَا عَرَفَةَ، وَقَالَ:فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ يَوْمَ الْفَتْحِ.

روایت کی، انھوں نے کہا: میں گدھی برسوار ہو کر آیا، ان دنول میں بلوغت کے قریب تھا، رسول اللہ اللہ اللہ منی میں لوگوں کونماز بڑھارے تھے، میں صف کے سامنے سے گزرا اوراتر کر گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا تو مجھے کس نے اس برنہیں ٹو کا۔

[1125] يونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عبيدالله بن عبدالله بن عتبان عتبات خبروي كمانعيل حفرت ابن عباس ٹائنان نے خردی کہ وہ گدھے برسوار ہو کر آئے جبکہ رسول الله علي المجة الوداع كموقع يرمني مي لوكون كونماز پڑھا رہے تھے، انھوں نے کہا: گدھا صف کے کچھ ھے کے آ کے سے گزرا، پھروہ اس سے اتر کرلوگوں کے ساتھ صف میں ال گئے۔

[1126] سفیان بن عیبنہ نے زہری سے ای سند کے ساتھ مذكوره روايت بيان كى ، كہا: نبي اكرم كانتي عرفديس نماز براهارے تھے۔ (ابن عباس اپنی سواری پر جج کررہے تھے۔ یہ داقعہ ان کے ساتھ غالباً منی اور عرف دونوں مقامات پر پیش آیا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تھ کے لیے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔)

[1127] معمر نے بھی زہری ہے ای سند کے ساتھ میں حدیث بیان کی ہے اور اس میں منی یا عرفہ کا تذکرہ کرنے كى بجائے ججة الوداع يافتح كمدكدن كا ذكركيا بـ

ا کدہ: انھیں ججۃ الوداع اور فنح کمدے بارے میں شک ہے۔ پیملی احادیث سے ثابت ہوتا ہے وہ ججۃ الوداع بی کا موقع تھا۔

#### (المعجم٤) - (بَابُ مَنْعِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَييِ الْمُصَلِّي) (التحفة٤٤)

آلاً المحام (٥٠٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسِلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الْبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَمُرُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

[١١٢٩] ٧٥٩-(. . ) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ:حَدَّثَنَا ابْنُ هِلَالِ يَّعْنِي حُمَيْدًا، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِّي نَتَذَاكُرُ حَدِيثًا، إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحِ السَّمَّانُ: أَنَا أَحَدُّنُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٌٍ، وَّرَأَيْتُ مِنْهُ. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ، يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ مِّنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ، أَرَادَ أَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ، فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدُ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، فَعَادَ، فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولٰي، فَمَثِّلَ قَائِمًا، فَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، ثُمَّ زَاحَمَ النَّاسَ، فَخَرَجَ، فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، قَالَ: وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: مَا لَكَ وَلِابْن أَخِيكَ؟ جَاءَ يَشْكُوكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا صَلَّى

#### باب:48- نمازی کآ گے سے گزرنے والے کوروکنا

[1128] عبدالرجمان بن افی سعید نے (اپ والد) حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ تالٹا اللہ تالٹا سے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کوآ کے سے نہ گزر نے دے اور جہاں تک ممکن ہواس کو ہٹائے اگروہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ " (مقصود سے تھا کہ لوگوں کواس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے۔).

[1129] ابن ہلال، لین حمید نے کہا: ایک دن میں اور میراایک ساتھی ایک حدیث کے بارے میں مذاکرہ کردہے تے کہ ابوصالح سان کہنے گئے: میں شمصیں حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابوسعید دالٹو سے سی اور (ان کاعمل) جوان ے دیکھا۔ کہا: ایک موقع پر، جب میں حضرت ابوسعید والنظ کے ساتھ تھا اور وہ جعہ کے دن کسی چیز کی طرف (رخ کر کے )، جوانھیں لوگوں سے سترہ مہیا کررہی تھی ، نماز پڑھ رہے تھے،اتے میں ابومعیط کے خاندان کا ایک نوجوان آیا، اس نے ان کے آ گے سے گزرنا جایا تو انھوں نے اسے اس کے سينے سے ( پیچھے) دھكيلا۔اس نے نظر دوڑائی،اے ابوسعيد عالمة كے سامنے سے (گزرنے) كے سواكوئي راستہ ند ملاء اس نے دوبارہ گزرنا حاماتو انھوں نے اسے پہلی دفعہ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچیے دھکیلا ، وہ سیدھا کھڑا ہوگیا اور ابوسعید جانظ کو برا بھلا کہا، چر لوگوں کی بھیٹر میں گھتا ہوا نکل کرمروان کے سامنے پہنچ کیا اور جواس کے ساتھ بتی تھی اس کی شکایت کی ، کہا: ابوسعید ٹاٹ بھی مروان کے پاس بھی

أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَّشْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَّجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ، فَإِنْ أَلِى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».

گئے تو اس نے ان سے کہا: آپ کا اپنے بھینج کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ آکر آپ کی شکایت کر دہا ہے۔ ابوسعید ٹاٹٹو نے جواب دیا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''جب تم میں سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی اوٹ میں نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے دھکیلے آگروہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ یقینا شیطان ہے۔''

[۱۱۳۰] ۲٦٠-(٥٠٦) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَسْمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عُمْرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلًا قَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَّمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبْى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ».

[۱۱۳۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُبْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَهِيُّ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بِمِثْلِهِ.

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم يَّسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْم يَّسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ وَسُولِ اللهِ يَعْلِيْهِ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ وَاللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ اللهِ يَقِيفُ أَرْبُعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبُعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

1130] اساعیل بن ابی فدیک نے ضحاک بن عمان سے افعوں نے حضرت سے افعوں نے صدقہ بن بیار سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر اللہ علی شرایت کی کہرسول اللہ علی آئے فرمایا:
''جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ اس کی معیت میں (اس کا) ہمراہی (شیطان) ہے۔''

[1131] (ابن الى فديك كے بجائے) ابو كر حفى نے ضحاك بن عثان سے اى (فدكوره) سند كے ساتھ روايت كى كدرسول اللہ تالية فرمايا ...... آگے سابقہ حديث كے مانند ہے۔

الم ما لک نے ابونظر سے اور انھوں نے بُمر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہتی واٹھ نے انھیں ابوجہم واٹھ کی خدمت میں بھیجا تا کہ ان سے پوچھیں کہ انھوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ تاٹھ سے کیا سا تھا؟ ابوجہم واٹھ نے کہا: رسول اللہ تاٹھ نے فرمایا: ''اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس جان لے کہ اس پر کس قدر (گناہ) ہے تو اسے چالیس رسال) تک کھڑے رہنا، اس کے آگے گزرنے سے بہتر

(معلوم) ہو۔''

قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْسَنَةً.

[۱۱۳۳] (..) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَبَّانَ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ زَيْدَ الْبُهَنِيَّ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ؟ فَذَكَرَ بِمَعْنٰى حَدِيثِ مَالِكِ.

(المعجم ٤٤) - (بَابُ دُنُوِّ الْمُصَلِّي مِنَ السُّتُوَقِ) (التحفة ٤٤)

[۱۱۳٤] ۲٦٢-(٥٠٨) حَدَّثِنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَةُ الشَّاةِ.

[١١٣٥] ٢٦٣ - (٥٠٩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنَّى - وَاللَّفْظُ لِا بْنِ الْمُنَنَّى : حَدَّثَنَا اِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ، حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَة عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى عَنْ سَلَمَةً وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ ، أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى عَنْ مَكَانِ الْمُصْحَفِ يُسَبِّحُ فِيهِ . وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ كَانَ يَتَحَرَّى ذُلِكَ الْمَكَانَ ، وَكَانَ بَيْنَ الْمِنْبُرِ وَالْقِبْلَةِ قَدْرُ مَمَرً الشَّاةِ .

ابونضر نے کہا: مجھے معلوم نہیں ،انھوں نے چالیس دن کہا یاماہ یاسال۔(مند بزار میں چالیس سال کے الفاظ ہیں۔)

[1133] سفیان نے ابونضر سالم سے اور انھوں نے بُسر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جمنی وہٹاؤ نے (انھیں) ابوجہیم انصاری وہٹاؤ کے پاس بھیجا(تا کہ بوجھے) کہ آپ نے بی اکرم طاق کا کوکیا فرماتے سا ۔۔۔۔ پھر (سفیان نے) مالک کی روایت کے ہم معنی حدیث بیان کی۔

باب:49-نمازی کاسترے کے قریب کھڑا ہونا

[1134] حطرت مهل بن سعد ساعدی دان سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طابع کے سجدے کی جگد اور دیوار کے درمیان بکری گزرنے کے برابر فاصلہ تھا۔

[1135] جماد بن مسعدہ نے بزید بن الی عبید سے اور انھوں نے حضرت سلمہ بن اکوع دائیے سے روایت کی کہ وہ (سلمہ ڈائیے) کوشش کر کے (مسجد نبوی میں) اس جگہ نغلی نماز پڑھتے جہاں مصحف (رکھا ہوا) تھا اور انھوں نے کہا کہ رسول اللہ کائی اس جگہ کی کوشش فوماتے تھے اور (یہاں) منبر اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راہتے کے برابر فاصلہ تھا۔

الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: الْمُنَنَّى: حَدَّثَنَا مَكِّيُّ قَالَ: يَزِيدُ أَخْبَرَنَا قَالَ: كَانَ سَلَمَةُ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِم! أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَها! قَالَ: وَأَيْتُ النَّبِيِّ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَها!

#### (المعجم ٥٠) - (بَابُ قَدْرٍ مَا يَسُتُرُ الْمُصَلِّي) (التحفة ٥٠)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً وَ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَيْلِيَّةً: قَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَشْعُهُ لَيْ يَدِيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَّى الْمَوْدُهِ، وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُهِ.

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ! مَّا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَاابْنَ أَخِي! سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَني فَقَالَ: «اَلْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ».

[١١٣٨] (...) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

#### ہاب:50-نمازی کے سترے کی مقدار

[1137] اینس نے حمید بن ہلال سے، انھوں نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابو ذر (غفاری) جائٹو سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹر نے نے فرمایا: "جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جب اس کے سامنے پالان کی پیچیلی کٹڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سرہ مہیا کرے گی، اور جب اس کے سامنے پالان کی پیچیلی کٹڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی تو گدھا، عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کوقطع کرس گے۔"

میں نے کہا: اے ابو ذرا سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے؟ انھوں نے کہا: سجتیج! میں نے بھی رسول اللہ علیہ اس کیا تھا جوتم نے جھے سے کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا: ''سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔''

[1138] سلیمان بن مغیرہ، شعبہ، جریر، سلم بن ابو ذیال اور عاصم احول سب نے حمید بن ہلال سے بونس کی سند کے ساتھ اس کی حدیث بیان کی ہے۔

جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْبِرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ: حَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَسْحَقُ أَيْضًا: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ ؛ ح: سَلْمَ بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ : حَدَّثَنَا زِيَادٌ الْبَكَّانِيُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، كُلُّ هٰؤُلَاءِ عَنْ حُمنِدِ بْنِ هِلَالٍ ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ ، كَنَحُو حَدِيثِهِ . حُمنْدِ بْنِ هِلَالٍ ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ ، كَنَحُو حَدِيثِهِ .

[1139] حضرت الوہريرہ وہائن سے روايت ہے، انھول نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: ''عورت، گدھا اور کتا نماز قطع کر دیتے ہیں اور پالان کی مچھلی نکڑی کے برابر کوئی چیزاہے ، بچاتی ہے۔''

[11٣٩] ٢٦٦-(٥١١) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذٰلِكَ مِثْلُ الْمُوْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذٰلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ».

فائدہ: قطع کرنے ہے مرادنماز کے ارتکاز اور اس کے فیوض میں کوتی ہے، نماز کا باطل ہوجاتا نہیں۔ ان چیزوں کے گزرنے سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، عورت کی کشش کی بنا پر اور گدھے اور کتے سے کراہت کی بنا پر ۔ آ گے حضرت عائشہ اور حضرت میں میں دنہ ان کی احادیث سے ای بات کی تائید ہوتی ہے۔

(المعجم ٥١) - (بَابُ الاِعْتِرَ اضِ بَيُنَ يَدَييِ الْمُصَلِّي) (التحقة ١٥)

باب:51-نمازی کے سامنے لیٹنا

1140] زہری نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ چھٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم خاتی رات کونماز پڑھتے تھے، میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی۔

المَّالَةُ اللَّهُ الْمُو بَكْرِ بْنُ اللَّهِ مَكْرِ بْنُ اللَّهِ مَكْرِ بْنُ اللَّهِ مَكْرِ بْنُ حَرْبٍ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ بَيْلِيَّةً كَانَ عَنْ عَرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيِّ بَيْلِيَّةً كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ

الْقِبْلَةِ، كَاعْتِرَاضِ الْجَِنَازَةِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يُصَلِّي صَلَاتَهُ، مِنَ اللَّيْلِ، كُلَّهَا وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَهُ ثُنْ.

آلاً [ ١١٤٧] ٢٦٩-(...) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٌ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ فَقُلْنَا : قَالَتْ عَائِشَةُ : مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ فَقُلْنَا : الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ الْمَرْأَةُ لَدَابَّةُ سَوْءٍ! لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مَعْرَضَةً ، كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ ، وَهُو يُصَلِّي.

وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ غِيَاثٍ عَنَاثٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.

قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّنَنِي مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحِ عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: اَلْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ! وَاللهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعةً، فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِي

[1141] ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹھٹاسے روایت کی، انھوں نے کہا: نبی اکرم ٹھٹھ رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان کیٹی ہوتی تھی اور جب آپ وتر پڑھنا عابتے، مجھے جگادیے تو میں بھی وتر پڑھ لیتی۔

[1142] الو بمر بن حفص نے عروہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت عائشہ ﷺ نے پوچھا: کون سی چیز نماز قطع کر دیتی ہے؟ تو ہم نے کہا: عورت اور گدھا۔ اس پر انھوں نے کہا: عورت براچو پایہ ہے! میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے چوڑ ائی رخ جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے۔

المعلق المراجم علی المور سے اور اسود نے اسود سے اور اسود نے حدیث بیان کی، انھوں نے اسود سے اور اسود نے عائشہ شی سے روایت کی۔ اعمش نے (مزید) کہا: مجھے مسلم بن صبح نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت عائشہ شی سے روایت کی، ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں (یعنی) کتا، گدھا، اور عورت و عائشہ شی نے فرمایا: تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے! اللہ کی فتم! میں نے رسول اللہ ترافی کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی، مجھے ضرورت پیش آتی تو اس میں بیٹھ کر رسول اللہ ترافی کو تکلیف دینا پیند نہ کرتی، اس میں بیٹھ کر رسول اللہ ترافی کا بیش کی بیٹھ کی ایوں (والی جگہ کی طرف) سے کھیک حاتی۔

رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ قَالَتْ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَرِجْلَايَ فَي قَبَضْتُ رِجْلَيَ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيً، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ، قَالَ زُهَيْرٌ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرٌ :حَدَّثَنَا

الموں نے اسود انھوں نے ابراہیم (تخفی) ہے، انھوں نے اسود ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ والیا سے روایت کی، انھوں نے فرمایا: تم نے جمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے، حالانکہ میں نے اپنے آپ کو (اس طرح) دیکھا ہے کہ میں حیار پائی پرلیٹی ہوتی تھی، رسول اللہ طالیج تشریف لاتے اور چار پائی کے وسط میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے، میں آپ کے حیار پائی کے وسط میں کھڑے ہوکر نماز پڑھتے، میں آپ کے سامنے ہونا پہند نہ کرتی، اس لیے میں چار پائی کے پایوں کی طرف سے کھسکتی یہاں تک کہ اپنے لحاف سے نکل جاتی۔

[1145] ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے حضرت عائشہ ﷺ کے سامنے سو روایت کی ، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ ﷺ کے سامنے سو جاتی اور میرے پاؤل آپ کے قبلے (والے جھے) میں ہوتے ، جب آپ بحدہ کرتے تو (پاؤل پر ہاتھ لگا کر) مجھے اشارہ کر دیتے تو میں اپنے دونوں پاؤل سکیڑ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھیلا لیتی۔ انھول ان کہ کھیا گھران دنوں ایسے تھے کہ ان میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

[1146] بي اكرم طلط كى زوجه حفرت ميموند رفح سے اور دوايت ہے، انھول نے كہا: رسول اللہ طلط مماز بڑھتے اور ميں حض كى حالت ميں آپ كے سامنے ہوتى، بسا اوقات آپ كير الجھ سے لگ رہا ہوتا۔

الله مظلم رات کونماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ

کے پہلو کی جانب ہوتی۔ مجھ پر جادر ہوتی اور اس جادر کا پچھ حصہ آپ کے پہلو( کی طرف) ہے آپ پر (بھی) ہوتا۔ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ إِلَى جَنْبِهِ.

> (المعجم ٢٥) - (بَابُ الصَّلاةِ فِي ثَوُبِ وَّاحِدٍ، وَّصِفَةٍ لُبُسِهِ) (التحفة ٢٥)

[118A] ٢٧٥-(٥١٥) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟».

[۱۱٤٩] (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ: حَدَّثِنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي هُرَيْرَةً، عَنِ

#### باب:52-ایک کیڑے میں نماز پڑھنااوراس کے پہننے کاطریقہ

[1148] امام مالک نے ابن شہاب (زہری) ہے،
انھوں نے سعید بن میتب ہے اور انھوں نے حضرت
الو ہریرہ ٹاٹھ ہے روایت کی کہ ایک سائل نے رسول اللہ ٹاٹھ اللہ سائل نے رسول اللہ ٹاٹھ اسے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟''

[1149] بونس اور عُقَيل بن خالد دونوں نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے سعید بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھوں نے جمرت ابو ہر برہ ٹاٹھ ہے اور انھوں نے نبی ٹاٹھ ہے اور انھوں نے نبی ٹاٹھ ہے ہے۔ سابقہ حدیث کے ماندروایت بیان کی۔

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَادٰى رَجُلٌ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَادٰى رَجُلٌ النَّبِيَّ عَنْ فَقَالَ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي ثَوْبِ النَّبِيَّ عَنْ فَقَالَ: "أَوْ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟».

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

[۱۱۰۲] ۲۷۸-(۱۱۰) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ:
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ
أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةً أَخْبَرَهُ قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُّشْتَمِلًا
بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ.

[۱۱۰۳] (...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهٰذَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: مُتَوَشِّحًا وَّلَمْ يَقُلْ: مُشْتَمِلًا.

[۱۱۰٤] ۲۷۹-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى:أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةً

[1150] محمد بن سیرین نے حضرت ابوہریرہ بھٹو سے روایت کی ،انھوں نے کہا: ایک آ دمی نے نبی سلاھی کو پکارکر پوچھا: کیا ہم میں سے کوئی شخص صرف ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ''کیاتم میں سے ہرایک کے پاس دو کیڑے ہیں؟''

[1151] حضرت ابوہریرہ ٹیائٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طالعہ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔''

[1152] ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن انی سلمہ ڈاٹٹؤ سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ سُلٹائی کوام سلمہ ڈاٹٹو کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ اسے لیسٹے ہوئے شے اور اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پررکھے میں نہ شہ

[1153] وكيع نے ہشام بن عروه كى فدكوره بالاسند سے صدیث سائى، بال بدفرق ہے كداس نے مُتَوَشِّحًا كہا مُشْتَمِلًا نه كہا۔

[1154] جماد بن زید نے ہشام بن عروہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت عمر بن الی سلمہ رہا تا اللہ سلمہ رہا کہ سلمہ رہا ہے۔ روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ سلام کی کوام سلمہ رہا ہے۔ کے گھر میں ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے

فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

اس کے دونوں کناروں کو اول بدل کر رکھا تھا، لیعنی دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف لے گئے تھے۔

فاكدہ: مُشْتَمِلًا، مُتَوَشِّحًا، خَالَفَ بَیْنَ طَرَفَیْهِ بِیْنِ الله بِمعنی ہیں۔ کپڑے کواس طرح لیٹنا كماس كا دایاں كنارہ باكیں كندھ پر ڈال كر پشت كی طرف ہے داكیں ہاتھ كے نيچ سے نكالا جائے اور بایاں كنارہ داكیں كندھ پر ڈال كر باكیں ہاتھ كے نيچ سے نكالا جائے اور دونوں مروں كوسامنے سينے پر باندھ لیا جائے ۔ اسے ہمارے ہاں چکے كی طرح لیٹنا كہتے ہیں۔

آ ۲۸۰ [۱۱۵٥] - ۲۸۰ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَّحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةً بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: مَأْنِتُ حِفًا بِهِ، مُخَالِفًا بَيْنُ طَرَفَيْهِ.

زَادَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ فِي رِوَايَتِهِ، قَالَ: عَلَى مَنْكِبَيْهِ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْبَانُ عَنْ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَالَا يُصَلِّي فِي ثَوْبِ وَّاحِدٍ، مُّتَوَشِّحًا بِهِ.

[۱۱۵۷] ۲۸۲-(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

آ (۱۱۵۸) ۲۸۳ (...) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي:حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي عَمْرُو؛ أَنَّ

[1155] قتیبہ بن سعید اور عیسیٰ بن جماد نے کہا: ہمیں لیٹ نے کی بن سعید سے حدیث سائی، انھوں نے ابوا مامہ بن سہل بن حنیف سے اور انھوں نے حضرت عمر بن ابی سلمہ ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں نے رسول اللہ ساٹھ کا ایک کیڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا۔ تھا اور اس کے دونوں کناروں کو خالف سمت میں ڈالا ہوا تھا۔

عیسیٰ بن حماد نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔

[1156] وکیج نے کہا: ہمیں سفیان نے ابو زبیر سے صدیث سائی، انھول نے حضرت جابر ڈٹاٹٹ سے روایت کی، کہا: میں نے اگرم ٹاٹیٹ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے اس کو بیکے کی طرح لپیٹا ہوا تھا۔

[1157] محمد بن عبدالله بن نمير نے اپنے والد سے حديث بيان كى، نيز محمد بن مثنیٰ نے عبدالرحمان سے حديث بيان كى، ان دونوں (ابن نمير اور عبدالرحمان) نے سفيان سے ای سند کے ساتھ يہي روايت بيان كی۔

اور ابن نمیر کی حدیث میں ہے، کہا: میں رسول الله طاقع الله علی الله الله علی الله عل

[1158] عمرونے کہا کہ ابوز بیر کی نے مجھے حدیث سنائی کہ انھوں نے جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ کا کہا ہے۔

أَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، وَعِنْدَهُ يُتِيَّةُ يَصْنَعُ يُتِيَّةً يَصْنَعُ فَيَابُهُ. وَقَالَ جَابِرٌ: إِنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ فَيْكِ يَصْنَعُ فَيْكِ لَكَ.

[١١٥٩] ٢٨٤-(٥١٩) حَلَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرِو - قَالَ: حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِاً، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَّاحِدٍ، مُّتَوَشِّحًا بِهِ.

[١١٦٠] ٢٨٥-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ؟ ح: وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشهِرٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهْذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: وَّاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَل عَاتِقَیْهِ. وَرِوَایَةُ أَبِي بَكْرٍ وَّسُویْدٍ: مُّتَوَشِّحًا بِهِ.

پڑھتے دیکھا، وہ اس کو پٹکے کی طرح لیٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کے کیڑے موجود تھے اور جابر ڈاٹٹؤ نے بتایا کہ انھوں نے رسول اللہ ٹاٹیا کا کوالیے کرتے دیکھاہے۔

[1159] عینی بن یونس نے کہا: ہمیں اعمش نے ابوسفیان سے حدیث سنائی، انھوں نے حضرت جابر ڈھٹئ سے روایت کی، انھوں نے کہا، مجھے حضرت ابوسعید خدری ڈھٹئ نے حدیث سائی کہ وہ نی اکرم مٹاٹھ کے ہاں حاضر ہوئے، کہا: تو عیں نے آپ کوایک چٹائی پرنماز پڑھتے ویکھا اس پر آپ بجدہ کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک کیڑے میں اس کو چکے کی طرح لیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے۔

[1160] ابوبربن الی شیبه اور ابوکریب نے کہا: ہم سے ابومعاویہ نے بیان کیا، نیزسوید بن سعید نے کہا: ہم سے علی بن مسہر نے روایت کی، دونوں نے اعمش سے اسی طرح روایت کی۔

ابوکریب کی روایت میں ہے: آپ نے اس کے دونوں
کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے۔ اور ابوبکراور
سوید کی روایت میں ہے: آپ اس کو پیکے کی طرح لپیٹے
ہوئے تھے۔



#### ارشاد بارى تعالى

# وَارَّالْهِالِكِ إِلَانَ وَارَّالْهِالِكِ إِلَانَ وَارْتَالَ عَالِمَا فَارْتَالَ عَالَى الْمُعَالِّينَ الْمُلَاحِةُ اللَّالَ عِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُ ال

"بلاشبه مبجدین الله کے لیے ہیں، لہذا الله کے ساتھ کسی کومت بکارو۔" (الجن 18:72)

#### كتاب المساجد كانعارف

امام سلم برائيد كتاب العسل قريس اذان، اقامت اور بنيادى اركان ملاة كروالے سے روايات لائے ہيں۔ مساجد اور نماز سے متعلقہ ايسے مسائل جو براہ راست اركان نمازكى اوائيكى كا حصة بيں ليكن نماز سے متعلقہ ہيں، انھيں امام سلم نے كتاب المساجد هيں ذكركيا ہے، مثلاً: قبلة اول اور اس كى تبديلى، نمازكے دور ان بيں بچوں كو اٹھانا، ضرورى حركات جن كى اجازت ہے، نماز بيں حيرے كى جگہ كوصاف يا برابر كرنا، كھانے كى موجودگى بيس نماز پڑھنا، بد بودار چيزيں كھاكر آنا، وقارسے چلتے ہوئے نمازكے ليے آنا، بعض دعائيں جومتحب بيں حتى كداوقات نمإزكو بھى امام سلم دائين نے كتاب المساجد بيں صحيح احاد يث كے ذريعے سے واضح كيا ہے۔ يدا يك مفصل اور جامع حصد ہے جو انتہائى ضرورى عنوانات پر مشتل ہے اور كتاب العسلاة سے زيادہ طويل ہے۔

#### بِنْ وَاللهِ ٱلْكُنْفِ ٱلرَّحِيدِ

## ٥ - كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصِّلَاةِ

### مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

#### (المعجم،،) - (بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاقِ) (التحفة٥٥)

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْمُحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْأَعْمَشُ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ وَضِعَ الْأَعْمَلِ وَلَا اللهِ! أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ الْأَرْضِ أُولُ ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» فَي الْأَرْضِ أُولُ ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» فَلُتُ: ثُمُ اللّهُ فَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَوْصَى » فَلْتُ: ثُمُ اللّهُ فَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَوْصَى » فَلْتُ: كُمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتِعِيْمِ الْمُسْتِقُولُ الْمُسْتَعِلَا الْمُسْتَعِدُ اللّهُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِلَا الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِدُ اللّهُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِدُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتِعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلَى الْمُس

وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ: «ثُمَّ حَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّهُ، فَإِنَّهُ مَسْجِدٌ».

[١١٦٢] ٢-(...) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا السَّعْدِيُّ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيُّ قَالَ: كُنْتُ أَقْرَأً عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السَّدَّةِ، فَإِذَا كُنْتُ أَقْرَأً عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السَّدَّةِ، فَإِذَا

#### مىجدىن اورنماز كى جگهيس

[1161] ابو کائل جحدری نے کہا: ہمیں عبدالواحد نے اعمش سے حدیث ہیان کی، نیز ابو بکر بن الی شیبداور ابوکریب نے کہا: ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انھوں نے ابراہیم یمی سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے حضرت ابوذر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اب حضرت ابوذر ڈاٹٹو سے روایت کی، کہا: میں نے عرض کی: اب اللہ کے رسول! کون محمجہ جو زمین میں بنائی گئی کہا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''مجہ حرام '' میں نے بوچھا: پھرکون ی ؟ آپ نے فرمایا: ''مجہ اقصیٰ '' میں نے (پھر) بوچھا: دونوں (کی فرمایا: ''مجہ اقصیٰ '' میں نے (پھر) بوچھا: دونوں (کی فرمایا: '' عیال کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا: '' میں کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا کتنا کیا کتنا زمانہ تھا؟ آپ نے فرمایا کتنا کیا کتا کیا

ابوکامل کی حدیث میں ہے: '' پھر جہاں بھی تمھاری نماز کا وقت ہوجائے، اسے پڑھلو، بلاشبدوہی جگہ مسجد ہے۔''

[1162] على بن مسهر نے کہا: ہمیں اعمش نے ابراہیم بن بزید تھی سے حدیث سائی، کہا: میں مجد کے باہر کھلی جگہ (صحن) میں اپنے والد کو قرآن مجید سایا کرتا تھا، جب میں (آیت) سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ مجدہ کر لیتے۔ میں نے ان سے یو چھا:

قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَاأَبَتِ! أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ يَّقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ يَّقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وَقُلْ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ» وَقُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْطَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَامًا، ثُمَّ قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «قَرْبُعُونَ عَامًا، ثُمَّ فَلْدُنُ الطَّلَاةُ فَصَلًا.

آخبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ يَّزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ الْخَبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّادٍ، عَنْ يَّزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَعْلِي: الْمُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ يُكِلِّ الْعَنَائِمُ، وَلَمْ يُكِلِّ لَمْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ عَلِي الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُعْلِي اللهُ ال

[۱۱٦٤] (..) حَدَّثَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ:أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[1170] ع-(٥٢٢) حَدَّثَنَاأَبُوبَكُرِبْنُأَبِيشَيْهَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ

اباجان! کیا آپ رائے ہی میں بحدہ کر لیتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے ابوذر واٹنا کو یہ کہتے ہوئے سناوہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ طافی سے روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ طابی: ''مسجد حرام'' میں نے عرض کی: پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا: ''مسجد اقصیٰ'' میں نے پوچھا: کون سی؟ آپ نے فرمایا: ''مسجد اقصیٰ'' میں نے پوچھا: دونوں (کی تعمیر) کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ آپ نے فرمایا: ''چہاں بھی تھاری نماز کا وقت آجائے وہیں نماز پڑھلو۔'' جہاں بھی تھاری نماز کا وقت آجائے وہیں نماز پڑھلو۔''

[1163] یکی بن یکی نے بیان کیا کہ ہمیں ہُشیم نے سیّار سے خبردی، انھوں نے بر بدالفقیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری والٹن سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تالیّل نے فر مایا: '' مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کی کونہیں دی گئیں: ہر نبی خاص اپنی قوم بی کی طرف بھیجا جا تا تھا اور مجھے ہر سرخ وسیاہ کی طرف بھیجا گیا، میرے لیے اموال غنیمت علال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کی کے اموال غنیمت علال قرار دیے گئے، مجھ سے پہلے وہ کی والی اور بحدہ گاہ بنایا گیا، لہذا جس فحض کے لیے نماز کا وقت ہوجائے وہ جہاں بھی ہو، وہیں نماز پڑھ لے، اور مہینہ بحری موجائے وہ جہاں بھی ہو، وہیں نماز پڑھ لے، اور مہینہ بحری مسافت سے دشمنوں پر طاری ہوجائے والے رعب سے میری مسافت سے دشمنوں پر طاری ہوجائے والے رعب سے میری نفرت کی گئی اور مجھے شفاعت (کا منصب) عطا کیا گیا۔''

[1164] الوبكر بن الى هَيه في المائية عنه المائية الما

[1165] محمد بن فضيل نے ابومالک انجعی (سعد بن طارق) سے، انھوں نے ربعی (بن حراش) سے اور انھوں نے حضرت الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَّبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ: حُعِلَتْ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ". وَذَكَرَ خَصْلَةً أُخْرَى.

حذیفہ ناتی ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ناتی ہے فرمایا:
''جمیں لوگوں پر تین (باتوں) کے ذریعے سے فضیلت دی
گئی ہے: ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں،
ہمارے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے اور جب
ہمیں پانی نہ طے تو اس (زمین) کی مٹی ہمارے لیے پاک
کرنے والی بنا دی گئی ہے (اس کے ساتھ تیم کرکے پاکیزگی

[1177] (..) حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ: حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ.

[1166] ابن ابی زائدہ نے (ابو مالک) سعد بن طارق (انتجعی) سے روایت کی، کہا: مجھے ربعی بن حراش نے حضرت حذیفہ راتھ سے حدیث سائی، کہا: رسول اللہ 我然 نے فرمایا ......آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے۔

[١١٦٧] ٥-(٣٢٥) وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الْفَضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَعَانِمُ، الْكَلِم، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَعَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ».

1167] عبدالرجمان بن يعقوب نے حضرت ابو ہريرہ ثابية النہاء پر چھے دوسرے اندياء پر چھے دوسرے اندياء پر چھے چيز وں کے ذريعے سے نصيلت دی گئی ہے: مجھے جامع کلمات عطا کے گئے ہیں، (وشمنول پر) رعب و دبد بے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے اموال غنیمت طال کر دیے گئے ہیں، زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مجد قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف کررے والی اور مجد قرار دی گئی ہے، مجھے تمام مخلوق کی طرف (رسول بناکر) بھیجا گیا ہے اور میرے ذریعے سے (نبوت کو کرمے کا بنیاء ختم کردیے گئے ہیں۔"

آ (۱۱٦٨] ٦-(..) وَحَدَّثَنِي أَبُوالطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثِنِي بُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَبَيْنَا أَنَا نَاتِمٌ مُولِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَتْ فِي

1168] يونس نے ابن شہاب سے، انھوں نے سعيد بن مستب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت کی کہ رسول اللہ طُلُقہ نے فر مایا: '' مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعے میری نفرت کی گئی ہے، میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لاکرمیرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔''

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ:فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا.

[1179] (..) وَحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ الزُّهْرِيِّ: قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ. مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ.

[۱۱۷۰] (...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَظِيْقٍ، بِمِثْلِهِ.

المَّاهِرِ: الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ عَنْ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا عَلَى الْعَدُو، وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَبَيْنَمَا أَنِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوَضِعَتْ فِي يَدَيَّ».

[۱۱۷۲] ۸-(..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِع:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ
مُنَبِّهِ، قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْرَّسُولِ اللهِ
عَلَيْمَ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْمَ:
انُصِرْتُ بِالرَّعْبِ وَأُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ.

حضرت ابوہریرہ ڈٹائٹ نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹ تو (اپنے رب کے پاس) جا چکے ہیں اور تم ان (خزانوں) کو کھود کر نکال رہے ہو۔

[1169] زُبَدی نے (ابن شہاب) زہری سے روایت کی، انھوں نے کہا: مجھے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرحلٰ نے کہا: میں نے عبدالرحلٰ نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹی ہے سنا، آپ فرمارے تھے..... (بقیہ) یونس کی حدیث کے مائند ہے۔

[1170] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابن میتب اور ابو ہر ہے ہوں ابو ہر ہے ہوں الو ہر ہے ہوں اللہ ہ

[1172] ہمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا: یہ احادیث بیں جو حضرت الو ہر رہ دیات نے رسول اللہ تالیا ہے ہمیں بیان کیس، انصول نے متعدد احادیث بیان کیس، ان میں سے یہ رہول اللہ تالیل نے فرمایا: ''رعب کے در لیع میری مدد کی گئی اور مجھے جامع کلمات عنایت کے گئے ہیں۔''

#### باب:1-مىجدنبوي كىتقبير

[1173] عبدالوارث بن سعيد نے جميس ابوتياح صبعي ے خبر دی، انھوں نے کہا: ہمیں حضرت انس بن مالک دائظ نے حدیث سنائی کہ رسول الله طاقط مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بالائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنھیں بنوعمرو بن عوف كها جاتا تها اور وبال چوده راتيل قيام فرمايا، پھرآ پ نے بونتجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ (پورے اہتمام سے) تلواریں لاکائے ہوئے حاضر موے ـ (انس عَامَوْ فِي كِهِا: كويا مِن رسول الله عَلَيْمُ كوآب کی سواری پرد کھر ہا ہول، ابو بحر ٹاٹٹا آپ کے بیچھے سوار ہیں اور بنونجار کے لوگ آپ کے اردگرد ہیں یہاں تک کہ آپ نے سواری کا بالان ابوابوب واٹھ کے آگن میں ڈال دیا۔ . (انس على نه) كها: (اس وقت تك) رسول الله على كو جہاں بھی نماز کا وقت ہوجاتا آپ وہیں نماز ادا کر لیتے تھے۔ آپ بریوں کے باڑے میں بھی نماز بڑھ لیتے تھے۔ پھر آب ظُلْمًا كومعجد بنانے كا حكم ديا كيا۔ (انس الله في نے) كما. چنانچہ آپ نے بونجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، وہ حاضر ہو گئے۔آپ نے فرمایا: "اے بی نجار! مجھ سے این اس باغ کی قیت طے کرو۔ ' انھوں نے جواب دیا: نہیں، الله كاقتم! مم اس كى قيمت صرف الله تعالى سے مانكتے بيں۔ انس دانش نے کہا: اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں شمصیں بتار ہا ہوں، اس میں محجوروں کے کچھ درخت،مشرکوں کی چند قبریں اور ورانة تفا، چنانچەرسول الله ئاللا ئىندىكى دىا، كىجورى كات دى كئيں، مشركوں كى قبريں اكھيڑى كئيں ادر وريانے كو ہموار كر دما گما اورلوگوں نے تھجوروں (کے تنوں) کو ایک قطار میں

(المعجم ١) - (بَابُ ابْتِنَاءِ مَسُجِدِ النَّبِيِّ ثَلَّا الْأَبِيِّ ثَلَّا الْأَبِيِّ ثَلَّا الْأَلِيِّ (التحفة ٤٥)

[۱۱۷۳] ٩-(٥٢٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. قَالَ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضُّبَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، فَنَزَلَ فِي عُلُوٍّ الْمَدِينَةِ ، فِي حَيِّ يُقَالُ لَهُمْ : بَنُو عَمْرو بْن عَوْفٍ ، فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ بِسُيُوفِهِمْ. قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكُر رِّدْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ، حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ. قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَم، ثُمَّ إِنَّهُ أُمِر بِالْمَسْجِدِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى مَلِّا بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا. فَقَالَ: «يَابَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا". قَالُوا : لا ، وَاللهِ ! لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ. قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ: كَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَّقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَخَرِبٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّحْلِ فَقُطِعَ، وَبِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، قَالَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةً، وَّجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً. قَالَ: فَكَانُوا يَرْقَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمُ، وَهُمُ يَقُولُونَ:

مبحدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

الله ما إلله لا خير إلا خير الآجرة فانه ر الأنهار والدم هاجرة

قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے (طور پر) دونوں جانب پھر لگا دیے گئے۔ (انس ڈھٹٹ نے) کہا: اورلوگ (صحابہ) رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ ٹاٹٹٹ ان کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے: اے اللہ! بے شک آخرت کی بھلائی کے سواکوئی بھلائی نہیں، اس لیے تو انصار اور مہاجروں کی نصرت فرما۔

[1174] معاذ عبری نے کہا: ہمیں شعبہ نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابوتیاح نے حضرت انس ٹاٹٹا سے مدیث سائی کر رسول اللہ ٹاٹٹا مجد بنانے سے پہلے بحر بول کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

المعاذ كى بجائے) خالد، يعنى ابن حارث نے روايت كى، كہا: جميں شعبہ نے ابو تياح سے حديث سائى، انھوں نے كہا: ميں فر حضرت انس ثانؤ سے سا، وہ فرمارے سے كرسول اللہ تائيہ اللہ سے اس آگے) سابقہ حدیث كے ماند ہے۔

ہاب:2-بیت المقدی سے خانہ کعبہ کی طرف قبلے کی تبدیلی

ابواحوس نے ابواساق سے اور انھوں نے حضرت براء بن عازب بھائے سے روایت کی، کہا: میں نے بی طاقی کے ساتھ سولہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف (رخ کر کے) نماز بڑھی یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت: ''اور تم جہال کہیں بھی ہوا ہے دخ کعبہ کی طرف کرو' اتری سیہ آیت اس وقت اتری جب نی طاقی نماز بڑھ تھے۔ اوگوں میں سے ایک آ دی (یہ کم من کر) چلاتو انسار کے پچھ لوگوں میں سے ایک آ دی (یہ کم من کر) چلاتو انسار کے پچھ اس واقع کے بعد مجرقباتین پڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس واقع کے بعد مجرقباتین پڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس واقع کے بعد مجرقباتین پڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس واقع کے بعد مجرقباتین پڑگیا) نماز پڑھ رہے تھے، اس

[۱۱۷8] ۱۰-(..) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَبْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي الْعَبْبِرِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي أَبُو اللّهِ عَلَيْقٍ كَانَ أَبُو اللّهِ عَلَيْقٍ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ.

[١١٧٥] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَّقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْظِيَّ، بِمِثْلِهِ.

(المعجم٢) - (بَابُ تَحُوِيلِ الْقِبُلَةِ مِنَ الْقُدُسِ اللي الْكَعُبَةِ) (التحفة ٥٥)

أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخُوصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةً عَشَرَ شَهْرًا، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ وَيَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فُولُوا وُبُوهَكُمُ شَطْرَةً ﴾ [البقرة: ١٤٤] فَنَزَلَتْ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ عَلَيْ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، الْقَوْمِ فَمَرَّ بِنَاسٍ مِّنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، فَحَدَّنَهُمْ، فَوَلَوْا وُبُوهَهُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ. نے انھیں یہ (حکم) بتایا تو انھوں نے (اثنائے نماز بی میں) اپنے چہرے بیت الله کی طرف کر لیے۔

الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلَى. الْمُثَنِّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، جَمِيعًا عَنْ يَّحْلَى. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ سُفْيًانَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعِيدُ نَحْوَ بَيْتِ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ يَعِيدُ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةً عَشَرَ شَهْرًا، فَمُ صُرفَنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

آ۱۱۷۸] ۱۳-(۲۰۰) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِقُبَاءً إِذْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْجُ قَدْ أُنْزِلَ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْجُ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَة فَاسْتَقْبِلُ الْكَعْبَة فَاسْتَقْبِلُ النَّامِ، فَاسْتَقْبِلُ النَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى النَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

السَّعِيدِ: حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُّوسَى بْنِ سَعِيدِ: حَدَّثِنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُّوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ إبْنِ عُمَرَ. وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالك.

[۱۱۸۰] ۱۵–(۲۷۰) حَدَّثُنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ

[1177] سفیان (توری) سے روایت ہے، کہا: مجھے ابواسحاق نے حدیث سائی، کہا: میں نے حضرت براء رائٹ کا اللہ طائف کے ساتھ سے سنا، وہ کہدرہے تنے: ہم نے رسول اللہ طائف کے ساتھ سولہ یاسترہ ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، مجر ہمارارخ کعیہ کی طرف بھیردیا گیا۔

[1179] موی بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انھوں نے حضرت ابن عمر شاھنے سے روایت کی، انھوں نے کہا: لوگ منح کی نماز پڑھ رہے تھے، ان کے پاس ایک آدی آیا..... باتی حدیث امام مالک کی (سابقہ) روایت کی طرح ہے۔

[1180] حفرت انس الله سے روایت ہے کہ رسول

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصلَي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَدْ زَيٰ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَدْ زَيٰ تَعَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِيَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنها فَوَلِ وَجُهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِينَنَكَ قِبْلَةً تَرْضَنها فَوَلِ وَجُهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِينَنَكَ وَبُلَةً تَرْضَنها أَنْ فَلَا الله وَهُمْ رُكُوعٌ فِي الله مَنْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَقَدْ صَلَّوا رَكْعَةً، فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُولَتْ، فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ.

فا کدہ: 1778 میں حضرت ابن عمر میں شخاسے جبکہ حدیث: 1880 میں حضرت انس بھٹیؤ سے مردی ہے کہ قباء والوں کو فجر کی نماز میں قبلے کی تبدیلی کاعلم ہوا۔ اس سے قبل حدیث: 1176 میں حضرت براء بن عازب بھٹین کے مطابق بینماز عصر کا واقعہ تھا۔ ان دونوں حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دراصل بیدوالگ الگ واقعے ہیں۔ حضرت براء بھٹو کی حدیث میں جو واقعہ ندکور ہے، وہ مجد بنوسلمہ (مجد قبلتین ) کا واقعہ ہے۔ انھیں عصر کے وقت اس کاعلم ہوا۔ دوسرا واقعہ قباء کا ہے، وہاں کے نمازیوں کو فجر کی نماز کے دوران میں نئے تھم کاعلم ہوا۔ دونوں معجدول کے نمازیوں نے نماز کے دوران ہی میں رخ تبدیل کرلیا۔

(المعجم٣) - (بَابُ النَّهُي عَنُ بِنَاءِ الْمَسُجِدِ عَلَى الْقُبُورِ، وَاتِّخَاذِ الصُّورِ فِيهَا، وَالنَّهُي عَنِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ) (التحفة ٢٥)

باب:3- قبروں پرمسجد بنانے ،اس میں تصویریں رکھنے اور قبروں کومساجد بنانے کی ممانعت

السلام کے حدیث سائی، کہا: جھے میرے والد (عروه)
ہمیں ہشام نے حدیث سائی، کہا: جھے میرے والد (عروه)
نے حضرت عائشہ وہ اسے خبر دی کہام حبیبہ اور امسلمہ وہ انتوال اللہ علی کا تذکرہ، جوانھوں
نے رسول اللہ علی کھا تھا اور اس میں تصویریں آ ویزال تھیں،
نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں آ ویزال تھیں،
کہا: ''بلاشبہ وہ لوگ (قدیم سے ایسے ہی تھے کہ) جب ان
میں کوئی نیک آ دی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پرمجد بنا
دستے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے۔ بہلوگ قیامت کے

آ المادا الماد المحدد المنه المقطّان : حَدَّثَنا حَرْبٍ : حَدَّثَنا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ : حَدَّثَنا هِ شَامٌ : أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَة وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً - رَّأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ ، فِيهَا تَصَاوِيرُ - لِرَسُولِ اللهِ يَعْلَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَى . فَقَالَ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ

تِلْكَ الصُّورَ، أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

[۱۱۸۲] ۱۷-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَذَكَرَتْ أَمُّ مَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ كَنِيسَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[۱۱۸۳] ۱۸-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: ذَكَرْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ كَنِيسَةً رَّأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

[۱۱۸٤] ۱۹-(۲۹۰) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مُنْهُ: (لَهُ اللهِ عَلَيْ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مُنْهُ: (لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».

قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَلَوْلَا ذَاكَ. لَمْ يَذْكُرْ: قَالَتْ.

روز الله عز وجل کے نز دیک بدترین مخلوق ہوں گے۔''

[1183] ( یکی اور وکیج کے بجائے ) ابو معاویہ نے کہا: ہمیں ہشام نے اپنے والدے، انھوں نے حضرت عائشہ جھا ا سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ازواج نبی سُلُیْرُ نے ایک کنیے کا ذکر کیا جو انھوں نے حبشہ کی سرز مین میں ویکھا تھا، اسے (کنیٹ) ماریہ کہا جاتا تھا..... ( آگے ) ان ( پہلے راویوں ) کی حدیث کی طرح ہے۔

[1184] الو بكر بن الى شيبه اور عمرونا قد نے كہا: ہم سے باشم بن قاسم نے حدیث بیان كی، انھوں نے كہا: ہمیں شیبان نے بلال بن الی حمید سے حدیث سائی، انھوں نے موایت عروہ بن زبیر سے، انھوں نے حضرت عائشہ شائل سے روایت كی، انھوں نے كہا: رسول الله شائل نے اپنی اس بیاری میں جس سے آپ الحد نہ موسے) فرمایا: "الله جس سے آپ الحد نہ سكے (جال بر نہ ہوسے) فرمایا: "الله تعالی بہود اور نصار كی پرلعنت كرے! انھوں نے اپنے انبیاء كی قبروں كومجد بن بنالیا۔"

(حفرت عائشہ جائن نے) کہا: اس لیے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتالیکن بیڈر تھا کہ اے مجد بنا لیا جائے گا۔ (اس لیے اللہ کی مشیت سے وہ مجرہ مبارکہ میں بنائی گئے۔)

ابن الی شیب کی روایت میں فلو لاک جگہ ولولا(اور اگر) کے الفاظ بیں اور اس سے پہلے قالت (انھوں نے کہا) كالفظنهين كها\_

[١١٨٥] ٢٠-(٥٣٠) خَدَّثَنِي هُرُونَ بُنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَمَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ: حَدَّثِني سَعِيدُ بْنُ يناليا-'' الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْةَ : «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُو اقْبُورَ أَنْبِيَا يِهِمْ مَّسَاجِدَ » .

> [١١٨٦] ٢١-(..) وَحَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ».

[١١٨٧] ٢٢–(٥٣١) وَحَدَّثَنِي لهُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي. قَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ هُرُونُ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس قَالًا: لَمَّا نَزَلَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا عَنْ وَّجْهِهِ فَقَالَ ، وَهُوَ كَذٰلِكَ : «لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ» يُحَذِّرُ مِثْلَ مَا صَنَعُوا.

[١١٨٨] ٢٣–(٣٢٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرِ - قَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

[ 1185] سعید بن میتب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو مرره والله في كما: رسول الله طالع في فرمايا: "الله يجود كو ہلاک کرے! انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کوسجدہ گاہ

[ 1186] (سعيد كے بجائے) يزيد بن اصم نے حضرت ابو ہررہ والله عدوایت بیان کی کدرسول الله طالع من فرمایا: "الله يبود ونصاري پرلعنت كرے! انھوں نے اپنے انبياء كى قبروں کومسجدیں بنالیا۔''

[ 1187] عبیدالله بن عبدالله (بن مسعود) نے خبر دی که حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عباس بھائی ونوں نے کہا ك جب رسول الله عظم ير (وفات ك لمح )طارى موع تو آپ اپنی ایک جادر اپنے جہرے پر ڈالتے تھے اور جب جی گھراتا تواسے چرے سے بٹالیتے تھے، آپ ای عالت میں تھے کہ آپ نے فر مایا: ''میبود اور نصاری پر الله کی لعنت موا انصول نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنالیا۔" آپ ان جیماعمل کرنے سے ڈرار ہے تھے۔

[ 1188 ] حضرت جندب والتوني في الله كوآپكى وفات سے يا في دن يملے يركتے موسے سا: "ميں الله تعالى كے حضوراس چيز سے براءت كا اظہار كرتا ہوں كمتم میں سے کوئی میراخلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپناخلیل بنا لیا ہے، جس طرح اس نے ابراہیم ملیظ کو اپنا خلیل بنایا تھا، اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بر کوخلیل

ابْنِ الْحَارِثِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جُنْدَبُ قَالَ: صَدِّعْتِي جُنْدَبُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ ، قَبْلَ أَنْ يَّمُوتَ بِخَمْسٍ ، وَهُو يَقُولُ: النِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدِ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى قَدِ النَّخَذَنِي خَلِيلٌ ، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلٌا ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَابَكُمْ كَانُوا وَلِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ أَلُوا فَلُو وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ أَلُوا فَلُا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَلْدُاكَ ».

بناتا، خبردار! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء ادر نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنالیا کرتے تھے، خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا، میں تم کواس سے روکتا ہوں۔''

#### (المعجم٤) - (بَابُ فَضُلِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْحَتْ عَلَيْهَا) (التحفة٧٥)

آبِدُ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمِنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ: أَنَّ الْبُنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةً حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عُمَّانَ بْنَ عَمَّانَ بْنَ اللّهِ الْمُحْوِلُ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِى مَسْجِدَ اللّهِ الرَّسُولِ بَيْنَا فِي النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنِى مَسْجِدَ اللّهِ اللّهُ لَهُ بَيْنًا فِي الْجَنَّرُ بُنَى مَسْجِدًا لَلّهِ اللهِ وَجْهَ اللهِ قَالَ : "يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ لَهُ لِكُونَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : "يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ لَكُ بُنِيًّا فِي الْجَنَّةِ».

#### باب: 4-مساجد کی تغییر کی فضیلت اوراس کی تلقین

[1189] ہارون بن سعید ایلی اور احمد بن عیسیٰ دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔ (کہا:) ہم سے ابن وہب نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: جھے عمرو نے خبر دی کہ بکیر نے ان سے حدیث بیان کی، انھیں عاصم بن عمر بن قادہ نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے عبیداللہ خوال فی سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ انھوں نے حضرت عثان بن عفان ڈاٹٹو کو، جب رسول اللہ ڈاٹٹو کی کم تجد کی شئے سرے سے تقییر کے وقت ہوگوں نے ان کے بارے میں با تیں کیں، یہ کہتے سنا: تم نے بہت با تیں کی ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ ڈاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ''جس نے اللہ کے لیے مجد بنائی'' بہت با تیں کی میں، حالانکہ میں نے رسول اللہ ڈاٹٹو کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ''جس نے اللہ کے لیے مجد بنائی'' بہت با تیں کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے بیر نے کہا: میرا خیال ہے، انھوں نے یہ کہا: ''اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے بیرت میں گھریتا ہے تو اللہ اس کے لیے بیت میں گھریتا ہے گا۔''

ُ وَقَالَ ابْنُ عِيسٰى فِي رِوَايَتِهِ: "مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». [انظر: ٧٤٧٠]

(المعحمه) - (بَابُ النُّدُبِ اِلَى وَضُعِ الْأَيُدِسِ عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ، وَنَسُخِ اَلتَطْبِيقِ) (التحفة ٥٨)

احد بن على في الْجَنَّةِ الْهِي روايت مين مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ " بنت مين اس جيما ( كُمر)" كها-

[1190] حفرت محمود بن لبید رفاتی ہے روایت ہے کہ حضرت عثان بن عفان رفاتی نے معجد نبوی کو نئے سرے سے لعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے لبند نہ کیا، ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں، اس پر حضرت عثان رفائی نے فرمایا: میں نے رسول اللہ کاٹی کو فرماتے ہوئے سا: ''جس محض نے اللہ کی خاطر کوئی معجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا (گھر) تقمیر کرےگا۔''

باب:5-رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا افضل ہے، تطبیق (ہتھیلیوں کو جوڑ کر،انگلیوں کو ہیوستہ کر کے،انھیں گھٹنوں کے درمیان رکھنا)منسوٹ ہے

[1191] ابومعاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے اسود اور علقمہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا: ہم عبداللہ بن مسعود رفاتیا کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے: جو (حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے پیردکار) تم سے پیچے ہیں، انھوں نے نماز پڑھ کی ہے؟ ہم نے عرض کی: نہیں۔ انھوں نے کہا: اٹھو اور نماز پڑھو۔ ہم نے عرض کی: نہیں۔ انھوں نے کہا: اٹھو اور نماز پڑھو۔ کے پیچے کھڑے ہوں اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا۔ ہم ان ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے با تھی پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے باتھا ہے گھٹوں پر جب انھوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا ہے گھٹوں پر جب انھوں نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا ہے گھٹوں پر

إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةً عَنْ مِنْ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذٰلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِلْمَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذٰلِكَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ شَبْحَةً، لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ شَبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرُ مَنْ ذٰلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَؤُمَّنُ ذَلِكَ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفُرُشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، وَلْيَحْنِ، وَلْيُطَبِّقْ فَلَيْ فَلْ فَلْ أَلْمُ إِلَى اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَرَاهُمْ.

رکھے، افعوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہاکا سا مارا اور اپنی دونوں ہوتیاں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا۔
افعوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا: یقینا آیندہ تحصارے ایسے حکر ان ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے اوران کے اوقات کوم نے والوں کی آخری جھلملا ہٹ کی طرح تنگ کر دیں گے۔ جب تم ان کو دیھو کہ افعوں نے یہ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کونفل بنا لینا۔ اور جب تم تین سے لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کونفل بنا لینا۔ اور جب تم تین سے آدمی ہوتو آخمے کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب تم تین سے زیادہ ہوتو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں نیادہ ہوتو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں سے کوئی رکوع کر ہوتو اپنے بازوا پی رانوں پر پھیلا دے اور جب تم میں دکھا ور اپنی ترانوں پر پھیلا دے اور جب تم میں دکھا کوں کو جھی راب بھی رسول اللہ کا ٹی کی (ایک دوسری میں) پوستہ انگلیوں کو دکھر ہا ہوں۔ اور (انگلیاں پوست کرکے) آخمیں دکھا کیں۔

فائدہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ نے اپنے ساتھیوں کو اذان اور اقامت کا حکم نہیں دیا۔ ظاہر ہے اس سے فتنے کا خدشہ تھا۔ وہ کچھ مسائل میں متفرد سے۔ دوساتھیوں کو دائیں بائیں کھڑا کر کے ان کی امامت کرانا ان کا تفرد ہے۔ صحابہ اور فقہائے محدثین نے اسے اختیار نہیں کیا۔ اس طرح رکوع میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر، ان کی انگلیاں ایک دوسری میں پیوست کر کے انھیں رانوں کے درمیان رکھنا بھی ان کا تفرد ہے۔ حقیقتا بیطریقہ منسوخ ہے۔ دیکھیے حدیث: 1194۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ : حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ ، بِمَعْنٰى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً . وَفِي عَلِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيةً . وَفِي

[1192] علی بن مسہر، جریر اور مفضل نے مختلف سندوں کے ساتھ اعمش سے، انھوں نے ابراہیم سے اور انھوں نے علقہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹو کے ہاں گئے .....آگے ابومعاویہ کی روایت کے ہم معنی روایت بیان کی، البتہ ابن مُشہر اور جریر کی روایت میں (آخری حصہ) اس طرح ہے: جیسے کہ میں رسول اللہ ظافی کی فالف جانب آئی ہوئی (ایک دوسری میں پیوست) انگلیاں دکھے رہا ہوں جبکہ آپ رکوع کی حالت میں ہیں۔

اخْتِلَافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ رَاكِعٌ.

[119٣] ٢٨-(...) وَحَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ؛ أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالا: فَعَلْى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ؟ قَالا: فَعَلْمَ مَنْ خَلْفَكُمْ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ رَكَعْنَا، فَوَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكِينَا، فَصَرَبَ أَيْدِينَا، ثُمَّ طَبَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مُكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ.

ادر انھوں نے علقمہ ادر اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں اور انھوں نے علقمہ ادر اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں حفرت عبداللہ (بن مسعود ڈائٹا) کے ہاں حاضر ہوئ تو انھوں نے پوچھا: جوتھارے پیچھے ہیں انھوں نے نماز پڑھ کی؟ دونوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کی؟ دونوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، ان میں سے ایک کو اپنی وائیں طرف اور دوسرے کو اپنی ہائیں طرف (کھڑا) کیا، پھر ہم نے رکوع کیا تو ہم نے اپنے ہاتھا پئے گھٹٹوں پررکھی، انھوں نے ہمارے ہاتھ ور ہاکا سا) مارا، پھراپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا، جب نماز پڑھ بھے تو کہا: درسول اللہ تاہی طرح کیا۔

فاكده: اس حدیث میں ہے كرعبدالله بن مسعود رفائون نے آنے والے اشخاص سے بوچھا كه جن كوچھور كروه ان كے پاس آئے ہیں، كيا افھوں نے نماز بردھ لی ہے؟ دونوں كا جواب تھا: ہاں، جبكہ حدیث: 1191 میں ہے كه دونوں نے كہا: افھوں نے نماز نہيں بردھی۔ بدروایت مفصل ہے اور يہى درست ہے۔ آخرى روایت: 1193 میں غالبًا ابراہیم نحقی سے بیچكسى راوى كووہم ہوا ہے۔ اس ليے امام سلم المعقد مفصل اور يح روایت كو پہلے لائے ہیں۔ بعض شارعین نے اسے متعدد واقعات برجھی محمول كيا ہے۔ والله أعلم بالصواب.

وَّأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ - وَاللَّفْظُ لِقُتَبْبَةَ - فَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، قَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ. فَقَالَ لِي أَبِي: فَالَ: وَجَعَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ. فَقَالَ لِي أَبِي: الْمُورِبُ بَيْنَ رُكْبَتَيْ . قَالَ: ثُمَّ فَعَلْتُ لَلْكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نَهِينَا عَنْ لَلْكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يَدَيَّ وَقَالَ: إِنَّا نَهِينَا عَنْ لَلْكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَضَرَبَ يِالْأَكُفِ عَلَى الرُّكِبِ.

[١١٩٥] (...) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَّ:

[1194] ابو عُوانہ نے ابو یعفور سے اور انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے اپ وقاص بھائٹا کے پہلو میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھے تو مجھے میرے والد نے کہا: اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو۔انھوں (مصعب) نے کہا: میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انھوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا: ہمیں اس سے روک دیا گیا تھا اور تھم دیا گیا تھا کہ ہم ہتھیلیاں گھٹنوں پر نکا کیں۔

[1195] ابواحوص اورسفیان نے ابو یعفور سے مذکورہ بالاسند کے ساتھ ' جمیں روک دیا گیا'' تک حدیث بیان کی ہے،ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا۔

حَدَّثَنَا شُفْبَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَنُهِينَا عَنْهُ، وَلَمْ يَذْكُرَا مَا يَعْدَهُ.

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ مُّصْعَبِ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا، ابْنِ سَعْدٍ قَالَ: رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَيَّ هٰكَذَا، يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَقَالَ يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ، فَقَالَ أَبِي: إِنَّا قَدْ كُنَا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكِبِ.

آلاً الآ-(...) حَدَّثَنِي الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي، فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيَّ، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكِبِ.

(المعجم ٦) - (بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى المعجم ٦) - (بَابُ جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْمَعِينَ (التحفة ٩٥)

[119۸] ٣٢-(٣٦٥) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ الْمُواهِيمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلُوانِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَا جَمِيعًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَّقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ:

11961 وکیج نے اساعیل بن ابی خالد ہے، انھوں نے زیر بن عدی سے اور انھوں نے مصعب بن سعد سے روایت کی، کہا: میں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرلیا، یعنی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا تو میر سے والد نے مجھ سے کہا: ہم ای طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں گھٹنوں نے بھے میں کا حکم دیا گیا۔

1197] سی بن اونس نے بھی اس سد کے ساتھ مصعب بن سعد بن الی وقاص سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کے بہلو میں ( کھڑ ہے ہوکر ) نماز پڑھی، جب میں نے رکوع کیا تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈال کر دونوں (ہاتھوں) کو اپنے گھنٹوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر انھوں نے میرے کو اپنے گھنٹوں کے درمیان رکھ لیا، اس پر انھوں نے میرے ہاتھوں پر مارا، پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا: ہم الیے بی کیا کرتے تھے، پھر جمیں تکم دیا گیا کہ (ہاتھوں کو) اٹھا کرگھنٹوں پر رکھیں۔

باب:6-اقعاء كے طريقے سے اير ايوں پر بيٹھنے كاجواز

1198] حضرت طاوس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس جائیں اس جو چھا تو ان ہے دونوں پیروں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے جواب دیا: بیسنت ہے۔ ہم نے ان سے عرض کی: ہمارا تو خیال ہے کہ بیرانسان (یا اگر را کی زیر کے ساتھ رِ جل پڑھا جائے تو پاؤں) پر زیادتی ہے۔ ابن عباس چھنی ہے۔ ابن عباس چھنی ہے۔ کہا: (نہیں) بلکہ یہ تحمارے نبی ٹاٹھ کی سنت ہے۔

هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ.

فائدہ: إقعاء كى ايك صورت بيہ كہ انسان كا پچھلا حصہ زمين پر ہواور پاؤں دونوں جانب يا گھٹنے كھڑے ہوں۔ يہ منوع ہے۔ اگركوئی انسان دونوں پاؤں جوڑكران پر بيٹھے تو ايسا تھاء ممنوع نہيں بلكہ مسنون ہے۔ محدثين اس پر متنق ہيں كہ اقعاء بھى بھمار كاعمل ہے۔ آپ مائي كامعمول بہی تھا كہ آپ داياں پاؤں كھڑا كر كے اور باياں بچھا كراس كے اوپر بیٹھے۔ آخرى تشہد میں آپ باياں پاؤں دائيں طرف آگے كر كے بیٹھے۔ اے تو رُگ كہا گيا ہے۔

(المعجم٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ وَنَسُخِ مَا كَانَ مِنُ إِبَاحَتِهِ) (التحفة ٢٠)

[١١٩٩] ٣٣–(٥٣٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَر مُّحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ-قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَعْنِيهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِّ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ الْحَكَم الشُّلَمِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ يَتَلِيُّةٍ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ! فَرَمَانِيَ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ على أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمُّتُونَنِي، لَكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ، فَوَاللهِ! مَا كَهَرَنِي، وَلَا ضَرَبَنِي، وَلَا شَتَمَنِي قَالَ: «إِنَّ لهٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ

## باب:7- نماز کے دوران میں بات چیت کی حرمت اور پہلے جواز کامنسوخ ہونا ·

[1199] م سے الوجعفر محمد بن صباح اور الوبكر بن الى شیب نے حدیث بیان کی ۔ حدیث کے لفظوں میں بھی دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں \_ دونوں نے کہا: ہم سے اساعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انھوں نے جاج صواف ہے، انھوں نے کی بن الی کثیر ہے، انھوں نے ہلال بن الی میمونہ سے، انھوں نے عطاء بن بیار سے اللہ انھوں نے حضرت معاویہ بن حکم سُلمی ٹائٹڑا سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں رسول اللہ ظاہرا کے ساتھ نماز بر ھر ہاتھ كەلوگوں ميں سے ايك آ دى كو چھينك آئى تو ميں نے كہا: يَوْحَمُكَ الله "الله تجم رحم كريد" لوكول نے مجھ گھورنا شروع کردیا۔ میں نے (ول میں) کہا: میری ماں مجھے هم پائے ،تم سب کوکیا ہو گیا ہے؟ کہ مجھے گھور رہے ہو پھروہ ایے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے اضیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں ( تو مجھے عجیب لگا)لیکن میں خاموش رہا، جب رسول الله طابع نمازے فارغ ہوئے، ميرے مال باپ آپ پر قربان! ميل نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی مُعلم (سکھانے والا) نہیں

التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُاشِيَكِ .

قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَّأْتُونَ الْكُهَّانَ. قَالَ: "فَلَا تَأْتِهِمْ" قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَّتَطَيَّرُونَ. قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: "ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَهُمْ" وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَهُمْ" وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدُّنَهُمْ قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ: فَي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدُّلُونَ قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ: قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ قَالَ: "فَلَا يَخُطُّونَ فَالَ نَبِيً مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ". [انظر: ٥٨١٣]

قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَّالْجَوَّانِيَّةِ؛ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا اللَّنُّبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ عَنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مَن بَنِي آدَم، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَٰكِنِي مَن بَنِي آدَم، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَٰكِنِي مَن كَنَهُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَظَّمَ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَلَتُ يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيْ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ فَالَ: "إَنْ فَقَالَ لَهَا: "أَيْنَ قَالَ: "مَنْ أَنَا؟ فَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: "أَعْتِقُهَا، فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَالَتْ اللهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُا فَالَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

دیکھا! الله کی قتم! ندتو آب نے مجھے ڈائنا، ند مجھے مارا اور ند مجے برا بھلا کہا۔آپ نے فرمایا: "سینماز ہاس میں کسی قتم ی گفتگوروانہیں ہے، بیتو بس تیج و تکمیراور قرآن کی تلاوت ہے۔'' یا جیسے رسول الله ظافا نے فرمایا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ابھی تھوڑ اعرصہ پہلے جاہلیت میں تھا، اور اللہ نے اسلام سے نواز دیا ہے، ہم میں سے پچھ لوگ ہیں جو کا ہنوں (پیش گوئی کرنے والوں) کے یاس جاتے ہیں۔آپ نے فرمایا:"تم ان کے یاس نہ جانا۔" میں نے عرض كى: بم مين سے كچھ لوگ ايسے بين جو بدشكوني ليت ہیں۔ آپ نے فرمایا: "میالی بات ہے جو وہ اینے ولوں میں یاتے ہیں (ایک طرح کا وہم ہے) یہ (وہم) انھیں (ان كے )كى كام سے ندروكے ـ'' (محمه ) ابن صباح نے روايت کی: '' بیتمھیں کسی صورت (اپنے کاموں سے) نہ رو کے۔'' میں نے عرض کی: ہم میں سے پچھ لوگ کیریں تھینچے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''سابقدانبیاء میں ہے ایک نبی کیسریں کھینجا كرتے تصوتوجس كى لكيرين ان كے موافق موجائيں وہ تو صحیح ہوسکتی ہیں' (لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے۔)' (معادیہ بن حکم اٹائٹ نے) کہا: میری ایک لونڈی تھی جو أحداور جوانیہ کے اطراف میں میری بکریاں چراتی تھی، ایک دن میں اس طرف جانکا تو بھیڑیا اس کی بکریوں سے ایک بکری لے جاچکا تھا۔ میں بھی بنی آدم میں سے ایک آدی ہوں، جھے بھی ای طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے (مجھے مبر کرنا جاہے تھا) لیکن میں نے اسے زورسے ایک تھیٹر جرادیا،اس کے بعد میں رسول اللہ مالاللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میری اس حرکت کومیرے لیے بری (غلد) حركت قرار ديا\_ ميں نے عرض كى: اے اللہ كے رسول! كيا میں اسے آزاد نہ کردول؟ آپ نے فرمایا: "اے میرے

پاس لے آؤ۔ 'میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، آپ نے اس سے پوچھا: ''اللہ کہاں ہے؟'' اس نے کہا: آسان میں۔ آپ نے پوچھا: ''میں کون ہوں؟'' اس نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: ''اسے آزاد کردو، بیمومنہ ہے۔''

[1200] اوزاعی نے کیلی بن ابی کثیر سے ای سند کے ساتھ ای کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے۔

[1201] ابن فضیل نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہمیں اعمال نے ابراہیم سے حدیث سائی ، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) دائلہ سے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ سَلَقَیْم کو، جب آپ نماز میں ہوتے تھے سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے۔ جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے، ہم نے آپ کو (نماز میں) سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نماز میں آپ کو دیا۔ ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے۔ اور آپ ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے۔ اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے۔ سلام کہا کرتے تھے۔ اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: "نماز میں (اس کی اپنی) مشغولیت ہوتی ہے۔"

[1202] اعمش سے (ابن فضیل کے بجائے) مُریم بن سفیان نے ندکورہ بالا سند کے ساتھ اس کے مثل حدیث بیان کی۔

 [۱۲۰۰] (..) حَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْمِيدِ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةٌ - قَالُوا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْمَقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ يَتَلِيُّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّ ارْجُعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمَ يَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّ اللهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ فَلَيْ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُنْ اللهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْنَا، فَقَالَ: "إِنَّ فِي الصَّلَاةِ مُنْ فَيْهُ لَا".

[۱۲۰۲] (...) حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنِي ابْنُ السِّلُولِيُّ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ السُّلُولِيُّ: حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. .

قَنْنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكُلام.

[١٢٠٤] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَّوَكِيعٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

آبِدُ الْبَنْ اللَّنْ الْمَنْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَنِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَنِي الرَّبِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَنِي الْمَاجَةِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُو يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: لِحَاجَةِ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُو يَسِيرُ - قَالَ قُتَيْبَةُ: يُصلِي - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ يَصلِي فَقَالَ: "إِنَّكَ سَلَّمْتَ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي، وَهُو مُوجَّهُ حِينَئِذٍ قِبَلَ الشَّرْقِ.

آبر ۱۲۰۹] ۳۷-(..) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّبْيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِي وَهُو مُنْطَلِقٌ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَأَنَيْتُهُ وَهُو يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيدِهِ هُكَذَا - وَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي بِيدِهِ هُكَذَا - فَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - ثُمَّ كَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لِي هُكَذَا - فَأَوْمَأَ رُهَيْرٌ بِيدِهِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ رُهُيْرٌ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ رُهُيْرٌ أَيْضًا بِيدِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ - وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقُرَأً، يُومِي مُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: المَا فَعَلْتَ يَقُرأً، يُومِي مُ بِرَأْسِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: المَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ اللهِ اللهِي اللّذِي أَرْسَلْتُكَ لَهُ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

کے عالم میں کھڑے ہو' تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اورہمیں گفتگو کرنے ہے روک دیا گیا۔

[ 1204 ] (ہشیم کے بجائے) عبداللہ بن نمیر، وکیع اور عیسیٰ بن یونس نے اساعیل بن الی خالد سے اس سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1205] قتیبہ بن سعید اور محد بن رخ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ لیٹ (بن سعد) سے حدیث بیان کی ، انھوں نے ابوز بیر سے اور انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے مجھے کی ضرورت کے لیے بھجا، پھر میں آپ کو آکر طلا، آپ سفر میں ضرورت کے لیے بھجا، پھر میں آپ کو آکر طلا، آپ سفر میں تھے ۔ قتیبہ نے کہا: آپ نماز پڑھ رہے تھے ۔ میں نے آپ کو سلام کہا، آپ نے مجھے اشارہ فر مایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فر مایا: "ابھی تم نے سلام کہا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔" اور اس وقت (سواری پر نماز بڑھتے ہوئے) آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا۔

[1206] زہیر نے کہا: مجھے ابوز ہیر نے حضرت جابر ٹاٹو کے سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹو نے بجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ بنومصطلق کی طرف جارہے تھے، میں واپسی پر آپ کے پاس آیا تو آپ اپنے اونٹ پر نماز پڑھ ، مرہ تھے، میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے بجھے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس طرح اشارہ کیا۔ زہیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا۔ میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح (اشارے میں ہے بچھے) کہا۔ زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ اور میں س رہا تھا کہ آپ قراءت فرمارہ ہیں، اشارہ کیا۔ اور میں س رہا تھا کہ آپ قراءت فرمارہ ہیں، آپ (رکوع و بچود کے لیے) سرے اشارہ فرماتے تھے، جب

قَالَ زُهَيْرٌ: وَأَبُو الزُّبَيْرِ جَالِسٌ مُّسْتَفْبِلَ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ بِيَدِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَقَالَ بِيَدِهِ إِلَى غَيْرِ الْكَعْبَةِ.

الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ الْجَحْدَرِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَنْ يَعْنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي فِي حَاجَةٍ، فَرَجَعْتُ وَهُوَ يُصلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَوَجْهُهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يُصلِّي عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدًّ عَلَيَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِي أَنْ أَرُدًّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِي كَانَ أَرُدًّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِي كُنْتُ أُصَلِّي .

[۱۲۰۸] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، ابْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ شِنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ. بِمَعْلٰي حَدِيثِ حَمَّادٍ.

(المعحم ٨) - (بَابُ جَوَازِ لَعُنِ الشَّيُطَانِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، والتَّعَوُّذِ مِنْهُ، وَجَوَازِ الْعَمَلِ الْقَلِيلِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦١)

آپ فارغ ہوئے تو پوچھا: "جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا تم نے (اس کے بارے میں) کیا گیا؟ مجھے تم سے گفتگو کرنے سے اس کے سواکی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔" زہیر نے کہا: ابو زبیر کعبہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ابو زبیر نے بنومصطلق کی طرف اشارہ کیا اور انھول (ابوزبیر) نے ہاتھ سے قبلے کی دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا (سواری پرنماز کے دوران میں آپ کا رخ کعبہ کی طرف نہیں تھا۔)

[1207] جماد بن زید نے کثیر (بن شینظیر) ہے،
انھوں نے عطاء سے اور انھوں حضرت جابر جائتی سے، آپ
کی، انھوں نے کہا: ہم نی بڑا گئا کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ
نے مجھے کی کام سے بھیجا، میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری
پرنماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلے کے بجائے دوسری
طرف تھا، میں نے آپ کوسلام کہا تو آپ نے جھے سلام کا جواب نہ دیا، جب آپ نے سلام کی بھیرلیا تو فرمایا: "تمھارے سلام کا جواب دینے سے جھے صرف اس بات نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔"

[ 1208] عبدالوارث بن سعید نے کہا: ہمیں کیر بن طعیم نے حدیث سائی، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے حطرت جابر ڈائٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے نے کہا کام کی غرض سے بھیجا ۔۔۔۔۔ آگے ماد بن زید کی حدیث ہے ان کی۔

باب:8-نماز کے دوران میں شیطان پرلعنت تھیجنے ،اس سے پناہ ما نگنے اور تھوڑ سے عمل کا جواز [۱۲۰۹] ۳۹-(٥٤١) حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَا:أَخْبَرَنَا الْبَرَاهِيمَ وَإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَا:أَخْبَرَنَا النَّضُرُ بْنُ شُمَيْلِ:أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُو ابْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْبَارِحَةَ الْإِنَّ عِفْرِيتًا مِّنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ الْيَقْطَعَ عَلَيً الشَّلَاةَ، وَإِنَّ الله أَمْكَنَنِي مِنْهُ فَذَعَتُهُ، فَلَقَدُ مَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِّنْ سَوارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ الْمُسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ اللهُ عَلَيْ الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ اللهُ عَلَيْ الْمُسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ الْمُسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ اللهُ عَلَيْكَ الله يَلْبَعِي الْمُسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ الْمُسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ الْمُسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ الْمُحَدِي الْمُعْمَدِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْمَ الْمُعْرَاقِ اللهُ خَاسِتًا اللهُ عَلَيْمَ الْمَعْمَانَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ خَاسِتًا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمَانَ اللهُ خَاسِتًا اللهُ عَلَيْمَ الْمُعْلِقَ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْمَةً اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ الْمُعَالِقَالِهُ اللهُ عَلَيْمَانَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَانَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِقَالَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَانَ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ الْمُعَلِقُولُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ ا

وَقَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ: شُعْبَةُ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ.

[1710] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا شَبَابَةً، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَنْ شُعْبَةً، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ قَوْلُهُ: "فَذَعَتُهُ". وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةً فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ: "فَدَعَتُهُ".

سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ يَّقُولُ: حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ وَهْبِ عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ يَّقُولُ: حَدَّثِنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةٍ. فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: قَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَالَ: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ أَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[ 1209] اسحاق بن ابراجيم ادراسحاق بن منصور نے كہا: جمیں نضر بن همیل نے خبر دی ، انھوں نے کہا: جمیں شعبہ نے خرردی، انھوں نے کہا: ہمیں محدنے، جو ابن زیاد ہے، مدیث سائی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو ہررہ واثنا ے سنا، وہ کہدرہے تھے: رسول الله تَلْقِيم نے فرمایا: " گزشته رات ایک سرکش جن مجھ پر حملے کرنے لگا تا کہ میری نماز توڑ دے۔اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر ویا تو میں نے زور سے اس کا گلا گھوٹٹا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے معجد کے ستونوں میں سے کی ستون کے ساتھ باندھ دول تا کہ مج کوم سب و كيه سكو، پهر مجهه اين بهائي سليمان تأثيم كابي قول ياو آگيا: "اے ميرے رب! مجھے بخش دے اور مجھے الي حکومت دے جومیرے بعد کسی کے لائق نہ ہو'' (تو میں نے اسے چھوڑ دیا) اوراللہ نے اس (جن ) کورسوا کرکے لوٹا دیا۔'' ابن منصور نے کہا: شعبہ نے محمد بن زیاد سے روایت کی۔ [1210] محد بن بثار نے کہا: ہمیں محد بن جعفر نے حدیث سائی۔ اور ابوبر بن ابی شیبے نے کہا: ہمیں شابے نے حدیث سنائی، ان دونوں (ابن جعفرا در شبابہ) نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ حدیث روایت کی۔ ابن جعفر کی روایت میں "میں نے اس کا گلا گھوٹا" کے الفاظنہیں جبکہ ابن الی شیبنے ای روایت میں کہا: "میں نے اسے پیچھے دھکا دیا۔"

[1211] حضرت ابودرداء والنظائ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ طالع قیام (کی حالت) میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سا: ''میں تجھ سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔'' پھر آپ نے فرمایا: ''میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجنا ہوں۔'' آپ نے یہ تین بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا کہ آپ کی چیز کو پکڑ رہے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے فارغ ہوئے تو ہم نے یو چھا: اے اللہ کے رسول! ہم نے

مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ سَمِغْنَاكَ تَقُولُهُ قَبْلَ تَقُولُهُ فَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ ذَلِكَ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ. قَالَ: "إِنَّ عَدُوَّ اللهِ إِبْلِيسَ، جَاءَ بِشِهَابٍ مِّنْ نَّارٍ لِيُجْعَلَهُ فِي وَجْهِي. فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ التَّامَّةِ، فَلَمْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، يَسْتَأْخِرْ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللهِ! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللهِ! لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا أَمْلِ الْمَدِينَةِ». لَأَصْبَعَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».

آپ و نماز میں کچھ کہتے ساہے جواس سے پہلے آپ کو جھی کہتے نہیں سا اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ (آگے) بڑھایا۔ آپ نے فرمایا: "اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تا کہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، میں نے تین دفعہ أُعُو ذُ بِاللّٰهِ مِنْكَ "میں تجھ سے اللّٰہ کی بناہ ما تکتا ہوں "کہا، پھر میں نے تین بار کہا: میں تجھ پر اللّٰہ کی کامل لعت بھی جا ہوں۔ وہ پھر بھی چچھے نہ ہٹا تو میں نے اللّٰہ کی کامل لعت بھی جا ہوں۔ وہ پھر بھی چچھے نہ ہٹا تو میں نے اللّٰہ کی کامل لعت بھی تا ہوں۔ وہ پھر بھی جھے نہ ہٹا تو میں نے سلیمان ملینا کی دعانہ ہوتی تو وہ صبح تک بندھا رہتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔"

#### (المعجم ٩) - (بَابُ جَوَازِ حَمُلِ الصَّبُيانِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٢٢)

آلاد] ١٤-(٥٤٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِى قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو حَدَّثَكَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي، وَهُو حَامِلٌ أَمَامَةً بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْ الرَّبِيعِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: نَّعَمْ.

[۱۲۱۳] ٤٠-(. .)حَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَابْنِ عَجْلَانَ سَمِعَا عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

## باب:9- نماز میں بچوں کواٹھانے کا جواز

[1212] عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب اور قتیبہ بن سعید نے کہا: ہمیں امام مالک نے حدیث سائی۔ دوسری سند میں کی بن کی نے کہا: میں امام مالک نے مام بالک سے کہا: کیا آپ کو عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عمرو بن سلیم ڈرقی سے اور انھوں نے حضرت ابوقادہ ڈاٹی سے روایت کرتے ہوئے بیر حدیث سائی تھی کہ رسول اللہ مُلٹی آ اپنی صاحبزادی زینب اور ابوالعاص بن رہے ڈاٹھ کی بیٹی امامہ ڈاٹھ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے، جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھالیتے اور جب سجدہ کرتے تو اسے (زمین پر) بٹھا دیتے تھے؟ کی نے کہا: کی مام مالک نے جواب دیا: ہاں (بیروایت مجھے سائی تھی۔)

[1213] عثمان بن الى سليمان اورابن عجلان دونوں نے عامر بن عبدالله بن زبير كوعمرو بن سليم ذُرقى سے حديث بيان كرتے ہوئے سا، انھول نے حضرت الوقادة الصارى الله الله

يُحَدُّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَؤُمُّ النَّبِيِّ وَهِيَ بِنْتُ النَّاسَ وَأَمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ، وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا.

[۱۲۱٤] ٤٣-(..) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَّخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ وَ حَ: وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُسَعِيدِا لْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأَمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنْقِهِ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا.

[۱۲۱٥] (..) حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:
حَدَّثَنَا لَيْثٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنفِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِى بْنُ
جَعْفَرٍ \* جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ سُلَيْمُ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ
ابْنِ سُلَيْمُ الزُّرَقِيِّ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ
فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ،
بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ.

(المعجم ١٠) - (بَابُ جَوَازِ الْخُطُوَةِ وَالْخُطُوتَيُنِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦٣)

ے روایت کی، کہا: میں نے نبی اکرم مُنگِیْم کو دیکھا۔ آپ لوگوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابو العاص دہنی کی بیٹی امامہ مُنگئ، جو نبی اکرم مُنگِیْم کی صاحبزادی زینب مُنگئ کی بیٹی تھیں، آپ کے کندھے پرتھیں، جب آپ رکوع میں جاتے تو انھیں کندھے سے اتار دیتے اور جب بجدے سے اٹھتے تو پھر سے انھیں اٹھا لیتے۔

[ 1214] بگیر (بن عبداللہ) نے عمرو بن سلیم زرتی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابو قادہ انساری ڈاٹھ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے: میں نے رسول اللہ تاہیم کو دیکھا، آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابوالعاص ڈاٹھ کی بیٹی امامہ ڈاٹھ آپ کی گردن پڑھیں، جب آپ کا گردن پڑھیں، جب آپ بحدہ کرتے تو آخیں اتاردیتے۔

[1215] سعید مقبری نے عمر و بن سلیم زرقی سے روایت کی، انھوں نے حفرت ابو قادہ ڈاٹٹ کو کہتے ہوئے سا: ہم مجد میں بیٹے ہوئے شخ کہ اسی اثنا میں رسول اللہ ٹاٹٹا (گر سے) نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے ..... (آگے) ذکورہ بالا راویوں کی حدیث کے ماند حدیث بیان کی، مگر انھوں (سعید مقبری) نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں آپ نے لوگوں کی امامت فرمائی تھی۔

باب:10- نماز میں ایک دوقدم چلنے کا جواز

[1216]عبدالعزيز بن الى حازم نے اينے والد سے خبر

[١٢١٦] \$\$-(١٤٥) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ

يَحْلِي وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَالَ يَحْلَى:أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ نَفَرًا جَاؤُا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَدَّ تَمَارَوْا فِي الْمِنْبَرِ، مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! إِنِّي لَأَعْرِفُ مِنْ أَيِّ عُودٍ هُوَ، وَمَنْ عَمِلَهُ، وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَوَّلَ يَوْم جَلَسَ عَلَيْهِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبَّاسِ! فَحَدَّثْنَا. قَالَ:أَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى امْرَأَةٍ - قَالَ أَبُوحَازِم: إِنَّهُ لَيُسَمِّيهَا يَوْمَنِذٍ - «أَنظُري غُلَامَكِ النَّجَّارَ، يَعْمَلْ لِّي أَعْوَادًا أَكَلُّمُ النَّاسَ عَلَيْهَا». فَعَمِلَ لهذِهِ الثَّلَاثَ دَرَجَاتٍ.ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَوُضِعَتْ لهٰذَا الْمَوْضِعَ، فَهِيَ مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَيْهِ، فَكَبَّرَ، وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرٰى، حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِنَّمَا صَنَعْتُ لَهَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي.

دی که کچولوگ حضرت سهل بن سعد دانشو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے منبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنا ہے؟ انھوں (سہل واللہ) نے کہا: ہاں! الله كي قتم! ميں اچھى طرح جانتا ہوں كه وه كس ككڑى كا ال پر بیٹے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ میں (ابوحازم) نے کہا: ابوعباس! پھر تو(آپ) ہمیں (اس کی) تفصیل بتائے۔ انصوں نے کہا: رسول الله تافی نے ایک عورت کی طرف بیغام بھیجا۔ ابوحازم نے کہا: وہ اس دن اس کا نام بھی بتار ہے تھے اور کہا۔''اپنے بڑھئی غلام کو دیکھو (اور کہو) وہ میرے لیے لکڑیاں (جوڑ کرمنبر) بنادے تاکہ میں اس برہے لوگوں سے گفتگو کیا کروں۔ تو اس نے بیہ تمین سیرھیاں ینائیں، پھررسول الله ظائلاً نے اس کے بارے بیں حکم دیا اور اسے اس جگدر کا دیا گیا اور بید یند کے جنگل کے درخت جماؤ (كى ككرى) سے بنا تھا۔ میں نے رسول الله كالله كالله كود يكا، آپاس پر کھڑے ہوئے اور تحبیر کھی، لوگوں نے بھی آپ ك يتجية تكبير كهي جبكرآب منبرى يرتع، بعرآب (نروع ے سراٹھایا) اٹھے اور الٹے پاؤں نیچے اترے اور منبر کی جڑ میں (جہاں وہ رکھا ہوا تھا) مجدہ کیا، پھر دوبارہ وہی کیا (منبر پر کھڑے ہو گئے )حتی کہ نماز پوری کر کے فارغ ہوئے، پھر لوگول كى طرف متوجه موسئ اور فرمايا: "الوكوا ميس في مدكام ال لیے کیا ہے تا کہتم (مجھے دیکھتے ہوئے) میری پیروی کرو اورميري نمازسيكه لوي"

1217] یعقوب بن عبدالرحمٰن بن محمد بن عبدالله بن عبد،قاری قرشی نے کہا: مجھے ابو حازم نے حدیث سائی کہ کچھے لوگ دیش کا گئٹا کے باس آئے، کچھے لوگ حضرت مہل بن سعد ساعدی ٹائٹا کے باس آئے، نیز سفیان بن عیدنہ نے ابوحازم سے حدیث سائی کہ لوگ

[۱۲۱۷] 8-(...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ:حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ:أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ

السَّاعِدِيَّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُهْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَتَوْا سَهْلَ ابْنَ سَعْدِ فَسَأْلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مُنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ? ابْنَ سَعْدِ فَسَأْلُوهُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ مُنْبَرُ النَّبِيِّ ﷺ? وَسَاقُوا الْحَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ.

سبل بن سعد وللذك إلى آئے اور ان سے بوجها: نبی اكرم اللہ كامنبركس (ككرى) سے (ينابوا) بـ....(آگے) ابن الى حازم كى روايت كى حديث كى طرح بــ

#### (المعجم ١١) - (بَابُ كَرَاهَةِ الِانْتِصَارِ فِي الصَّلَاقِ) (التحفة ٢٤)

أَنْ الْحَكَمُ بْنُ الْمَبَارَكِ؟ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ؟ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَأَبُو أَسَامَةَ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُّحَمَّدٍ ، وَأَبُو أُسَامَ ، عَنْ مُّحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَيِيِ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُصَلِّي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي يَيِ إِلَيْ أَنَّهُ نَهٰى أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا . وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ .

## باب: 11- نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے

# (المعجم ٢) - (بَابُ كَرَاهَةِ مَسْحِ الْحَصٰى وَتَسُوِيَةِ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ) (التحفة ٦٥)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَنْقِيبٍ قَالَ: ذَكُرُ النَّبِيُّ عَيْلَا الْمَسْحَ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ، يَعْنِي الْحَطٰى، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي الْحَطٰى، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً».

#### باب:12- نماز میں (ایک سے زیادہ بار) کنگریاں صاف کرنااور مٹی کو برابر کرٹا مکر وہ ہے

[1219] ہمیں وکیج نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ہشام دستوائی نے حدیث سائی، انھوں نے یکی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے یکی بن ابی کثیر ہے، انھوں نے حضرت معیقیب والٹوئ کے دوایت کی کہ نبی اکرم سائی نے مجد میں ہاتھ سے کنگریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا: ''اگر تمھارے لیے اے کیے بغیر جارہ نہ ہوتو ایک بار (کرلو۔)'

مبجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام ==

الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ: الْمُنْنَى: حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْبَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ مُعْيِقِيبٍ؛ أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "وَاحِدَةً".

[۱۲۲۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْفَوَارِيرِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَّعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِيهِ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ.

[۱۲۲۷] 84-(...) وَحَلَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى: حَلَّثَنَا فَي شَيْبَانُ عَنْ يَعْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: حَلَّثَنِي شَيْبَانُ عَنْ يَعْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: حَلَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ مُعَيْقِيبٌ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ مُسَوِّي التَّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ يُسْجُدُ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا، فَوَاحِدَةً».

(المعجم ١٣) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْبُصَاقِ فِي الْمُسَجِدِ، فِي الصَّلاقِ وَغَيْرِهَا) (التحفة ٦٦)

[۱۲۲۳] ٥٠-(٥٤٧) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُنْ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلّى ".

[1220] یکی بن سعید نے ہشام سے ای سند کے ساتھ حضرت معیقیب ڈٹاٹھا سے روایت کی کدلوگوں نے نجی اکرم ٹٹاٹھا سے نماز (کے دوران) میں ہاتھ سے (کنگریاں وغیرہ) صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: "کیک بار (کی جاسکتی ہیں۔)"

[1221] فالدبن حارث نے کہا: ہمیں بشام نے ای سند سے حدیث سنائی اور (عَنْ مُعَیْقِیبِ کے بجائے) حَدَّثَنِي مُعَیْقِیبٌ کہا۔

[1222] (ہشام کے بجائے) شیبان نے یجی ہے باقی ماندہ ای سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ طاقی نے اس آدی کے بارے میں جو بجدے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا ہے، فرمایا: ''اگرتم نے ایسا کرنائی ہے توایک بار کرو۔''

باب:13-دورانِ نمازیا نماز کےعلاوہ مجدمیں تھوک (یا گلے کی الاکش) کھینکناممنوع ہے

[1223] امام مالک نے نافع سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر جائن سے روایت کی کہ رسول اللہ ظائن ہے نے (محبد کی) قبلے والی دیوار (کی ست) میں بلغم طاتھوک لگا ہوا دیکھا تو اے کھر ج ویا، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: '' جبتم میں سے کوئی نماز میں ہوتو اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔''

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةً ؟ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عُلِيّةً ، ابْنُ رُمْحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ ابْنُ عُلِيّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَنْ الْبِي فُدَيْكِ : أَخْبَرَنَا الْشَحَاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ؛ عَنْ أَيُّوبَ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَخَمَّدٍ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُمْمَانَ ؛ حَدِينِي الْبُنُ مُحَدَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُمْمَانَ ؛ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْنَيْعِ مَنِ ابْنِ عُمَرَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ الْنَ عُمْ الْنَبِي عَنِي اللّهِ عَلَى الْقَبْلَةِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ . الْمُسْجِدِ . إلَّا الضَّحَاكَ ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ : أَنْهُ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ .

آبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَيْقِهُ رَأَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَيَّنَ رَأَى نَخْامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاقٍ، ثُمَّ نَظٰى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، نَظٰى أَنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَلَكِنْ يَبْزُقُ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. وَخُو الطَّاهِرِ وَخُرْمَلَةُ، قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ! وَحَرْمَلَةُ، قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ! وَحَرْمَلَةُ، قَالًا: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَكَانَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

المحال عبیدالله، لیف بن سعد، الیب، ضحاک بن عثبان اور موی بن عقبہ سب نے نافع سے، انھوں نے عثبان اور موی بن عقبہ سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر شائل سے اور انھوں نے نبی اکرم تالی سے روایت کی کہ آپ تالی نے مجد کے قبلے (کی سمت) میں بلخم دیکھا۔ سوائے ضحاک کے کہ ان کی روایت میں (مجد کے قبلے کے بجائے)" قبلے (کی سمت) میں"کے الفاظ ہیں .....

[1225] سفیان بن عینہ نے زہری ہے، انھول نے حید بن عبدالرحمٰن ہے اور انھول نے حصرت ابوسعید خدری اللہ اللہ ہے دوایت کی کہ نی سالھ اللہ اسے ایک کنگر کے ذریعے سے کھر چی بلغم دیکھا تو آپ نے اسے ایک کنگر کے ذریعے سے کھر چی ڈالا، پھر آپ نے اس بات ہے منع فرمایا کہ کوئی فخص اپنے دائیں یا سامنے تھو کے، البتہ وہ (اگر پکی زمین یا ریت پر نماز پڑھ رہا ہے تو) اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔

[1226] (سفیان کے بجائے) پونس اور ابراہیم نے ابن شہاب سے، انھوں نے حمید بن عبدالرحمٰن سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ اور ابوسعید ظاہر دونوں نے انھیں خبر دی کہ رسول اللہ تُلگا نے بلغم طاتھوک دیکھا..... (آگے) ابن عید کی حدیث کے مائند ہے۔

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ:أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى نُخَامَةً. بِمِثْل حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً.

[۱۲۲۷] (٥٤٩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ فِيمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ فِيمَا قُرِى ءَ عَلَيْهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ يَعِيْقُ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ أَوْ مُخَاطًا أَوْ نُخَامَةً ، فَحَكَمُهُ .

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً.

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً: أَنَّ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً: أَنَّ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَةً: أَنَّ مَهُولًا اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَ رَبِّهِ فَيَتَنَجَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ مُسْتَقْبِلَ وَبِهِ فَيَنَنَجَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ وَبِهِ فَيَتَنَجَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ وَيَعَنَجَعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسْتَقْبِلَ فَيُتَنَجَعُ فِي وَجْهِهِ؟ فَإِذَا تَنَجَعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُسِتَقْبَلَ فَيُتَنَجَعُ عَنْ يُسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَلَوْلُ فِي ثَوْبِهِ، فَلْيَقُلْ هٰيَ عَنْ يُسَارِهِ، تَحْتَ قَدَمِهِ، فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ، فَلْيَقُلْ هٰكَذَا " وَوَصَفَ الْقَاسِمُ، فَتَقَلَ فِي ثَوْبِهِ، فَلْمَلُ فِي ثَوْبِهِ، فَلَمْ لَعْضَهُ عَلْ مَعْضَهُ عَلْى بَعْضِ .

[۱۲۲۹] (..) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْلِى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
كُلُّهُمْ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي رَافِع،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ

[1227] حضرت عائشہ رہا ہے روایت ہے کہ نمی اکرم مُلیا نے قبلے کی دیوار پرتھوک یا رینٹ یا بلغم دیکھا تو اے کھر چ ڈالا۔

اُ [122] (ابن علیہ کے بجائے) عبدالوارث، ہُشیم اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان کی۔ انھوں نے ابورافع ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹوئے، انھوں نے نبی ٹاٹٹا سے ابن عکیہ کی حدیث کی طرح (روایت بیان کی۔) ہشیم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا: ابو ہریرہ ڈاٹٹو کیا: ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے کہا: جیسے میں و کمیورہا ہوں کہ رسول اللہ ٹاٹٹا کمیڑے کا

عُلَيَّةَ. وَزَادَ فِي حَدِيثِ هُشَيْم: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَرُدُّ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض. عَلَى بَعْض.

الْمُنَثَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنَثَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَثَى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: شَالِكِ، قَالَ: قَالَ وَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمَا إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا عَنْ وَلَا عَنْ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ».

وَتُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ وَتُتَبَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْبُرَاقُ فِي مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱلْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

[۱۲۳۲] ٥٦-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ
الْحَارِثِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ:
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ التَّفْلِ فِي
الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَّقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: "اَلتَّفْلُ فِي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: "اَلتَّفْلُ فِي
الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا».

آباً] ٥٧-(٥٥٣) وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَّوْلَى أَبِي عُيَيْنَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَنْ النَّيِ قَلِيْ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَمْالُ عَنْ النَّيِ قَلِيْ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ عَمْالُ الْمُورِ الدِّيلِيِّ عَلَيْ أَعْمَالُ عَنْ النَّهِ عَلَيْ عَلَيْ أَعْمَالُ عَنْ النَّهِ عَلَيْ عَلَيْ أَعْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُورِ الدِّيلِيْ عَلَيْ عَلَيْ أَعْمَالُ عَنْ النَّهِ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللْعَلَالَ عَلَالَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَ عَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلْمُ اللْعَلَالَ الللَ

ایک حصہ دوسرے جھے پرلوٹا (رگڑ) رہے ہیں۔ (اس طرح مجد میں گندگی نہیں تھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جاکر دھویا جاسکتا ہے۔)

[1230] حفرت الس بن ما لك ثافظ سے روایت ہے، كها: رسول الله ظافظ في نے فرمايا: "جب تم ميں سے كوئى نماز ميں ہوتا ہے تو وہ اپ رب سے راز و نیاز كرتا ہے، اس ليے وہ نہ اپ سامنے تعوك نہ ہى واكيں طرف، البتہ باكيں طرف پاؤل كے نيچ (تعوك لے۔)"

[1231] ابوعوانہ نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھ نے فرمایا: ''دمجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ (اگر فرش کیا ہے تو) اسے دن کردیا جائے۔''

[1232] (ابوعوانہ کے بچائے) شعبہ نے کہا: میں نے قادہ سے مجد میں تھو کئے کے بارے میں پوچھا تو انھوں نے کہا: میں نے حضرت انس بن مالک ٹاٹٹا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کوفر ماتے ہوئے سنا:''مجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ اسے ڈن کرنا ہے۔''

[1233] حفرت ابوذر دائنڈ نے نبی اکرم نائنڈ سے روایت
کی، آپ نے فرمایا: ''میرے سامنے میری امت کے اچھے
اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے اچھے اعمال
میں رائے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو دیکھا، اس کے برے
اعمال میں بلغم کو پایا جو مجد میں ہوتا ہے اور اسے دن نہیں
کیا جاتا۔''

أُمَّتِي، حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا تُدْفَنُ.

[۱۲۳٤] ٥٥٠(٥٥٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخْيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ. فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ.

[۱۲۳۰] ٥٩-(..) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعُجَرِ، عَنْ أَبِي الْعُجَرِ، عَنْ أَبِي الْعُجَرِ، عَنْ أَبِي الْعُجَرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ يَعِيْقٍ، قَالَ: فَتَنَحَّعَ فَذَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى.

(المعجم ١٤) - (بَابُ جَوَازِ الصَّلاةِ فِي النَّعُلَيْنِ) (التحفة ٢٧)

[۱۲۳٦] ٦٠-(٥٥٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنِي مَسْلَمَةَ مَعْيِدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ يَقِيْقُ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

[١٢٣٧] (..) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ:
 حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ
 أَبُو مَسْلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا. بِمِثْلِهِ.

[1234] ہمس نے یزید بن عبداللہ بن فیر سے، انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، انھوں نے کہا: ہمں نے رسول اللہ کا ٹائی کے ساتھ (آپ کی اقتدا میں) نماز اوا کی، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے (گلے سے) بلخم نکالا اور (چونکہ پاؤں کے ینچ ریت می اس لیے) اسے اپنے جوتے سے مسل دیا۔

[1235] جُریری نے ابوعلاء یزید بن عبدالله بن فخیر سے اور انھوں نے اپ والد سے روایت کی کہ انھوں نے رسول الله عُلِیمًا کی معیت میں نماز پڑھی۔ کہا: آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور اسے اپنے ہائیں جوتے سے مسل ڈالا۔

باب:14- جوتے ہین کرنماز پڑھنے کا جواز

[1236] بشر بن مفضل نے ہمیں ابوسلم سعید بن برید سے خبر دی، انھوں نے کہا: میں نے انس بن مالک ٹاٹٹا سے پوچھا: کیا رسول اللہ ٹاٹھ جوتے پہن کر نماز بڑھتے تھے؟ انھول نے جواب دیا: ہاں۔

[1237] (بشر کے بجائے) عَبَّاد بن عَوَّام نے کہا: ہمیں ابو مسلمہ سعید بن بزید نے حدیث سنائی، افعول نے کہا: ہیں فی حضرت انس ڈائٹا ہے سوال کیا ..... (آگے) پہلی روایت کی طرح ہے۔

#### (المعجمه ١) - (بَابُ كُرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي ثَوُبٍ لَّهُ أَعُلَامٌ) (التحفة ٦٨)

[۱۲۳۸] ۲۱-(۵۰۱) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ع: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عُلْشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَّهَا عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ عُلَامُ هٰذِهِ، فَاذْهَبُوا أَعْلَامٌ هٰذِهِ، فَاذْهَبُوا بِهَا إِلٰى أَبِي جَهْمٍ وَّالتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّهِ».

[۱۲۳۹] ۲۲-(..) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلَامٍ، فَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ﴿ إِذْهَبُوا بِهٰذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى جَهْم بْنِ حُذَيْفَةَ، وَالتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّهِ، فَإِلَى اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ اللهِ قَالَ: ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[۱۲٤٠] ٣٣-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَّهَا عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِيَ ﷺ كَانَتْ لَهُ خَمِيصَةٌ لَّهَا عَلَمٌ، فَكَانَ يَتَشَاغَلُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَعْطَاهَا أَبُا جَهْم، وَّأَخَذَ كِسَاءً لَّهُ أَنْبِجَانِيًّا.

### ہاب:15- نقش ونگاروالے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے

[ 1238] سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انھوں نے زہری ہے، انھوں نے عروہ ہے اور انھوں نے حضرت عائشہ ﷺ نے بیل حضرت عائشہ ﷺ نے بیل بوٹوں والی ایک منقش چاور میں نماز پڑھی اور فر مایا: "اس کے بیل بوٹوں نے بچھے مشغول کردیا تھا، اسے ابوچم کے باس لے جادَاور (اس کے بدلے) جھے انجانی چاور لادو۔"

[1239] يونس نے ابن شہاب (زہری) سے خردی، انھوں نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رہا ہی ۔ خبر دی، انھوں نے کہا: رسول اللہ علی ایک بیل بولوں والی منقش عادر پرنماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے نقش و نگار پر آپ کی نظر پڑی، جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: '' یہ منقش عادر ابوجہم بن حذیفہ کے پاس لے ہوئے اور مجھے اس کی (سادہ) انجانی عادر لا دو کیونکہ اس نے جاؤ اور مجھے اس کی (سادہ) انجانی عادر لا دو کیونکہ اس نے ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹادی تھی۔'

[1240] (ابن شہاب زہری کے بجائے) ہشام نے اپنے والد عروہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ﷺ کے روایت کی کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک منقش چادر تھی جس پر بیل ہوئے سے ، نماز میں آپ کا خیال اس کی طرف چلا جاتا تھا، آپ نے وہ ابوجم کو دے دی اور اس کی (بیل بوٹوں کے بغیر سادہ) انجانی چادراس سے لے لی۔ (بیا چادرآ ذر بیجان کے ایک شہرانجان کی طرف منسوب تھی۔)

(المعحم ١٦) - (بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضُرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُوِيدُ أَكُلَهُ فِي الْحَالِ، وَكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحُوهِ) الصَّلَاةِ مَعَ مُدَافَعَةِ الْحَدَثِ وَنَحُوهِ) (التحفقه ٦)

[١٧٤١] ٦٤-(٥٥٧) أَخْبَرَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأْبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ يَثِيِّةٍ قَالَ: "إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ».

الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثِنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُرَّبَ الْعَشَاءُ وَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قُرَّبَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةً الْمَغْرِب، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ".

[۱۲٤٣] ٢٥-(٥٥٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَمِيْ وَحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبْنُ نُمَيْرٍ وَّحَفْصٌ وَوَكِيعٌ عَنْ هِسَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. في مِشْلِ حَدِيثِ أَبْنِ عُبَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ. بِمِشْلِ حَدِيثِ أَبْنِ عُبَيْنَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ. [١٢٤٤] ٢٦-(٥٥٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّهُ عُرَ فَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً، قَالاً: حَدَّثَنَا عُبْرُ فَالَ: قَالَ عَمَرَ قَالَ: قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ قَالَ: قَالَ: قَالَ

باب:16-انسان جو کھانا فوراً تناول کرنا چاہتاہے اس کی موجود گی میں اور فطری ضرورت روکتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے

[1241] سفیان بن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے دھرت انس بن مالک انگرا سے اور انھوں نے نی اکرم طافیا است کا کھانا سے روایت کی، آپ نے فرمایا: "جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز کے لیے تکبیر (بھی) کہددی جائے تو پہلے کھانا کھانو۔"

[1242] عرو (بن حارث) نے ابن شہاب (زہری)
سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے حضرت انس بن مالک دائلو 
نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ طالبی نے فرمایا: ''جب 
رات کا کھانا چیش کر دیا جائے اور نماز کا (بھی) وقت ہو 
جائے تو مخرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو 
اور (نماز کے لیے) اپنا رات کا کھانا حجور نے میں عجلت نہ 
کرو۔'' (اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب بی کھایا جاتا تھا۔)

العول المن المير، حفص اور وكيع نے ہشام سے، انھول نے اپنے والد سے اور انھول نے حفرت عائشہ فائشا كے واسط سے ني علقہ اسے اللہ طرح روايت كى جس طرح ابن عيينہ نے زہرى سے اور انھول نے حفرت انس واللہ سے اللہ اللہ علیہ اور انھول اللہ علیہ اور انھول اللہ علیہ اور انھول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اور انھول اللہ علیہ اور انھول اللہ علیہ اور انھول نے کے اتفامت ہوجائے تو کھانے سے ابتدا کرواور اور افران کے لیے اتفامت ہوجائے تو کھانے سے ابتدا کرواور وہ وہ وہ (مخص) نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ وہ (مخص) نماز کے لیے ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ

[1245] موی بن عقبه این جریج اور ابوب سب نے نافع سے، انھوں نے حضرت ابن عمر عائش سے اور انھوں نے 

[1246] حاتم بن اساعيل نے (ابوحزره) يعقوب بن عابد سے، انھول نے ابن ابی عتیق (عبداللہ بن محمد بن عبدالرجمان بن الى بكرصديق) سے روایت كى ، كہا: ميس نے اور قاسم (بن محمر بن الى بكر صديق) في حضرت عائشه على کے باس (بیٹے ہوئے) مفتاد کی۔ قاسم زبان کی شدید غلطیال کرنے والے انسان تھے، وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے، حفرت عائشہ فاللہ نے اس سے کہا: کیا بات ہے تم میرے اس بعینی کی طرح کیوں گفتگونہیں کرتے؟ ہاں، میں جانتی مول (تم میں) یہ بات کہاں ہے آئی ہے، اس کواس کی ماں نے ادب ( گفتگو کا طریقہ) سکھایا اور شمعیں تمھاری مال نے سکھایا۔اس پر قاسم ناراض ہو گئے اوران کے خلاف دل میں غصه کیا، پر جب انھول نے حفرت عائشہ علی کا وسرخوان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ حفرت عائشہ عاللہ ا يوجِها: كمال جات مو؟ الحول في كما: من نماز رد عن لكا ہوں۔ عائشہ واللہ نے کہا: بیٹہ جاؤ۔ انعول نے کہا: میں نے نماز ردهنی ہے۔حضرت عائشہ اللہ اللہ علیہ جاؤ، وحوکے بازا میں نے رسول اللہ تالل کوفرماتے ہوئے سا: " کھانا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ اللهُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَأُوا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلَنَّ حَتَّى يَفُرْغَ مِنْهُ ١.

[١٢٤٥] (..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْلَحْقَ الْمُسَيِّيُّ : حَدَّثَني أَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ مُّوسَى بْنِ عُقْبَةً ؛ ح: وَحَدَّثَنَا لهٰرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ: حَدَّثَنَا ۖ سُفْيَانُ ابْنُ مُوسٰى، عَنْ أَيُّوبَ، كُلُّهُمْ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

[١٢٤٦] ٦٧-(٥٦٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَّعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ: تَحَدَّثْتُ أَنَا وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَدِيثًا، وَّكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا لَّحَّانَةً، وَكَانَ لِأُمُّ وَلَدٍ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ:مَا لَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هٰذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِينَتُ، لهٰذَا أَدَّبَٰتُهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَالَ فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَّ عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أَتِيَ بِهَا قَامَ. قَالَتْ: أَيْنَ؟ قَالَ: أُصَلِّي. قَالَتِ: اجْلِسْ. قَالَ: إِنِّي أَصَلِّي. قَالَتِ: اجْلِسْ غُدَرُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ الطُّعَام، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، . سامنے آ جائے تو نماز نہیں۔اور نہوہ (مخص نماز بڑھے) جس ير بيشاب يا خانه كي ضرورت غالب آر دي مو-''

> [١٧٤٧] (..) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرِ قَالُوا:حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَزْرَةَ الْقَاصُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرُ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةَ الْقَاسِم.

[1247] اساعیل بن جعفر نے کہا: مجھے ابوحزرہ القاص (ليقوب بن مجامد) في عبدالله بن الي عنيق عي خبر دي ، انهول نے حضرت عائشہ على سے اور انھوں نے نبی تا اللہ سے اى کے مانندروایت کی اور حدیث یس قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا۔

> (المعجم ١) - (بَابُ نَهُي مَنُ أَكُلَ ثُومًا أَوُ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْنَحُوهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ عَنُ خُضُورِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَذُهَبَ ذلك الريح وَإِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ)

[١٢٤٨] ٦٨-(٥٦١) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ نُنُ الْمُنَنِّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالًا: حَدَّثَنَا يَحْلِي وَ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَّسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبُرَ: ﴿ مَنْ أَكُلَ مِنْ لَمَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَأْتِينَ الْمَسَاجِدَ.

قَالَ زُهَيْرٌ: فِي غَزْوَةٍ، وَّلَمْ يَذْكُرْ خَيْبَرَ.

[١٧٤٩] ٦٩-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً : حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

باب:17-جس فخص نيهن بياز ، كندنايان جیسی کوئی نا گوار بودالی چیز کھائی ہوتواس کے لیے بوختم ہونے تک مجد میں جانے کی ممانعت اورات متجدي نكالنا

[1248] محمد بن من عن حرب دونوں نے کہا: یجی قطان نے ہمیں عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر واللہ سے خبر دی که رسول الله الله الله عنوال فيرك موقع برفرمايا: وجس في اس بودے ۔ آپ کی مرادلہن تھا۔ میں سے کچھ کھایا ہووہ مجدول میں ہرگز ندآئے۔"

زہیرنے صرف غزوہ کہا،خیبر کا نام نہیں لیا۔

[1249] عبدالله بن نمير نے كہا: ہم سے عبيدالله نے حدیث بیان کی ، انموں نے نافع سے اور انموں نے حضرت ابن عمر عالم سے روایت کی کدرسول الله مالل فی فرمایا: "جس نے اس ترکاری میں سے پچھ کھایا ہووہ ہماری معجدوں کے

الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسَاجِدَنَا، حَتَّى يَذْهَبَ مِرادُ سَحْمَى رِيحُهَا» يَعْنِي الثُّومَ.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَكُلَ مِنْ لَهٰذِهِ قَريب ندآئے يہاں تك كداس كى يوچلى جائے۔"آپكى

[١٢٥٠] ٧٠–(٥٦٢) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ وَلَا يُصَلِّي مَعَنَا ٩ .

حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبِ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النُّومِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ أَكُلَ مِنْ لَهَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا،

[١٢٥١] ٧١-(٥٦٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ ۚ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ لَهٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، وَلَا يُؤْذِيَنَّا بِرِيحِ الثُّوم».

[١٢٥٢] ٧٧–(٥٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو بْنُ أبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَام عَنْ هِشَام الدُّسْتَوَاثِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنَّ جَابِرٍ قَالَ: ً نَهٰى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَغَلَبْتُنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا. فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ لَهْذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُثْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ".

[١٢٥٣] ٧٣-(..) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالًا:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي

[1250] عبدالعزيز ہے، جوصبيب كے بيلے بين، روایت ہے کہ حضرت انس فاٹھ سے بہن کے بارے میں يوچها كيا تو انهول في جواب ديا: رسول الله تَعْفِي في فرمايا: "جس نے اس پودے میں سے کھ کھایا ہووہ ہرگز ہارے قریب ندآئ اور ندهارے ساتھ نماز پڑھے۔''

[ 1251 ] حضرت الوجريره ثالث الصدروايت بي كدرسول ہودہ ہر گر ہماری مسجد کے قریب ندآ ئے اور نہ میں لبسن کی بو ہے تکلیف دے۔''

[1252] ابوز بیرنے حضرت جابر دانت سروایت کی کہ رسول الله تاليل نے بیاز اور كندنا كھانے سے منع فرمایا۔سو (ایک مرتبه) ہم ضرورت سے مجبور ہو مکے اور انھیں کھا لیاتو آپ نے فرمایا: "جس نے اس بدبودارسبری میں سے چھ کھایا ہووہ ہرگز ہماری معجد کے قریب ندآئے، فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوں کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوں کرتے ہیں۔''

[ 1253] ابوطا ہر اور حرملہ نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خردی، کہا: مجھے پونس نے این شہاب سے خبر دی، انھوں نے

يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَيِي رَبَاحٍ ابْنَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: - وَفِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ زَعَمَ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلّا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلّا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَصْحِدَنَا، وَلَيْقُعُدْ فِي بَيْتِهِ ". وَإِنَّهُ أَيِي بِقِدْرٍ فِيهِ مَسْجِدَنَا، وَلَيْقُعُدْ فِي بَيْتِهِ ". وَإِنَّهُ أَيِي بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِّنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَه رِيحًا، فَسَأَلَ خَضِرَاتٌ مِّنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَه رِيحًا، فَسَأَلَ فَأَخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ: "وَرِبُوهَا" فَلَا خُبِي بَعْضِ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلَهُا، وَلَكُ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلَهَا، قَالَ: "كُلْ، فَإِنِي أَنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي ".

كها: مجصعطاء بن الى رباح نے حديث بيان كى كمحضرت جاہر بن عبداللہ ع اللہ ف كہا۔ حرمله كى روايت ميں ہے، ان نے لہن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دوررہے یا ہماری معجدوں سے دوررہےادرایے گھر میں بیٹھے''اوراییا ہوا کہ (ایک دفعہ) آپ کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبر تر کاریاں تھیں، آب نے ان سے بچھ بومحسوں کی تو ان کے متعلق بوچھا۔آپ کوان ترکار بول کے بارے میں بتایا گیا جواس میں (ڈالی گئی) تھیں تو آپ نے اسے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس لے جانے کوکہا۔ جب اس نے بھی اسے د كيمكر (آپ كى ناپىندىدگى كى بناپر)اس كوناپىندكيا تو آپ نے فرمایا: " تم کھالو کیونکہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سر گوشی نہیں کرتے ہو۔" (اس سے فرشتے مراد ہیں۔ صیخ آبن خزیمه اور صیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کی صراحت موجود ہے۔)

[ 1254] یکی بن سعید نے ابن جرن کے صدیت بیان کی ، انھوں نے کہا: مجھے عطاء نے حضرت جابر بن عبداللہ جائی ۔ سے خبر دی کہ نی اکرم علی آئی نے فرمایا: ''جس نے بیاز بہن اور لہن کھایا۔'' اور ایک دفعہ فرمایا: ''جس نے پیاز بہن اور گند اکھایا۔ تو وہ جرگز ہماری مجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے (بھی) ان چیزوں سے اذیت محسوں کرتے ہیں جن فرشتے (بھی) ان چیزوں سے اذیت محسوں کرتے ہیں۔''

1255] محمد بن بكر اورعبد الرزاق نے (دومخلف سندول يے روايت كرتے ہوئے) كہا: ہميں ابن جرج نے اى رسابقہ) سند كے ساتھ خبر دى كه رسول الله عَلَيْمُ نے فرمايا: "جس نے اس پودے آپ كى مرادلہن سے تھى ہيں ۔ ميں

[۱۲۰٤] ٧٤-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: هَمَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ، النَّهِمِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الْبَقْلَةِ مَا النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ - وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالنُّومَ وَالْكُرَّاتَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَالْمُورَةِ مَا يَتَأَذِّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ».

[١٢٥٥] ٧٥-(..) وَحَدَّثْنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا جَمِيعًا:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ قَالَ:

«مَنْ أَكَلَ مِنْ لهذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلَا
 يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا » وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاتَ .

تَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فَيَحَتْ خَيْبَرُ، فَوَقَعْنَا، أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ - النُّومِ - وَالنَّاسُ جِيَاعٌ، فَأَكُلْنَا مِنْهَا أَكُلَّا شَدِيدًا، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمُشْجِدِ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الرِّيحَ فَقَالَ: "مَنْ أَكُلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيئَةِ شَيْئًا، فَلَا يَقْرَبَنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّاسُ: فَقَالَ النَّاسُ: فَقَالَ النَّاسُ: فَقَالَ النَّاسُ: فَقَالَ النَّاسُ: فَقَالَ: فَقَالَ النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَ اللهُ فَقَالَ: فَيَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَ اللهُ فَقَالَ: فَيَا اللهُ مَرْمُتْ، وَلَكِنَّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَ اللهُ فَيَالًا اللهُ وَلَيْمًا النَّاسُ! إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَ اللهُ فَيَا اللهُ مَرَّةً أَكْرَهُ رِيحَهَا».

[۱۲۰۸] ۷۸-(۵۹۷) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثْنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

ے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے۔'' اور انھوں (ابن جرنج) نے پیاز اور گندنے کا ذکر نہیں کیا۔

اورود من المراس المراس الموسود المراس الموسود الموسود

1257] حضرت ابوسعید خدری ٹاٹٹؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ اور آپ کے صحابہ (ایک دفعہ) پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گردے۔ ان بل سے کچھ لوگ اتر کے اور اور اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ اور اور اور دوسروں نے نہ کھایا۔ ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو ( قریب) بلالیا جنموں نے پیاز کھایا تھا) نے پیاز نہیں کھایا تھا اور دوسرے (جنموں نے پیاز کھایا تھا) انھیں چچھے کر دیا یہاں تک کہاس کی بوختم ہوگئی۔

[1258] ہشام نے کہا: ہم سے قادہ نے حدیث بیان کی، انھول نے سالم بن الی جعدسے اور انھول نے حضرت معدان بن الی طلحہ دلائل سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رہائل کے بعد کے دن خطاب رہائل کا بھے کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم منافظ کا اور ابوبکر منافظ کا

تذكره كيا، كها: ميس ف خواب ديكها ب، جيس ايك مرغ في مجھے تین ٹھونگیں ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوااور کچھنہیں سجھتا۔اور کچھ قبائل جھے سے مطالبہ کر رے ہیں کہ میں کی کواپنا جانشیں بنا دوں۔ بلاشیہ اللہ تعالی اینے دین کوضائع نہیں ہونے دےگا، نداینی خلافت کواور ند اس شريعت كوجس كے ساتھ اس نے اپنے ني تالل كومعوث فرمايا ـ اگر مجهے جلد موت آجائے تو خلافت ان جم حضرات ك بالمى مشورے سے طے ہوگى جن سے رسول الله كالله انی وفات کے وقت خوش تھے۔ اور میں جانتا ہوں کہ پچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطرایے اس ہاتھ سے مارا ہے، وہ اس امرِ (خلافت) پر اعتراض کریں گے، اگر وہ ایسا كريں كے تو وہ اللہ كے دشمن، كا فراور ممراہ ہوں ہے، پھر میں ايي بعد جو (حل طلب ) چيزيں جيمور كر جا رما موں ان ميں ے میرے نزد یک کالد کی وراثت کے مسئلے سے بڑھ کرکوئی مسكد زياده المنبيس ميس في رسول الله وكلف سيكس مسكل كے بارے میں اتى دفعہ رجوع نہيں كيا جتنى دفعہ كلاله كے بارے میں کیا اور آپ نے (بھی) میرے ساتھ کی مظلے میں اس قدر تخی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسلے میں خی کی حتی کہ آپ نے انگل میرے سینے میں چبور فرمایا: "اے عرا کیا گری کے موسم میں اترنے والی آ مت تمارے لیے کافی نہیں جوسورہ نساء کے آخر میں ہے؟" میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسلے (کلالہ) کے بارے میں ایسا فیصله کرول گا که (برانسان) جوقر آن پر هتاہے یا نہیں پر متا باس كے مطابق فيصله كرسكے گا، چرآب نے فرمايا: اے الله! میں شہروں کے گورزوں کے بارے میں مجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انھیں صرف اس لیے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور

خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَاكَرَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَّقَرَنِي ثَلَاثَ نَقَرَاتٍ، وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَّأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِّيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَلَا خِلَافَتَهُ، وَلَا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ ﷺ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ، فَالْخِلَافَةُ شُورٰى بَيْنَ لْهُؤُلَاءِ السُّنَّةِ الَّذِينَ تُؤُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَّإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَّطْعَنُونَ فِي لَهَذَا الْأَمْرِ، أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي لَهٰذِهِ عَلَى الْإِسْلَام، فَإِنْ فَعَلُوا ذْلِكَ فَأُولَٰئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ، الْكَفَرَةُ الضُّلَّالُ. ثُمَّ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ ، مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مَّا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَّا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: ﴿يَا عُمَرُ! أَلَا تَكُفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟) وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهًا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ! إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ، وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَلِنَّهُمْ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ أَمْرِهِمْ. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ، لْهَذَا الْبُصَلَ وَالنُّومَ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِنْهُمَا طَبْخًا.

ان کے ٹی تالیق کی سنت کی تعلیم دیں اور ان کے اموال نے ان میں تقسیم کریں اور اگر لوگوں کے معاملات میں انھیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میر سے سامنے پیش کریں۔ پھرا سے لوگو! تم دو لودے کھاتے ہو، میں انھیں (بو کے اعتبار سے) بڑے لودے ہی سمجھتا ہوں، یہ پیاز اور لہن ہیں۔ میں نے رسول اللہ تالیق کو دیکھا، جب مجد میں آپ کوکی آ دی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقیع کی طرف نکال دینے کا تھم صادر فرماتے، لہذا جو تھیں نے میں کھانا جا ہتا ہے وہ انھیں لیکا کر ان کی بو ماردے۔

[1259] سعید بن الی عروبداور شعبہ نے قادہ سے ای سند کے ساتھ ای کے ماندروایت کی۔ [١٢٥٩] (..) حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ به حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ حِ: وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كِلَاهُمَا عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هٰذَا كَذَنَا شُعْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

(المعجم ١٨) - (بَابُ النَّهُي عَنُ نَّشُدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَا يَقُولُهُ مَنُ سَمِعَ النَّاشِدَ) (التحفة ٧١)

المُعْدَدُ بُنُ عَمْرِو: جَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةً، أَجْمَدُ بْنُ عَمْرِو: جَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةً، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكَ: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْهَذَا».

باب:18-مجدمیں گم شدہ جانور کا اعلان کرنے کی ممانعت، ایسااعلان سننے والا کیا کم؟

[1260] ابن وہب نے ہمیں حدیث سائی ، انھوں نے شداد کئے ہ سے ، انھوں نے شداد بن ہمیں حدیث سائی ، انھوں نے شداد بن ہاد کے آزاد کردہ غلام ابوعبداللہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریہ ہٹائی ہے سنا، وہ کہہ رہے تھے: رسول اللہ ناٹی نے فرمایا: ''جو فخص کی آ دی کو مجد میں کی ہم شدہ جانور کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سے تو وہ کے: اللہ تممیارا جانور شمیں نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے

## نہیں بنائی گئیں۔''

[۱۲۲۱] (..) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ:
حَدَّثَنَا الْمُقْرِىءُ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَاالْأَسْوَدِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُوعَبْدِ اللهِ مَوْلَى شَدَّادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَشْعُولُ: بِمِثْلِهِ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا النَّوْدِيُّ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا النَّوْدِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا نَّشَدَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: هَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ وَالْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمُسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمُسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ الْمَالَةُ الْمُسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتُ لَهُ اللَّهُ الْمُسَاحِدُ لَهُ اللَّهُ الْمُسَاحِدُ لَهُ الْمُسَاحِدُ لَا أَنْ الْمُسَاعِدِهُ اللَّهُ الْمَسَاحِدُ لَوْ الْمَالَ الْمَسَاعِدُ لَهُ الْمُسَاعِدِهُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ لَوْ الْمَسَاعِدُ لَا الْمُسَاعِدُ لَهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ الْمَالُ الْمُسَاعِدُ لَهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ الْمُسَاعِدِهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدِهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ اللْمَسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ اللْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ الْمُسَاعِدُ اللَّهُ الْمُسَاعِدُ الْمُسَاعِدُ اللْمُسَاعِدُ اللْمُسَاعِدُ اللْمُسَاعِدُ اللْمُسَاعِدُ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِ الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَ الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدُ اللْمُسْعِدِينِ الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدُ الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدُ الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعِدِينَا الْمُسْعُلِمُ الْمُسْعِينَا الْمُعُلِمُ الْمُسْعِدُ الْمُعُمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُعْمِينَا الْمُسْعِلَ الْمُعْمِينَا الْمُسْعِينَا الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَا

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْمَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ لَمَّا صَلَّى، قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: هَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ:

[۱۲٦٤] (..) حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ مَرْثَلَا، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيَّ بَعْدَمَا صَلَّى النَّبِيُّ عَيْقٌ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ

[1261] (ابن وہب کے بجائے) مُقْرِی نے خُو ہ سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ اس کے مانند حدیث بیان کی۔

[1262] سفیان توری نے ہمیں خردی، انھول نے علقمہ بن مرشد ہے، انھول نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھول نے اپنے والد (بریدہ بن حصیب اسلی شاش ) سے روایت کی کہ ایک آدی نے مجد میں اعلان کیا اور کہا: جوسرخ اونٹ (کی نشاندی) کے لیے آواز دے گا۔ تو نبی شاش فرمانے لگے: '' تجھے (تیرا اونٹ) نہ لے، مجد میں صرف انھی کامول کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔'' (یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے لیے۔)

[1263] الوسنان نے علقمہ بن مرغد سے، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ایک بار) جب نبی تالیق نے نماز پڑھائی تو ایک آ دمی نے کھڑے ہو کر کہا: جو سرخ اونٹ (کی نشاندہی) کے لیے آواز دے گا۔ تو نبی اکرم تالیق نے فرمایا: ''تم (اپنا اونٹ) نہ پاؤ، مساجد صرف انھی کا موں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کے لیے انھیں بنایا گیا۔''

[ 1264 ] محر بن شید نے علقہ بن مرتد ہے ، انھوں نے (سلیمان) بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ذریا میں کرم نافظ میں کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مجد کے درواز ہے سے اپنا سرا تدرکیا ...... پھران دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

قَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ شَيْبَةُ بْنُ نَعَامَةَ أَبُو نَعَامَةَ، رَوْى عَنْهُ مِسْعَرٌ وَّهُشَيْمٌ وَّجَرِيرٌ وَّغَيْرُهُمْ مِّنَ الْكُوفِيِّينَ.

### (المعجم ١٩) - (بَابُ السَّهُوِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّجُودِ لَهُ) (التحفة ٧٢)

[١٢٦٥] ٨٦-(٣٨٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلَى
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛
أَنِّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدُرِي كُمْ صَلِّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ اللهِ الراجع: ١٥٥٦

اَبْنُ حَرْب، قَالَا: حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْنُهَ ابْنُ حَرْب، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، وَهُوَ ابْنُ عُيَيْنَةً ؟ ح: وَحَدَّثَنَا قُتْيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهِٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُنَتَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَام: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَعْنَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَذْبَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ الْمَرْءِ فَإِذَا تُوبِي بِالْأَذَانَ الْمَرْءِ فَإِذَا تُوبِي بِالْأَذَانَ الْمَرْءِ فَإِذَا تُوبِي النَّنُويِثِ إِلَا أَثْبَل، فَإِذَا تُوبِي اللَّذَانَ الْمَرْء فَإِذَا تُوبِي التَّنُويِثِ إِلَا أَثْبَل، فَإِذَا تُوبِي النَّنُويِثِ الْمَرْء فَإِذَا تُوبِي النَّنُويِثِ إِلَيْ الْمَرْء فَإِذَا تُوبِي النَّنُويِثِ إِلَى النَّمْوي النَّنُويِثِ أَقْبَلَ، فَإِذَا تُوبِي يَافُطُرَ بَيْنَ الْمَرْء فَإِذَا تُوبِي النَّنُويِثِ إِلَى السَّمْعَ الْأَذَانُ الْمَرْء فَا لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ الْمَرْء وَلَا يَسْمَعَ النَّلُويِثِ إِلَيْ الْمَرْء اللّهُ اللّهُ الْمَرْء اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ النَّنُويِثِ إِلَا اللّهُ الْمَرْء اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

امام مسلم رفض نے کہا: محمد بن شیبہ سے مراد ابونکامہ شیبہ بن نَعامہ ہے جس سے منسعر، ہشیم، جریر اور دوسرے کوفی راد بوں نے روایت کی۔

# باب:19- نماز میں بھول جانے اور سجد اُسہو کا بیان

[1265] امام ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے،
انحوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحن سے اور انحوں نے حضرت
ابو ہریہ دی نظر سے روایت کی کہ رسول اللہ تکھڑ نے فرمایا:
''بلاشبہتم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا
ہے تو شیطان آ کراہے التباس (شبہ) میں ڈالٹ ہے تی کہوہ
نہیں جانتا کہ اس نے کتنی (رکعتیں) پڑھی ہیں۔ تم میں سے
کوئی جب یہ (کیفیت) پائے تو وہ (آخری تشہد میں) ہیشے
ہوئے دو بحدے کرلے۔''

[ 1266] سفیان بن عیینہ اور لیٹ بن سعد نے زہری سے ای سند کے ساتھ ای طرح حدیث بیان کی ہے۔

[1267] یکی بن ابی کثیر سے روایت ہے، کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالر من نے حدیث سائی کہ حضرت ابو ہریرہ نڈاٹنا نے آئیس حدیث بیان کی کہ رسول اللہ عُلالا نے فرمایا:
''جب اذان کی جاتی ہو شیطان چیٹے پھیر کر بھا گیا ہے گوز
مار ہا ہوتا ہے تا کہ اذان (کی آواز) نہ سے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو (واپس) آتا ہے، پھر جب نماز کے لیے تجبیر کی جاتا ہے، جب تجبیر حتم ہو جاتی ہے تو چیٹے پھیر کر بھاگ جاتا ہے، جب تجبیر حتم ہو جاتی ہے تو آجاتا ہے تا کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان جاتی ہے تو آجاتا ہے تا کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان

وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: أَذْكُرْ كَذَا، أَذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلِّى فَلْيَسْجُدْ صَلِّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن، وَهُوَ جَالِسٌ».

قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةً عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةً عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةً قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظُونَا تَسْلِيمَهُ لَنَّسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَنَظُونَا تَسْلِيمَهُ كَبُر، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيم، ثُمَّ سَلَّم.

[۱۲۷۰] ٨-(..) وَحَدَّثَنَا ثَنْيَبَةُ بْنُ سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ:أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسْدِيِّ، حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ

خیال آرائی شروع کروائے، وہ کہتا ہے: فلال بات یاد کرو، فلال چیز یاد کرو۔ وہ چیزیں (اسے یاد کراتا ہے) جواسے یاد نہیں ہوتیں حتی کہ وہ مخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، چنانچہ جبتم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ (تشہدمیں) ہیٹھے ہیٹھے دو تجدے کرلے۔''

[1268] عبدالرحمٰن اعرج نے حضرت ابوہریرہ وہاللہ مواریت کی کہ رسول اللہ طالعہ نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے عظیم کر کوز مارتا ہوا بھا گا ہے۔ '' آگے اوپر کی روایت کی طرح ذکر کیا اور بیاضافہ کیا: ''اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایس ضرور تیں یا ددلاتا ہے جواسے یا دہیں ہوتیں۔''

[1269] مالک نے این شہاب ہے، اُنھوں نے عبدالرحمٰن اعرج ہے اور اُنھوں نے حدالرحمٰن اور اُنھوں نے حدالر بن بحسینہ دائٹو ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ طاقی نے ہمیں کسی ایک نماز کی دو رکعتیں پڑھا کیں، پھر (تیسری کے لیے) کھڑے ہو گئے اور درمیان کے تشہد کے لیے) نہ بیٹھے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم ساتھ کھڑے ہو گئے، جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انظار میں تھے تو آپ نے تھیر کمی اور بیشے بیٹھے سلام سے پہلے دو تجدے کیے، پھرسلام پھیردیا۔

اعرج المحرب المحلب عبد الله المحرب المحول في اعرج المحرب المحرب المحرب الله المحرب المحرب المحرب الله المحرب الله المحرب المحرب

جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَّهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُو ابْنُ زَيْدِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ عَبْدِ السَّفْرِ اللَّغْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الشَّبْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَزْدِيُّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ: حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثْنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ: حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْدِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: "إِذَا شَكَّ أَحُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلّى؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسُخُذُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. فَإِنْ كَانَ صَلّى خَمْسًا، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلّى الْشَيْطَانِ». وَانْ كَانَ صَلّى إِنْمَامًا لِأَرْبَعِ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لُلشَيْطَانِ».

[۱۲۷۳] (...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ: "يَسْجُدُ

سے پہلے دو بحدے کے ، اور لوگول نے بھی (تشہد کے لیے) بیٹھنے کی جگد، جوآپ بھول گئے تھے، آپ کے ساتھ دو مجدے کیے۔

[1271] (ابن شہاب کے بچائے) کی بن سعید نے عبدالر من اعرج سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحسینہ ازدی ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ و رکھتوں کے بعد جہال نماز میں آپ کا بیضنے کا ارادہ تھا، (وہاں) کھڑے ہو گئے، آپ نے اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر جب نماز کے ترمیں پنچ تو سلام سے پہلے مجدے کے، اس کے بعد سلام پھیرا۔

العمان بن بلال نے زید بن اسلم ہے، انھوں نے عطاء بن بیار ہے اور انھوں نے حضرت ایوسعید خدری بی نیار ہے اور انھوں نے حضرت ایوسعید خدری بی نی ہوایت کی کہرسول اللہ تاہی نے اور اسے معلوم تم بیل ہے کی کوا پی نماز بیل شک ہوجائے اور اسے معلوم نہ ہوکہ اس نے کتی رکعتیں پڑھ کی جیں؟ تمن یا چار؟ تو وہ شک کوچھوڑ دے اور جتی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے ( تمن یقی ہیں تو چوتی پڑھ لے) پھرسلام سے بنیاد رکھے ( تمن یقی ہیں تو چوتی پڑھ لے) پھرسلام سے بہلے دو بحدے کرلے، اگر اس نے پائی رکعتیں پڑھ کی جی تو لوراگر بیت کے اوراگر رسے اور کی خوتیں کردیں کے اوراگر رسوائی کا باعث ہوں گے۔''

[1273] داود بن قیس نے زید بن اسلم ہے ای سند کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق بید کہا: وہ'' (نمازی) سلمان سلم چھرنے سے پہلے دو مجدے کر لے۔''جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا۔

مُخْدَتَيْنِ قَبْلُ السَّلَامِ»، كُمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ.

ابْنَا أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ ابْنَا أَبِي شَبْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ عُشْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: عَنْ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ صَلّى رَسُولُ اللهِ ﷺ – قَالَ إِبْرَاهِيمُ: زَادَ أَوْ نَقَصَ – فَلَمّا سَلّمَ قِيلَ لَهُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالُوا: مَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ فَتَنْي رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ فِي الصَّلَاةِ الْقَبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ مَلْنَا بِشَرِّ أَنْسَى كَمَا عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَكَّ الْبَعْرَ أَنْسَى كَمَا تَشْوَنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي، وَإِذَا شَكَ تَنْسُونَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكُرُونِي، وَإِذَا شَكَ تَنْسُونَ، فَي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَ اللَّهُ الْمَدُ أَنْ الْمَوْنَ، فَيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرً الصَّوَابَ، فَلْيُتَعَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُذُ سَجْدَتَيْنِ، عَلَى الصَّوَابَ، فَلْيُتِهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُذُ سَجْدَتَيْنِ».

[1274] جرير نے ہميں حديث بيان كى، انھوں نے منصورے، انھول نے ابراہیم سے اور انھول نے علقمہ سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن مسعود واللو) نے کہا: رسول الله مَالِيمُ في جميس تمازيرُ هائي \_ ابراجيم في كها: آپ نے اس میں زیادتی یا کی کردی \_ پھر جب آپ نے سلام مجيراتوآب سے عرض كى كئي: اے اللہ كے رسول! كيا نماز میں کوئی نئی چیز (تبدیلی) آگئ ہے؟ آپ نے پوچھا: ''وہ کیا ہے؟" صحابہ نے عرض کی: آپ نے اتنی اتنی رکھتیں پڑھائی ہیں۔ (راوی نے کہا:) آپ نے اپنے یاؤں موڑے، قبلہ کی طرف رخ کیا اور دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر آپ نے ہاری طرف رخ کیا اور فرمایا: ''اگر نماز میں کوئی نئ بات ہوتی تو میں شمعیں بتا دیتا، کیکن میں ایک انسان ہوں، جس طرح تم مجولتے ہو میں بھی مجول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرواور جبتم میں سے کی کواپی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جنجو کرے اور اس کے مطابق (نماز کی) بھیل کرے، پھر (سہو كے) دوسىدےكر لے۔"

[1275] ابن بشر اور وکیع دونوں نے مسعر سے اور انھوں نے منصور سے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔

[۱۲۷۰] ٩٠-(...) حَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، كِلَاهُمَا عَنْ مِّسْعَرٍ، عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ: ﴿ فَلْيَنْظُرْ أَخْرَى ذَٰلِكَ لِلسَّوَابِ ﴿ وَايَةِ وَكِيعٍ: ﴿ فَلْيَتَحَرَّ للسَّوَابِ ﴾ . وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ: ﴿ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ﴾ .

ابن بشرکی روایت میں ہے: ''وہ غور کرے کداس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے؟ '' اور دکیج کی روایت میں ہے: ''ووجیح (صورت کو یاد کرنے) کی جبتو کرے۔''

[۱۲۷٦] (...) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ: "فَلْيَنْظُرْ مَنْصُورٌ: "فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذٰلِكَ لِلصَّوَابِ".

[١٢٧٧] (...) حَدَّثَنَاهُ إِسْحُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ:أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: افْلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

[۱۲۷۸] (...) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَخَمَّدُ الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَٰلِكَ إِلَى الصَّوَابِ".

[۱۲۷۹] (...) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْلَى: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: "فَلْيَتَحَرَّ الَّذِي يُرَى أَنَّهُ الْصَوَاكُ».

[۱۲۸۰] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ مَّنْصُورٍ، بِإِسْنَادِ هٰؤُلَاءِ، وَقَالَ: «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ».

أَمَّاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: أَذِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ قَالُ: "وَمَا ذَاكَ؟ قَالُ: "وَمَا ذَاكَ؟ قَالُ: "

[1276] وہیب بن خالد نے کہا: ہمیں منصور نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔منصور نے کہا: ''وہ غور کرے کہاں میں صحت کے قریب ترکیا ہے۔''

[1277]سفیان نے منصور سے مذکورہ سند کے ساتھ یمی صدیث بیان کی اور کہا: ' وہ صحیح کی جبڑو کر ہے''

[1278] شعبہ نے منصور سے ای سند کے ساتھ یکی صدیث بیان کی اور کہا:''اس میں جوضح کے قریب تر ہے اس کی جبتو کرے۔''

[1279] نفنیل بن عیاض نے منصور سے ای سند کے ساتھ خبر دی اور کہا: ''وہ اس کی جبتو کرے جسے وہ سیجے سبحتا ہے۔''

[1280] عبدالعزیز بن عبدالصمد نے منصور سے ان سب راوبوں کی سند کے ساتھ کہی حدیث بیان کی اور کہا:''ووسیح کی جبتو کرے۔''

1281] من ابرائیم سے، انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے علقمہ سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) ٹاٹٹ سے روایت کی کہ نی کریم ٹاٹٹ نے ضہر کی نماز (میں) پاٹج رکعات پڑھادیں، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی: کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وو کیا ہے؟'' صحابہ نے کہا: آپ نے پاٹج رکعات پڑھی ہیں۔ تو آپ نے دو جدے کے۔

[۱۲۸۲] ۹۲-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ خَمْسًا.

[١٢٨٣] (. .) حَدَّثْنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ -: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَلَّمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ: يَاأَبَا شِبْل! قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ: كَلَّا، مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: بَلَى. قَالَ وَكُنْتُ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْم، وَأَنَا غُلَامٌ. فَقُلْتُ: بَلْى، قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا. قَالَ لِي: وَأَنْتَ أَيْضًا يَا أَعُورُ! تَقُولُ ذَاكَ؟قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ:قَالَ عَبْدُ اللهِ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشُوسَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: امَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا:يَارَسُولَ اللهِ! هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: ﴿ لَا ۚ قَالُوا : فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، أَنْسَلَى كَمَا تَنْسَوْنَ، وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: افَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ".

[1282] ابن نمير نے جميں حدیث بيان کی، کہا: جميں ابن ادريس نے حسن بن عبيداللہ سے حدیث بيان کی، انھوں نے ابراہيم (بن سويد) سے اور انھوں نے علقمہ سے روایت کی کہ آپ نا آلا انے آھيں يانچ رکھات پڑھا کيں۔

[1283] عثان بن ابي شيبه ني جميل حديث بيان كي\_ لفظ المی کے بیں \_ انعول نے کہا: ہمیں جریر نے حسن بن عبیداللہ سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اہراہیم بن سوید سے روایت کی، کہا: ہمیں علقمدنے ظہر کی پانچ رکفتیں پڑھادیں۔ جب انمول نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا: ابو قبل! آپ نے یانج رکفتیں بڑھائی ہیں۔انھوں نے کہا: بالکل نہیں، میں نے ایانیں کیا۔لوگوں نے کہا: کیوںنیں! (آپ نے ایا ى كياب-) ابراہم نے كها: مس اوكوں كے كنارك (والے صے) میں تھا اور بچہ تھا، میں نے کہا: ہاں! آپ نے پانچ ر تعتیں بردھی ہیں۔انھوں نے مجھ سے کہا: ایک آٹھ والے! تو مھی کی کہتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو وہ مڑے اور دو سجدے کیے، پھرسلام پھیرا، پھرکہا: عبداللہ الله الله (بن مسعود) نے کہا: رسول الله مالی نے ہمیں یانچ رکعتیں برما دیں، جب آپ مڑے تو اوگوں نے آپس میں کھسر چھسر شروع کر دی۔ آپ نے او چھا: "وسمس کیا ہوا ہے؟" انھوں نے كها:ا الله كرسول! كيا نمازيس اضافه كرديا كيا ب؟ آپ نے فرمایا: "نہیں۔" لوگوں نے کہا: آپ نے پانچ رکعتیں بر حالی ہیں۔ تو آپ لیے، چردو بدے کیے، چرسلام چھرا، پر فرمایا: "بین تمصاری بی طرح کا انسان بون، بین (بھی) بحول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو۔''

ابن نمیر نے اپنی روایت میں بیاضافہ کیا: ''جبتم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ دو بحدے کر لے۔''

[۱۲۸٤] ۹۳-(..) وَحَدَّثَنَاهُ عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا أَبُوبَكْرِ النَّهُ شَلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ابْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَتَلِيَّةٌ خَمْسًا. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ أَنِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ قَالُ: "إِنَّمَا أَنَا فَلَاكَ مُ أَذُكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا بَشَرٌ مُثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ، وَأَنْسَى كَمَا تَشْوُنَ السَّهُو.

[1284] عبدالرجمان بن اسود نے اپنے والد ہے، انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود) واللہ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ طاللہ نے ہمیں پائچ رکعتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''وہ کیا؟'' صحابہ نے کہا: آپ نے پائچ رکعات پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''میں تمھاری طرح انسان ہوں، میں بھی اس طرح یاد رکھتا ہوں، جس طرح تم یاد رکھتا ہوں، جس طرح تم بواور ہیں (بھی) اس طرح تم بول جاتا ہوں، جس طرح تم بمول جاتے ہو۔'' پھر آپ کھول جاتا ہوں، جس طرح تم بمول جاتے ہو۔'' پھر آپ نے سے کے۔

الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَزَادَ أَوْ نَقْصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ: يَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَالْوَهْمُ مِنِّي - فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: اللهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ». فَمَ تَحَوَّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ».

[1285] (علی) بن مسہر نے اعمش سے، انھول نے امراہیم سے، انھول نے حفرت ابراہیم سے، انھول نے حفرت عبداللہ واللہ واللہ علقہ سے ادر انھول نے حفرت عبداللہ واللہ واللہ علی انھول نے کہا: رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور اس میں کچھ کی یا اضافہ کر دیا ۔ ابراہیم نے کہا کہ یہال وہم جھے ہوا ہے، علقہ کونیس عرض کی گئ:

اللہ کے رسول! کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ آپ نے فرایا: 'دمیں تمھاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بحوال فرایا: 'دمیں تمھاری طرح انسان ہی ہوں، میں بھی بحوال موں، میں بھی بحوال جون، جیسے تم بھو لئے ہو، اس لیے جبتم میں سے کوئی بحول جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجد سے کر لے۔' پھر رسول اللہ میں اللہ سے کوئی بحول اللہ میں اور خ (قبلہ کی طرف) پھیرا اور دو سجد سے کے۔

اله ١٢٨٦] ٩٠-(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ؛ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً ؛ حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَنْ عَلْقَمَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْلِيْ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهُو ، عَنْ السَّهُو ، بَعْدَ السَّلَام وَالْكَلَام .

[ 1286] حفص اور ابومعاویہ نے اعمش سے باتی ماعدہ اک سند کے ساتھ حضرت عبداللہ (بن مسعود) ڈیکٹو سے روایت کی ، انھوں نے کہا: نبی سکاٹی کے سلام اور گفتگو کے بعد سہو کے دو سجدے کیے۔

ئُمَّ كُبَّرَ وَرَفَعَ.

[١٢٨٧] ٩٦-(...) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيًّا:حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. فَإِمَّا زَادَ أَوْ نَقَصَ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَايْمُ اللهِ! مَا جَاءَ ذَاكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِي – قَالَ فَقُلْنَا : يَارَسُولَ اللهِ! أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ الَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ: اإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن.

[١٢٨٨] ٩٧ –(٧٧٥) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ عَمْرُو:حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً:حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِحْدَٰى صَلَاتَي الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتْى جِذْعًا فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا. وَفِي الْقَوْم أَبُوبَكُرٍ وَّعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ [قَالُوا] قُصُرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ ذُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ! أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينًا وَّشِمَالًا. فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُوالْيَدَيْن؟» قَالُوا: صَدَقَ، لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ.. كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ،

[1287] زائدہ نے سلیمان (اعمش) سے باتی ماندہ ای سند کے ساتھ حضرت عبداللہ دلائؤ سے روایت کی ، انھوں نے كبا: بم في رسول الله الله كال كساته نماز يرهى، آب في زیادہ پڑھادی تھی یا کم۔ابراہیم نے کہا: الله کی قتم! بدوہم) میری طرف سے ہے۔عبداللہ دانش نے کہا: تو ہم نے عرض ك: اے اللہ كے رسول! كيا نماز ميں كوئى نيا تھم آگيا ہے؟ آپ نے فرمایا: " نہیں۔" تو ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھااس سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا: "جب آ دمی زیادتی یا كى كرلے تو وہ دو حدے كرے ـ " (عبدالله بن معود ثالثا نے) کہا:اس کے بعد آپ نے دو سجدے کیے۔

[1288] سفیان بن عیینہ نے کہا: ہم سے ابوب نے حدیث بیان کی ، انھول نے کہا: میں نے محمد بن سیرین سے سنا، وہ کہدرہے تھے: میں نے حضرت ابوہریرہ دائن سے سنا، وہ کہدر ہے تھے: ہمیں رسول الله تالی نے دو پیر کے بعد کی ایک نماز ظہریا عصر رہ تھائی اور دورکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر قبلے کی ست (گڑے ہوئے) تھجور کے ایک تے کے یاس آئے اور غصے کی کیفیت میں اس سے میک لگالی الوگوں میں ابوبکر وعمر والجام موجود (بھی) تھے، انھوں نے آپ کی ہیب کی بنا پر گفتگو نہ کی جبکہ جلد بازلوگ (نماز پڑھتے ہی) نكل كي، اور كمن كل : نماز من كى موكى به ـ تو ذواليدين (نام کھخص) کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا نماز مختصر كردى كى ب يا آپ بحول ك ين اي اكرم الكالا في دائیں اور بائیں دیکھ کر بوچھا:'' ذوالیدین کیا کہدرہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: سچ کہدر ہا ہے، آپ نے دور کعتیں ہی پڑھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے دور کعتیں (مزید) پڑھیں اور سلام پھیر ويا، پير الله اكبركهااورىجدوكيا، پيرالله اكبركهااورسراتهايا، پرالله اكبركهااورىده كيا، پرالله اكبركهااورسرا تفايا-

قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ.

[۱۲۸۹] ۹۸-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ يَجَلَّدُ إِخْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ. بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ.

عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي شَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ دُوالْيَدَيْنِ فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَارَسُولَ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: «كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: «كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: «كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ يَكُنْ فَقَالَ: «أَصَدَقَ فَكُلُ اللهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «أَصَدَقَ فَكُولُ اللهِ! فَأَتَمَ مُنْ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَجَدَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! فَأَتَمَ دُو الْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! فَأَتَمَ مَحَدَ وَالْيَدَيْنِ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! فَأَتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا بَقِي مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَا بَقِي مِنَ الصَّلَاقِ، ثُمَ سَجَدَ لَتَسْلِيم.

[١٢٩١] (..) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ: الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَلِيَّ، وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

(محمد بن سیرین نے) کہا:عمران بن حصین داللا کے حوالے ۔ سے مجھے بتایا گیا کہ انھول نے کہا: اور سلام پھیرا۔

[1289] (سفیان کے بجائے) جماد نے ہمیں حدیث بیان کی (کہا:) ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث سائی، انھوں نے حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ ٹاٹھ کی نے ہمیں دو پہر کے بعد کی دونماز وں میں سے ایک نماز پڑھائی .....آگے سفیان (بن عیمینہ) کے ہم معنی حدیث (سائی۔)

[1290] این افی احمد کے آزاد کردہ غلام ابوسفیان سے دوایت ہے کہ اس نے کہا: میں نے حضرت ابو ہریرہ تالین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ تالین نے ہمیں عصر کی نماز پر حائی اور دو رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین (تامی فخض) کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! نماز کم کردی گئی ہے یہ ہول گئے ہیں؟ رسول اللہ تالین نے فرمایا: "اییا کوئی کام نہیں ہوا۔" اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کوئی کی کم نہیں ہوا۔" اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کوئی کی کم نہیں ہوا۔" اس نے عرض کی: اے اللہ تالین کوئی کی کم نیوبہ ہوئے اور بوچھا: "کیا ذوالیدین نے سے کہا طرف متوجہ ہوئے اور بوچھا: "کیا ذوالیدین نے سے کہا اللہ تالین نے رسول! تو رسول اللہ تالین نے رسول! تو رسول اللہ تالین نے بیجے سلام ہے۔" ناموں نے کہا: جی ہاں! اے اللہ کے رسول! تو رسول اللہ تالین نے جو نماز رہ گئی بوری کی، پھر بیٹے بیٹے سلام بیسے بیٹے سلام کے بعد دو تجدے کے۔

12911علی بن مبارک نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا:
ہمیں کی نے حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہمیں ابوسلمہ
نے حدیث سائی، کہا: ہمیں حضرت ابو ہریرہ فٹاٹو نے حدیث
بیان کی کہ رسول اللہ تالی نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھا کیں،
بیان کی کہ رسول اللہ تالی نے ظہر کی دو رکعتیں پڑھا کیں،
پھرسلام پھیردیا تو بوشکیم کا ایک آ دمی آپ کے قریب آیا اور
عرض کی: اے اللہ کے رسول! نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ
بھول گئے ہیں؟ .....اور آگے (سابقہ) حدیث بیان کی۔

أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

آ ۱۲۹۲] ۱۰۰-(..) وَحَدَّثَنِي إِسْحَكُ بْنُ مَنْصُورٍ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْلَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ الظُّهْرِ، سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمٍ، وَّاقْتَصَّ الْحدِيثَ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيّةً.
أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُبنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيّةً.
قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَلْمَرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْمُهَلِّبِ، عَنْ الْعِصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَةً، فَقَامَ إِلَيهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَةً، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهٰى فَصَلَى رَكْعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،

[1292] شیبان نے کیلی سے، انھوں نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہر برہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نمی اکرم ٹاٹٹٹ کے ساتھ (اقتدا میں) ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ ٹاٹٹٹ نے دور کعتوں پرسلام چھیر دیا، اس پر بنی سلیم کا ایک آ دمی کھڑا ہوا ...... آ کے (فدکورہ بالا) حدیث بیان کی۔

[1293] اسائیل بن ابراہیم نے فالد (حذاء) ہے، انھوں نے ابوقلا ہے، انھوں نے ابومہلب سے اور انھوں نے حضرت عمران بن حصین ڈاٹھ سے روایت کی کہ رسول اللہ ناٹھ نے عصر کی نماز پڑھائی اور تین رکعات پرسلام پھیر دیا، پھراپ گھر تشریف لے گئے تو ایک آ دی جے بڑ باق کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لیے شے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی: اے اللہ کے رسول! پھر آپ ناٹھ سے جو (سہو) ہوا تھااس کا آپ کے سامنے تذکرہ آپ ناٹھ سے جو (سہو) ہوا تھااس کا آپ کے سامنے تذکرہ لوگوں کے پاس آپنچ اور پوچھا: ''کیا ہیں تی کہ رہا ہے؟'' لوگوں نے کہا: تی ہاں! تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر لوگوں نے کہا: تی ہاں! تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھراہ کے دوجدے کے، پھرسلام پھیرا۔

ک فاکدہ: زیادہ تر اجادیث اور زیادہ صحابہ فائل ہے یہی مروی ہے کہ آپ نے دورکعتوں کے بعد سلام پھیرا تھا۔ غالبًا بعد کے راویوں میں سے کی کووہم ہوا ہے۔ ترجیح دورکعتوں والی روایت کو حاصل ہے۔ (فنے الباری، حدیث: 1229)

[۱۲۹٤] ۱۰۲-(..) وَحَدَّنَنَا إِسْحَقُ بْنُ [1294] عبدالوہاب ثقفی نے فالد حذاء ہے باتی مائدہ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ: ای سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین عالی ہے روایت حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةً، کی، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ تَالِمُ نے عصر کی تیری عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: رکعت میں سلام پھیردیا، پھراٹھ کرا پخ ججرے میں داخل سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِّنَ مَوْكَ، ایک (لج) چوڑے ہاتھوں والا آ دمی کھڑا ہوا اور

الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ رَجُلُّ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ:أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ يَارَسُولَ اللهِ! فَخَرَجَ مُغْضَبًا، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ النِّي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ.

## (المعجم ٢٠) - (بَابُ سُجُودِ التَّلاوَةِ) (التحفة ٢٣)

آ۱۲۹۰] ۱۰۳-(۵۷۰) حَلَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَرْبٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْبَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ يَخْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ يَعَلِي كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِي يَعَلِي كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيْفَجُدُ وَنَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةً، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضَنَا مَوْضِعًا لَمَكَانِ جَبْهَتِهِ.

آبِي شَيْنَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْنَةَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ أَبِي شَيْنَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ قَالَ: رُبَّمَا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْقُرْآنَ، فَيَمُرُ بِالسَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْدُحَمْنَا عِنْدَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا بِنَا، حَتَّى الْدُحَمْنَا عِنْدَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيهِ، فِي غَيْرٍ صَلَاةٍ.

[۱۲۹۷] ١٠٥-(٥٧٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ سَمِعْتُ الْأَسُودَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم کروی گئی ہے؟ پھر آپ غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکھت پڑھائی، پھرسلام پھیردیا، پھر سہو کے دو مجدے کیے، پھرسلام پھیرا۔

### باب:20- سجدهٔ تلاوت كابيان

[1295] یکی بن سعید قطان نے عبیداللہ سے مدیث بیان کی، انھوں نے کہا: جمعے نافع نے حضرت ابن عمر شاہات کے خردی کہ نی کریم ناہا کم تے مقام کر تا اور کی کہ نی کریم ناہا کم تے ساتھ ہوتا ہوتا اور بحدہ کرتے تو ہم (سب) بھی آپ کے ساتھ مجدہ کرتے ہتی کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی عبانہ ماتی تھی۔ میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی عبانہ ماتی تھی۔

[1296] محمد بن بشر نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبیداللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انھوں نے حضرت ابن عمر چائی سے روایت کی، انھوں نے کہا: بسا اوقات رسول اللہ تائیل قرآن پڑھتے ہوئے سجدے (والی آیت) سے گزرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے، آپ کے پاس ہماری بھیڑلگ جاتی حتی کہم میں سے بعض کو سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہ ملتی (یہ سجدہ) نماز کے علاوہ ہوتا تھا۔

[1297] حضرت عبدالله (بن مسعود الله في أكرم تلفظ المستود الله في المرم تلفظ المستود الله في المرم تلفظ المستود الله في المراس المستود المستود

مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِّنْ حَصَّى أَوْ تُرَابِ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي لَهَذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا

[۱۲۹۸] ۱۰۹–(۷۷ه) وَحَدَّثْنَا يَخْبَى بْنُ

يَحْلَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُسَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خُصَيْفَةً، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامُ فِي شَيْءٍ، وَّزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَيٰ ﴾ ، فَلَمْ يَسْجُدْ.

🏄 فاكده:مقصوديه بے كه امام آيت بحده كى تلاوت كرے تو مقترى بھى جس نے خودوه آيت تلاوت نہيں كى ، اس كے ساتھ محبده كرے - حديث كام كلے حصے كامطلب يہ ہے كہ تجدة تلاوت فرض عين نہيں - بعض علاء كہتے ہيں كه بيصورت ابتدائي دور من تقي، بعد میں آپ نافیا نے ہمیشہ بحد و تلاوت کا اہتمام فرمایا۔

> [١٢٩٩] ١٠٧–(٥٧٨) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَرَأَ لَهُمْ: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَّا اللَّهَا الْصَرَفَ السَّجَدَ فِيهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا .

> [١٣٠٠] (..) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى:أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَنْحَيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَّلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

كافى ب\_عبداللد (بنمسعود اللي انكرا: من في بعد مي و یکھا،اے کفر کی حالت میں قبل کیا گیا۔

[1298] عطاء بن بيار نے (اينے شا كردابن قسيط كو) بتایا کدانھوں نے امام کے ساتھ (قرآن کی کسی سورت کی) قراءت كرنے كے بارے ميں حضرت زيد بن ابت ثالثا ے سوال کیا؟ انھوں نے کہا: امام کے ساتھ (فاتحہ کے سوا) کچھ نہ بڑھے اور کہا: انھول (زید ٹائٹا) نے رسول اللہ تالل کے سامنے ﴿ وَالنَّهِ عِيمِ إِذَا هَوْي ﴾ يرهي تو آپ نے محدہ نه كيا۔

[1299] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن بزید نے ابوسلمہ بن عبدالرحل سے روایت کی کہ حضرت رِدهی اوراس میں سجدہ کیا، پھر جب سلام پھیرا تو انھیں بتایا كەرسول الله مَالْيُمُ نے اس سورت میں سحدہ كما تھا۔

[1300] سیجی بن انی کثیر نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ اٹالٹا ہے اور انھول نے نبی کریم تالٹا ہے ای کے مانندروایت کی۔

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ ابْنُ عُينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ مِينَاءَ، وَ﴿ آفَرَأُ إِلْسَو رَبِكَ ﴾ .

[۱۳۰۲] ۱۰۹ - (...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَجَدَ رَسُولُ اللهِ يَتَلِيْهِ فِي: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآهُ اَشَقَتْ﴾. وَ﴿ آفَزَا بِاللهِ رَبِكَ﴾.

[١٣٠٣] (..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلَى:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ،
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ،

الله بَنُ عَبْدِ الْعَنْبِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ: صَلَّاةَ الْمُعْتَمَةِ فَقَرَأً: قَالَ: صَلَّاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: قَالَ: صَلَّاةَ الْعَتَمَةِ فَقَرَأً: هَا السَّمَاةُ انشَقَتْ ﴿ فَقَالَ: سَجَدَ فِيهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ هٰذِهِ السَّجْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا.

[1301] عطاء بن میناء نے حضرت ابو ہریرہ دی تا تا ۔ روایت کی، انھول نے کہا: ہم نے نبیِ اکرم مُلٹا کے ساتھ ﴿إِذَا السّبَاءُ انْشَقَتْ ﴾ اور ﴿ إِقْرَأْ بِالسّعِد رَبِّكَ ﴾ میں مجدہ کیا۔

[1302] صفوان بن سليم نے بنونخروم كے آزاد كرده غلام عبدالرحمٰن اعرج سے روایت كى، انھول نے حضرت ابو ہریدہ دائوں اللہ فائوں اللہ فائوں اللہ فائوں نے اللہ فائوں اللہ فائوں نے اللہ فائوں کے اللہ کا اور ﴿ اِلْحَوْاَ بِالسَّمِدَ وَبِكَ ﴾ میں سجدہ كیا۔

[ 1303] عبیداللہ بن ائی جعفرنے عبدالرحمٰن اعرج ہے، انھوں نے حضرت ابو ہر رو اٹھ سے اور انھوں نے رسول اللہ مُنْفِظ سے اس کے ماند بیان کیا۔

[1304] عبیداللہ بن معاذ عبری اور محمہ بن عبدالاعلیٰ نے کہا: ہمیں معتمر نے اپنے والد (سلیمان تمی ) سے حدیث سائی، انھوں نے بکر (بن عبداللہ مزنی) سے اور انھوں نے ابورافع سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابورافع سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضوں نے ابوہریہ وہاللہ کا انشقت کی کی تلاوت کی اور اس میں بحدہ کیا۔ میں نے پوچھا: یہ بحدہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے بوچھا: یہ بحدہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا: میں نے اس میں ابوالقاسم (محمد رسول اللہ تا اللہ کا کہا) کے پیچھے بحدہ کیا، اس میں ابوالقاسم (محمد رسول اللہ تا اللہ کا یہاں تک کہا: کیا، اس میں ابوالقاسم (محمد رسول اللہ تا ابول کا یہاں تک کہا: کہا، سے میں اس میں ہمیشہ بحدہ کرتا رہوں کا یہاں تک کہا: کہا، سے بیرہ کرتا ہوں۔

[۱۳۰٥] (..) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِلِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، كُلُّهُمْ عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا: خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ.

الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي وَيْمُونَةَ بَعْفَرِ عَلَا عِنْ أَبِي مَيْمُونَةَ بَعْفَرِ عَنْ أَبِي وَافِعِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَسْجُدُ فِي: ﴿ إِذَا ٱلتَّمَلَةُ ٱلشَاءُ تَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: تَسْجُدُ فِيهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَأَيْتُ خَلِيلِي ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ: النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

(المعحم ٢١) - (بَابُ صِفَةِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ، وَكَيُفِيَّةِ وَضُعِ الْيَدَيُنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ) (التحفة ٨٤)

[۱۳۰۷] ۱۲-(۵۷۹) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ بْنِ رِبْعِيِّ الْقَيْسِيُّ: حَدَّبُنَا أَبُو هِشَامِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالً: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَعْدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ، وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ

[1305] على بن بونس، يزيد بن زريع اورسكيم بن اختفر سب نے (سليمان) تيم سے سابقه سند کے ساتھ روايت کی ليکن انھوں نے خَلْفَ أَبِي الْفَاسِم وَاللّٰهِ (ابوالقاسم وَاللّٰهِ لَكُنْ اَلْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الل

[1306] شعبہ نے عطاء بن الی میمونہ سے اور انھوں
نے ابورافع سے روایت کی ، کہا: میں نے حضرت ابو ہر برہ وہ اللہ اللہ کا انشاقت کی میں سجدہ کرتے تھے۔
میں نے بوچھا: آپ اس میں سجدہ کرتے ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں! میں نے اپنے خلیل طاق کا کواس میں سجدہ کرتے ہیں درکھا، اس لیے میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گاحتی کہ ان سے جاملوں۔

شعبہ نے کہا: میں نے (عطاء سے) پوچھا: (خلیل سے مراد) نبی اکرم تائی ہیں؟ انھوں نے کہا: ہاں۔

باب:21-نمازین بیضنے کا طریقه اور دونوں ہاتھ رانوں پرر کھنے کی کیفیت

[ 1307] عثمان بن عليم نے كہا: عامر بن عبداللہ بن ذهير نے اپنے والد سے روايت كرتے ہوئے جمعے حديث سائى، انھوں نے كہا: رسول اللہ علاق جب نماز ميں بيٹے تو اپنا باياں پاؤں اپنى ران اور اپنى پندلى كے درميان كر ليتے اور اپنا داياں پاؤں بچھا ليتے اور اپنا باياں ہاتھا پے باكيں گھنے پراور اپنا داياں ہاتھ اپنى اتھا بى دائى سے اپنا داياں ہاتھ اپنى الكى سے الناره كرتے۔

يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِي، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

🚣 فائدہ: اپنے بائیں پاؤں کو دائیں ران اور پنڈلی کے درمیان رکھنا اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنے کے بجائے بچھالینا بھی آپ ے ثابت ہے۔اس کا مقصد غالبًا یہ ہے کہ جب کسی بنا پرآپ ناٹھ کے معمول بہطریقے پر بیٹھناممکن نہ ہوتو اس طرح کی کسی تبدیلی کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے۔ کوشش یہی ہوکہ ایسی حالت میں بھی دونوں ہاتھ رانوں اور گھنٹوں پر رہیں۔

> [١٣٠٨] ١١٣-(..) حَدَّثَنَا قُتَنْمَةُ بُنُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ – وَاللَّفْظُ لَهُ – قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنِي، وَيَدَهُ الْيُسْرِي عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرِي رُكْبَتَهُ.

[١٣٠٩] ١١٤-(٥٨٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ وَّعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلُسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا.

[١٣١٠] ١١٥-(:.) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟

[1308] ابن عجلان نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ؟ ح: اور انھول نے اپ والدے روایت کی، انھول نے کہا: رسول الله ظائم جب (نماز میس) بیشه کردعا کرتے تو اپنادایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے اورائی شہادت کی انگل سے اشارہ کرتے اور اپنا اگوشا ا پی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنے بائیں گھٹنے کواپنی بائیں ہ تقبلی کے اندر لے لیتے ( پکڑ لیتے۔)

[1309] عبيدالله بن عمر في نافع سے اور انھوں في حفرت ابن عمر والثباس روایت کی که نبی مکافل جب نمازیل بیضے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ لیتے اور الكوشے سے ملنے والى داكيں ہاتھ كى الكى (شہادت كى الكى) الله كراس سے دعا كرتے اور اس حالت ميں آپ كا بايال ہاتھ آپ کے بائیں گھنے پر ہوتا،اے (آپ)اس ( گھنے) یر پھیلائے ہوتے۔

[1310] الوب نے نافع سے اور انھوں نے حضرت بيضة توابنا بايال باتحداي باكيل محفن يرركحة اورابنا دايال ہاتھ اینے واکیں گھٹے بررکھتے اور الکیوں سے تریپن (53)

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام \_\_\_\_\_\_ مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

کی گرہ بناتے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے۔

کے فائدہ : گنتی کے اشارے میں انگشت شہادت کو آزادر کھتے ہوئے انگوشے کو بڑی انگلی پرر کھنے کا مطلب 53° کا عدد تھا۔ تشہد کے دوران آپ بڑا آگ انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے باتی انگلیوں کوموڑ کر رکھتے اور انگوشے کو بڑی انگلی سے ملاتے جس طرح ترین کا اشارہ ہوا کرتا تھا۔

يَخْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مَّسْلِم بْنِ الْمُعْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مَّسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَيْ مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ اللهِ عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، بِالْحَطٰى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهانِي، فَقَالَ: إصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَخِذِهِ النَّهُ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ النِّي تَلِي الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَأَشِيلُ الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَأَشِيلًى الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَأَشِيلًى الْإِنْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى وَأَشِيلُ وَالْمُسْلِى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْلِى.

[۱۳۱۲] (..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ: قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ حَدَّثَنِيهِ مُسْلِمٌ.

المام مالک نے مسلم بن ابی مریم سے اور انھوں نے علی بن عبد الرجمان مُعاوی سے روایت کی کہ انھوں نے کہا: مجھے عبد اللہ بن عمر ان جُناف نے دیکھا کہ بیس نماز کے دوران (بے خیالی کے عالم بیس نیچ پڑی ہوئی) کنگر یوں سے کھیل رہا تھا۔ جب انھوں نے سلام چھیرا تو مجھے منع کیا اور کہا: ویسے کرو جس طرح رسول اللہ طاقی کیا کرتے تھے۔ بیس نے پوچھا: رسول اللہ طاقی کیا کرتے تھے۔ بیس نے پوچھا: رسول اللہ طاقی کیا کرتے تھے؟ انھوں نے بنایا: جب آپ نماز بیس بیٹھے تو اپنی وائیں جھیلی اپنی وائیں ران پر رکھتے اور سب انگلیوں کو بند کر لیتے اور انگو تھے کے ساتھ والی انگی سے اشارہ کرتے اور اپنی بائیں جھیلی کو اپنی بائیں ران پر رکھتے۔

[1312] ابن ابی عمر نے کہا: ہمیں سفیان نے مسلم بن ابی عربیم سے حدیث سائی، انھوں نے علی بن عبدالرجمان معاوی سے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر ان انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابن عمر ان انھاک کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی ..... پھر سفیان نے مالک کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور (سفیان کے شاگر دابن ابی عمر نے) بیاضافہ کیا کہ سفیان نے کہا: یجی بن سعید نے ہمیں یہ حدیث مسلم (بن ابی مریم) سے بیان کی تحدیث مسلم (بن ابی مریم) سے بیان کی تحدیث مسلم (بن ابی مریم) سے بیان کی تحدیث سائی۔

(المعجم ٢٢) - (بَابُ السَّلَامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَرَاغِهَا، وَكَيْفِيَّتِهِ) (التحفة ٢٥)

[۱۳۱۳] ۱۹۷-(۵۸۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَمِ وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، أَنَّ أَمِيرًا كَانَ بِمَكَّةَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْي عَلِقَهَا؟.

قَالَ الْحَكَمُ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ تَفْعَلُهُ.

[١٣١٤] ١٦٨-(..) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُلِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ شُعْبَةُ - رَفَعَهُ مَرَّةً -: أَنَّ أُمِيرًا أَوْ رَجُلًا سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَّى عَلِقَهَا ؟.

[١٣١٥] ١٣١٥-(٥٨٢) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ جَعْفَرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ ابْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ يَعْلِيهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَالْمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيْضَ بَيْضَ فَدُهِ.

باب:22-نماز ختم کرنے کے لیے اس سے فارغ ہوتے وقت سلام پھیر نااوراس کی کیفیت

[1313] زُمیر بن حرب نے کہا: ہمیں بچیٰ بن سعید نے شعبہ سے حدیث بیان کی، انھوں نے حَکَم اور منصور سے، انھوں نے حَکَم اور منصور سے، انھوں نے ایومعمرے روایت کی کہ انھوں نے ایومعمرے روایت کی کہ ایک حاکم جو مکہ میں تھا دو طرف سلام چھیرتا تھا۔ حضرت عبداللہ (بن مسعود) دائیڈ نے کہا: وہ کہاں سے اس سنت سے وابستہ ہواہے؟

عم نے اپنی حدیث میں کہا: (عبدالله بن مسعود الله الله علی حدیث میں کہا) رسول الله ظافی الیے ہی کیا کرتے تھے۔

المعد المعد

#### (المعجم٢٣) - (بَابُ الذُّكُرِ بَعُدَ الصَّلاةِ) (التحفة ٧٦)

[١٣١٦] ١٢٠-(٥٨٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرٍو. قَالَ: أَخْبَرَنِي بِذَا أَبُو مَعْبَدٍ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيرِ.

[۱۳۱۷] ۱۲۱-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَلٍ مَّوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ.

قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِأَبِي مَعْبَدٍ فَأَنْكَرَهُ. وَقَالَ: لَمْ أُحَدِّثُكَ بِهِٰذَا. قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ قَبْلَ ذٰلِكَ.

حَاتِم: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ ؟ حَاتِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حَاتِم: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ؟ حِ: وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَّوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّيْ عِيلَا مِن يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِاً. وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِاً. وَأَنَّهُ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْلِاً. وَأَنَّهُ

### باب:23-نماز کے بعد ذکر کرتا

[1316] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں سفیان بن عیدنہ نے عمرہ (بن دینار) سے حدیث سائی، انھوں نے کہا: مجھے ابومعبد نے ابن عباس ڈائٹن سے اس بات کی خبر دی، بعد میں (مجول جانے کی وجہ سے) اس سے انکار کر دیا، انھوں (ابن عباس ڈائٹن کی نمازختم ہونے کا بیتہ کی نمازختم ہونے کا بیتہ کی بیر سے چاتا تھا۔

[1317] ابن الی عمر نے کہا: ہمیں سفیان بن عید نے عمر بن وینار سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت ابن عباس چہنے کے حوالے سے بتاتے عباس چہنے کے حوالے سے بتاتے ہوئے سا، انھوں (ابن عباس چہنے) نے کہا: ہمیں رسول اللہ ناہی کی نمازختم ہوجانے کا پنة اللہ اکبری سے لگا تھا۔

عمرونے کہا: میں نے اس روایت کا (بعد میں) ابومعبد کے سامنے ذکر کیا تو انھوں نے اس سے انکار کیا اور کہا: میں نے شخصیں میہ حدیث نہیں سائی عمرو نے کہا: حالا نکہ انھوں نے اس سے پہلے مجھے میہ بات بتائی تھی۔

[1318] ابن جرت نے کہا: مجھے عمرو بن دینار نے بتایا کہ ابن عباس فاتھا کے آزاد کردہ غلام ابومعبد نے آٹھیں بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فاتھا نے آٹھیں خبر دی کہ جب لوگ فرض نماز سے سلام بھیرتے تو اس کے بعد بلند آ واز سے ذکر کرنا نبی اکرم ٹاٹھا کے دور میں (رائح) تھا اور ابومعبد نے) کہا: ابن عباس فاتھا نے فرمایا: جب لوگ سلام بھیرتے تو مجھے اس بات کاعلم ابی (بلند آ واز کے ساتھ کے کھیرتے تو مجھے اس بات کاعلم ابی (بلند آ واز کے ساتھ کے گئے ذکر) ہے ہوتا تھا۔

قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ، إِذَا انْصَرَفُوا، بِذَٰلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

## (المعجم ٢٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّعَوُّذِ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ) (التحفة ٧٧)

آن بَوْ مَلَهُ بْنُ يَحْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. سَعِيدٍ وَحَرْمَلَهُ بْنُ يَحْلَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. قَالَ حَرْمَلَهُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عِلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

[١٣٢١] ١٢٥–(٥٨٦) حَدَّثْنَا زُهَيْرُ بْنُ

باب:24- تشہداور سلام کے درمیان عذابِ قبر سے اللہ کی بناہ مانگنام ستحب ہے

[1320] حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹا سے روایت ہے کہ میں نے (یہودی عورت والے) اس (واقعے) کے بعد آپ ٹاٹٹا سے سنا، آپ قبر کے عذاب سے بناہ ما نگتے تھے۔

[ 1321 ] ابوواکل ( شقیق بن سلمه ) نے مسروق سے اور

حَرْبٍ وَّإِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيهَ، كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَّنْصُورٍ، جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَّسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَخَلَتْ عَلَيَّ عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَقَالَتَا: إِنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ. فَقَالَتْ: فَكُذَّبُهُمَا، وَلَمْ أَنْعِمْ أَنْ أَصَدُقَتُهُمَا، فَخَرَجَتَا، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ لَهُ عَجُوزَيْنِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ لَهُ : يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْتُ الْمَدِينَةِ دَخَلَتَا عَلَيْ، فَزَعَمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ لَهُ لَا اللهِ يَعْفُودِ يَهُودِ يَهُودِ يَعْوَدِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ لَلْقُبُورِ يُعْمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُورِ يَعْمَتَا أَنَّ أَهْلَ الْقُبُودِ يَعْدُر يَعُورِهِمْ، فَقَالَ: "صَدَقَتَا، إِنَّهُمْ لَلْقُبُورِ يُعْمَلُ أَنْ أَهْلَ الْقُبُودِ يَعْدُر بَعْدَابً يَسَمَعُهُ الْبَهَائِمُ " ثُمَّ قَالَتْ: فَمَا يُعَدُّر مِنْ عَذَابٍ يَعَدُر مِنْ عَذَابٍ مُنَا مَنْ عَلَانَ يَتَعَوّذُ مِنْ عَذَابٍ رَقْمَ مَنَا أَلَا يَتَعَوّذُ مِنْ عَذَابِ اللهَ الْقَبْرِ.

السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخُوصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ السَّرِيِّ: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخُوصِ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَّشُرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ. وَفِيهِ. قَالَتْ: وَمَا صَلَّى صَلَاةً، بَعْدَ ذٰلِكَ، إِلَّا سَمِعْتُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(المعجمه ٢) - (بَابُ مَا يُسْتَعَاذُ مِنْهُ فِي الصَّلاقِ) (التحفة ٧٨)

[۱۳۲۳] ۱۲۷–(۵۸۷) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا:حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغْدٍ، قَالَ:حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ

انھوں نے حضرت عاکشہ راہ سے روایت کی، انھوں نے کہا:

مدید کے یہودیوں کی بوڑھی عورتوں میں سے دو بوڑھیاں
میرے گھر آئیں اور انھوں نے کہا: قبروں والوں کو ان کی
قبروں میں عذاب دیاجا تا ہے۔ میں نے ان دونوں کو جھٹا یا
اور ان کی تصدیق کے لیے ہاں تک کہنا گوارا نہ کیا، وہ چلی
گئیں اور رسول اللہ گاہڑ میرے پاس تشریف لائے تو میں
نے آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس مدینہ کی
بوڑھی یہودی عورتوں میں سے دو بوڑھیاں آئی تھیں، ان کا
خیال تھا کہ قبر والوں کوان کی قبروں میں عذاب دیاجا تا ہے۔
آپ نے (پچھ دن گزرنے کے بعد) فرمایا: "ان دونوں
آپ نے کہا تھا۔ (قبروں میں) ان (کا فروں، گناہ گاروں) کو
ایسا عذاب ہوتا ہے کہا ہے مولیثی بھی سنتے ہیں۔" اس کے
بعد میں نے آپ کو دیکھا آپ ہر نماز میں قبر کے عذاب سے
بناہ ما نگتے تھے۔

[1322] (ابوواکل کے بجائے) اشعث کے والد (ابوشعاء ملیم محاربی) نے مسروق سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ہے گا سے نہ کورہ بالا حدیث روایت کی۔ اور اس میں بیہ کہ حضرت عائشہ ہے گا نے کہا: آپ نے اس کے بعد جونماز بھی پڑھی میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس میں قبر کے عذاب پڑھی میں نے آپ سے سنا کہ آپ اس میں قبر کے عذاب سے بناہ ما گلتے تھے۔

ہاب:25-نماز میں کن چیزوں سے پناہ مانگی حاتی ہے؟

[1323] حضرت عائشہ ﷺ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طاق کو اپنی نماز میں، وجال کے فتنے سے پناہ مانگتے

صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَشْتَعِيذُ فِي صَلَاتِهِ، مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

آبِي الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ وَّزُهَيْرُ الْبَهُ الْجَهْضَمِيُّ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَّأَبُو كُرَيْبٍ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ الْبَنِ عَطِيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَنْ يَخْمَى بْنِ أَبِي عَائِشَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَبِي سَلَمَةً، وَمِنْ قَنْدَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللهُمْ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». جَهَنَّمَ، وَمِنْ شَرِّ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». وَمِنْ شَرِّ فِنْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ». والله الشَهْ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

[١٣٢٥] ١٣٢٥ (٥٨٩) حَدَّثِنِي أَبُو بَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ السُّحَقَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَعْلِيُ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلِيْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلِيْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلِيْ أَخْبَرَتُهُ، أَنَّ النَّبِيِّ يَعْلِيْ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا اللَّهَجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَعْرَمِ " وَالْمَعْرَمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[1324] وکیج نے کہا: ہمیں اوزا کی نے حمان بن عطیہ سے حدیث سائی، انھول نے محمد بن الی عائشہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، نیز (اوزا کی نے) کی بن ابی کثیر سے، انھول نے ابوسلمہ سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کاٹٹ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔'' کہے: ''اے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جبنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں جن آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور میں بناہ میں آتا ہوں۔''

فَأَخْلَفَ، [انظر: ٦٨٧١]

آ ١٣٢٦] ١٣٠-(٥٨٨) وَحَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنِي الْهَيْرُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنِي الْأُوزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنِي الْأُوزَاعِيُّ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةً: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةً، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ الْإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مُنَ التَّشَهَدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِّنْ مَنْ التَّشَهَدِ الْآخِرِ، فَلْيَتَعَوَّذُ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ».

[راجع: ١٣٢٤]

[۱۳۲۷] وَحَدَّثَنِيهِ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا هِفُلُ بْنُ زِيَادٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمْ: أَخْبَرَنَا عِيلَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِّنَ التَّشَهُدِ" وَلَمْ يَذْكُرِ "الْآخِرَ".

[١٣٢٨] ١٣١-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَخْلِى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَخْلِى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَغُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَيِّلِةٍ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ عَيِّلِةٍ: «اَللّٰهُمَّ! إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَفِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَشَرَّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ».

[۱۳۲۹] ۱۳۲ه-(..) وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اعُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، عُوذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

[1327] ہمقل بن زیاد اورعیلی بن بونس دونوں نے اوزائ کی ندکورہ سند سے یہی حدیث روایت کی، اس میں ہے، آپ نے فرمایا:"جبتم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو....." انھوں نے الآخر (آخری تشہد) کے الفاظ نہیں کہے۔

[1328] ہشام نے یجیٰ سے اور انھوں نے ابوسلمہ سے روایت کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے سنا، وہ کہتے سے: اللہ کے نبی مٹاٹٹ نے دعا کی: ''اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور سے حجال کے شر سے۔''

[1329] عمرو (بن دینار) نے طاوس سے روایت کی،
انھوں نے کہا: میں نے حضرت ابوہریرہ جھٹیئے سے سنا، وہ کہتے
سنے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا: "اللہ کے عذاب سے اللہ کی
پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، سیح دجال
کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اور زندگی اور موت کے
فتنے سے اللہ کی بناہ مانگو۔"

الدَّجَّالِ، عُوذُوابِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ١.

[۱۳۳۰] (..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

[۱۳۳۱] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَّأَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ فَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ.

[۱۳۳۷] ۱۳۳۳-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَنِّى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ.

[١٣٣٣] ١٣٣٤–(٠٩٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ - فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمْ هٰذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: فَوُلُوا: اللَّهُمَّ! إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ غَذَابٍ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ».

قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: بَلَغَنِي أَنَّ طَاوُسًا
قَالَ لِابْنِهِ:أَدَعَوْتَ بِهَا فِي صَلَاتِكَ؟ فَقَالَ:
لَا، قَالَ: أَعِدْ صَلَاتَكَ. لِأَنَّ طَاوُسًا رَّوَاهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَوْ أَرْبَعَةِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

[1330] طاوس کے بیٹے (عبداللہ) نے اپنے والد طاوس سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ دہاللہ سے اور انھوں نے نی تھا سے اس کے مائندروایت کی۔

[ 1331] اعرن نے حفرت ابوہریرہ ٹاٹٹا سے اور انھوں نے نبی ٹاٹٹا سے اس کے مانندروایت کی۔

[1332]عبدالله بن شقیق نے حضرت ابو جریرہ وہاللہ سے اور انھوں نبی ماللہ سے روایت کی کہ آپ ماللہ قبر کے عذاب سے ، جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

امام مسلم رائش نے کہا: مجھے یہ بات پہنی کہ طاوی نے اپنے بیٹے سے پوچھا: کیاتم نے اپنی نماز میں یہ دعا ما تکی ہے؟ اس نے جواب دیا: نہیں۔اس پر طاوس نے کہا: دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ انھوں نے (حدیث میں فرکور) یہ دعا تمن یا چار صحابہ سے روایت کی یا جیسے انھوں نے کہا۔ (یعنی جتنے صحابہ

#### سے انھوں نے کہا۔)

(المعجم ٢٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاقِ، وَبَيَان صِفَتِهِ) (التحفة ٧٩)

[۱۳۳٤] ۱۳۰-(۰۹۱) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّادٍ - اسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: الْشَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ، اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: النَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكُتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ: يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ

[۱۳۳0] ۱۳۲-(۰۹۲) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةً، عَاصِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ، إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ! أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ".

### باب:26-نماز کے بعد ذکر کرنامتخب ہے اور اس کا طریقہ

[1334] وليد نے اوزائی ہے، انھوں نے ابو عمار ۔۔ ان کا نام شداد بن عبداللہ ہے۔۔ انھوں نے ابواساء سے اور انھوں نے حضرت ثوبان خائش ہوتے تو تین دفعہ استغفار اللہ طاقی ہم ہوتے تو تین دفعہ استغفار کرتے اور اس کے بعد کہتے: اَللّٰهُمُ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمِنْكَ السَّلَامُ ، تَبَارَكْتَ ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَالْجَلَالِ وَالْعِرْدِ سے وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ہے ، اے جلال والے اور عمل عے ، تو صاحبِ رفعت و برکت ہے ، اے جلال والے اور عن بخشے والے !''

وليد نے كہا: ميں نے اوزائ سے بوچھا: استغفار كيے كيا جائے؟ انھوں نے كہا: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ كيا۔

مِن: يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (يَاكَ اصَافَ كَ ساته) ہے۔

> [۱۳۳۱] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الْأَحْمَرَ، عَنْ عَاصِم، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَّامِ".

> [۱۳۳۷] (...) وَحَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ؛ - وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، كِلَاهُمَا-: عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ، بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

[١٣٣٨] ١٣٧-(٥٩٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَهِ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الله إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ لَهُ الْمُعْلِي لَمَا أَعْطَيْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّا. النَّهُ مَنْكَ الْجَدُّا.

[۱۳۳۹] (....) وَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالُوا:

[1336] ابوخالد احرنے عاصم سے ای سند کے ساتھ پی صدیٹ بیان کی اور یّا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (یَا کے اضافے کے ساتھ) کہا۔

[1337] شعبہ نے عاصم اور خالد سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ بن حارث سے حدیث بیان کی، انھوں نے حضرت عائشہ عالی سے حضرت عائشہ عالی سے اور انھوں نے نبی تالی اس کے ماتھ ) با ذا اندروایت کی، مگروہ (شعبہ یا کے اضافے کے ساتھ ) با ذا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام كَماكرتے تھے۔

[1338] منصور نے میتب بن رافع ہے، انھوں نے مغیرہ بن شعبہ ٹائٹ کے مولی ورّاد سے روایت کی، انھوں نے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹ نے (ان کے مطالب پر) معاویہ ٹائٹ کو کھ بھیجا کہ جب رسول اللہ ٹائٹ نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرتے تو فرماتے: ''ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یکن ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرما نروائی اس کی ہے، وہی شکرو ساکش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ساکش کا حقدار ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نہیں اور جس چیز کوتو روک لے کوئی اے دے سکنے والا نہیں، اور جس چیز کوتو روک لے کوئی اے دے سکنے والا نہیں، اور جس چیز کوتو روک لے کوئی اے دے سکنے والا نہیں، اور جیرے سامنے کی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔''

[1339] الوبكرين الى شيبه الوكريب اور احدين سنان في جميل حديث بيان كى ، ان سب نے كها: جميل الومعاويد

حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ ابْنِ رَافِع، عَنْ وَّرَّادٍ مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ فِي رِوَايَتِهِمَا : قَالَ: فَأَمْلَاهَا عَلَيَّ الْمُغِيرَةُ، وَكَتَبْتُ بِهَا إِلَى مُعَاوِيَةً.

نے اعمش سے حدیث سالی، انھوں نے میتب بن رافع ے، انھول نے مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ کے مولی ور او سے، انھول نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دیافی سے اور انھول نے نبى ناتا سے اى طرح روايت بيان كى ۔ ابوبكر اور ابوكريب نے اپنی روایت میں کہا: (وراد نے) کہا: مغیرہ واللہ نے بیہ بات مجص لکھوائی اور میں نے بیاب حضرت معاوید والله کی طرف لکھ بجی۔

> [١٣٤٠] (..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم: حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ:أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجً:

> أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ:أَنَّ وَرَّادًا مَّوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةً - كَتَبَ ذٰلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ -: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ سَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا ، إِلَّا قَوْلَهُ : "وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ.

[١٣٤١] (..) وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّل؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي:حَدَّثَنِي أَزْهَرُ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ وَّرَّادٍ - كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً - قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ. بِمِثْل حَدِيثِ مَنْصُوْرِ وَّالْأَعْمَش.

[١٣٤٢] ١٣٨–(. . ) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، سَمِعَا وَرَّادًا كَاتِبَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى

[1340] ابن جرج نے کہا: مجھےعبدہ بن الی لبابہ نے خبر دی کد مغیرہ بن شعبہ دانش کے مولی ور ادنے کہا: حضرت مغیرہ بن شعبه وللشُّ نے معاویہ وللنَّا کولکھا۔ جبکہ بیتحریران (مغیرہ) کی خاطر ور او نے لکھی میں نے رسول الله تافیم سے سنا، جب وہ سلام پھيرتے تو كہتے ..... (آگے ايے بى ہے) جیے ان دونوں (منصور اوراعمش) کی حدیث ہے، سوائے آپ اللہ کا کے قول وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كے، انھوں (ابن جریج) نے بیالفاظ بیان نہیں کیے۔

[1341] ابن عون نے ابوسعید سے، انھوں نے ور او ے \_ جومغیرہ بن شعبہ دائٹ کے کا تب تھے روایت کی، کہا: معاوید دان ناخ مغیره دان کی طرف لکھا (مسله دریافت کیا) ....(آگے)منصوراوراعمش کی حدیث کےمطابق (ہے۔)

[1342] سفیان نے کہا: ہمیں عبدہ بن ابی لبابہ اور عبدالملك بن عمير نے حديث سائى، انھول نے مغيره بن شعبہ واللا کے کا تب ور او سے سنا، وہ کہتے تھے: حفرت معاویہ ڈاٹڈا نے مغیرہ ڈاٹٹو کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ

الْمُغِيرَةِ: أَكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ. فَلُولُ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ وَهُوَ عَلَى لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَنِيءَ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ! لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّهِ.

[۱۳٤٣] ۱۳۹-(٥٩٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُرِ أَبِي الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلُ صَلَاةٍ، حِينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ كُلُ صَلَاةٍ، حَينَ يُسَلِّمُ: «لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ النَّياءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». وَفَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَعَالَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

والے بی همات کہا کرتے تھے۔ اور ( . . . ) وَحَدَّنْنَاهُ أَبُو بَكُر بْنُ ( 1344] عبدہ بن سلیمان نے ہشام بن عروہ سے اور

بھیجیں جوآپ نے رسول اللہ عقالہ سے می ہو، تو انھوں نے انھیں لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ عقالہ سے منا، جب آپ نماز ختم کر لیتے تو فرماتے: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللّٰهُ مَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنعْت، وَلَا يَنفُعُ ذَالْجَدُ مِنْكَ الْجَدُ " الله كروا كوئى عبادت وَلَا يَنفُعُ ذَالْجَدَ مِنْكَ الْجَدُ " الله كروا كوئى عبادت كولا يَنفُعُ ذَالْجَدَ مِنْكَ الْجَدُ " الله كروا كوئى عبادت كولا يَنفُعُ دَالْجَد مِنْكَ الْجَدُ " الله كروا كوئى شريك نهيں، حكومت اور فرما فروائى اى كى ہے، وہى شكروستائش كا حقدار ہوكومت اور فرما فروائى اى كى ہے، وہى شكروستائش كا حقدار ہوكى كود يتا چاہے اسے كوئى روك سكنے والا نہيں اور جس چزكو تو كى كود يتا چاہے اسے كوئى روك سكنے والا نہيں اور جس چزكو تو روك لے كوئى اسے دے سكنے والا نہيں اور تيرے سامنے تو روك سكنے والا نہيں اور تيرے سامنے تو روك سكنے والا نہيں اور تيرے سامنے كى شان والے كواس كى شان كوئى فائدہ نہيں دے كتى۔"

الانجار ہے حدیث سائی، کہا: (عبداللہ) بن زہیر تاشی سنام ابوز ہیر ہے حدیث سائی، کہا: (عبداللہ) بن زہیر تاشی سلام پھیرکر ہرنماز کے بعد پہ کلمات کہتے تھے: ''ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، عوا کوئی شریک نہیں، حکومت اور فرمانروائی اس کی ہے اور وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور وہی شکر و ستائش کا تقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہوں سے بچنے کی تقدار ہے اور وہی کر ماتی کی بدگی نہیں تو فتی اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی سے (ملتی) ہے، اس کے سوا کوئی المہ ومعبود نہیں۔ ہم اس کے سوا کوئی اللہ ومعبود نہیں۔ ہم اس کے سوا کوئی اللہ ومعبود نہیں کا منہ خوبصورت تعریف کا مزاوار بھی وہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اظلاص رکھنے والے معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اظلاص رکھنے والے معبود نہیں، ہم اس کے لیے دین میں اظلاص رکھنے والے رسول اللہ تاہد کا ان اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ تاہد کی اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ تاہد کی اگر اس کو رکھنا ہی) ناپند کریں۔' اور کہا کہ والے رسول اللہ تاہد کی اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ تاہد کی اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ تاہد کی اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ تاہد کی اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ تاہد کی اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ رسول اللہ تاہد کی کا مزام کی تو تھے۔

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّنَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلِي لَّهُمْ، أَنَّ عَبْدَاللهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُهَلِّلُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ يَقُولُ ابْنُ الزُّبَيْرِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

[۱۳٤٥] (...) وَحَدَّنَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَّةً: حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلَيَةً : حَدَّثَنَا الْبُنُ عُلِيَةً : حَدَّثَنِي أَبُوالزُّبَيْرِ فَعْمَانُ: حَدَّثَنِي اَبُوالزُّبَيْرِ فَلْمُ عَلٰى قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلٰى لَمُولُ اللهِ عَلٰى لَمْذَا الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَمُولُ إِذَا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ أَوِ الصَّلَوَاتِ: فَلْدَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَام بْنِ عُرْوَةً.

المُعَدَّ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِم، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ وَأَنَّ اللهِ بْنِ سَالِم، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ وَأَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ عُفْبَةَ وَأَنَّ اللهِ يَشِيعُ مَا الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ، فِي إِثْرِ الصَّلاةِ إِذَا اللهِ مَلْمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ سَلَّمَ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَكَانَ يَذْكُرُ ذُلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[۱۳٤٧] ۱۶۲-(٥٩٥) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ لَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - وَهٰذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً - وَهٰذَا حَدِيثُ قُتَيْبَةً -: أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ

افعول نے اپنے خاندان کے مولی ابوز بیر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ٹاٹھ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تنے (آگے) ابن نمیر کی روایت کے مائند ہے اور افعول نے اپنی حدیث کے آخر میں کہا: پھر ابن زبیر کہتے کہ رسول اللہ ٹاٹھ ہم نماز کے بعد ان (کلمات) کو بلند آواز سے کہتے تئے۔

[1345] (ہشام کے بجائے) تجائے بن ابی عثان نے بھے حدیث بیان کی، کہا: مجھے حدیث بیان کی، کہا: مجھے سے ابوز پیر نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا سے سنا، وہ اس منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹھا نمازیا نمازوں کے آخر میں سلام چھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے نمازوں کے آخر میں سلام چھیرنے کے بعد کہا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔ آگے )ہشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔۔۔۔۔۔ (آگے)ہشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔

[1346] موی بن عقبہ سے روایت ہے کہ ابوز بیر کی نے افسی حدیث سائی کہ انھوں نے عبداللہ بن زبیر والٹنا سے سنا، جب وہ نماز کے بعد سلام پھیرتے تو کہتے ..... (بقیہ روایت) ان دونوں (ہشام اور جاج) کی (فہ کورہ بالا) روایت کے مانند ہے، اور آخر میں کہا: وہ اسے رسول اللہ واللہ اللہ علی کیا کرتے تھے۔

المعتمر في حديث المنائى، كها: بميل معتمر في حديث سنائى، كها: بميل عبيد الله في حديث سنائى نيز (ايك اورسند سنائى، كها: بميل ليث في ابن عجلان سي تتيب بن سعيد في كها: بميل ليث في ابن عجلان في حديث سنائى، ان دونول (عبيد الله اور ابن عجلان) في شمّى سي، انھول في ابوصالح سي اور انھول في حضرت سي، انھول في ابوصالح سي اور انھول في حضرت ابو جريره الله علي الله علي موايت كرده حديث ابوج سي كي دوايت كرده حديث سي سي كي دوايت كرده حديث سي سي كي دوايت كرده حديث سي

عَلَيْهُ. فَقَالُوا: فَدْ ذَهْبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ
الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ. فَقَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟"
قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا
نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُونَ وَلَا
نَعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ
شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ
سَبْقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ
فَي مُنْ مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

قَالَ أَبُوصَالِحِ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا، فَفَعَلُوا مِثْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءٌ».

وَزَادَ غَيْرُ قُتَيْبَةً فِي هٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ: قَالَ سُمَيٌّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِي هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: وَهِمْتَ. إِنَّمَا قَالَ اتُسَبِّحُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ الْمَرَّا فَرَجَعْتُ إلى أَبِي صَالِحِ فَقُلْتُ لَهُ ذٰلِكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي

ماضر ہوئے اور گزارش کی: بلند در ہے اور دائی نعمت تو زیادہ اللہ والے لوگ لے گئے! آپ نے پوچھا: ''وہ کیے؟'' انھوں نے کہا: وہ ای طرح نمازیں پڑھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، وہ ای طرح روزے رکھتے ہیں جیے ہم رکھتے ہیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر کئے، وہ بیں اور وہ صدقہ کرتے ہیں جبکہ ہم صدقہ نہیں کر کئے، وہ رہندھے ہوؤں اور غلاموں کو) آزاد کرتے ہیں جبکہ ہم آزاد نہیں کر کئے۔ تو رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا:''تو کیا پھر میں شہمیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو گے جو شمعیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جس سے تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے بعد (آنے والے) ہیں؟ تم سبقت لے جاؤ گے جو تم سے بعد (آنے والے) ہیں؟ بھی سبقت لے جاؤ گے جو تم سے بعد (آنے والے) ہیں؟ اور تم سے وہی افضل ہو گا جو تم محاری طرح عمل کرے گا۔'' افوں نے کہا: کیون نہیں اے اللہ کے رسول! (ضرور بتا کیں۔) اور تم سے ذرایا۔ کیون ہیں اللہ اکبر اور الحمد للہ کا ورد آپ کیا کرو۔''

ابوسالح نے کہا: فقرائے مہاجرین دوبارہ رسول اللہ تاہیم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے گئے: ہارے مالدار بھائیوں نے بھی جوہم کرتے ہیں اس کے بارے میں س لیا ہے اور اس طرح ممل کرنا شروع کر دیا ہے (وہ بھی شیح ، تکبیر اور تحمید کرنے گئے ہیں۔) تو رسول اللہ تاہیم نے فرمایا: ''یہ اللہ کا فضل ہے جے چاہے عنایت فرمادے۔''

قتیہ کے علاوہ لیٹ سے ابن عجلان کے حوالے سے دیگر روایت کرنے والوں نے بیاضا فہ کیا کئی نے کہا: ہیں نے بیر حدیث اپنے گر کے ایک فرد کو سائی تو انھوں نے کہا: متصیں وہم ہواہے، انھوں (ابوصالح) نے تو کہا تھا: ' "تینتیں مرتبہ سبحان اللّٰہ کہو، تینتیں بار الحمد للّٰہ کہواور تینتیں بار اللّٰہ اکبر کہو' میں دوبارہ ابوصالح کی خدمت میں حاضر

فَقَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، حَتّٰى تَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهنَّ ثَلَاثَةً وَّثَلَاثِينَ.

قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ: فَحَدَّثْتُ بِهِٰذَا الْحَدِيثِ رَجَاءً بْنَ حَيْوَةً، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

إِسْطَامَ الْعَيْشِيُّ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوْحٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! خَمْبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى وَالنَّعِيمِ لَمُقِيمٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ، إِلَّا أَنَّهُ أَذْرَجَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً قَوْلَ أَبِي صَالِحٍ: أَمْرَ رَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ: إِحْدَى عَشْرَةً وَرَادَ فِي الْحَدِيثِ: يَقُولُ سُهَيْلٌ: إِحْدَى عَشْرَةً وَنَلاثُونَ.

إسلام الحَسَنُ بْنُ عَيْسُ الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَ الْحَسَنُ بْنُ عَيِسْمَ : أَخْبَرَنَا الْبُنُ الْمُبَارَكِ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ قَالَ: سَمِغْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّيَةٍ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَّا عُجْرَةً، عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيَّةٍ قَالَ: «مُعَقِّبَاتٌ لَّا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلَانًا وَّثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا

موااور الحيس بيبتايا تو الحول في ميرا باته يكر كركها: الله اكبر، سبحان الله اكبر، سبحان الله اور الحمد لله، الله اكبر، سبحان الله اور الحمد لله المرح كبو) كرسب كى تعداد تينتيس موجائد

ابن عجلان نے کہا: میں نے بیر صدیث رجاء بن حیوہ کو سائی تو انھوں نے مجھے ابوصالح کے واسطے سے ابو ہررہ اٹاٹنا ہے، انھوں نے رسول اللہ شائل سے (روایت کرتے ہوئے) اس کے مانند صدیث سائی۔

[1348] امیہ بن بسطام عیثی نے جھے صدیث منائی ، کہا: ہمیں روح نے ہمیں یزید بن زریع نے صدیث منائی ، کہا: ہمیں روح نے شہیل سے حدیث منائی ، انھوں نے اپنے والد (ایوصالح) سے ، انھوں نے حضرت ابو ہریہ ڈاٹٹ سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹاٹٹ ہے سے روایت کی کہ لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بلند مراتب اور دائی تعتیں تو زیادہ مال والے لوگ صدیث میں لے گئے ۔۔۔۔۔ جس طرح لیث سے تحتیہ کی بیان کی ہوئی صدیث میں اور مائی کردیا ہے کہ پھرفقراء مہا جرین لوث کر انھوں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹ کی حدیث میں ابوصالح کا یہ تول داخل کردیا ہے کہ پھرفقراء مہا جرین لوث کر آئے ، حدیث میں اس بات کا اصافہ کیا: سہیل کہتے تھے: (ہرکھہ) گیارہ گیارہ دفعہ اور یہ سب طاکر تینتیں بار۔ (یہ سبیل کا اپنافہم تھا۔)

[1349] ما لک بن مِغول نے ہمیں خردی کہا: میں نے مان وہ عدیث مان میں منا ، وہ عبدالرحمان بن ابی لیل سے حدیث بیان کررہے تھے، انھوں نے حضرت کعب بن مجر ہ انگافت سے اور انھوں نے رسول اللہ تُلال سے روایت کی، آپ نے فرمایا: '' (نماز کے یا) ایک دوسرے کے پیچھے کے جانے والے ایسے کلمات ہیں کہ ہرفرض نماز کے بعد انھیں کہنے والے یا ان کوادا کرنے والا کھی نامراد و ناکا منہیں رہتا، والا یا ان کوادا کرنے والا کھی نامراد و ناکا منہیں رہتا، شینتیس بار اَلْحَمْدُ لِلْهُ اور شینتیس بار اَلْحَمْدُ لِلْهُ اور

چونتس بارالله أخبر-

[۱۳۵۰] ۱۴۵-(...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيًّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُواً حُمَدَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُواً حُمَدَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنِ الْحَمْنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ دَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: عَنْ دَّسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: هَمْ عَنْ دَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: هَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[۱۳۰۱] (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيِّ، - قَالَ مُسْلِمٌ: أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - مَسْلِمٌ: أَبُو عُبَيْدٍ مَّوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَيْدٍ: "مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلُ صَلَاةٍ فَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ فَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ يَسْعَةً وَمُو وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ يَسْعَةً وَمُو وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَالَ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ».

[۱۳۰۳] (..) حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيًّا عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ

[1350] مزوزیات نے ہمیں حکم سے حدیث ہیان کی، انھوں نے عبدالرجمان بن ابی لیل سے، انھوں نے حضرت کھب بن عجر و دیائی سے اور انھوں نے رسول اللہ تالی سے روایت کی، آپ نے فرمایا: ''ایک دوسرے کے بعد کے جانے والے (کچھ) کلمات ہیں، ان کو کہنے والا سیا اوا کرنے والا ناکام یا نامراد نہیں رہتا۔ ہر (فرض) نماز کے بعد تینتیں مرتبہ الحمد للداور چونیس بار بعد تینتیں مرتبہ الحمد للداور چونیس بار اللہ اکبر کہنا۔''

[1351] عمرو بن قیس مُلائی نے حَکَّم سے ای سند کے ساتھ ای کے مانند حدیث بیان کی۔

[1352] خالد بن عبداللد نے بمیں سہیل سے خبر دی، اضحول نے ابوعبید مَذْحِجِی سے روایت کی۔ امام مسلم رائے نے کہا: ابوعبید سلیمان بن عبدالملک کے مولیٰ تھے۔ انھوں نے عطاء بن یزیدلیثی ہے، انھوں نے حفرت ابو ہریہ واللہ کے عظاء بن یزیدلیثی ہے، انھوں نے حضرت ابو ہریہ واللہ نے ماز کے دوایت کی: دوجس نے ہرنماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس وقعہ الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر کہا، یہ نانوے ہو گئے اور سو پورا کرنے کے لیے لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ اور سو پورا کرنے کے لیے لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لاَ اَسْرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُّ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُّ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُّ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُّ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُو عَلٰی کُلُّ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ معاف کر دیے جا کیں گ، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ "

[1353] اساعیل بن زکریا نے سہیل سے، انھوں نے ابو ہریرہ اللہ المعبید سے، انھوں نے عطاء سے اور انھوں نے ابو ہریرہ اللہ

أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. بِمِثْلِهِ.

(المعجم ٢٧) - (بَابُ مَا يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الْإِخْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ) (التحفة ٨٠)

[۱۳٥٤] ۱۲۰ ( ۱۳۵۰ ) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بُنُ عَرْبِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ، سَكَتَ هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بِأَبِي هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بِأَبِي هُنَيَّةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأً. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ! بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي!أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللهُمَّ! بَاعِدْ وَالْمَعْرِبِ. اللهُمَّ! يَقُنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ. اللهُمَّ! يَقُنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ". اللهُمُّا يَقُلْنِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ". اللهُمُّا يَاللَّهُمَّا عَنْ الدَّنسِ. اللهُمُّا اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ".

[١٣٥٥] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوكَامِل: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ،

> باب:27- تکبیرتح بیمه اور قراءت کے درمیان کیا کہا جائے؟

[1354] جرير نے عمارہ بن قعقاع سے، انھول نے ابوزرعه سے اور انھول نے حضرت ابوہر رہ داللہ سے روایت كى، انھوں نے كہا: رسول الله ظافر جب (آغاز) نماز كے لیے تکبیر کہتے تو قراء ت کرنے سے پہلے کچھ در سکوت فرماتے، میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باب آب پر قربان! دیکھیے یہ جو تکبیر اور قراءت کے درمیان آپ کی خاموثی ہے (اس کے دوران میں) آپ کیا کہتے بين؟ آپ نے فرمایا: "میں کہتا ہوں: اَللّٰهُمَّ! بَاعِدْبَیْنِی وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتً بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللَّهُمَّ! نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَايُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ''اكالله! ميركاور میرے گناہوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تونے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے۔ اے اللہ! مجھ میرے گناہوں سے اس طرح یاک صاف کر دے جس طرح سفید کیڑامیل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ! مجھے میرے گناہوں سے یاک کروے برف کے ساتھ، یانی کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ۔''

[1355] ابن فضیل اور عبدالواحد بن زیاد دونوں نے، عمارہ بن قعقاع ہے، ای سند کے ساتھ، جربر کی حدیث کی طرح روایت کی۔ كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعْقَاعِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ.

آ ١٣٥٦] ١٤٨-(٩٩٥) قَالَ مُسْلِمٌ : وَحُدُنْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ وَغَيْرِهِمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْفَاعِ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ التَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ الْقِرَاءَةَ يِ ﴿ ٱلْكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . وَلَمْ يَسْكُنْ .

رُبُرِ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا عَرْبِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا فَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الطَّفَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: فَدَخَلَ الطَّفَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا الْمَتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: "أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: "أَيُكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا فَقُلْتُهَا. وَجُلٌ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. وَقَدْ حَفَزَنِيَ النَّفَسُ فَقُلْتُهَا. وَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَّبْتَدِرُونَهَا، فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، فَقَالَ: "فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا،

[۱۳۵۸] ۱۰۰-(۲۰۱) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ: أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ الْحِجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانُ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

[1356] حضرت ابوہریرہ ٹائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹ جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو ﴿ اَلْحَمْدُ لِلْهِ دَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۞﴾ سے قراء ت کا آغاز کر دیتے ( کھے دیر) فاموثی افتیارند فرماتے۔

بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ: اللهِ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا، وَأَصِيلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا؟» وَالْ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: «عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ».

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذٰلِكَ .

(المعحم ٢٨) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ اِتْيَانِ الصَّلاةِ بِوَقَارٍ وَّسَكِينَةٍ، وَّالنَّهُي عَنُ اِتْيَانِهَا سَعْيًا) (التحفة ١٨)

آبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ فَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّهِ مِنْ حَرْبِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ الزَّهْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَنِ النَّبِيِّ لَيَّا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الْفُظُ ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ النَّيْ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ لَكُمْ الْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ الْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ اللّهِ عَلِيْكُمُ وَهُلِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَهُلِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمُلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ تَلُوهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا فَاتَكُمْ وَمُلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَدُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَالَا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا فَاتَكُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَالَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَالَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَاتَكُمْ فَيَالًا اللّهِ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"الله سب سے برا ہے بہت برا، اور تمام تعریف الله کے لیے ہے، مبح وشام۔"
لیے ہے بہت زیادہ اور شبیع اللہ ہی کے لیے ہے، مبح وشام۔"
رسول الله طُالِمُ نے بوچھا: "فلال فلال کلمہ کمنے والا کون ہے؟" لوگوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: اللہ کے رسول! میں ہوں۔ آپ نے فرمایا: "جھے ان پر بہت چیرت ہوئی، ان کے لیے آسان کے دروازے کھول دیے گئے۔"

ابن عمر ٹائٹ نے کہا: ''میں نے جب سے آپ سے بیہ بات نی،اس کے بعد سے ان کلمات کو بھی ترک نہیں کیا۔

> باب:28-نماز کے لیے وقاراورسکون کے ساتھ آنامستحب ہےاور دوڑ کرآناممنوع ہے

[1359] مختلف سندول سے سعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبدالرجمان نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹٹا کے روایت کی، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ٹاٹٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا: ''جب نماز کھڑی ہوجائے تو اس کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آؤ، (بلکہ اس طرح) چلتے ہوئے آؤکہ تم پرسکون طاری ہو۔ (نماز کا) جو حصہ پالوا ہے پڑھ لواور جورہ جائے اس لورا کرلو۔''

[۱۳٦٠] ۱۳۲۰] ۱۳۲۰ - (..) حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّابْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ: أَخْبَرَنِي الْعَلاَءُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: "إِذَا ثُوّبَ لِلصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكُتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُو فِي صَلَاةٍ اللَّهُ الْمَا الْمَالَةِ الْمَالَةِ فَي صَلَاةً اللهِ فَي صَلَاةً اللهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ فَي صَلَاقًا اللهِ اللهَ اللهَ الْمَالَةِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ فَي صَلَاةً اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ وَمَا فَاتَكُمْ فَهُو فِي صَلَاةً اللهِ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

[۱۳۲۱] ۱۰۳-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَافِع: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ فَأَتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدُركُتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيْمُوا».

المجدد: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا : "إِذَا ثُوّبَ إِبْلَاهِيلَةٍ: "إِذَا ثُوّبَ إِبْلَاهًا أَحَدُكُمْ، وَلٰكِنْ لِيَمْشِ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهًا أَحَدُكُمْ، وَلٰكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ".

[١٣٦٣] ١٥٥-(٦٠٣) حَدَّثَنِي إِسْحٰقُ بْنُ

[1360] (سعید بن میتب اور ابوسلمه کے بجائے)
عبدالرحمان بن یعقوب نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹو سے روایت
کی کہ رسول اللہ ٹائٹو نے فرمایا: '' جب نماز کی تکبیر کہد دی
جائے تو تم اس کے لیے بھا گتے ہوئے مت آؤ، اس طرح
آؤکہ تم پرسکون ہو، (نماز کا) جتنا حصہ پالو، پڑھ لواور جورہ
جائے اے پورا کرلو کیونکہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ کرکے
آتا ہے تو وہ نماز (ہی) میں ہوتا ہے۔''

[1361] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ احادیث ہیں جو ابو ہریرہ دی گئا نے رسول للد کا گئا سے (س کر) ہمیں سائیں،
انھوں نے متعددا حادیث ذکر کیں، ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ کا گئا نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے بلاوادیا جائے تو اس کے لیے چلتے ہوئے آؤ، اور تم پرسکون (طاری) ہو، جو (نماز کا حصہ) مل جائے، وہ پڑھ لوادر جورہ جائے اسے کمل کر لو۔''

[1362] محمد بن سرین نے حضرت ابو ہریرہ وہ اللہ اس روایت کی، کہا: رسول اللہ علیہ ہم نے فرمایا: ''جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو تم میں ہے کوئی شخص اس کی طرف بھاگ کر نہ آئے بلکہ اس طرح چل کر آئے کہ اس پر سکون اور وقار طاری ہو، جنٹی (نماز) پا لو، پڑھ لو اور جو تحمارے (جنبی سے بہلے گزر چکی اسے پورا کرلو۔''

[ 1363 ]معاوية بن سُلًا م ن يكي بن الي كثير سروايت

مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ :
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَّحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ :
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَة ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ
قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : "مَا شَأْنُكُمْ ؟ " قَالُوا : فَسَمِعَ جَلَبَةً ، فَقَالَ : "مَا شَأْنُكُمْ ؟ " قَالُوا : إِنَّا الشَّحْبَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ . قَالَ : "فَلَا تَفْعَلُوا ، إِذَا أَنْتُتُمُ الصَّلَاةِ . قَالَ : "فَلَا تَفْعَلُوا ، إِذَا أَنْتُتُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمُ فَأَيْتُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمُ فَأَيْتُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمُ فَا يَشُوا » .

[١٣٦٤] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

(المعجم ٢٩) - (بَابُ مَتَىٰ يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ؟) (التحفة ٨٢)

[١٣٦٥] ١٥٦-(٦٠٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَّعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً ، غَنْ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا عَنْ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا أَبِي مَنْ اللهِ عَلَيْ : "إِذَا أَيْسَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي ».

وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ: ﴿إِذَا أُقِيمَتْ أَوْ نُودِيَ.

[١٣٦٦] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ؛

کی، کہا: عبداللہ بن ابی قادہ ڈاٹھ نے مجھے خردی کہ ان کے والد نے انھیں بتایا، کہا: ہم (ایک بار) جب رسول اللہ ٹاٹھ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے (جلدی چلنے، دوڑ کر پہنچنے کی) ملی جلی آوازیں سیں، آپ نے (نماز کے بعد) پوچھا: "مصیں کیا ہوا (تھا؟)" لوگوں نے جواب دیا: ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ آپ نے فرمایا: "ایسے نہ کیا کرو، جب تم نماز کے لیے آو تو سکون والحمینان کمح ظر رکھو، (نماز کا حصہ) جو سمیں مل جائے، پڑھ لواور جو گزر جائے اسے پورا کرلو۔"

[ 1364 ] (معاویہ کے بجائے) شیبان نے ( یکی ہے) اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔

باب:29-لوگ نماز کے لیے کب کھڑے ہوں؟

[1365] محمد بن حاتم اور عبيد الله بن سعيد نے كہا: مهيں يكيٰ بن سعيد نے كہا: مهيں يكيٰ بن سعيد نے كہا: مهيں كہا: مهيں يكيٰ بن الى كثير نے ابوسلمہ اور عبد الله بن الى قاوہ عبد يث سائى، انھوں نے حضرت ابوقادہ والتوں نے موایت كى، انھوں نے كہا: رسول الله علیٰ الله اللهٰ اللهٰ

اورابن حاتم نے کہا:''جب اقامت کی جائے یا (جماعت کے لیے ) یکارا جائے۔''

ا 1366 ] الوبكر بن الى شيبه نے كہا: جميں سفيان بن عيينه نے معمر سے حدیث سائی ، ابوبكر (بن ابی شیبہ نے مزید) كہا: جميں ابن عكيّه نے حجاج بن الي عثمان سے حدیث سائی ، نیز

ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَّعْمَرٍ. وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَسْلِم عَنْ شَيْبَانَ، إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ شَيْبَانَ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُلُهُمْ عَنْ يَحْدِدُ اللهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٍ.

وَزَادَ إِسْلَحْقُ فِي رِوَايَتِهِ حَدِيثَ مَعْمَرٍ وَشَيْبَانَ: «حَتَٰى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

[۱۳٦٧] ۱۳۹۷-(۱۰۰) حَدَّثَنَا الْمُرُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُوسُلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلِي بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلِي بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ أَبُاهُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا فَعَدَّلْنَا السَّفُوفَ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمْ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَتَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ فَنْ لَنَ يُحْرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، وَقَالَ لَنَا: فَلَمْ أَنْ يُكْرِبُ فَيَامًا نَّنَتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ فَانْصَرَفَ، وَقَالَ لَنَا: إِلَيْنَا، وَقَدِ اغْتَسَلَ، يَتْظِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَكَبَرَ فَصَلَى بِنَا. فَصَلَّى بِنَا.

[١٣٦٨] ١٥٨-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَبُوعَمْرٍو، يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُقِيمَتِ الطَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ الظَّلَاةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، وَخَرَجَ

اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور عبدالرزاق نے معمر سے خبر دی۔ اسحاق نے (مزید) کہا: ہمیں ولید بن مسلم نے شیبان سے خبر دی، ان سب (معمر، حجاج بن ابی عثان اور شیبان) نے کچی بن ابی کثیر سے روایت کی، انھوں نے عبداللہ بن ابی قادہ سے، انھوں نے اپنے والد سے اور انھوں نے نبی تاہی سے روایت کی۔

اسحاق نے معمر اور شیبان سے جو صدیث روایت کی اس میں یہ اضافہ کیا ہے: ''یہاں تک کہتم مجھے دیکھ لوکہ میں باہر نکل آیا ہوں۔''

[1367] يونس نے ابن شہاب (زہری) سے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوہ بریہ ڈٹٹٹ سے سنا، وہ کہتے ہے: (رسول اللہ ٹٹٹٹ کے زمانے میں) اقامت کہی گئی، ہم اپنی طرف رسول اللہ ٹٹٹٹ کے آنے سے پہلے ہی کھڑے ہوگئے اور مفوں کو برابر کرلیا، رسول اللہ ٹٹٹٹ کھر تشریف لائے اور اپنے مصلے پر کھڑے ہوگئے آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تھا کہ آپ کو (کھے) یادآ گیا، اس پر آپ واپس پلٹ گئے اور ہمیں فرمایا: "اپنی جگہ پر رہو۔" ہم آپ کے انظار میں کھڑے رہے دہے تھے، پھر یہاں تک کہ آپ تشریف لے آئے، آپ شل کیے ہوئے تھے اور آپ کے سرسے پانی کے قطرے فیک رہے تھے، پھر یہاں تک کہ آپ تشریف کے آب خطرے فیک رہے تھے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ہمیں نماز پڑھائی۔

[ 1368] زہیر بن حرب نے بیان کیا کہ جمیں ولید بن مسلم نے حدیث سائی، (کہا): جمیں ابو تحر و، لیتی اوزاعی نے حدیث سائی، کہا: جمیں زہری نے ابوسلمہ ہے، انھوں نے حدیث نے حضرت ابو ہریرہ دی تی سے روایت کرتے ہوئے حدیث سائی، کہا: نمازکی اقامت کہہ دی گی، لوگوں نے اپنی صفیں سائی، کہا: نمازکی اقامت کہہ دی گی، لوگوں نے اپنی صفیں

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَامَ مَقَامَهُ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ، أَنْ المَّكَانَكُمْ الْفَخَرَجَ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَنْطُفُ الْمَاءَ، فَصَلَّى بِهِمْ.

باندھ لیں اور رسول الله طَالَیْ تشریف لاکراپی جگه پر کھڑے ہو گئے پھرآپ نے لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا:
"اپی جگه پر رہو-" اور خود (مجدسے) باہر نکل گئے، پھر (آئے تو) آپ خسل فرما بچکے تنے اور آپ کے سرسے پانی فیک رہا تھا، پھرآپ نے انھیں نماز پڑھائی۔

[١٣٦٩] ١٥٩-(..) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسِلى: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ إلَي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ النَّبِيُ هَنَاخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَتُومَ النَّبِيُ عَلَيْ مَقَامَهُ.

[1369] ابراہیم بن مویٰ نے جھے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ولید بن مسلم نے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ تاہی کے لیے اقامت کہی جاتی تو اس سے پہلے کہ نبی اکرم تاہی (اپنی جگہ پر) کھڑے ہوں لوگ مفول میں اپنی این جگہ لے لیے۔

[۱۳۷۰] ۱۹۰-(۲۰۱) وَحَلَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَالَ : كَانَ بِلَالٌ يُّوَدِّنُ إِذَا دَحَضَتْ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ : فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حَيْنَ يَرَاهُ.

[1370] حضرت جابر بن سمرہ دُلُائُوْ سے روایت ہے، انھوں نے فرمایا: جب سورج ڈھل جاتا تو بلال ڈھٹو ظہر کی اذان کہتے اور رسول اللہ ٹاٹھا کے نگلنے تک تحبیر نہ کہتے۔ جب آپ ججرے سے نگلتے تو آپ کود کھے کرا قامت کہتے۔

(المعجم ٣٠) – (بَابُ مَنُ أَدُرَكَ رَكُعَةً مِّنَ الصَّلَاةَ) (التحفة ٣٨)

### باب:30-جے نمازی ایک رکعت مل گئی،اسے وہ نماز مل گئ

[۱۳۷۱] ۱۹۱-(۲۰۷) وَحَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةً مِّنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

[1371] کی بن کی نے کہا: میں نے امام مالک کے سامنے ابن شہاب زہری سے روایت کردہ حدیث پڑھی، انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت انھوں نے حضرت ابو ہریہ دی تھی سے دوایت کی کہ نی اکرم تا تھی انڈ مایا: "جس نے نماز کی ایک رکعت پالی، یقیناس نے نماز پالی۔"

[۱۳۷۲] ۱۹۲۱–(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلَى: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ».

[۱۳۷۳] (..) حَدَّنَنَا أَبُوبَكُرِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بَنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو كُرَيْبٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَّالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ مَعْمَرٍ، وَّالْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكِ ابْنُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَنِى: حَدَّثَنَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَبْدُ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، كُلُّ هُولًا عَنِ النَّهِ مَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَلِيْلٍ مَعْ النِّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبْهِ مَالِكِ، وَفِي حَدِيثِ يَحْلِى عَنْ مَالِكٍ، وَفِي حَدِيثِ عَبْيُدِ اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: "فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ كُلُهَا".

آ۱۳۷٤] ۱۹۳۸ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَنَ زَيْدِ بْنِ يَخْيَى فَالَ: فَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ وَعَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ، حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الصَّبْحَ، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الطَّبْحَ، وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُع الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ اللهِ يَعْرُبُ الشَّمْسُ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الْعُصْرِ قَبْلُ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلُ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ الْعُصْرِ قَبْلُ أَنْ الْعُصْرِ قَبْلُ أَنْ الْعَصْرِ قَبْلُ أَنْ الْعُصْرَ الْمُعْمِ قَبْلُ أَنْ الْعُمْرِ الْعُسْرَ الْعُرْبَ الشَّهُ الْمُرْكَ الْعُمْرِ الْمُعْرَابُ الشَّهُ الْمُنْ الْعُصْرِ الشَّهُ الْعُلْمُ الْعُصْرِ الْعُرْبُ الْعُصْرِ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرَالُ الْعُرَالُ الْعُمْرِ الْعَلْعُمْرِ الْعُلْمُ الْعُرْبُ الْعُمْرِ الْعُرَالِ الْعَلْمُ الْعُمْرِ الْعَلْمُ الْعُرَالُ الْعُمْرِ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْعُمْرِ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُلْمِ الْعِلْمُ الْعُرْبُ الْعُرْبُ الْعُمْرِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرَالِ الْعُرَالِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُ الْعُلْمُ الْعُرَالُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْعُرْبُولُ الْعُرْبُولُ الْعُرَالَ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْعُرْبُولُ الْعُرْبُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْعُمْرُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرْبُولُ الْعُرْلُو

[1372] (امام مالک کے بجائے) یونس نے ابن شہاب زہری سے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے مفرت ابو ہریہ ڈٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ کے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پالی، اس نے نماز پالی۔''

[1373] سفیان بن عیدند، معمر، اوزائی، یونس اور عبیدالله سب نے زہری سے روایت کی، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے، انھوں نے حضرت ابو ہر یرہ ٹاٹٹ سے اور انھوں نے نی کا المام مالک سے فدکورہ بالا روایت کی طرح حدیث بیان کی اوران میں ہے کی کی حدیث میں مَعَ الْإِمَامِ (امام کے ساتھ) کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور عبیداللہ کی حدیث میں ہے دی گھل نماز یالی۔''

امام ما لک نے زید بن اسلم سے روایت کی، انھیں عطاء بن بیار، بسر بن سعید اور اعرج نے حدیث بیان کی، ان سب نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''جس نے سورج نکلنے سے پہلے مبح کی ایک رکعت پالی اور جس نے سورج کی نماز) پالی اور جس نے سورج کی نماز) پالی اور جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے عمر (کی نماز) پالی۔''

[١٣٧٥] (...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

الرّبِيعِ: حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ الرّبِيعِ: حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ الْبَرِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُرْوَةً عَنْ الْبَرِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنَنَا عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بَعْدُ عَنِ وَحَدَّمَلَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ وَحَدَّمَلَةً ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ وَهُبٍ - وَالسِّيَاقُ لِحَرْمَلَةً - قَالَ: أَخْبَرَنِي لَوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِ مَوْنَ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُرُوةً بْنَ الزُّبَيْرِ مَنَ الرُّبَيْرِ مَنَ الرَّبَيْرِ مَنَ النَّهُ عَنْ الْمَنْ عَنْ الْمُعْمِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ الشَّمْسُ، أَوْ مِنَ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ، فَقَدْ أَذْرَكَهَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكُعَةُ .

[۱۳۷۷] ۱۹۵-(۱۰۸) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَّعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْمَحْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعةً قَبْلَ أَنْ تَعْرُبَ السَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعةً قَبْلَ أَنْ الْمُعْرِ رَكْعةً قَبْلَ أَنْ الْمُعْرِ رَكْعةً اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[۱۳۷۸] (..) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

[1375] معمر نے زہری ہے، انھوں نے ابوسلمہ ہے، اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹا سے اس طرح روایت کی جس طرح امام مالک نے زیدین اسلم سے روایت کی۔

[1376] حفرت عائشہ فائلے سے روایت ہے، انھوں نے کہا: رسول اللہ خالفائے نے فرمایا: '' جس نے سورج کے غروب مونے سے پہلے عمر کی نماز کا ایک مجدہ پالیا یا سورج کے نکلنے سے پہلے مبح کی نماز کا تو یقیناً اس نے اس نماز کو پالیا۔'' (ابن شہاب نے کہا:) سجدے سے مراد رکعت ہی ہے۔

ابن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے ابن طاوس سے، انھوں نے اپنے والد سے، انھوں نے حضرت حضرت (عبداللہ) بن عباس ٹاٹٹا سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: دجس نے سورج کے فروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے رکعت پالی تو یقینا اس نے سورج نکلنے سے پہلے فرکی ایک رکعت پالی تو یقینا اس نے رفماز) پالی اور جس نے رفماز) پالی اور جس نے رفماز) پالی تو یقینا اس نے رفماز) پالی۔"

[1378] مُعتِر نے کہا: میں نے معمرے سنا .....آگے ای سندے (روایت کی۔)

### (المعجم ٣١) - (بَابُ أُوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمُسِ) (التحفة ٤٨)

سَعِيدِ: حَدَّثَنَا لَئِثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رَمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ؛ حِ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَرْيِزِ أَخَرَ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ نَزَلَ، فَصَلَّى إِمَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ : سَمِعْتُ بَشِيرَ اللهِ عَلَيْهُ السَّعُتُ أَبَا مَسْعُودِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَلَيْتُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَلَيْهُ مَعَلًا اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَعَهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

آنجُنَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ الْتَمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ الْنِي شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الْمَالَاةَ يَوْمًا، فَلَخَلَ عَلَيْهِ عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْصَّلَاةَ يَوْمًا، فَلَخَلَ عَلَيْهِ عُرُوةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْصَّلَاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَلَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَلَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَلَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ. فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا مُغِيرَةُ؟ أَلَيْسَ قَدْ عَلِيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ عَلَيْهِ أَنْ جِبْرِيلَ نَوْلَ فَصَلِّى، فَصَلِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى مَسُلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . ثُمَّ صَلَّى ، فَصَلَّى ، فَصَلْى ، فَصَلَّى ، فَصَلَّى ، فَصَلَّى ، فَصَلْى ، فَصَلْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ . فَصَلَّى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

# باب:31- پانچ نمازوں کے اوقات

امام ما لک نے ابن شہاب زہری سے روایت کی کہ ایک ون عربی المعربی کے دائی میں تاخیر کر دی تو کی کہ ایک ون عربی العزیز نے نماز میں تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر ان کے پاس آئے اور انھیں بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ دی تو ایک ون نماز دیر سے پڑھی اس وقت وہ کوفہ میں تھے تو ابو مسعود انساری واللہ ان کے پاس آئے اور کہا: مغیرہ! یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پہتا نہیں کہ جریل ملی الرے مغیرہ! یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پہتا نہیں کہ جریل ملی الرے مغیرہ! یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو پہتا نہیں کہ جریل ملی الرے مناز پڑھی، پھر انھوں نے نماز پڑھی اور رسول اللہ من اللہ اللہ من اللہ من

رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ قَالَ: بِهِٰذَا أُمِرْتُ فَقَالَ عُمْرُ لِعُرْوَةً! أَوْ إِنَّ عَمَرُ لِعُرْوَةً! أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هُوَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقُتَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ عُرْوَةً: كَذْلِكَ كَانَ بَشِيرُ ابْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.

[۱۳۸۱] ۱۹۸۸-(۲۱۱) قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْقَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ.

[۱۳۸۷] (..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ. قَالَ عَمْرٌو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِيُّ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ النَّبِيُّ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ الْفَيْءُ بَعْدُ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَّمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ.

[۱۳۸۳] ۱۹۹-(..) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِى: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا.

رسول الله طَاقِمُ نے (ان کے ساتھ) نماز پڑھی، پھر (جبریل مالیفا نے) کہا: جھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو عمر نے عروہ سے کہا: عروہ! دیکھ لو، کیا کہدرہے ہو؟ کیا جبریل مالیفا نے خود (آکر) رسول اللہ طاق کا کہ لیے (ہر) نماز کا وقت متعین کیا تھا؟ تو عروہ نے کہا: بشیر بن انی مسعود اپنے والدسے ایسے ہی بیان کرتے تھے۔

[1381] (زہری سے امام مالک کی سابقہ سند ہی سے روایت ہے کہ) عروہ نے کہا: مجھے نبی اکرم تلکی کی زوجہ حضرت عائشہ ٹائٹ نے بتایا کہ رسول اللہ تلکی عمر کی نماز (اس وقت) پڑھے کہ دھوپ ان کے جمرے میں ہوتی، (جمرے میں سے) دھوپ باہر نگلنے سے پہلے۔(مغربی دیوار کا سایہ جمرے کے دروازے تک نہ پہنچا ہوتا۔)

[1382] ابوبکر بن ابی شیبہ اور عمرو ناقد نے حدیث سائی، عمرو نے کہا: سفیان نے ہمیں زہری سے حدیث سائی، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حضرت عائشہ ٹائٹا سے روایت کی کہ نبی اکرم ٹائٹا عمر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج میں چمک رہا ہوتا تھا، ابھی (صحن کے مشرتی حصے میں) سامہ نہ پھیلا ہوتا تھا۔

ابوبکر نے (معنی کی وضاحت کرتے ہوئے) کہا: ابھی (مشرق کی طرف) سامی ظاہر نہ ہوا ہوتا تھا۔

[1383] یونس نے ابن شہاب سے روایت کی ، کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ مجھے نبی اکرم ٹائیٹر کی زوجہ حضرت عائشہ ڈٹائٹر کی فائشہ دی ہونی اللہ ٹائٹر عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جبکہ دھوپ ان کے ججرے میں ہوتی (مشرق کی طرف پھیلا) سامیان کے ججرے میں نہ پھیلا ہوتا۔

[۱۳۸٤] ۱۷۰-(...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ وَاقِعَةٌ فِي حُجْرَتِي.

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثْنَا مُعَادُ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَادُ - وَهُوَ ابْنُ هِشَام - : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي عَنْ قَتَادَةً، اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو؛ أَنَّ النَّبِي عَنْ أَبِي قَالَ: ﴿إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ وَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرً الْعَشَاءَ فَإِنَّهُ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ تَصْفَرً الْعَشَاءَ فَإِنَّهُ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى أَنْ يَسْفَطَ الشَّفَقُ، فَإِذَا صَلَيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَى يَصْفِ اللَّيْلِ».

المُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي اللّهِ عَنْ مَالِكِ فَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ - وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ مَالِكِ الْأَزْدِيُّ وَيُقَالُ: الْمَرَاغِيُّ، وَالْمَرَاغُ حَيٍّ مِّنَ اللّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النّبِيِّ يَنِيُّ اللّهُ فَي عَمْرِو، عَنِ النّبِيِّ يَنِيُّ اللّهُ وَالْمَرَاءُ وَالْمَرَاءُ وَيُ مِّنَ النّبِي اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النّبِي يَنِيُّ اللّهُ وَوَقْتُ النّبِي اللهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النّبِي يَنِي اللّهُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ الشّمْسُ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ الْمُعْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ قَوْرُ الشّمَسُ، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ الْمُعْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ قَوْرُ الشّمَنِي، وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

[ 1384] ہشام نے اپنے والدعروہ سے اور انھوں نے حضر کی محضرت عاکشہ جاتا ہے روایت کی کہ رسول اللہ سکھٹا عصر کی مماز پڑھتے اور دھوپ میرے جمرے میں پڑ رہی ہوتی تھی۔

[1385] معاذبن بشام نے جمیں اپ والد سے عدیث بیان کی، انھوں نے قادہ سے، انھوں نے ابوابوب سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمر و خاتھا سے روایت کی کہ نمی اکرم خاتھا نے فر مایا: ''جب تم فجر کی نماز پڑھوتو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پڑھوتو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عصر پڑھوتو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مخرب سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مخرب پڑھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم مخرب پڑھوتو شفق (سرخی) کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے اور جب تم عشاء پڑھوتو آ دھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔''

[1386] معاذ عزری نے کہا: ہمیں شعبہ نے قادہ ہے،
انھوں نے ابوابوب سے حدیث سائی ۔ ابوابوب کا نام کیل

بن مالک از دی ہے، ان کو مَرَاغی بھی کہا جاتا ہے اور مَرَاغ

قبیلہ از دہی کی ایک شاخ ہے ۔ انھوں نے حضرت عبداللہ

بن عمرو ٹاٹھا ہے اور انھوں نے نبی اکرم ٹاٹھا سے روایت کی

کہ آپ ٹاٹھا نے فر مایا: '' ظہر کا وقت تب تک ہے جب تک سوری

عصر کا وقت شروع نہ ہو، اور عصر کا وقت ہے جب تک سوری

زر دنہ ہو، اور مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غروب نہ ہو،
ادر عشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے اور فجر کا وقت ہے جب

تک سورج طلوع نہ ہو۔''

مسجدوں اور نماز کی جگہوں کے احکام :::

[۱۳۸۷] (..) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةً، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا: قَالَ شُعْبَةً: رَفَعَهُ مَرَّةً وَّلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّةً وَّلَمْ يَرْفَعْهُ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَرَّتَيْنَ.

[١٣٨٨] ١٧٣ - (...) وَحَدَّنَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَعْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَعْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا مَعْدُ الصَّمَدِ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ عَمْرِو؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَيَّلِينَ قَالَ: (وَقْتُ النَّهُ لِللهِ اللَّهُ لِللهِ اللَّهُ الرَّجُلِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى مَا لَمْ يَعْبِ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْعِ مِنْ طُلُوعِ الْقَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا مِنْ طُلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا مِنْ طُلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا مَلْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا طَلَعْتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا طَلَعْتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا فَرَقِيْ شَيْطَانِ».

[١٣٨٩] ١٧٤-(...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبِدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَزِينٍ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَيْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ يَنْ عَمْرِ وَ بْنِ الْعَاصِ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: \*وَقْتُ صَلَاةِ اللهِ يَنْ عَمْرِ مَالَمْ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةٍ صَلَاةً

[1387] ابو عامر عُقَدى اور يجي بن ابي بكير نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ يہى حديث بيان كى۔ ان دونوں كى روايت ميں ہے، شعبہ نے كہا: انھوں (قاده) نے ايك بار اس حديث كومرفوع بيان كيا اور دوبار مرفوع بيان نہيں كيا۔ (مرفوع دہ ہے جس كى سندرسول الله تَافِيْظ تك پہنچ۔)

[1389] جبائ نے جو جبائ اسلمی کے بیٹے ہیں، قادہ سے، انھوں نے ابوالیب سے اور انھوں نے حفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بی شخان سے روایت کی ، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ طبیق سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ''فجر کی نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا پہلا کنارہ نہ نکلے، اور ظہر کا وقت ہے جب سورج آسان کے درمیان سے مغرب کی طرف ڈھل جائے ۔ بیال تک کہ عمر کا وقت ہوجائے ، اور عمر کی نماز کا وقت ہے جب بیال تک کہ عمر کا وقت ہوجائے ، اور عمر کی نماز کا وقت ہوجائے ، اور عمر کی نماز کا وقت ہوجائے ، اور عمر کی نماز کا وقت ہوجائے ، اور اس کا (غروب ہونے جب تک سورج زرد نہ ہوجائے اور اس کا (غروب ہونے جب تک سورج زرد نہ ہوجائے اور اس کا (غروب ہونے

الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، مَالَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ».

[۱۳۹۰] ۱۷۰-(..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنِ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ التَّمِيمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: لَا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

والا) پہلا کنارہ ڈو بنے لگے، اور مغرب کی نماز کا وفت تب ہے جب سورج غروب ہو جائے جوسرخی عائب ہونے تک رہتا ہے اورعشاء کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔''

[1390] عبدالله بن يحلى بن الى كثير نے كہا: ميں نے الى اللہ عبدالله بن يحلى بن الى كثير نے كہا: ميں نے الى اللہ وسكا۔

کے فاکدہ: امام یکیٰ بن ابی کثیر برطنے کا بیقول نہ حدیث نبوی ہے اور نہ اس کا تعلق نماز کے اوقات کے مسائل ہی ہے ہے۔

یہاں اس قول کو اس لیے نقل کیا گیا ہے تا کہ طالبانِ علم حدیث نماز اور نماز وں کے اوقات جیے بنیادی مسائل کے حوالے سے زیادہ

محنت سے کام لیں اور اس موضوع کی تمام صحیح احادیث کو سامنے رکھیں۔ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے جیں محض چندروایات کو کافی

مجھ کر بس اٹھی ہے مسئلے کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جو تفصیلات ان روایات جی نہلیں ، ان کے بارے جی اپنی رائے

سے کام لیا، حالا نکہ اگر وہ اس سلسلے کی تمام صحیح احادیث کے متون سامنے رکھتے تو ہر پہلوسے اللہ کے رسول تاثیر کی عطا کردہ رہنمائی

سامنے آجاتی اور کی کو اپنی رائے کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہ رہتی۔ امام سلم ادائیہ نے اس قول کے ذریعے سے یہ بات بھی واضح کر

دی کہ محض چندروایات کو سامنے رکھ کر قیاس کرنا تن آسانی کی بات ہے۔ اصل محنت اور مشقت اس جس ہے کہ دین کے معاطلات

میں تمام صحیح احادیث نبویہ کی جائے۔ ہر صحیح حدیث جس جو بھی تفصیل باتی روایات سے زیادہ ہے، اس کو محفوظ کیا جائے اور ان

آ۱۳۹۱] ۱۷۹-(۲۱۳) حَلَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَزْرَقِ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا إِسْحُقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، الْأَزْرَقُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهُ: "صَلِّ مَعَنَا لَهُذَيْنِ" يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الشَّمْسُ أَمْرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ

[1391] سفیان نے ہمیں علقہ بن مرشد سے حدیث بیان کی ، انھوں نے اپنے بیان کی ، انھوں نے اپنے والد (بریدہ بن حصیب اسلمی بھٹٹ سے اور انھوں نے بی طاقی سے روایت کی کہ ایک آ دمی نے آپ طاقی سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس سے فر مایا: ''ہمارے ساتھ یہ دو دن نماز پڑھو۔'' جب سورج ڈھلا تو آپ نے بال بھٹ کو اذان کہنے کا تھم دیا، انھوں نے اوان کی ، پھر آپ نے انھیں تھم دیا تو انھوں نے ظہر کے اذان کی، پھر آپ نے انھیں تھم دیا تو انھوں نے ظہر کے

الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةُ بَيْضَاءُ نَقِيَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ عَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ طَلَعَ عَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ عَابَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِهَا، وَصَلَّى الْفَجْرَ، فَلَمَّا أَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِهَا، وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَجْيِبَ الشَّفْقُ، كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَجْيبَ الشَّفْقُ، كَانَ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَجْيبَ الشَّفْقُ، وَصَلَّى الْعَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَصَلَّى الشَّائِلُ عَنْ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقُلْ الرَّجُلُ: أَنَا، يَارَسُولَ اللهِ! وَقَلَى قَالَ: «وَقُتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».

لي تكبير كهي ، كارآب نے انھيں حكم ديا تو انھوں نے عصر كے ليا قامت كهي، اوراس وقت سورج بلند، روثن اورصاف تما (اس کی روشی میں فرق نہیں پڑا تھا)، جب سورج غروب ہوا تو آپ نے بلال وہ او کو کھم دیاء انھوں نے مغرب کے لیے ا قامت کہی، پھرآپ نے ان کو حکم دیا تو انھوں نے عشاء کے ليه اقامت كهي، اس وقت سرخي غائب جو گئي تقي، پر جب فجرطلوع ہوئی تو آپ نے حکم دیا تو انھوں نے فجر کے لیے اقامت کمی، پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے اضمیں (بلال والله كالمحكم ديا تو انھول نے ظہر كے ليے دن محتثرا ہونے دیا، انھوں نے اسے شنڈا کیا اور خوب شنڈا کیا اور عصر كى نماز يرهى جبكه سورج بلند تها (البته) يهلي كى نسبت زياده تاخیر کی اور مغرب کی نمازشفق (سرخی) کے غروب ہونے ے ( کچھ ہی) پہلے بڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات گرار جانے کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز پڑھی تو روشی تھیلنے دی، پھرآپ الله فاف فرمايا: " مماز كاوقات كے بارے ميں سوال كرنے والا كہال ہے؟ " تواس آ دى نے كہا: اے الله ك رسول! ميس مول \_ آپ نے فر مايا: ' "تمھاري نمازوں كا وقت ان اوقات کے درمیان ہے جوتم نے دیکھے۔"

[1392] ترقی بن عُمارہ نے کہا: ہمیں شعبہ نے علقمہ بن مرثد سے حدیث سنائی، انھوں نے سلیمان بن بریدہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک آ دمی نبی اکرم طاقیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرایا: ''نمازوں میں ہمارے ساتھ موجود رہو۔'' پھر آپ نے بلال ڈاٹٹو کو حکم دیا تو انھوں نے اندھرے میں اذان کمی، بلال ڈاٹٹو کو حکم دیا تو انھوں نے اندھرے میں اذان کمی، جب فجر طلوع ہوئی آپ نے ضبح کی نماز پڑھائی، پھر جب مورج آسان کے درمیان سے ڈھلاتو آپ نے انھیں ظہر کا صورج آسان کے درمیان سے ڈھلاتو آپ نے انھیں ظہر کا

[۱۳۹۲] ۱۷۷-(...) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَيْلِيْ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّواقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: النَّبِيِّ عَيْلِيْ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّواقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: النَّبِيِّ عَيْلِيْ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّواقِيتِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: الشَّهَدُ مَعَنَا الصَّلَاةَ افَامَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ بِغَلَسٍ، فَصَلَّى الصَّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ عَنْ بَطْنِ السَّمَاءِ، فُمَّ أَمْرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ اللَّهُ أَمْرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ بَالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ فَا أَمْرَهُ بَالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ أَمْرَهُ مِنَا الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، ثُمْ أَمْرَهُ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمْرَهُ مِنْ الْمَاهُ أَمْرَهُ الْمُورَةُ الْقِيتِ الصَّلَعَ الْفَاعِرَةِ السَّمْوِ وَالشَّمْسُ عُنْ بَطْنِ السَّمْوِي وَالْتَعْمُ الْمَاءِ الْمُعْمَلِ وَالْمَاءِ الْمُعْمُولِ وَالشَّمْسِ وَالْمَاءِ الْمَاءِ الْمُعْمَلِ وَالْمَاءِ الْمَاءَ الْمُرَاهُ الْمُؤْمُونِ وَالْمَاءِ الْمَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالْعِشَاءِ حِينَ وَقَعَ الشَّفْقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ الْغَدَ فَنَوَّرَ بِالطَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهْرِ فَأَبْرَدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالطَّهَا بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَّمْ تُخَالِطُهَا صُفْرَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، صُفْرَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ مُنَا أَمْرَهُ بِالْعِشَاءِ عِنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ مَنَا السَّائِلُ؟ مَنَا مَرَهُ بِالْعِشَاءِ عَنْدَ ذَهَابِ ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْبَعْضِهِ مَنَا السَّائِلُ؟ مَرَمِي عَلَى مَا رَأَيْتَ وَقْتُ ».

علم دیا، پھر جب سورت (ابھی) اونچاتھا، آپ نے انھیں عمر کا علم دیا، پھر جب سورت غروب ہوگیا تو آپ نے انھیں مغرب کا علم دیا، پھر جب شفق نیچے چلی گئی تو انھیں عشاء کا علم دیا، پھر اسے دن آپ نے انھیں علم دیا تو انھوں نے صبح کو دیا، پھر انھیں علم دیا تو انھوں نے صبح کو اوثن ہونے دیا (اور پھر فجر اواکی)، پھر انھیں عمر کا علم دیا تو انھوں نے اسے شفنڈ اہونے دیا، پھر انھیں عمر کا علم دیا جبکہ سورج ابھی سفید اور صاف تھا، اس میں زردی کی کوئی آمیزش نہقی، پھر انھیں شفق گر (کر غائب ہو) جانے سے آمیزش نہقی، پھر انھیں شفق گر (کر غائب ہو) جانے سے قبل مغرب کے بارے میں تھم دیا، پھر تہائی رات یا رات کا کہاں ہے؟ جوتم دیا جو بھا، ان کے درمیان دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیا ۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دیمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کے درمیان کی درمیان کی

المجان میرے والد نے جمیں حدیث بیان کی کہا: جمیں مدیث سائی (کہان) میرے والد نے جمیں حدیث بیان کی کہا: جمیں بدر بن عثمان نے حدیث سائی، کہا: جمیں ابوبکر بن ابی موئی نے اپنے والد سے حدیث سائی، انھوں نے رسول اللہ تاہیں ہو روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز وں کے اوقات روایت کی کہ آپ کے پاس ایک سائل نماز وں کے اوقات نددیا۔ کہا: جب فجر کی نماز پڑھائی جو بھوٹی تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی مندیا۔ کہا: جب فجر کی نو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی جب کہ لوگ (اندھیرے کی وجہ سوری ڈھلاتو آپ نے آھیں (بلال ٹاٹین کو) تھم دیا اور انھوں نے ظہر کی اقامت کہی، جب کئے والا کی حکم دیا اور انھوں نے عمر کی اور آپ ان سب سے زیادہ جائے والا والے تھے، بھر آپ نے اور آپ ان سب سے زیادہ جائے والا والے تھے، بھر آپ نے انھیں تکم دیا اور انھوں نے عمر کی اقامت کی جب سوری نے چا

آبد الله بن نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نُمَيْر: حَدَّثَنَا أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْمَانَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلًا، أَنَّهُ أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوْاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: فَأَقَامَ الْفَجْر، وَالنَّاسُ لَا فَأَقَامَ الْفَجْر، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْغَصْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ الْمَعْرَبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ مُوْتَفِعَةً، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ الْمَعْرَبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَمَرهُ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى الْصَرَفَ مِنْ الْغَدِ حَتَّى الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَجَّرَ الْفَائِلُ لَعَمْ وَلَا اللَّهُ مِنْ الْعَدِ حَتَّى الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَجْرَا لَقَلْ الْمُعْرِبُ وَالْقَائِلُ الْمَاءِ السَّمْ فَا مَنْ الْعَلَى الْمُعْرَابِ السَّعْرِبِ اللْعَرِبَ الْفَائِلُ الْمَالِعَتِ الشَّعْمُ الْمَائِقَ الْمَائِقُ الْمُولِ اللْعَرْبَ الْمَائِقَ الْمُؤْمُ الْمُعْرِبِ الْمُؤْمِ الْمُلْعَتِ الشَّوْلَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ وَّقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْها، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَدِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: «اَلْوَقْتُ بَيْنَ هٰذَيْنِ».

کہی، پھر جبشفق غائب ہوئی تو آپ نے انھیں تھم دیا تو انھوں نے حشاء کی اقامت کہی، پھرا گلے دن فجر میں تاخیر کی، یہاں تک کہ اس وقت اس سے فارغ ہوئے جب کہنے دالا کہ، سورج نکل آیا ہے یا نکلنے کو ہے، پھرظہر کومؤخر کیاحتی کہ گزشتہ کل کی عمر کے قریب کا وقت ہوگیا، پھرعمر کومؤخر کیاحتی کیا کہ جب سلام پھیرا تو کہنے والا کہے: آ قاب میں سرخی آگئ ہے، پھرمغرب کومؤخر کیاحتی کہ شفق غروب ہونے کے قریب ہوئی، پھرعشاء کومؤخر کیاحتی کہ شاق غروب ہونے کے قریب ہوئی، پھرعشاء کومؤخر کیاحتی کہ درات کی پہلی تہائی ہوگئی، پھرضج ہوئی تو آپ نے سائل کو بلوایا اور فرمایا: ''(نماز کا) وقت ان دونوں (وقوں) کے درمیان ہے۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَبِي مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنِي مُوسَى، سَمِعَهُ مِنْهُ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ سَائِلًا أَتَى النَّبِيِّ عَيْلِةٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَّوَاقِيتِ الصَّلَاةِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، فِي الْبَوْمِ النَّانِي.

[1394] وکیج نے بدر بن عثان سے روایت کی ، انھوں نے ابو بکر بن ابی مویٰ سے س کر بیہ صدیث بیان کی ، انھوں نے ابیخ والد سے روایت کی کہ ایک سائل نبی اکرم تھی کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا ۔۔۔۔۔ (آگے) این نمیر کی روایت کی طرح ہے ،سوائے اس کے کہ انھوں نے کہا: دوسرے دن آپ نے مغرب کی نمازشنق غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔

(المعحم٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ لِمَنْ يَّمُضِي اِلَى جَمَاعَةٍ وَّيَنَالُهُ الْحَرُّ فِي طَرِيقِهِ) (التحفة٥٥)

باب:32- سخت گرمی میں با جماعت نماز کے لیے جاتے وقت راستے میں شدید گرمی لگرتو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنامتحب ہے

[١٣٩٥] ١٨٠-(٦١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

[1395] الیث نے ابن شہاب سے، انھوں نے (سعید) بن میتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈی ٹیڈ سے روایت کی، انھوں نے کہا: رسول اللہ کھیڈ کے نے فرمایا: ''جب گرمی شدید ہو جائے تو نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوز ن کی لیٹوں (گرمی کے میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوز ن کی لیٹوں (گرمی کے

﴿إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ ﴿ يَهِيلَاوَ) مِن عهِ-'' الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

[١٣٩٦] (. . ) وَحَدَّثَنِني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ:أُخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِمِثْلِهِ سَوَاءً.

[١٣٩٧] ١٨١-(..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَّأَحْمَدُ بْنُ عِيسٰي. قَالَ عَمْرُو:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ:أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَّسَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ".

قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ٩.

قَالَ عَمْرُو: وَّحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، بِنَحْوِ ذَٰلِكَ.

[١٣٩٨] ١٨٧-(..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ لَمَذَا الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ.

[1396] يونس نے بتايا، انھيں ابن شہاب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابوسلمہ اور سعید بن سیتب نے بتایا کہ ان دونوں نے حضرت ابو ہر مرہ دھائ کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله والله الله الكل اى طرح ( بي ما بقد حديث <u>س</u>ے۔)

[ 1397 ] عمرو (بن حارث بن يعقوب انصاري) نے خبر دى كه بكير (بن عبدالله مخروى) نے اٹھيں بُسر بن سعيد اور سليمان أغرت حديث سائى اور انحول نے حضرت ابو ہررہ اللظ ے روایت کی که رسول الله تا الله عن فرمایا: "جب كرم دن ہوتو نماز مختدے وقت میں (برحو) کیونکہ کرمی کی شدت دوزخ کی کیوں میں سے ہے۔"

عمرون كما: اور مجھے ابو يوس نے ابو ہريرہ دائش عديث موخر کرو کیونکہ گری کی تختی جہنم کی گری کے پھیلاؤ (لپول)

عمرونے کہا: مجھے ابن شہاب نے بھی (سعید) بن میتب اور ابوسلمہ ہے، انھول نے حضرت ابو ہر مرہ ڈکاٹنا ہے روایت كرتے ہوئے اى طرح حدیث سائی جس طرح اوپر ہے۔

[1398] علاء ني اي والد (عبد الرحمان بن يعقوب) ے، انھول نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹا سے روایت کی کدرسول ے،اس کیے نماز محنڈے وقت میں پڑھو۔''

[١٣٩٩] ١٨٣-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مَنْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَلَيْهُ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَبْرِدُوا عَنِ الْحَرِّ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ».

الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ مُهَاجِرًا أَبَا الْحَسَنِ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: سَمِعَ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: اللهِ عَلَيْهِ بِالظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ الْمُؤْنَ مُؤَدِّنُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِالظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ الْمُؤْنَ مُؤَدِّدُ أَبْرِدُهُ - أَوْ قَالَ: "إِنَّ تَظِرُ الْتَظِرُ" - وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةً الْحَرُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا الشَّلَاةِ".

قَالَ أَبُو ذَرٌّ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ.

آ ۱۹۰۱] ۱۸۰-(۲۱۷) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ وَّحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى - وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةً -: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الشَّتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: يَا رَبِّ! أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَهُو أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ".

[١٤٠٢] ١٨٦-(. . ) وَحَدَّثَنِي إِسْلَحْقُ بُنُ

[1399] ہمام بن منبہ نے کہا: یہ وہ احادیث ہیں جو ہمیں حضرت ابوہریہ دی گئا نے رسول اللہ عالیہ سے بیان کیس، پھر انھوں نے کئی احادیث بیان کیس، پھر انھوں نے کئی احادیث بیان کیس، ان میں سے (ایک) یہ ہے: اور رسول اللہ عالیہ اُنے فر مایا: ''نماز میں گری سے نے نے کے لیے (وقت) محصندا ہونے دو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی لیٹوں میں سے ہے۔''

ابوذر ڈٹاٹٹا کا قول ہے: (نماز میں اتنی تا خیر کی گئی) حتی کہ ہم نے ٹیلوں کا سامید کھھا۔

البسلم بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حدیث بیان کی کہ انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ کو یہ کہتے ہوئے شا: رسول اللہ ٹائٹی کی اور کہا:
نے فرمایا: ''آگ نے اپنے رب کے حضور شکایت کی اور کہا:
اے میرے رب! میراایک حصہ دوسرے کو کھارہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے کی اجازت عطا کر دی: ایک سائس نے اسے دوسائس لینے کی اجازت عطا کر دی: ایک سائس مردی میں اور ایک سائس گری میں، گری اور سردی کے موسم میں جوتم شدید ترین گری اور شدید ترین سردی محسوس کرتے ہوتو یہ وہی (چیز) ہے۔'

[ 1402] اسود بن سفیان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن

مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ: حَدَّثَنَا مَعْنُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: "إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَا. وَذَكَرَ: "أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إلى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا في كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفْسٍ في الشَّتَاءِ وَنَفَسٍ في الصَّيْفِا.

يَحْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنَا حَيْوةُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا حَيْوةُ يَحْلَى: حَدَّثَنَا حَيْوةُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ اللهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، اللهَ اللهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْقَةٌ قَالَ: «قَالَتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ عَيْقَةٌ قَالَ: «قَالَتِ النَّارُ: رَبِّ! أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذَنْ لِي أَتَنفَسْ فِي النَّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي فَأَذِنَ لَي أَتَنفَسْ فِي الشِّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّنَاءِ وَنَفَسٍ فِي الشَّيْعِ، فَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ بَرْدٍ أَوْ زَمْهُويرِ فَمِنْ فَضِ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِّنْ حَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ فَصِ خَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ خَرُّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسٍ جَهَنَّمَ، وَمَا وَجَدْتُمْ مَنْ حَرِّ أَوْ حَرُورٍ فَمِنْ نَفَسٍ جَهَنَّمَ،

(المعجم٣٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الظُّهُرِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ) (التحفة ٨٦)

[١٤٠٤] ١٨٨-(٦١٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَّحْيَى الْقَطَّانِ وَابْنِ مَهْدِيٍّ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَٰى:حَدَّثَنِي

یزید نے ابوسلمہ بن عبدالرجان اور محمد بن عبدالرجان بن ثوبان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹا نے فرمایا: "جب گری کی شدت جہنم کی لیٹ وقت تک مؤخر کر کے پڑھو کیونکہ گری کی شدت جہنم کی لیٹ سے ہوتی ہے۔" اور آپ ٹاٹٹا نے (بیا بھی) ذکر فرمایا: "(جہنم کی) آگ نے اپ درب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اپ درب کے حضور شکایت کی تو اللہ نے اسے سال میں دو سائس لینے کی اجازت دی: ایک سائس سردی میں اور ایک سائس گری میں۔"

الموس نے ابوسلمہ سے، انھوں نے دھنرت ابو ہریرہ ٹائٹ سے اور انھوں نے رسول اللہ ٹائٹ سے دورانھوں نے رسول اللہ ٹائٹ سے دوایت کی، آپ نے فرمایا: ''آگ نے عرض کی: اے میر درب! میراایک حصد دوسرے کو کھا رہا ہے، مجھے سائس لینے کی اجازت مرحمت فرما۔ تو (اللہ نے) اے دوسائس لینے کی اجازت دی: ایک سائس سردی میں اور ایک سائس گری کی اجازت دی: ایک سائس سردی میں اور ایک سائس گری میں۔ تم جوسردی یا شند کی شدت پاتے ہو، وہ جہنم کی سائس سے ہے اور جوتم حرارت یا گری کی شدت پاتے ہوتو وہ رہیم کی سائس سے ہے۔''

باب:33- گری میں شدت نہ ہوتو ظہر کواول وقت میں جلدی پڑھنامتیب ہے

[ 1404] حفرت جابر بن سمرہ ڈاٹٹا سے روایت ہے کہ نی اکرم سائق فلہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج راقت تھا۔

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةً قَالَ: كَانَ النَّبِيُ

[14.0] ١٨٠-(٦١٩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا أَبُوالْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ أَبُوالْأَخْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمِ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةَ فَي الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.

المُعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا، يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا، يُونُسَ وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ. قَالَ عَوْنٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَدَّاتٍ فَلَا إِلَيْهِ خَبَّابٍ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا.

قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظُّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفِي تَعْجِيلِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

آ۱۱۰۷] ۱۹۰-(۲۲۰) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ غَالِبٍ الْفَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ شِيدَةً مِنَ الْأَرْض، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

[1405] ابواحوس سلام بن سليم نے بميں حديث سائی، انھول نے ابواسحاق سے، انھول نے سعيد بن وجب سے اور انھول نے حضرت خباب رہائٹ سے روایت کی، کہا: ہم نے رسول اللہ ناٹی سے شديد گرم ريت پر نماز ادا کرنے کی شکايت کی تو آپ نے ہماری شکايت کی از الدن فرمايا۔

[1406] زہیر نے کہا: ہمیں ابواسحاق نے سعید بن وہب سے حدیث سائی اور انھوں نے حضرت خباب ٹاٹٹ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ ٹاٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے ہماری شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کا از الہ ندفر مایا۔

زہیرنے کہا: میں نے ابواسحاق سے بوچھا: کیا ظہرکے بارے میں (شکایت کی؟) انھوں نے جواب دیا: ہاں۔ میں نے کہا: کیا اس کوجلدی پڑھنے (کی مشقت) کے بارے میں؟ انھوں نے جواب دیا: ہاں۔

[1407] حفرت انس بن ما لک دائلاً سے روایت ہے کہ ہم گری کی شدت میں رسول الله طافیۃ کے ساتھ نماز پڑجتے ہے، جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پر ندر کھ سکتا تو اپنا کپڑا کھیلا کراس پر مجدہ کر لیتا۔

### (المعجم٣٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبُكِيرِ بِالْعَصْرِ) (التحفة٨٧)

المعيد: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي، وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعةٌ حَيَّةٌ، وَيَذْهَبُ وَالشَّمْسُ مُوْتَفِعةٌ حَيَّةٌ،

## وَلَمْ يَذْكُرْ قُتَيْبَةُ: فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ.

[١٤٠٩] (..) وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ الْأَيْلِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، بِمِثْلِهِ، سَوَاءً.

يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءَ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُنْ تَفَعَةً.

يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ يَخْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

# باب:34- نمازعصر جلدي پر هنامتحب ب

[1408] تنیب بن سعیداور محمد بن رمح نے کہا: لیف نے ہمیں ابن شہاب سے روایت کی ، انھوں نے حضرت انس بن ما لک ڈٹائز سے روایت کی کہ انھوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ڈٹائز عصر کی نماز (ایسے وقت میں) پڑھتے ہتے جب سورج بلنداور زندہ (روشیٰ میں کمی کے بغیر) ہوتا تھا، عوالی کی طرف جانے والا (عصر پڑھ کر) چلتا اور عوالی (مدید کے بالائی جھے کی بستیوں میں) پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا تھا۔ (یہ بستیاں مدید سے دوتا آٹھ میل کی مسافت پرتھیں۔)

قنیہ نے (اپن حدیث میں)عوالی جنچنے کا ذکر نہیں کیا۔

[1409] عمرو نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس بن مالک ڈٹٹڈ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹٹٹٹ عصر کی نماز پڑھتے تھے..... (آگے) بالکل (اوپر کی روایت) کے مطابق ہے۔

[1410] امام مالک نے ابن شہاب سے، انھوں نے حضرت انس وہ انتخاب روایت کی کہ ہم عصر کی نماز بڑھتے تھے، پھر جانے والا قباء جاتا، ان لوگوں کے پاس پنچا اور سورج ابھی او نچا ہوتا تھا۔ (قباء مدینہ سے دومیل کی مسافت پر ہے۔)

[1411] اسحاق بن عبداللہ بن الب طلحہ نے حضرت انس بن ما لک ڈٹائٹ سے روایت کی، کہا: ہم عصر کی نماز پڑھتے، پھر ایک انسان بنوعمرو بن عوف کے محلے (قباء میں) جاتا تو انھیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔

أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَلُوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَالُوا: حَدْثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَالِكِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظَّهْرِ، فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ، حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظَّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ: مَنَ الظَّهْرِ، فَلَنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفُنَا السَّاعَة مَنَ الظَّهْرِ، فَلَنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفُنَا السَّاعَة مَنَ الظَّهْرِ، فَلَنَا لَهُ: إِنَّمَا انْصَرَفُنَا السَّاعَة مَنَ الظَّهْرِ، فَلَلَ اللهِ مِنَ الظَّهْرِ، فَلَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَصْرَ، فَقُمْنَا فَصَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ فَصَلَاهُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، الشَّيْطَانِ، الشَّيْطَانِ، وَلَمَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا،

[181٣] ١٩٦-(٦٢٣) وَحَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مُزَاحِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي دَخَلْنَا عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ! مَا هٰذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْ التَّي صَلَّاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّاتُ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنْصَلًى مَعَهُ.

[1413] حضرت ابوامامہ بن سہل دائٹو بیان کرتے ہیں:
ہم نے عمر بن عبدالعزیز رائٹ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، بھر
ہم باہر نکلے اور انس بن مالک دائٹو کی خدمت میں حاضر
ہوئ تو ہم نے انھیں عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا، میں نے
پوچھا: چیا جان! بہون می نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے؟
انھوں نے جواب دیا: عصر کی ہے، اور یہی رسول اللہ تاہیم کی
نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

فائدہ: حضرت انس واللہ نے گھر میں عصری نماز اول وقت میں ادا کی جبکہ مبید میں لوگ ذرا دیر پہلے ظہری نماز سے فارخ موسے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز واللہ بہت بڑے عالم تھے لیکن انھیں رسول اللہ واللہ کا بھا کی نماز ول کے اوقات کاعلم نہ تھا۔ وہ انھی اوقات کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے جو انھوں نے بھرہ میں رائج دیکھے تھے۔ بعداز ال جب وہ مدینہ کے گورنر ہو کر آئے اور نماز پڑھانے میں اس طرح تا خیر کی تو حضرت عروہ بن زبیر واللہ نے جاکر انھیں حضرت ابومسعود انصاری واللہ کے حوالے سے بتایا کہ جریل واللہ نے ووروز مسلسل رسول اللہ واللہ کا ایک آئے میں آئے مملی طور پر نماز کے وقت کا آغاز اور اختیام واضح کیا۔ حضرت عمر بن

عبدالعزيز برطف کو اس واقعے كاعلم نه تھا، انھول نے تاكيد سے بيہ بات حضرت عروه برطف سے دوباره پوچھى تو انھيں يقين ہوا۔ بعدازاں حضرت عمر بن عبدالعزيز برطف نے صحیح وقت كى طرف رجوع كرليا تھا۔ (منح البادي: 9,8/2)

سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ وَأَخْمَدُ بْنُ عِيلَى - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ -، قَالَ عَمْرُو بْنُ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا قَالَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْبُنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْبُنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْبُنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْبُنَ وَهْبٍ: أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدِ اللهِ، يَزِيدَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، اللهِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، اللهِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، اللهِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ

وَقَالَالْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا ابْنُوَهْبِعَنِ ابْنِلَهِيعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، فِي هْذَا الْحَدِيثِ.

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ، فَتَقْسَمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا، عَشَرَ قِسَمٍ، ثُمَّ نَطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا، قَبْلَ مَعْيبِ الشَّمْسِ.

[ 1414]عمرو بن سواد عامری، محمد بن سلمه مرادی اور احمر بن مسلى في ميس حديث بيان كى ان سب كالفاظ ملت جلتے ہیں عمرونے کہا: ہمیں خبردی اور یاقی دونوں نے کہا: ہمیں حدیث سنائی ابن وہب نے، کہا: مجھے عمرو بن حارث نے یزید بن ابی صبیب سے خبر دی کہ موی بن سعد انصاری نے انھیں حدیث بیان کی ،انھول نے حفص بن عبیداللہ سے اور انھول نے حضرت الس بن مالك اللظ سے روایت كى كه فارغ ہوئے، آپ کے یاس بوسلمہ کا ایک آ دمی آیا اور کہا: الله كرسول! بهم اپنااونث نح كرنے كا اراده ركھتے ہيں۔اور ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس موقع برموجود ہوں۔ آپ نے فرمایا: "اچھا۔" آپ نکل پڑے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہل یڑے ،ہم نے دیکھا، اونٹ ابھی ذرج نہیں کیا گیا تھا، اسے ذن کیا گیا، پھراس کا گوشت کاٹا گیا، پھراس میں سے ( كچھ) فكايا كيا، فيرجم نے سورج غروب مونے سے پہلے (اے) کھالیا۔

مرادی کا قول ہے کہ ہمیں بیرحدیث ابن وہب نے ابن لہیعہ اور عمر و بن حارث دونوں سے روایت کرتے ہوئے سالگ۔

[1415] ہمیں ولید بن مسلم نے حدیث سنائی، کہا: اوزاعی نے ہمیں حدیث بیان کی ، انھوں نے ابونجاشی سے روایت کی ، انھوں نے کہا: میں نے حضرت رافع بن خدیج جاتی سنا، کہد رہے تھے: ہم رسول اللہ تالین کے ساتھ نماز عصر پڑھتے ، پھر اونٹ ذرج کیا جاتا ، اس کے دس جھے کیے جاتے ، پھر ہم اسے پہاتے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم اچھی طرح پیا ہوا گوشت کھا لیتے ۔

الله المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطقة ا

(المعجم٣٥) - (بَابُ التَّغُلِيظِ فِي تَفُوِيتِ صَلَاةِ الْعَصُرِ) (التحفة ٨٨)

آلاً المحتمد (عَلَمُ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيَى بْنُ يَخْيِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلْى مَالِكِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اَلَّذِي تَفُونُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ».

[١٤١٨] (. .) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُوالنَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ.

قَالَ عَمْرُو: يَبْلُغُ بِهِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَفَعَهُ.

آباد] ۲۰۱ (۱٤۱۹) مَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ سَعِيدِالْأَيْلِيُ - وَاللَّفْظُلَهُ - قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ شَالِم أَنْ مَنْ فَاتَتَهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُيْرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ ».

[1416] اسحاق بن ابراہیم نے کہا: ہمیں عیسیٰ بن یونس اور شعیب بن اسحاق وشقی نے خبر دی، ان دونوں نے کہا: ہمیں اور اعلی نے اس سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ انھوں (اسحاق) نے کہا: ہم رسول اللہ ظائم کے عہد میں عصر کے بعداونٹ ذرج کرتے تھے، یہیں کہا: ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

باب:35- نمازعصر حچوڑنے کے بارے میں سخت وعید

[1417] نافع نے حضرت ابن عمر ٹاٹٹیاسے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے فرمایا:'' جس شخص کی نماز عصر رو گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و ہرباد ہو گئے۔''

[1418] ابو بكر بن الى شيبداور عمروالناقد نے كہا: جميں سفيان نے زہرى ہے، انھول نے سالم سے اور انھول نے اپنے والد (ابن عمر اللہ فيا) سے حدیث بیان كى ۔

عمرونے کہا: (ابن عمر عاشی) اس حدیث کی سند کو (رسول الله تاشیم تک) پہنچاتے تھے۔ابو بکر نے کہا: (انھوں نے) اس حدیث کو مرفوعاً بیان کیا۔

[1419] عمرو بن حارث نے ابن شہاب ہے، انھوں نے سالم بن عبداللہ سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول وللہ طاقی از دم مایا: ''جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کے اہل وعیال اور اس کا مال تباہ و برباد ہو گئے۔''

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُجَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلاً اللهُ عَبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَارًا، كَمَا حَبَسُونَا وَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ».

[١٤٢١] (..) وَحَدَّثَنَا مُحمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُ : حَدَّثَنَا هُ سَعِيدٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، جَمِيعًا عَنْ هِشَام ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ .

(المعجم٣٦) - (بَابُ الدَّلِيلِ لِمَنُ قَالَ: اَلصَّلاةُ والْوُسُطى هِيَ صَلاةُ الْعَصْرِ) (التحفة ٩٨)

الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى:
الْمُثَنِّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ:
سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ
عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ
الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى
الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى
الْأَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى
الْبَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى
الْبَحْزَابِ: «شَعَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى حَتَّى
الْمُونَةُمْ» - شَكَّ شُعْبَةُ فِي الْبَيُوتِ وَالْبُطُونِ.

[187٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهُذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: بُيُونَهُمْ وَقُبُورَهُمْ - وَلَمْ يَشُكُّ.

[1420] ابواسامہ نے ہمیں حدیث سنائی، انھوں نے ہمیں حدیث سنائی، انھوں نے ہمیں صدیث سنائی، انھوں نے ہمیدہ سے اور انھوں نے عکیدہ سے اور انھوں نے حضرت علی دی ٹی کہ رسول اللہ طافی انھوں نے غروہ احزاب کے دن فرمایا: ''اللہ تعالی ان (مشرکین) کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھروے، جس طرح انھوں نے ہمیں درمیانی نماز (عصر) سے روکا اور (جنگ میں) مشغول کے رکھاحتی کہ سورج غروب ہوگیا۔''

[1421] یجیٰ بن سعیدنے اور معتمر بن سلیمان نے ہشام سے بیرحدیث (باقی مائدہ) اس سند کے ساتھ روایت کی۔

> باب:36-ان کی دلیل جو کہتے ہیں الصلا ۃ الوسطی ( درمیان کی نماز )عصر کی نماز ہے

المحدا المعبد نے کہا: میں نے قادہ سے سنا، وہ ابوحسان سے حدیث بیان کر رہے تھے، انھوں نے عبید ہ سے اور انھوں نے عبید ہ سے اور انھوں نے حضرت علی جائے ہیں انھوں نے حضرت علی جائے ہیں انھوں نے جمیں انھوں نے جمیں اخراب کے دن فرمایا: ''ان لوگوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول کیے رکھا حتی کہ سورج غروب ہوگیا، اللہ تعالی ان کی قبروں کو اور گھروں کو یا (فرمایا:) ان کے بارے بیٹوں کو آگ سے بھر دے۔'' گھروں یا بیٹوں کے بارے میں شعبہ کوشک ہوا۔

[1423] سعید نے قادہ سے ای سند کے ساتھ ذکوہ بالا روایت بیان کی اور انھوں نے بغیر شک کے بیُوتَهُمْ وَقَبُورَهُمْ (ان کے گھرول اور قبرول کو) کہا۔

أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الْحَكَم، عَنْ يَعْنَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ ح: وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَم، عَنْ يَعْنِي، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ عَنِ الْحَكَم، عَنْ يَعْنِي، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنِي، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنِي، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنِي، مَلَا حُزَابٍ، وَهُو قَاعِدٌ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ فُرضِ الْخَنْدَةِ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّمْسُ، مَلَا فَرْضِ الْخَنْدَةِ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّمْسُ، مَلَا اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ " أَوْ قَالَ: "قُبُورَهُمْ وَبُيُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ " أَوْ قَالَ: "قَبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ قَارًا».

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّأَبُوكُرَيْبٍ قَالُوا: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِم بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْن، بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

آ ۲۰۲ [ ۱٤٢٦] وَحَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّمَ الْكُوفِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ الْيَامِيُّ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَوِ اصْفَرَّتْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعُصْرِ، مَلاً اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا»

 أَوْ قَالَ: «حَشَا اللهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». عَكَد حَشَا كالفظ ارشادفر مايا مفهوم دونو لكاايك بي ب-)

فائدہ: بی کریم طالبہ کی نظر میں نماز عصری اہمیت کس قدرتھی، ان احادیث ہے اس کا بخوبی اندازہ نگایا جاسکتا ہے۔ نیزید کہ آپ خالفہ اندازہ نگایا جاسکتا ہے۔ نیزید کہ آپ خالفہ اندازہ نگایا جاسکتا ہے۔ نیزید کہ آپ خالفہ اندازہ نگایا ہے۔ نیزید کہ سر آپ کے پہلے سید الشہداء سید نا حزہ اللہ بھی تھے لیکن بدوعا نددی۔ جنگ خند ق صحاب کرام اللہ بھی تھے لیکن بدوعا نددی۔ جنگ خند ق میں نماز عصر فوت ہوگئ تو کافروں کو بددعا دی۔ ہرمسلمان کو چا ہے کہ وہ نفع ونقصان کا یمی معیار پیش نظر رکھے۔

[۱٤٢٧] ٢٠٧-(٢٢٩) وَحَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةً، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَتْنِي عَائِشَة أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتُهَا مُلْكِفَة الْأَيْقَا الْمَسْكَوْتِ وَالصَّكَلُوةِ الْوَسْطَى وَالشَكَلُوةِ وَالصَّكُوةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْدِ، فَأَمْلَتُ عَلَي قَوْلُهُ تَعَالَى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّكُوةِ الْعُصْدِ، فَأَمْلَتُ عَلَي قَوْلُهُ تَعَالَى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّكُوةِ الْعَصْدِ، وَالصَّكُوةِ الْوُسُطَى وَصَلَاةِ الْعَصْدِ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ).

قَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ.

حفرت عائشہ علق نے فرمایا: میں نے اسے رسول اللہ تافیا ہے۔ سے ایسے ہی سا۔

فائدہ: حضرت عائشہ علی نے صلاق وسطی کے ساتھ یہ تغیری جملہ جو الصلاۃ الوسطی کا بدل ہے، اکثر رسول اللہ علیہ اسے سے ایسے بی سنا تھا۔ اب بیہ متداول نہ تھا، انھوں نے جس طرح سنا تھا، ای طرح اس کوتح بری طور پر محفوظ کر لیا۔ بعض علاء اسے قرآن مجید کی شاذ قراء ت، یعنی جو متواتر روایت سے مختلف ہے، قرار دیتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے کہ پہلی قراء ت والصلاۃ الوسطی کی بجائے وصلاۃ العصر تھی جو منوخ ہوگئ۔

إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ عُقْبَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْر،

[1428] نفيل بن مرزوق في شقيق بن عقبه سے اور انھول في حفرت براء بن عازب الله سے روایت کی که بید آیت (ای طرح) احافظوا عَلَی الصَّلُواتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ " نازل ہوئی، جب تک الله تعالی کومنظور ہوا ہم نے السے پڑھا، پھراللہ تعالی نے اسے منسوخ کردیا اور آیت اس

فَقَرَأْنَاهَا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى السَّكَلَاتِ وَالصَّكَلَوْةِ الْوُسْطَىٰ ﴾. فَقَالَ رَجُلٌ - كَانَ جَالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ - لَّهُ: هِي إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ إِذًا صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَقَالَ الْبَرَاءُ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

طرح الری: ﴿ حَفِظُواْ عَلَى الصَّلَوْتِ وَالطَّلُوةِ الْوُسُطَى ﴾

"نمازوں کی تمہداشت کرو اور (خصوصا) درمیان کی نماز
کی۔ "اس پرایک آ دمی نے، جوشقین کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
ان سے کہا: تو پھراس سے مراد عصر کی نماز ہوئی؟ حصرت
براء والله نو فرمایا: بیس شمصیں بتا چکا ہوں کہ یہ آ بہت کیے
الری اور الله تعالی نے کیے اسے منسوخ کیا، (اصل حقیقت)
اللہ بی بہتر جانتا ہے۔

[١٤٢٩] قَالَ مُسْلِمٌ : وَّرَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شَفِيقِ بْنِ عَلْنِي، عَنْ شَقِيقِ بْنِ عُقْبَةً، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ. قَالَ: قَرَأْنَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ زَمَانًا. بِمِثْلِ حَدِيثِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ.

[1429] اسود بن قیس نے شقیق بن عقبہ ہے، انھوں نے حضرت براء بن عازب بی شیات ہے روایت کی ، انھوں نے کہا: ہم یہ آیت ایک عرصے تک نبی اکرم تا شی کے ساتھ (ای طرح) پڑھتے رہے۔۔۔۔ (آگے) نضیل بن مرزوق کی (سابقہ) حدیث کے مانشہ ہے۔

الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِمَامٍ. هَالَ أَبُوعَسَّانَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِمَامٍ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَحْمِى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ عَنْ عَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِاللهِ عَمْرَ بْنَ الْخَطّابِ، يَوْمَ الْخَنْدُقِ، جَعَلَ يَسُبُ كُفًّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كُفًّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! وَاللهِ! مَا كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ الْفَعْرَ بَعْدَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْمَعْرَ بَعْدَ مَا الْمَعْرِ بَدَ الشَّهُ مَلُ يَعْدَهَا الْمَعْرِ بَعْدَ مَا الْمَعْرِ بَعْدَ مَا الْمَعْرِ بَعْدَ مَا الْمَعْرِ بَدَ الشَّهُ مَنْ مَ مَنْ يَعْدَهَا الْمَعْرِ بَعْدَ مَا الْمَعْرِ بَ عَدَهَا الْمَعْرِ بَدُ فَصَلَى مَسْلُى بَعْدَهَا الْمَعْرِ بَ الشَّهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ الْمَعْرِ بَ الشَّهُ مَنْ مُ مَنْ يَعْدَهَا الْمَعْرِ بَ الشَّهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[1430] معاذبن بشام نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں میرے والد نے بجیٰ بن الی کثیر سے حدیث سائی، انعول نے کہا: ہمیں ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت جابر بن عبداللہ طاقہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ خندت کے روز حضرت عمر بن خطاب طاقہ کا کھا تر کیش کو برا بھلا کہنے گے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم! میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا تھا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کو آگیا۔ نورسول اللہ طاقیہ نے فرمایا: ''اللہ کی قتم! میں ارب نے رسول اللہ طاقیہ نے وضوکیا اور ہم نے بھی وضوکیا، پھررسول رسول اللہ طاقیہ نے وضوکیا اور ہم نے بھی وضوکیا، پھررسول رسول اللہ طاقیہ نے دوسوکیا اور ہم نے بھی وضوکیا، پھررسول رسول اللہ طاقیہ نے دوسوکیا اور ہم نے بھی وضوکیا، پھراسول رسول اللہ طاقیہ نے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد عصر کی نماز رسول بڑھی، پھراس کے بعد مغرب کی نماز اوا کی۔

کے فائدہ: یہ بھی غزوہ احزاب کے دوران میں کسی اور دن کا واقعہ ہے۔ اس موقع پراتنا وقت موجود تھا کہ پہلے عصر کی قضا پڑھ لینے کے بعد مغرب کی نماز اس کے وقت کے اندر پڑھ لی جائے۔

[۱٤٣١] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ وَقَالَ إِسْلَحْقُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، فِي لَهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ.

1431]علی بن مبارک نے بیکیٰ بن ابی کثیر سے اس سند کے ساتھ اس کے ماند حدیث بیان کی۔

## (المعحم٣٧) - (بَابُ فَضُلِ صَلاتَي الصُّبُحِ وَالْعَصُرِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا) (التحفة ٩٠)

[۱٤٣٢] ۲۱۰-(۱۳۳) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْلَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ،
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ
وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ،
وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ،
فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمُ
عَبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ
وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ .

[۱٤٣٣] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَّبِهِ، عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنْبَهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَنْفِظُ قَالَ: «وَالْمَلَاثِكَةُ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ " بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي الزَّنَادِ.

[۱٤٣٤] ۲۱۱–(٦٣٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ:

#### باب:37- صبح اور عصر کی نماز کی فضیلت اوران کی حفاظت

[1432] ابو زناد نے اعرج سے، انھوں نے حطرت ابو ہریرہ ڈٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹائٹ آئے آئے فرمایا:

''رات کفرشتے اور دن کفرشتے ایک دوسرے کے پیچے معارے درمیان آتے ہیں اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کو وقت وہ اکشے ہوجاتے ہیں، پھر جھول نے تمھارے درمیان رات گزاری ہوتی ہے وہ او پر چلے جاتے ہیں، ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانتا ہے: تم میرے بندوں کو س حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں: ہم آئھیں (اس حالت میں) چھوڑ کرآئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے پاس (کل عصر کے وقت) اس حالت میں کہتے ہیں۔ کا میں کے وہ ان کے تھے۔''

[ 1434] زہیر بن حرب نے کہا: ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سائی، انھوں نے کہا: ہمیں اساعیل بن

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ يَظِيَّ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: "أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُبُّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرِ، لَا تُضَامُّونَ فِي وَبْلَ مُلُوعٍ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ مُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا » يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ قَرَأً جَرِيرٌ: ﴿ وَسَيِّعَ عِمَدِ رَيْكَ فَبْلَ مُلْلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ [طلاء ١٣٠].

[18٣٥] ٢١٢-(..) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أَسَامَةَ وَوَكِيعٌ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبَّكُمْ فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ، وَقَالَ: جَرِيرٌ.

1435] الوبكر بن الى شيب في عبدالله بن نمير، الواسامه اوروكي سے باتی مائدہ اس سند كساتھ روايت كى، اس ميں ہے: "سنو! تم لوگ يقيبنا اپنے رب كے سامنے پیش كيے جاؤ كا اوراس كواس طرح اس پورے چاند كود يكھتے ہو۔" كھر راوى نے (ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ كے بجائے) كود يكھتے ہو۔" كھر راوى نے (ثُمَّ قَرَأَ جَرِيرٌ كے بجائے) ثُمَّ قَرَأَ (كھر انھوں بڑھا) كہا اور جرير والله كانام نہيں ليا۔

[1873] ٢١٣ - (٦٣٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُوكُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِلٍ وَمِسْعَرٍ وَّالْبَخْتَرِيِّ بْنِ الْمُخْتَادِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةً بْنِ لُمُخْتَادِ، سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةً بْنِ رُونَيْبَةً، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُمُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعٍ يَقُولُ: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعٍ

[1436] (اساعیل) ابن ابی خالد، مسعر اور بختری بن مختار نے بیروایت ابو بکر بن ممارہ بن روّ یبدسے سی ، انھوں نے اپنے والد (حضرت ممارہ بن رویب ثقفی واللہ اللہ مالی کی ، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ مالی کو بیرفرماتے ہوئے سا: ''وہ خض ہرگز آگ میں واخل نہیں ہوگا جوسورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔'' یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔اس پر بھرہ کے ایک آ دی نے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔اس پر بھرہ کے ایک آ دی نے

الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ الرَّجُلُ: وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي.

[١٤٣٧] ٢١٤ [١٤٣٧] وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: وَبُرَّاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ابْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الْبَصْرَةِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا " وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا " وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا " وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: آنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَىٰ الْبَعْرَةِ اللهِ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَذْ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، لَقَذْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَا مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنَاهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ م

[۱٤٣٨] ۲۱۰ (٦٣٥) وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَلِي الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنِي خَالِدِ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَخْلَى: حَدَّثَنِي أَبُوجَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْخَنَّةَ».

[۱٤٣٩] (..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ السَّرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ خِرَاشِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِم قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وُنَسَبَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَا: ابْنُ أَبِي مُوسَى.

ان سے کہا: کیا آپ نے بیروایت رسول اللہ طاقی ہے تی اس محی اللہ طاقی ہے تی اس آ دی نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے کہا: میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی بیروایت رسول اللہ طاقی سے تی۔ میرے دونوں کا نوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یا در کھا۔

[1437] عبدالملک بن عمیر نے حضرت عمارة بن رقبیہ کے بیٹے سے اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا: رسول اللہ کا کہ اللہ کا کہ میں نے اس کا کہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سا جہاں آئے۔ آپ جگہ ان کو یہ فرماتے ہوئے سا جہاں آپ نے ان سے ساتھا۔

[1438] ہذاب بن خالدازدی نے کہا: ہمیں ہام بن یکی او حدیث سائی، کہا: مجھے ابوجم وضعی نے ابوبکر (بن ابی موگ اشعری ہو گئے کہا: محمل اللہ علی اور انھوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی گئے نے فرمایا: ''جس نے دو محمد کے وقتوں کی نمازیں ادا کیں، وہ جنت میں واضل ہوگا۔'' دن کا شند اوقت عصر کا اور رات کا سب سے شند اوقت فجر کا ہوتا ہے۔)

[ 1439] بشر بن سُرِ کل اور عمر و بن عاصم دونوں نے کہا: ہم سے ہمام نے اس سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور انعوں نے ابو کر کا نسب بیان کیا اور کہا: ابن الی موسیٰ۔

## (المعجم٣٨) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ أُوَّلَ وَقُتِ الْمَغُوبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمُسِ) (التحفة ٩١)

آ ( ۱۶٤٠] ۲۱٦-(۱۳۲) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَّهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْن خَدِيجٍ يَّقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةً، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

ا ا

[1440] حفرت سلمہ بن اکوع ٹٹٹٹنا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹٹٹٹٹ مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہوتا اور پردے کی اوٹ میں چلا جاتا۔

باب:38-اس بات كابيان كەمغرب كااول

وتت سورج کے غریب ہونے برہے

[1441] ولید بن مسلم نے کہا: ہم سے اوزای نے صدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابونجاثی نے حدیث بیان کی، کہا: ہم سے ابونجاثی نے حدیث بیان کی، کہا: میں نے حضرت رافع بن خدیج ڈاٹٹو سے سنا، کہدرہ سے تھے: ہم رسول اللہ ڈاٹٹو کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے کوئی شخص لوٹنا اور وہ اپنے تیر کے گرنے کی جگہیں دکھ سکتا تھا۔

🚣 فائدہ: تیراندازی میں جنتی دور تیر جا کرگرتا تھاوہ جگہدد کم پرسکتا تھا۔ یعنی نماز کے بعد خاصا اجالا موجود ہوتا تھا۔

[1887] (..) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ الدِّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّجَاشِيِّ: حَدَّثَنِي وَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَعْرِبَ، بِنَحْوهِ.

[1442] شعیب بن اسحاق ومشقی نے اوز اعی سے سابقہ سند کے ساتھ رافع بن خدیج واللہ سے حدیث بیان کی، کہا: ہم مغرب کی نماز اوا کرتے ...... (آگے) کچھلی حدیث کی طرح ہے۔

(المعجم٣٩) - (بَابُ وَقُتِ الْعِشَاءِ وَتَأْخِيرِهَا) (التحفة ٩٢)

[۱٤٤٣] ۲۱۸–(۲۳۸) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا

باب:39-عشاء کی نماز کاونت اوراس میں تاخیر

[1443] عمرو بن سَوَّاد عامری اور حرمله بن یجی دونول نے کہا: ہمیں ابن وہب نے خبر دی، انھوں نے کہا: مجھے ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّ عَاشِمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ لَيْلَةً مِّنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تَلْكُ مَنْ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي تَلْدُعَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنَ النِّسَاءُ مَتَى الْعَتَمَةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ حَتْى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ: "مَّا لِأَمْلِ الْأَرْضِ عَيْرُكُمْ وَذَٰلِكَ لِلْمُ الْأَرْضِ عَيْرُكُمْ وَذَٰلِكَ يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِّنَ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ وَذَٰلِكَ يَتَظِرُهَا أَحَدٌ مِّنَ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ وَذَٰلِكَ يَتَظِرُهَا أَحَدٌ مِّنَ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ وَذَٰلِكَ وَبْلُكَ وَلِلْكَ النَّاسِ.

زَادَ حَرْمَلَةً فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنْزُرُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَلَى الصَّلَاةِا وَذَاكَ حِينَ صَاحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.

أَنْ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بَنْ رَافِعِ قَالَا: حَدَّنَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ: حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ: وَذُكِرَ لِي، وَمَا بَعْدَهُ. [1880] ٢١٩-(..) حَدَّنَنِي إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ: ابْنِ بَكْرٍ وَ حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَ وَحَدَّثِنِي حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَ وَحَدَّثِنِي حَبَّاجُ ابْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدٍ بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ اللهُ: قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ اللهُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَرْ وَمُحَمَّدً بْنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ اللهُ اللهُ اعْنَ مُحَمَّدٍ وَالْمَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَالْمَا عَنْ مُحَمَّدًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَاجُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَالِهُ وَلَا اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

پنس نے خبردی کہ انھیں ابن شہاب نے خبر دی ، کہا: جھے عروہ بن زہیر نے خبر دی کہ نبی اکرم نظافی کی زوجہ حضرت عائشہ ناٹھ نے نہا: ایک رات رسول اللہ نظافی نے عشاء کی نماز خوب اندھیرا ہونے تک مؤخر فرمائی اور ای نماز کو عَمَّه (کہری تاریکی کے وقت کی نماز) کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ نظافی (اس وقت تک) گھرے نہ نظے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نظافہ نے کہا: (مجد علی آنے والی) عورتیں اور نجے سو کے ہیں۔ اس پر رسول اللہ نظافی ہا ہرتشریف لائے اورنگل کر مجد کے حاضرین سے فرمایا: "اہل زمین میں سے تمحارے موااس نماز کا اورکوئی بھی انتظار نہیں کر دہا۔" اور یہ لوگوں میں سوااس نماز کا اورکوئی بھی انتظار نہیں کر دہا۔" اور یہ لوگوں میں راہے ہیں۔ اہر) اسلام چھلئے سے پہلے کی بات ہے۔

حرملہ نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ ابن شہاب نے
کہا: مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ تاقیا نے فرمایا: "تمعارے
لیے مناسب نہ تھا کہتم اللہ کے رسول تاقیا سے نماز کے لیے
امراد کرتے۔" بیتب ہوا جب عمر بن خطاب ٹائٹا نے بلند
آ واز سے پکارا۔ (انھوں نے غالباً بیسمجما کہ آپ تاقیا بھول
گئے ہیں یا سو گئے ہیں۔)

[1444] عقبل نے ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ فرکورہ بالا روایت بیان کی لیکن اس میں زہری کا قول: وَدُ کِرَ لِي (مجعے بتایا کیا) اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔

[1445] محر بن بحر، جاح بن محر اور عبد الرزاق \_ سب کے الفاظ باہم ملتے جلتے ہیں \_ سب نے کہا: ابن جری سے روایت ہے، انعول نے کہا: مجھے مغیرہ بن مخیم نے ام کلاؤم بنت الی بحر سے خبر دی کہ انعول نے انھیں (مغیرہ کو) حضرت بنت الی بحر سے خبر دی کہ انعول نے کہا: ایک رات نی اکرم تا ایک نے شاہ کی نماز میں در کر دی یہاں ایک رات نی اکرم تا ایک سے عشاء کی نماز میں در کر دی یہاں

عَبْدُ الرَّزَاقِ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُّتَقَارِبَةً - قَالُوا جَمِيعًا: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمِ عَنْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنَّ عَنْ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى عَائِشَةً قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُ عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى ذَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، فَقَالَ: قِإِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِي الرَّرَّاقِ: قَلْهُ لَا أَنْ أَشُقً عَلَى أُمِّتِي اللَّرَّاقِ: قَلْهُ لَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّيْ الْمَسْجِدِ عَلْم أَمْتِي اللَّرَّاقِ: قَلْهُ لَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّهُ اللَّوْلَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّالَةِ عَلَى أُمْتِي اللَّوْلَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّوْلَا أَنْ اللَّوْلَا أَنْ اللَّهُ الْمُعْلَى أَمْتِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى أَمْتُوالَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى أَلْمُنْ عَلَى أُمْتِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى أَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى أَلْمُعْلَى أَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَالُهُ الْمُعْتَى الْمُؤْلِلَا أَلْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْم

رَمْ وَقَالَ رُهَيْرُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ رُهَيْرٌ: حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: مَكَنْنَا ذَاتَ لَيْلَةً نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَلَلَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَكُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِهِ ابْنُ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِهِ ابْنُ جُرَيْعٍ: أَخْبَرَنِهِ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، اللهِ عَيْهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، اللهِ عَيْهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، اللهِ عَلَيْهُ، ثُمَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تک کدرات کا برا حصه گرر گیا اور اہل مجد سو گئے، پھر آپ
باہر تشریف لے گئے، نماز پر حائی اور فرمایا: "اگر (جھے) یہ
(ڈر) نہ ہوتا کہ بیں اپنی امت کو مشقت میں ڈالوں گا تو یکی
اس کا (بہترین) وقت ہے۔" اور عبد الرزاق کی حدیث میں
ہے: "اگریہ (ڈر) نہ ہوتا کہ یہ میری امت کے لیے مشقت
کا سبب ہے گا۔"

[1446] حكم نے تافع سے اور انعوں نے حضرت عبداللہ بن عمر الشخاس روايت كى كدايك رات بم عشاء كى آخرى نماز ك ليه رسول الله الله كا انتظار كرت رب، جب رات كا تہائی حصہ گزر گیا یاس کے (مجی) بعد آپ تشریف لائے، ہمیں معلوم نبیں کہ آپ کو گھر والوں (کے معالمے) میں کی چیز نے مشغول رکھا تھا یا کوئی اور بات تھی، جب آپ باہر آئة توفرمايا "بلاشبتم الى نمازكا انظاركررے موجسكا تمھارے سواکس اور دین کے پیروکار انتظار نہیں کر رہے، اور اگر مجھے بیڈرنہ ہوتا کہ بیمیری امت کے لیے گرال ہوگا تو میں انھیں ای گھڑی میں (ید) نماز پڑھایا کرتا۔'' پھرآپ نے مؤذن كوتكم دياءاس فاقامت كى اورآب في مناز برهائي [1447] ہمیں ابن جریج نے خبر دی، کہا: مجھے نافع نے خرردی، انھوں نے کہا: ہم سے حضرت عبداللد بن عمر والمئان صديث بيان كى كدايك رات رسول الله تَقَيُّمُ (كسي بناير) اس (عشاء کی نماز) ہے مشغول ہو گئے، آپ نے اسے مؤخر کر دیا یہاں تک کہ ہم مجد میں سو گئے، پھر بیدار ہوئے، پھرسو كن ، چربيدار بوئ ، چرآب (گرسے) نكل كر بمارے ياس تشريف لائ اور فرمايا: "آج رات تحمار يسوا الل ز من میں ہے کوئی نہیں جونماز کا انظار کررہا ہو''

اللَّيْلَةَ، يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ.

آبُو بَكْرِ بْنُ الْفِعِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيُّ: حَدَّثَنَا عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ ثَابِتِ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنْسًا عَنْ خَاتِم رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةً لَيْلَةً، حَتَٰى مَالِكٍ قَالَ: نَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَّةً لَيْلَةً، حَتَٰى كَانَ قَرِيبًا مِّنْ نَصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى، كَانَ قَرِيبًا مِّنْ نَصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتِمِهِ، فِي يَدِهِ، مِنْ فِضَّةٍ.

[1800] (..) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبَّاحٍ الْعَطَّارُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْعَظَّارُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنفِيُّ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

[1448] ابت سے روایت ہے کہ انھوں نے حضرت انس ٹاٹٹ سے رسول اللہ ٹاٹٹ کی مہر (یا انگوشی) کے بارے میں پوچھا تو (حضرت انس ٹاٹٹ نے) کہا: ایک رات رسول اللہ ٹاٹٹ نے عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کی یا آدھی رات گرر نے کوشی، چرآ پ تشریف لائے اور فرمایا: '' بلاشبہ رات گزر نے کوشی، چرآ پ تشریف لائے اور فرمایا: '' بلاشبہ (دوسرے) لوگوں نے نماز پڑھ کی اور سو چکے، اور تم ہو کہ نماز کو انظار میں بیٹے ہو۔'' حضرت بی میں ہو جب تک نماز کے انظار میں بیٹے ہو۔'' حضرت انس ٹاٹٹ نے بتایا: جیسے میں (اب بھی) آپ کی چاندی سے بنی انگوشی کی چک د کھے رہا ہوں اور انھوں نے با کی ہاتھ کی انگلی اٹھاتے ہوئے جھوٹی انگلی سے (اشارہ کیا کہ انگوشی کی انس میں تھے۔ اس میں تھے۔ اس میں تھے۔ اس میں تھی۔)

[1449] ابوزید سعید بن رہے نے ہمیں صدیث بیان کی،
کہا: ہمیں قرہ بن خالد نے قادہ سے صدیث سائی، انحول
نے حضرت انس بن مالک ڈاٹٹ سے روایت کی، کہا: ہم نے
ایک رات رسول اللہ ٹاٹٹ کا انظار کیا حتی کہ آ دھی رات کے
قریب (کا وقت) ہوگیا، پھر آپ آئے اور نماز پڑھائی۔ پھر
آپ نے ہماری طرف رخ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ میں (اب
ہمی) آپ کی انگوشی کی چیک د کھے رہا ہوں، وہ آپ کے ہاتھ
میں تھی، جاندی کی بی ہوئی تھی۔

[1450] عبیداللہ بن عبدالجید فقی نے قرہ سے اس سند کے ساتھ (بہی) حدیث بیان کی اور یہ بیان نہ کیا: '' پھر آپ نے ہاری طرف رخ فرمایا۔''

فوا کدو مسائل: ﴿ مرد کے لیے جاندی کی انگوشی پہننا جائز ہے۔ ﴿ نَمازِ عشاء کے بعد وعظ ونصیحت یا کوئی مسئلہ بیان کرنا درست ہے، تاہم غیرضروری خن آرائی یا طوالت تا پہندیدہ ہے۔ بسااوقات مجالسِ وعظ کی طوالت کے سبب سے کئی لوگوں کی مجبح کی

ثماز ضائع ہوجاتی ہے۔الی طوالت جائز نہیں۔ ۲۲۶ - (۱۶۱) مرکز نائز

[١٤٥١] ٢٢٤–(٦٤١) وَحَدَّثَنَا أَبُوعَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبِ قَالَا :حَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي - الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ - نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطْحَانَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَاوَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، كُلَّ لَيْلَةٍ، نَّفَرَّ مِّنْهُمْ. قَالَ أَبُو مُوسَى: فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغُل فِي أَمْرِهِ، حَتَّى أَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ، حَتَّى أَبْهَارًّ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بهمْ، فَلَمَّا قَضْى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: «عَلَى رِسْلِكُمْ، أُعْلِمُكُمْ، وَأَبْشِرُوا، أَنَّ مِنْ نَّعْمَةِ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يُصَلِّي لهٰذِهِ السَّاعَةَ، غَيْرُكُمْ، أَوْ قَالَ: «مَا صَلَّى، هٰذِهِ السَّاعَةَ، أَحَدٌ غَيْرُكُمْ» - لَانَدْرِي أَيَّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ-قَالَ أَبُومُوسٰي: فَرَجَعْنَا فَرِحِينَ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺِ.

[١٤٥٢] ٢٧٥-(٦٤٢) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَصَلِّيَ الْعِشَاءَ، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْعَتَمَةَ، أَصَلِّيَ الْعِشَاءَ، الَّتِي يَقُولُهَا النَّاسُ: الْعَتَمَةَ، إِمَامًا وَخِلُوا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِمَامًا وَخِلُوا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَعْتَمَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ الْعِشَاءَ. قَالَ: حَتُّى رَقَدَ نَاسٌ وَّاسْتَبْقَظُوا، وَرَقَدُوا حَتُّى رَقَدَ نَاسٌ وَّاسْتَبْقَظُوا، وَرَقَدُوا

[ 1451 ] حضرت الوموى اشعرى التلظ سے روايت ہے، انھوں نے کہا: میں اور میرے (وہ) ساتھی۔ جومیرے ساتھ بری کشتی میں (حبشہ ہے واپس) آئے تھے بطحان کے شیمی میدان میں اترے ہوئے تھے، رسول الله عظام مدینہ میں تھے اور ہررات ان میں سے ایک جماعت باری باری عشاء کی ابوموی والله نے کہا کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو رسول الله الله الله على القال بين آيا كه آب ايخكى معاطے میں (اتنے)مشغول ہوگئے کہ آب نے نماز کومؤخر كردياحتى كدآوهى رات موكى اس كے بعدرسول الله الله تشريف لائ اورلوگوں كونماز يرهائى۔ جب آب نيماز مکمل کرلی تو ان لوگوں سے جو آپ کے سامنے حاضر تھے، فرمایا: " ذرا تشهرو مین شمصین بتا تا جول اورتم خوش ہو جاؤیہتم یر اللہ تعالیٰ کی ایک نعت ہے کہ لوگوں میں اس وقت، تمھارے سوا، کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا۔'' یا آپ نے فرمایا: ''اس وفت تمهارے سواکسی نے نماز نہیں پڑھی۔'' جمیں یاد نہیں کہ آپ طافی نے کون ساجملہ کہا تھا۔ ابوموی دافین نے بتایا: ہم رسول الله طَلْقُلُم كى بات من كرخوش خوش واپس آئے۔

وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: الصَّلَاةَ. فَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءٌ، وَاضِعًا يَّذَهُ عَلَى شِقَّ رَأْسِهِ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ يَّشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَٰلِكَ».

قَالَ: فَاسْتَثْبَتُ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النّبِيُ عَلَيْ عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ كَمَا أَنْبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْنًا مِّنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ صَبَّهَا، أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ مَسَّتْ إِبْهَامُهُ يُمِرُّهَا كَذَٰلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَٰى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأَذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ، ثُمَّ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيةِ اللَّحْيةِ، لَا يُقَصَّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، وَنَاحِيةِ اللَّحْيةِ، لَا يُقَصَّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، وَنَاحِيةِ اللَّحْيةِ، لَا يُقَصَّرُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، النَّيِ يَعْفَلُ وَلَا يَبْطُشُ بِشَيْءٍ، النَّيْ يَعْفِقُ لَا يَعْطَاءٍ: كَمْ ذُكِرَ لَكَ أَخْرَهَا النَّيْ يَعْفِقُ لَا يَنْطُشُ اللَّذِي اللَّهُ الْمُثَلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُوا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُولِ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

قَالَ عَطَاءٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُصَلِّبَهَا، إِمَامًا وَخِلْوًا، مُّوَخَّرَةً كَمَا صَلَّاهَا النَّبِيُ ﷺ لَلْلَتَنْذِ، وَخِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي فَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ ذَٰلِكَ خِلْوًا أَوْ عَلَى النَّاسِ فِي الْجَمَاعَةِ، وَأَنْتَ إِمَامُهُمْ. فَصَلِّهَا وَسَطًا، لَا مُعَجَّلَةً وَلَا مُؤَخَّرَةً.

[۱٤٥٣] ۲۲٦-(٦٤٣) حَدَّثَنَا يَخْبَى بْنُ يَخْلِى وَقُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَّأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ يَخْلِى:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا

نے کہا: این عباس وہ ای بتایا: تو نی اکرم کھٹا کے ایا لگا ہے کہ میں اب بھی آپ کود کھ رہا ہوں ، آپ کے سرمبارک سے قطرہ قطرہ پانی فیک رہا تھا اور (بالوں میں سے پانی تکالئے کے لیے) آپ نے اپنا ہاتھ سرکے آ دھے جھے پردکھا ہوا تھا، آپ باللہ نے فرمایا: ''اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت کے لیے مشقت ہوگی تو میں انھیں تھم دیتا کہ وہ اس نماز کواس وقت بڑھا کریں۔''

(ابن جرق نے) کہا: میں نے عطاء سے اچی طرح پوچھا کہ ابن عباس ٹاٹھ نے اٹھیں کس طرح بتایا کہ نی تالیق نے اپنا ہاتھ کس انداز سے اپنے سر پر رکھا تھا؟ تو عطاء نے میرے سامنے اپنی اٹھیاں کی قدر کھولیں، پھر اپنی اٹھیوں کے کنارے سرکی ایک جانب رکھے، پھر ان کو دباتے ہوئے اس طرح ان کوسر پر پھیرا یہاں تک کہ ان کا انگوٹھا کان کے اس کنارے کو چھونے لگا جو چیرے کے قریب ہوتا ہے، پھر کنی اور داڑھی کے کنارے کو (چھوا) بس اس طرح کیا کہ نہ درباؤ میں) کی کی نہ کی چیز کو پھڑا (اور نچوڑا۔) میں نے نہ (دباؤ میں) کی کی نہ کی چیز کو پھڑا (اور نچوڑا۔) میں نے عطاء سے نو چھا: آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس رات نی اکرم تا پھی معلوم نہیں۔

عطاء نے کہا: میر بنزدیک زیادہ پندیدہ یہی ہے کہ میں اکیا، یہ نماز تاخیر سے پڑھوں، جس طرح نبی اکرم ٹائیڈ نے اس رات پڑھی تھی۔ اگرید بات تمھارے لیے انفرادی طور پریا جماعت کی صورت میں لوگوں کے لیے، جب تم ان کے امام ہو، دشواری کا باعث ہوتو اس کو درمیانے وقت میں پڑھو، نہ جلدی اور نہ مؤخر کرکے۔

[1453] الواحوس نے ساک سے، انھوں نے حضرت جاہر بن سمرہ واللہ علاقہ رات کی ، کہا: رسول اللہ علاقہ رات کی دوسری نماز تاخیر سے ہڑھتے تھے۔

أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ.

آبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أَبُوعَوانَةَ عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَنْ يُعَلِّي يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحُوا مُنْ صَلَاتِكُمْ صَلَاتِكُمْ وَكَانَ يُخِفُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ شَيْتًا، وَكَانَ يُخِفُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ: يُخَفِّفُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ: يُخَفِّفُ فِي الصَّلَاةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلِ: يُخَفِّفُ .

[1800] ٢٧٨-(٦٤٥) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا صُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: الله تَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ مِالْإِبِل».

أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ أَبِي شَيْبَةً: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللهِ الْبِي شَيْبَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، الْبِي أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَا يَكُمُ الْعِشَاءِ ؛ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ ، الْعِشَاءُ ، فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ .

[1454] قتیبہ بن سعیداورابوکائل جدری نے کہا: ہمیں ابوعوانہ نے ساک سے حدیث سائی، انھوں نے حضرت جابر بن سمرہ دی اللہ علی ہمیں اللہ علی نمازیں شماری طرح (کے اوقات میں) پڑھتے تھے، البتہ عشاء مؤخر کر کے تماری نماز سے کچھ دیر بعد پڑھتے تھے اور نماز میں تفیف کرتے تھے۔ اور ابوکائل کی روایت میں (پُخِفُ مِی الصَّلَاةِ کے بجائے) ''پُخفَفُ کے الفاظ ہیں۔ فی الصَّلَاةِ کے بجائے) ''پُخفَفُ کے الفاظ ہیں۔ (مفہوم ایک بی ہے۔)

الولبيد ب المحول نے كہا: ہم سے سفيان بن عينہ نے الولبيد ب المحول نے الوسلمہ سے اور المحول نے دعرت عبدالله بن عمر الله الله علی ہے دوایت كى، كہا: ميں نے رسول الله تالله الله تالله كا من الله كا دوده دو ہے كى وجہ سے اند ميرا كر دية بيل دوراند مير سے (اور اند مير سے (عَمَمَهُ) كى بنا پر اس وقت پرجى جانے والى المار كوسلا قالعتمہ ، لين اند مير سے كى مار كر من جيل الله على الله عمر سے كى مار كھتے ہيں۔)"

[1456] وکیع نے سفیان سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت این عمر می تشاہ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ سکھاری ضلاق عشاء کے نام پر بدوتم پر عالب نہ آ جا کیں کیونکہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے: اور بدو اونٹیوں کا دودھ دو ہے میں اندھرا کر دیتے ہیں۔''

فوائد و مسائل: ﴿ عرب کے بدونمازِ مغرب کوعشاء اور نمازِ عشاء کوعتمہ (رات کی نماز) کہنے گئے تھے۔ بعض صحابہ نے سمجھانے کے لیے العشاء الآخرۃ (دوسری عشاء) بھی کہا ہے۔ نبی کریم تاہی ہے قرآن مجید کا دیا ہوا نام چھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام تھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام تھوڑ کر بدویوں کا دیا ہوا نام قبول کرنے ہے منع کر دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت: 58 میں اس نماز کوصلاۃ العشاء کہا گیا ہے۔ ﴿ عام بول چال میں ایسے الفاظ استعال کرنے سے اجتماب کرنا چاہیے جن سے غلط بھی بیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ﴿ عشاء کی نماز کوعتمہ کہنے سے غلط بھی بیدا نمیں ہوتی، بات سمجھائی، جیسے حدیث: 1454 میں ہے۔ نہیں ہوتی، بات سمجھانی، جیسے حدیث: 1454 میں ہے۔ ﴿ عَنَا وَ اللّٰهِ عَنَا وَ اللّٰهِ عَنَا وَ اللّٰهِ عَنَا وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّ

(المعحم ٣٠) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ التَّبُكِيرِ بِالصُّبُحِ فِي أُوَّلِ وَقُتِهَا، وَهُوَ التَّعُلِيُس، وَبَيانِ قَدُرِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا) (التحفة ٩٣)

[١٤٥٧] ٢٣٠-(٦٤٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ وِ النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، كُلِّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرٌ و: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؟ أَنَّ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ الصَّبْعَ مَعْ النَّبِيِّ وَيَيْقَةً، ثُمَّ يَرْجِعْنَ مُتَلَفِّعَاتٍ مَمْ وَطِهِنَّ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

آ ۱۲۰۸ [ ۱۲۰۸ مَنَّ فَيْنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ بِحُلِي: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ ابْنَ شِهَابِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةً ؛ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مُنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدُنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفُنَ، مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ وَمَا يُعْرَفُنَ، مِنْ تَغْلِيسٍ رَسُولِ اللهِ يَلِيْ اللهِ يَلْ اللهِ يَلِيْ اللهِ يَلِيْ اللهِ يَلْ اللهِ يَلْهُ اللهِ اللهِ يَلْهُ اللهِ يَلْهُ اللهِ يَلْهُ اللهِ اللهِ يَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ يَلْهُ اللهِ اللهِ يَلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

باب:40- میح کی نماز جلدی،اس کے اول وقت میں، جورات کی آخری تاریکی کا وقت ہے، پڑھنا مستحب ہے، نیز اس میں قراءت کی مقدار کا بیان

[1457] سفیان بن عیبید نے زہری ہے، انھوں نے عروہ سے اور انھوں نے حفرت عائشہ ٹاٹنا سے روایت کی کہ مومن عورتیں صبح کی ٹماز نبی اکرم ٹاٹیٹا کے ساتھ پڑھتی تھیں، پھراپی چاوریں اور (اندھیرے کی دویہ سے ہوئے واپس آتیں اور (اندھیرے کی دویہ سے ) کوئی انھیں پیچان نہیں سکتا تھا۔

[1458] پونس نے ابن شہاب سے باتی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ نبی اکرم سابقہ کی زوجہ حضرت عائشہ جڑی سے روایت کی، انھول نے کہا: کچھ مومن عورتیں فجر کی نماز میں اپنی جا دریں اوڑھے ہوئے رسول اللہ شاپھ کے ساتھ شریک ہوتی تھیں، پھر وہ اپنے گھر وں کو کوئیتیں تو رسول اللہ شاپھ کے اندھیرے میں نماز پڑھنے کی بنا پر وہ پہچانی نہ جاسکتی تھیں۔

[١٤٥٩] ٢٣٢-(..) وَحَدَّثْنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَإِسْخَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَّالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ. وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي رِوَايَتِهِ: مُتَلَفُّفَاتٍ.

[١٤٦٠] ٢٣٣–(٦٤٦) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً؛ ح: وَحَدَّنُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي وَابْنُ بَشَّارٍ قَالًا:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ الْمَدِينَةَ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَضْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَّالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُّؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ.كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ قَالَ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسِ.

[١٤٦١] ٢٣٤-(..) وَحَدَّثْنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَعْدٍ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ:كَانَ الْحَجَّاجُ يُؤَخِّرُ الصَّلَوَاتِ، فَسَأَلْنَا

[ 1459 ] نصر بن على جمضى اور اسحاق بن موى انسارى نے کہا: ہمیں معن نے مالک سے حدیث بیان کی، انھول نے کیلی بن سعید سے، انھول نے عمرہ سے اور انھول نے حضرت عائشہ علی ہے روایت کی، کہا: ایبا تھا کہ رسول الله الله الله صبح كى نماز يرصة توعورتس افي جاوري اور ه ہوئے گھروں کولوٹیں، (اور) اندھیرے کی وجہ سے پیجانی نہیں جاتی تھیں۔

انساری کی روایت میں (مُتَلَفِّعَات کے بجائے) مُتَلَفَّفَات (حاورول مي ليلي مولى) كالفاظ مين-

[ 1460 ] محد بن جعفر غندر نے ہمیں مدیث بیان کی ، کہا: میں شعبہ نے حدیث سائی، انھول نے سعد بن ابراہیم سے اور انھوں نے محمد بن عمرو بن حسن بن علی (بن ابی طالب) ٹائٹڑا سے روایت کی ، کہا: جب حجاج مدینه منوره آیا (اور تاخیر سے نمازیں بڑھنے لگا) تو ہم نے (نماز کے اوقات کے بارے میں) جابرین عبداللد ج شفاسے بوجھا، انھوں نے بتایا کرسول الله طَالِيْ ظَهر كى نماز دو يبركو (زوال كفور أبعد) يرصح تح اورعصرايے وقت ميں پڑھتے تھے كدسورج بالكل صاف (اورروش ہوتا) تھااورمغرب کی نمازسورج غروب ہوتے ہی یڑھتے اورعشاء کی نماز کو بھی مؤخر کرتے اور بھی جلدی ادا كرتے ، جب آپ د كھتے كەلوگ جمع ہو گئے ہيں تو جلدى پڑھ لیتے اور جب انھیں و کھتے کہ دریر کر دی ہے تو تاخیر کر دية\_ اورضح (كي نماز) بيد لوگ \_ يا كها: \_ ني طَيْمًا اندهیرے میں پڑھتے تھے۔

[1461] معاذ عنری نے شعبہ سے باقی ماندہ اس سند کے ساتھ روایت کی کہ حجاج ٹمازوں میں تا خیر کر دیتا تھا تو ہم نے جابر بن عبداللہ اللہ اللہ علیہ سے بوچھا ..... (آگے) غندر کی روایت کی طرح ہے۔

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ غُنْدَرٍ.

[١٤٦٢] ٧٣٥–(٦٤٧) وَحَدَّثْنَا يَخْبَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ: أَخْبَرَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ فَقَالَ: كَأَنَّمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَشْأَلُهُ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ:كَانَ لَا يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا، قَالَ:يَغْنِي الْعِشَاءَ، إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَلَا يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ. قَالَ: وَالْمَغْرِبَ، لَا أَدْرِي أَيَّ حِين ذَكَرَ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ، فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ: وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُ، فَيَعْرِفُهُ. قَالَ: وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسُّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ.

[1462] فالدبن حارث في ميس مديث سائي، كما: شعبہ نے ہمیں مدیث بیان کی، کہا: مجھے ساربن سلامہ نے خردی، کہا: میں نے سا کہ میرے والد، حضرت ابوبرزو اللى على على على الله على كان كان كان الله على الله الله رب تھے۔ (شعبدنے) کہا: میں نے یو چھا: کیا آپ نے خود انعیں سنا؟ انھوں نے کہا: (ای طرح) جیسے میں ابھی شمیں ت رہا ہوں، کہا: میں نے سنا، میرے والد ان سے رسول الله كالله كافر ك بارے من سوال كررہے تھ، انموں نے بتایا کہ آپ اس، لینی عشام کی نماز کو پچھ (تقریباً) آدمی رات تک مؤخر کرنے میں مضائقہ نہ جھتے تنے اور اس نماز سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپند فراتے تھے۔شعبہ نے کہا: میں بعدازاں (دوبارہ) ان سے ملاتو میں نے ان سے (پھر) يو چھا تو انحوں (سيار) نے كہا: آب ظہر کی نماز سورج وطلے کے وقت بڑھتے تھے اور عمر ایے وقت میں پڑھتے کہ انسان نماز پڑھ کر مدینہ کے دور ترین حصے تک پہنچ جاتا اور سورج (ای طرح) زندہ (روش اور گرم) ہوتا تھا اورانمول نے کہا: مغرب کے لیے میں نہیں جانتا، انموں نے کون سا وقت بتایا تھا۔ (شعبہ نے) کہا: میں ال كے بعد ( كمر) سيار سے ملا اور ان سے يوجها تو انحول نے بتایا: (آپ اللہ) میج کی نماز ایسے وقت میں بڑھتے کہ انسان سلام پھیرتا اور اینے ساتھ بیٹے ہوئے انسان کے چېرے کو، جے وہ جانتا ہوتا، دیکھتا تواسے پیچان لیتا اور آپ اس (نماز) میں ساٹھ سے سوتک آیتیں تلاوت فرماتے تھے۔

1463] معاذ عزری نے شعبہ سے حدیث بیان کی اور انھوں نے سیار بن سلامہ سے روایت کی کہ میں نے ابو برزہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ ٹاٹھ عشاء کی نماز میں پجھ [١٤٦٣] ٢٣٦-(...) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَقُولُ: كَانَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُبَالِي بُعْضَ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَكَانَ لَا يُحِبُّ النَّوْمَ فَبْلَهَا وَلَا الْحَدِيثَ بَعْدَهَا. قَالَ شُعْبَةُ:ثُمَّ لَقِيتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: أَوْ ثُلُثِ اللَّيْلِ.

حَدَّنَنَا شُوَيْدُ بْنُ عَمْرِهِ الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ حَدَّنَنَا شُويْدُ بْنُ عَمْرِهِ الْكَلْبِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ شَلَمَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ سَلَامَةَ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَيَكُرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. وَكَانَ يَقُرأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّنِينَ. وَكَانَ يَعْرُفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضِ.

(المعحم ٤١) - (بَابُ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنُ وَّقْتِهَا الْمُخْتَارِ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْمَأْمُومُ إِذَا أَخْرَهَا الْإِمَامُ) (التحفة ٩٣)

[1870] ٢٣٨-(٦٤٨) حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِسَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِي هِسَامٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ فَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ فَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَمُولُ اللهِ عَيْدٍ: «كَيْفَ أَمْرَاءُ يُوَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمْرَاءُ يُوَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ عَنْ وَقْتِهَا، فَوْ يُمْتَلُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ لَكَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكُتَهَا مَعَهُمْ فَصَلٌ، فَإِنَّهَا لَكَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكُتَهَا مَعَهُمْ فَصَلٌ، فَإِنْ أَذْرَكُتَهَا مَعَهُمْ فَصَلٌ، فَإِنَّهَا لَكَ

(لینی) آدمی رات تک تاخیر کی پرواند کرتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو پند نہیں فرماتے تھے۔ شعبہ نے کہا: یا تھے۔ شعبہ نے کہا: یا تہائی رات تک۔

[1464] (شعبہ کے بجائے) جماد بن سلمہ نے ابومنہال (سیار بن سلامہ) سے روایت کی، کہا: میں نے ابوبرزہ اسلمی ڈاٹٹ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ ٹاٹٹ مشاء کو تہائی رات تک مؤ فر کر دیتے تھے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپند فرماتے تھے اور آج کی نماز میں سوسے لے کر ساٹھ تک آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے تھے جب ہم ایک دوسرے کے چہرے کو پہیان کتے تھے۔

باب: 41- نماز کواس کے سب سے بہتر وقت سے مؤخر کرنا مکر وہ ہے اور اگر امام نماز میں تاخیر کردے تو مقتدی کو کمیا کرنا جا ہیے

[ 1465] خلف بن ہشام، ابور تج زہرانی اور ابو کامل جدری نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں جماوین زید نے حدیث سائی، انھوں نے ابو عران جَونی ہے، انھوں نے عبداللہ بن صامت ہے اور انھوں نے حضرت ابو ذر جائی ہے دوایت کی، کہا: رسول اللہ تائی نے جمے فرمایا: ''تمحارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے لوگ حکر ان ہوں کے جونماز کواس کے وقت ہے۔ مؤخر کریں کے یا نماز کواس کے وقت سے مؤخر کریں کے یا نماز کواس کے وقت سے مؤخر کریں گے یا نماز کواس کے وقت سے ختم کر دیں گے ؟'' عیں نے عرض کی: تو آپ جمچے (اس کے بارے ہیں) کیا تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ''تم اپنے وقت پر نماز پڑھ لینا اگر شمین ان کے ساتھ (بھی) نماز ل جائے تو پڑھ

لینا، وہ تمعارے لیے نفل ہوجائے گی۔'' طلف نے عَنْ وَقْنِهَا (اس کے وقت سے ) کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

النجوني عن عَبْدِ اللهِ بَنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُه

[1467] شعبہ نے ابو عران سے باتی ماندہ سابقہ سند
کے ساتھ حضرت ابو در دہائی سے روایت کی، کہا: میرے خلیل
نے بچھے حکم دیا تھا کہ ہیں سنوں اور فرما نبرداری کروں، چاہے
کٹے ہوئے بازوؤں والا غلام (ہی حکمران) ہواور یہ کہ ہیں
نمازوقت پر پڑھوں (آپ تائی انے فرمایا:) (پھراگرتم لوگوں
کواس حالت میں پاؤکہ انھوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم ابی
نماز بچا چکے ہو (وقت پر پہلے پڑھ چکے ہو)، اوراگر (افھوں
نے نہیں پڑھی اور تم ان کے ساتھ شریک ہوئے) تو تمھاری
سنماز نفل ہوگی۔'

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي الصَّامِةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أُوصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أُوصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُحَدَّعَ الْأَطْرَافِ، وَأَنْ أُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا: الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوا كُنْتَ قَدْ الْخَرَرْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً».

المحالی المریل سے روایت ہے، انھوں نے کہا: میں نے ابوعالیہ سے سا، وہ عبداللہ بن صامت سے اور وہ حضرت ابوذر دائلؤ سے روایت کر رہے تھے، کہا: رسول اللہ طاقی نے فرپایا اور میری ران پر ہاتھ مارا: ''تمھارا کیا حال ہوگا جبتم السے لوگوں میں اپنی بقیہ زندگی گزار رہے ہوگے جونماز کواس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے؟'' (عبداللہ بن صامت کے وقت سے مؤخر کر دیں گے؟'' (عبداللہ بن صامت نے) کہا: انھوں نے کہا: آپ کیا تھم دیتے ہیں؟ فرمایا: ''تم نماز کواس کے وقت پراوا کر لینا، اور اپنی ضرورت کے لیے نماز کواس کے وقت پراوا کر لینا، اور اپنی ضرورت کے لیے علی جانا، پھراگر نمازی اقامت کمی گئی اور تم معجد میں ہوئے حلے جانا، پھراگر نمازی اقامت کمی گئی اور تم معجد میں ہوئے

آ العَمَا العَمَارِثِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شَعْبَهُ عَنْ بُدَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَدْ ثَمْنَا شُعْبَهُ عَنْ بَدَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ بُحِدَّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فَحَدِي: يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ فَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: هَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا؟ قَالَ: هَا أَمُرُ؟ قَالَ: هَا أَمُوكُ عَنْ الْمَسْجِدِ، فَصَلِ الصَّلاةَ لَوْيَمَتِ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجِتِكَ، فَإِنْ أَوْيَمَتِ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجِتِكَ، فَإِنْ أَوْيَمَتِ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجِتِكَ، فَإِنْ أَوْيَمَتِ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ اذْهَبْ لِحَاجِتِكَ، فَطِلْ.

#### تو (دوباره) پڑھ لینا۔''

[١٤٦٩] ٢٤٢-(..) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ إِيْوَةِ بَعْ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ ، عَنْ أَيِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَجَاءَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ ، فَأَلْقَبْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ فَأَلْقَبْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ، فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ فَضَرَبَ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٌ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٌ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذَكَ ، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِكَ وَقَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: السَّلُ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلًا الصَّلَاةُ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَذْرَكَتُكَ الصَّلَاةُ مَعَهُمْ فَصَلًا، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّينَ فَلَا أُصَلِينَ فَلَا أُصَلِينَ.

ابن زیاد نے نماز میں تاخیر کر دی تو میرے پاس عبداللہ بن مصامت تشریف لے آئے، میں نے ان کے لیے کری رکھوا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے، میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی دوہ اس پر بیٹھ گئے، میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی حرکت کا تذکرہ کیا تو اس پر انھوں نے اپنا (خچلا) ہونٹ دانتوں میں دبایا اور میری ران پر ہاتھ مار کر کہا: جس طرح تم نے بچھ سے بوچھا ہے، ای طرح میں نے ابوذر رہائی سے بوچھا تھا، انھوں نے بھی ای طرح میں نے ابوذر رہائی سے بوچھا تھا جس طرح میں نے بوجھا تھا جس طرح میں نے بوجھا تھا جس طرح تم نے جھ سے جس طرح میں نے تمھاری ران پر ہاتھ مارا ہے اور کہا: میں نے رسول اللہ تائی ہے۔ بوجھا تھا جس طرح تم نے جھ سے بوجھا تھا جس طرح تم نے جھ سے بوجھا تھا جس طرح تم نے جھ سے بوجھا ہے اور فرمایا: "تم نماز کو برقت ادا کر لین، پر ہاتھ مارا ہے اور فرمایا: "تم نماز کو برفت ادا کر لین، پھر اگر تسمیں ان کے ساتھ نماز پڑھی برفت تو (پھر سے) نماز پڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز کو بڑھ لینا اور یہ نہ کہنا: میں نے نماز کو بڑھ لی ہے اس لیا اس نے اس لیا اس نے اس کے ساتھ نماز کو بڑھ لی ہے اس لیا اس نے اس کے ساتھ نماز کو بڑھ کی ہے۔

. [ ١٤٧٠] ٢٤٣ [ ٠٠٠.) وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ: "كَيْفَ أَنْتُمْ " الصَّامِتِ، عَنْ أَبْتِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ: "كَيْفَ أَنْتُمْ " أَوْ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتُمْ " أَوْ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتُمْ " أَوْ قَالَ: "كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُّوَخُرُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ إِنْ أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَلِّ مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا زِيَادَةُ أَنْ

- (١٤٧١] ٢٤٤-(٠٠.) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُ : حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَام :

[1470] ابونعامہ نے عبداللہ بن صامت سے اور انھوں نے حضرت ابوذر رہائی سے روایت کی ، کہا: آپ تراثی سے فرمایا: ''تم اوگوں کا کیا حال ہوگا'' یا فرمایا: ''تمھاری کیفیت کیا ہوگا جو نماز کواس کے کیا ہوگا جو نماز کواس کے وقت پر نماز پڑھ لینا، پھراگر وقت سے مؤ خرکریں گے؟ تم وقت پر نماز پڑھ لینا، پھراگر (تمھاری موجودگی میں) نماز کی اقامت ہوتو تم ان کے ساتھ (بھی) پڑھ لینا کیونکہ یہ نیکی میں اضافہ ہے۔''

[ 1471 ] مطرنے ابو عالیہ ہر اء سے روایت کی ، کہا: میں نے عبداللہ بن صامت سے بوچھا کہ ہم جمعے کے دن حکمر انوں

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُطَرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَّاءِ
قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ: نُصَلِّي يَوْمَ
الْجُمُعَةِ خَلْفَ أَمْرَاءَ، فَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ.
قَالَ: فَضَرَبَ فَخِذِي ضَرْبَةً أَوْجَعَتْنِي وَقَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا ذَرِّ عَنْ ذٰلِكَ، فَضَرَبَ فَخِذِي،
وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ:
اصَلُوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَّعَهُمْ
نَافَلَةًا.

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: ذُكِرَ لِي أَنَّ نَبِيَّ اللهِ شَرَبَ فَخِذَ أَبِي ذَرِّ.

کی افتد ایس نماز پڑھتے ہیں اور وہ نماز کومؤخر کردیتے ہیں۔ تو انھوں نے زور سے میری ران پر ہاتھ مارا جس سے جھے۔ تکلیف محسوں ہوئی اور کہا: میں نے اس کے بارے میں ابوذر ڈاٹٹز سے پوچھا تھا تو انھوں نے (بھی) میری ران پر ہاتھ مارا تھا اور کہا تھا: میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ ٹاٹٹل سے سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا: ''نماز اس کے وقت پر اوا کرلو، پھران (حکمرانوں) کے ساتھ اپنی نماز کونل بنالو۔''

کہا: عبداللہ نے کہا: مجھے بتایا گیا کہ نبی اکرم تاللہ نے (بھی)ابوذر ٹالٹ کی ران پر ہاتھ مارا تھا۔

فوائد ومسائل: آل اس صدیث بیس کی ایک نماز کو فاص نہیں کیا گیا، اس لیے اس بیس تمام نمازیں شامل ہیں، نجر اور معرکو اس محم سے فارج کرنا درست نہیں۔ آل اس صورت میں دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں کیونکہ نی تاہی نے اسے زِیادَه کُخیر (مزید نیکی) قرار دیا ہے۔ آل اول وقت پڑھی ہوئی نماز فرض کی اوا نیکی شار ہوگی اور جماعت کے ساتھ تا خیر سے پڑھی ہوئی نماز نقل ہوگی کیونکہ فرض اول وقت پراوا کرنا اولی ہے۔

> (المعجم ٤٢) - (بَابُ فَضُل صَلَاقِ الْجَمَاعَةِ، وَبَيَانِ النَّشُدِيدِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْهَا، وَأَنَّهَا فَرُضُ كِفَايَةٍ) (التحفة ٥٩)

[۱٤٧٢] ۲٤٥-(٦٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْيَى فَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ عَلَى مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَّ وَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: اصَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ مُرْقًا وَالطَ: ١٥٠٦]

[١٤٧٣] ٧٤٦-(...) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً:حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَىٰ عَنْ مَّعْمَرٍ،

باب:42-باجماعت نمازی فضیلت،اس سے چھپےرہنے پروعیداور (وضاحت کہ)نماز باجماعت فرض کفاہیہ

[1472] ما لک نے ابن شہاب (زہری) ہے، انھوں نے سعید بن میتب سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ثالثا اسے دوایت کی کدرسول اللہ طالق نے فرمایا: "باجماعت نماز تمارے اکیلے کی نماز ہے تیس منا افضل ہے۔"

[1473]عبدالاعلی نے معرسے، انھوں نے زہری ہے، اس سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ دیائی سے اور انھوں نے

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَاةً اللَّهُ وَحُدَهُ خَمْسًا فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ: "وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكُمُ اللَّيْلِ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ: "وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكُمُ اللَّيْلِ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً قَالَ: "وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكُمُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكُمُ اللَّهُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكُمُ الْفَجْرِ». قَالَ وَمَلَاثِ الْفَجْرِ». قَالَ أَبُوهُرَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا فِي اللِيسِواء: ٧٨].

[18٧٤] (..) وَحَدَّثَنِي أَبُوبَكُرِ بْنُ إِسْحَقَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَأَبُو سَلَمَةً؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَقِيِّ يَقُولُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ قَالَ: سِمِعْلُ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "بِخَمْسَة وَعِشْرِينَ جُزْءًا".

آو ٧٤٧ [ ١٤٧٥] ٧٤٧ - (..) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اصَلَاةً الْجَمَاعَةِ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ صَلَا قِالْفَذَّ».

آ١٤٧٦] ٢٤٨-(..) حَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ؛ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَّعَ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، إِذْ مَرَّ بِهِمْ أَبُو عَبْدِ اللهِ، خَتَنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّانِ، مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ. فَدَعَاهُ نَافِعُ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اصَلَاةً مَّعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَلَاةُ مَّعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الله

نی تلایم سے روایت کی آپ نے فر مایا: "سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا اکیلے انسان کی نماز سے بچیس در ہے افضل ہے۔ "آپ نے فر مایا: "رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ "ابو ہریرہ ٹھٹٹ نے کہا: تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو (جو اس بات کی تقدیق کرتی ہے): "اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا، بلاشبہ فجرکی قراءت میں حاضری دی جاتی ہے۔"

[1474] شعب نے زہری سے روایت کی، کہا: مجھے سعید اور ابوسلمہ نے خبر دی کہ حضرت ابو ہریرہ دہائٹ نے کہا: میں نے نبی طالبہ سے سنا، آپ فرمارہ سے سے سسہ آ مے معمر سے عبدالاعلیٰ کی (خدکورہ بالا) حدیث کی طرح ہے، اس کے سواکہ انھوں نے (درج کی بجائے)'' مجھیں جز'' کہا۔

[ 1475] سلمان اغرنے حضرت الوہریرہ ڈٹاٹٹا ہے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹاٹیٹا نے فر مایا: '' با جماعت نماز اسکیلے کی مچیس نماز وں کے برابر ہے۔''

[1476] عربن عطاء بن الى خوار نے خردى كه يل تافع بن جير بن مطعم كے پاس جيفا ہوا تھا كراس اثنا يس جارے پاس حجنوں كة زاد كرده غلام زيد بن زبان كے بہنوكى ابو عبدالله كزرے ، نافع نے انھيں بلايا (اور حديث سانے كو كہتے سانے كو كہتے ہوئے سانہ رسول الله فائل نے فرمايا: "امام كے ساتھ (پڑھى ہوئے سانہ رسول الله فائل نے فرمايا: "امام كے ساتھ (پڑھى گئى) نماز الى مجيس نماز وں سے افعال ہے جوانسان اكيلے پڑھتا ہے۔"

٥-كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

704 =

خَمْسٍ وَّعِشْرِينَ صَلَاةً يُّصَلِّيهَا وَحْدَهُ".

[۱٤٧٧] ٢٤٩-(١٥٠) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿صَلَاةً الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

[۱٤٧٨] ٢٥٠-(..) وَحَدَّثَنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَا:حَدَّثَنَا يَخْلَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: اصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ اللهِ

[١٤٧٩] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً وَابْنُ نُمَيْرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالًا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ.

قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ: ابِضْعًا وَّعِشْرِينَ ا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: ابِسَبْعٍ وَّعِشْرِينَ دَرَحَةً ».

[١٤٨٠] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا ابْنُ رَافِع: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ: أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ابِضْعًا وَعِشْرِينَ ا

الک نے نافع ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ علی ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر اللہ علی ہے اور انھوں نے حضرت ابن عمر علی اللہ علی ہے۔'' مماز پر صنا اکیلے کی نماز ہے۔''

[1478] یکی نے عبیداللہ سے حدیث بیان کی، کہا: مجھے نافع نے حضرت ابن عمر مثالث سے خبر دی، انھوں نے نبی اکرم مثالث سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: "آ دی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کی اکیلے پڑھی گئی ستائیس نماز وں سے بڑھ کرہے۔"

[1479] الوبكر بن انی شیبہ نے جمیں حدیث سنائی، كها: جمیں ابو اسامہ اور (محمد بن عبدالله) ابن نمیر نے حدیث سنائی، نیز ابن نمیر نے (كها:) جمیں میرے والد نے حدیث سنائی، ان دونوں (ابو اسامہ اور ابن نمیر) نے كها: جمیں عبیداللہ نے اس سند كے ساتھ يہى حدیث بيان كی۔

ائن نمير نے اپنے والد سے روایت کردہ حدیث میں بضعا وَعِشْرِینَ (بیس سے زائد) کے الفاظ روایت کیے اور ابو بکر بن الی شیبہ نے اپنی روایت میں ستائیس درج کہا۔

فواكد ومسائل: ﴿ بِضْع كالفظ ثَمِن عَنوتك بولا جاتا ہے، لبذا بِضْعًا وَّعِشْرِينَ سَ مراد بَعِيس بهى موسكتا ہے اور سائلس بھی۔ ﴿ أَفْعَلْ مُونَى سَهِ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُينِنَةً عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهَ فَقَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ هَمَمْتُ أَنْ آمُر رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَأَمْرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الْحَطَبِ، بُيُوتَهُمْ، وَلَوْ عَلْمَ اسَمِينًا لَسُهِدَهَا، عَلْمَ الْعَشَاءِ، عَلْمَ المَعِينًا لَسُهِدَهَا، وَلَوْ عَلْمَ اللهَ الْشَهِدَهَا، وَلَوْ عَلْمَ اللهَ اللهَ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَسُهِدَهَا، يَعْنِى صَلَاةَ الْعِشَاءِ.

[١٤٨٢] ٢٥٢-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ:
حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا
أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَّاللَّفْظُ لَهُمَا
- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا
لِلْقَسَلَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ،
لِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ،
لِلْكَمَّلَةِ مَعْمُ مُونَ مَعْلِي بِالنَّاسِ،
الْمُ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحَرُقَ عَلَيْهِمْ
بُورَةُ هُمْ إِللنَّارِا .

[۱٤٨٣] ۲۰۳-(..) وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ:حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ:حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ: لهٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو لُمُرَيْرَةَ عَنْ رَّسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا. وَقَالَ

کی، کہا: رسول اللہ گائی نے فرمایا: "منافقوں کے لیےسب

ہاری نمازعشاء اور فجر کی نماز ہے، اگر ان لوگوں کو پت

ہل جائے، جو ان میں (خیروبرکت) ہے تو چاہے انھیں
گفنوں کے بل چل کر آتا پڑے، ضرور آئیں۔ اور میں نے

سوچا تھا کہ نماز کی اقامت کا تھم دوں، پھر کمی فخض کو کہوں وہ

لوگوں کو جماعت کرائے، پھر میں پچھاشخاص کوساتھ لے کر،
جن کے پاس لکڑیوں کے گئے ہوں، ان لوگوں کی طرف
جاوی جو نماز میں حاضرتہیں ہوتے، پھران کے گھروں کوان

ہرآگ سے جلادوں۔"

المحالة المام بن منبه بروايت من كها: بداحاديث بين حو الوجريره ثالث أن منبه سول الله من الله عن الله من الله م

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ هَمَهْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي، أَنْ يَّسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِّنْ حَطَبٍ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا».

[١٤٨٤] (..) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْمِيمَ عَنْ وَّكِيعٍ، وَأَبُوكُرَيْبٍ وَإِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ وَّكِيعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمَّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ، بِنَحْوهِ.

آ ٢٥٨٥] ٢٥٤ (٦٥٨) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحٰقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ؟ أَنَّ النَّبِيَ عَيْلِاً قَالَ، لِقَوْم يَّتَخَلَّفُونَ عَنِ اللهِ كَنَّ اللهِ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ اللهِ عَمْمَتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(المعجم٤٣) – (بَابٌ يَّجِبُ اِتُيَانُ الْمَسْجِدِ عَلَى مَنُ سَمِعَ النَّدَاءَ) (التحفة ٩٦)

آ ۱٤٨٦] ٢٥٥-(٦٥٣) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُويْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، كُلُّهُمْ عَنْ مَّرْوَانَ الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ قَالَ تَحَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَلْأَصَمِّ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ بَنُ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلُ أَعْمَى . فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَلْهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُرَخِصَ لَهُ فَلَمَّالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ الْمُسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ فَلَمَا لَهُ مَنْ خَصَ لَهُ فَلَمَا لَهُ فَرَخُصَ لَهُ فَلَمَا لَهُ فَي بَيْنِهِ، فَرَخُصَ لَهُ . فَلَمَا

کہ اپنے جوانوں کو حکم دول کہ وہ میری خاطر لکڑی کے گٹھے تیار کریں، پھر کسی آ دمی کو حکم دول وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھرگھرول کوان کے (بنماز) باسیوں سمیت جلادیا جائے۔''

الم 1484] بزید بن اصم نے ابوہریرہ ڈٹاٹٹ سے اور انھوں نے نبی اکرم ماٹائل سے اس کی طرح حدیث روایت کی ہے۔

[1485] حضرت عبدالله بن مسعود دلالله ب روایت ہے کہ نی ناٹیل نے ان لوگوں سے جو جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، فرمایا: ''میں نے ارادہ کیا کہ کسی آ دمی کو تھم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھران لوگوں کے گھروں کوان پر (ان سمیت) جلا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔''

باب:43-جواذن سناس کے لیے مجدمیں آناواجب بے

14861 حضرت ابو ہر رہ ہ فی تناف سے روایت ہے، انھوں نے کہا: نی اکرم بڑا فی کی خدمت میں ایک نابیعا آ دی حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے پاس کوئی لانے والا نہیں جو (ہاتھ سے پکڑکر) مجھے مجد میں لے آئے۔ اس نے رسول اللہ بڑا فی سے درخواست کی کہ اے اجازت دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے اے جائے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے اے اجازت دی اجازت دے دی، جب وہ واپس ہوا تو آپ بڑا ہ نے اسے بلایا اور فرمایا: ''کیا تم نماز کا بلاوا (افران) سنتے ہو؟''اس نے برض کی: بی ہاں۔ آپ نے فرمایا: ''تو اس پر لیک کہو۔''

وَلِّي دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ».

فاكدہ: بينا بينا صحابي حضرت ابن ام مكتوم الله تھے۔ ديگر روايات ميں ہے كہ انھوں نے تابينا ہونے كے علاوہ بيعذر بحى بيان كيد مكر دور ہے۔ معمر ہوں۔ راستہ غير حفوظ ہے وغيرہ۔ ان تمام عذروں كے باوجود ني كريم الله فائد نے انھيں گھر ميں نماز پڑھنے كى اجازت نددك۔ اس سے ثابت ہوتا ہے كہ جواذان سنے اس كامسجد آتا لازى ہے۔ بعض علماء نے حضرت عتبان بن مالك ناتا تك كا حديث كى وجہ ہے صاحب عذركور خصت دى ہے۔

# (المعجم٤٤) - (بَابٌ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ مِنُ سُنَنِ الْهُلاي) (التحفة٩٧)

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ زَكْرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ لَقَدْ مُلِيضً الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ لَقَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلَاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ يَعْلِيُ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ إِنَّ مَنْ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ شَنْ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ فَي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ

[۱٤٨٨] ۲٥٧-(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ أَبِي الْغُمَيْسِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْغُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ أَبِي الْأَخْوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَبِي اللهِ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى يُلْقَى اللهَ تَعَالَى غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى لَمُولَاءِ الصَّلَوَاتِ، حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ عَلَى اللهَ سَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ

# باب:44- نماز کی باجماعت ادائیگی ہدایت کی پخته را مول میں سے (ایک راہ) ہے

[1487] عبدالملک بن عمیر نے ابواحوص سے روایت کی، کہا: حضرت عبداللہ (بن مسعود جائیں) نے کہا: ساتھیوں سے میں نے خودکود یکھا کہ نماز سے کوئی شخص پیچھے نہ رہتا، سوائے منافق کے، جس کا نفاق معلوم ہوتا یا سوائے بیار کے اور (بیا اوقات) بیار بھی دوآ دمیوں کے سہارے سے چلتا آ جاتا یہاں تک کہ نماز میں شامل ہوجاتا۔ انھوں نے کہا: رسول اللہ تائیل نے ہمیں ہرایت کے طریقوں کی تعلیم دی اور ہرایت کے طریقوں میں سے الی معجد میں نماز پڑھنا بھی ہو۔

[1488] علی بن اقمر نے ابواحوص سے اور انھوں نے حضرت عبداللہ (بن مسعود جائیں) سے روایت کی، کہا: جو یہ چاہے کہ کل (قیامت کے دن) اللہ تعالی سے مسلمان کی حثیت سے ملے تو وہ جہاں سے ان (نمازوں) کے لیے بلایا جائے، ان نمازوں کی حفاظت کرے (وہاں مساجد میں جا کر صحیح طرح سے انھیں اداکرے) کیونکہ اللہ تعالی نے تحصارے نی ناتی کے لیے بدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں اور

الْهُدُى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ، كَمَا يُصَلِّي هَٰذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيْكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ نَبِيْكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطَّهُورَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدِ مِّنْ هٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ يَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهُ بِهَا سَيْئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلِّفُ عَنْهُ إِلَا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِي بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَلَقَدْ حَلَيْنِ، وَلَقَدْ حَلَيْنِ السَّفَ عَنْهُ إِلَا مُنَافِقُ مَعْلُومُ النَّفَاقِ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، كَانَ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَلَقَدْ حَلَيْنِ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَلَقَدْ حَلَيْنِ الرَّجُلُ يُؤنِّى بِهِ، يُهَادِى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَلَقَدْ حَلَيْنِ، وَلَقَدْ يُقَامَ فِي الصَّفَ.

یہ (مساجد پس باجماعت نمازی) بھی اٹھی طریقوں بیں سے
ہیں۔ کیونکداگرتم نمازیں اپنے گروں بیں پڑھو گے، جیسے یہ
جماعت سے چیجے دہنے والا، اپنے گر بیں پڑھتا ہے تو تم
اپنے نبی کی راہ چھوڑ دو کے اور اگرتم اپنے نبی کی راہ کوچھوڑ دو
کو گراہ ہوجاؤ گے۔ کوئی آ دئی جو پاکیز گی حاصل کرتا ہے
(وضو کرتا ہے) اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر ان مساجد
بیل سے کی مجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میں سے کی مجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے ہرقدم
میں سے کی مجد کا رخ کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر
مب اس کا ایک درجہ بلند فرباتا ہے اور اس کا ایک گناہ کم کر
دیتا ہے، اور بیل نے دیکھا کہ ہم میں سے کوئی (بھی)
جماعت سے چیچے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا
مجاعت سے جیچے نہ رہتا تھا، سوائے ایسے منافق کے جس کا
نفاق سب کومعلوم ہوتا (بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ) ایک
آ دی کو اس طرح لایا جاتا کہ اسے دو آ دمیوں کے درمیان
سہارا دیا گیا ہوتا ،حتی کہ صف بیل لاکھڑ اکیا جاتا۔

## (المعجمه ٤) - (بَابُ النَّهُي عَنِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسُجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ) (التحفة ٩٨)

إِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا تُعُودًا فِي الْمُسَجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُوهُرَيْرَةَ رَجُلٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَا مُذَا فَقَدْ عَطَى أَبَا الْقَاسِم ﷺ.

باب:45-جب مؤذن اذان كهدد يواس كے بعد مجد سے نكاناممنوع ہے

[1489] ابراہیم بن مہاجرنے ابوقع اور وایت کی،
کہا: ہم معجد میں معفرت ابو ہریہ دائلتا کے ساتھ بیٹھے ہوئے
تھے کہ مؤذن نے اذان کئی، ایک آ دی معجد سے اٹھ کرچل
پڑا، معفرت ابو ہریرہ ڈٹلٹا نے مسلسل اس پر نظر رکھی حتی کہ وہ
بمجد سے نکل گیا، معفرت ابو ہریرہ ڈٹلٹا نے کہا: بیٹنس بقینا

[1490] افعد بن الى فعماً ومحار لى في اليد والد سے دوارت كى ، كها: ش في حضرت الو مريره ويائلو سے سنا: انھوں

ابْنِ سَعِيدِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْنَاءِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَرَأَى رَجُلًا يَّجْتَازُ الْمَسْجِدَ خَارِجًا، بَعْدَ الْأَذَانِ، فَقَالَ: أَمَّا لهذَا فَقَدْ عَطَى أَبَاالْقَاسِمِ

نے ایک فخص کو اذان کے بعد معجد میں سے چل کر باہر نگلتے دیکھا تو فرمایا: بی فخص، بلاشبہ اس نے ابوالقاسم کا فالم کی ہے۔ تافرمانی کی ہے۔

### (المعجم ٤٦) - (بَابُ فَضُلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبُحِ فِي جَمَاعَةٍ) (التحفة ٩٩)

[١٤٩١] ٢٦٠-(١٥٦) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ اللّهِ الْمَخْرُومِيُ: إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلّمَةَ الْمَخْرُومِيُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانُ الْمُخْرِبِ بَنُ الْمَعْدِ مَكْدَةً وَحْدَهُ، فَقَعَدْ تُ مَعْدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْمَا فَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَي جَمَاعَةِ فِي جَمَاعَةً فَي كَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ ﴾.

[١٤٩٢] (..) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْأَسَدِيُّ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

[١٤٩٣] ٢٦١-(٦٥٧) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ، يَّغْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِغْتُ

#### باب:46-عشاءاورضج کی نماز باجماعت ادا کرنے کی فضیلت

[1491] عبدالوا حد بن زیاد نے جمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں ہم سے عثان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا: ہمیں عبدالرجمان بن ابی عُرُه نے حدیث سائی، کہا: حضرت عثان بن عفان ٹائٹ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور اکیلے بیٹھ گئے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ کہنے گئے: بھیتے! میں نے رسول اللہ تابیخ کو فرماتے ہوئے سنا: دجس نے عشاء کی نماز باجماعت اوا کی تو گویاس نے آدمی رات کا قیام کیا اور جس نے سے کی نماز (بھی) جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویاس نے ساتھ پڑھی تو گویاس نے ساری رات نماز پڑھی۔''

[ 1492 ] سفیان نے ابوہل عثان بن حکیم سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1493] بشر، یعنی ابن مفضل نے ہمیں حدیث سائی، انھوں نے فالد سے اور انھوں نے انس بن سیرین سے روایت کی، کہا: میں نے حضرت جندب بن عبداللہ دائلہ

جُنْدَبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ".

[١٤٩٤] ٢٦٧-(..) وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا الْقَسْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: امَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَطْلُبُنَّ كُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مِنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ اللهُ عَلْى وَجْهِهِ فِي نَارِ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

> [1290] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِهٰذَا. وَلَمْ يَذْكُرْ: "فَيَكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

[1495] یمی روایت حسن بھری نے جندب بن سفیان کے حوالے سے نبی سَائِیْ سے روایت کی (لیکن آخری فقرہ) فَیک بُنگ فِی نَارِ جَهَنَّمُ (اس کوجہنم میں اوند ہے منہ پھینک دیتا ہے) بیان نہیں کیا۔

(المعجم ٤٧) - (بَابُ الرُّخُصَةِ فِي التَّخُلُفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ لِعُذْرٍ) (التحفة ١٠٠)

باب:47-عذر کی صورت میں نمازے پیچیےرہ جانے (اکیلے پڑھ لینے) کی اجازت

[1841] ٢٦٣-(٣٣) حَدَّنَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي التُّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي يَخْيَى التَّجِيبِيُّ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ، وَّهُوَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عِثْبَانَ بْنَ مَالِكِ، وَهُوَ

[ 1496] بونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہ محمود بن رہے انصاری دہائی نے ان سے بیان کیا کہ حضرت عتبان بن مالک دہائی نے جوان صحابہ کرام میں سے تھے جوانصار میں سے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، (بیان کیا) کہ وہ رسول

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، مِّنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّهُ أَتْنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّى قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَري، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، وَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ، فَأُصَلِّيَ لَهُمْ. وَوَدِدْتُ أَنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ! تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي مُصَلِّى فَأَتَّخِذُهُ مُصَلِّى. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ سَأَفْعَلُ، إِنْ شَاءَ اللهُ". قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ؟ \* قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا وَرَاءَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرِ صَنَعْنَاهُ لَهُ. قَالَ: فَثَابَ رِجَالٌ مِّنْ أَهْل الدَّارِ حَوْلَنَا، حَتَّى اجْتَمَعَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ ذَوُو عَدَدٍ. فَقَالَ قَائِلٌ مُنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُن؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَّا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تَقُلْ لَّهُ ذٰلِكَ. أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، يُرِيدُ بِذْلِكَ وَجْهَ اللهِ؟، قَالَ قَالُوا:اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّمَا نَرى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ لِلْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ».

الله تأتيم كى خدمت مين حاضر موئ اورعرض كى: اع الله کے رسول! میری نظر خراب ہوگئ ہے، میں اپنی قوم کو نماز یڑھا تا ہوں اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو میرے اوران کے درمیان والی وادی میں سیلاب آجاتا ہے،اس کی وجہ سے میں ان کی مبد میں نہیں پہنچ سکتا کہ میں اٹھیں نماز بڑھاؤں تو اے اللہ کے رسول! میں جا ہتا ہوں کہ آپ (میرے گھر) تشريف لائيس اورنماز يزهني كي كسى ايك جلَّه برنماز برهيس تاكه میں اس جگه كو (مستقل طورير) جائے نماز بنالوں \_ كہا: آب الله من اليا الله عن اليا كرول كا-" عتبان واللط في الله عنها: توضيح ك وقت ون چرصة بى آب تافيم اورالوبكر دائنًة تشريف لائد، رسول الله تافيم في (اندرآن ک) اجازت طلب فرمائی، میں نے تشریف آوری کا کہا، آپآ کر بیٹے نیں یہاں تک کہ گھر کے اندر (کے جے میں) داخل ہوئے، پھر ہو چھا: ''تم اپنے گھر میں کس جگہ جا ہے ہو کہ میں (وہاں) نماز پڑھوں؟'' میں نے گھر کے ایک کونے كى طرف اشاره كيا تورسول الله الله الله عالي فرع موكر تكبير (تح يمه) كهى اور ہم آپ كے پيچھے كھڑے ہو گئے ، آپ نے دور کعتیں ادا فرمائیں، پھرسلام پھیردیا۔اس کے بعدہم نے آپ کوخزیر ( گوشت کے چھوٹے مکروں سے بے ہوئے کھانے) کے لیے روک لیا جوہم نے آپ کے لیے تیار کیا تھا۔ (عتبان ٹاٹٹا نے) کہا: (آپ کی آمد کا س کر) اردگرد ے مطلے کے لوگ آ گئے حتی کہ گھر میں خاصی تعداد میں لوگ الحضے ہو گئے۔ان میں سے ایک بات کرنے والے نے کہا: ما لك بن وحش كهال بي؟ ان ميس سيكسي في كها: وه تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ تو رسول الله علي فرايا: "اس ك بار على ايسانه كهو، كيا مسميس معلوم نہيں كداس نے الله كى رضا حاصل كرنے كے

ابن شہاب نے کہا: میں نے (بعد میں) حصین بن محمد انساری سے، جو بنوسالم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے سرداروں میں سے ہیں، محمود بن رہے دائل کی اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے اس میں ان (محمود مائل) کی تصدیق کی۔

 قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِم، وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ، عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ، فَصَدَّقَهُ بِذَٰلِكَ. [راجع: ١٤٩]

رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّنِي مَعْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَعْمُودُ بْنُ رَبِيعٍ عَنْ عِبْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَقَالَ رَجُلً: أَيْنَ حَدِيثِ يُونُسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلً: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ أَوِ الدُّخَيْشِنِ؟ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحَدِيثِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَا قُلْدَ الْحَدِيثِ فَقَالَ: مَا أَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَا قُلْتَ قَالَ: مَا فَكُلُ نَلُ أَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَوْجَدْنَّهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ فَعَلَى اللهِ عَنْهُ فَوْ جَدْنَّهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ فَلَ الْمَدِيثِ، فَحَلَّشَتُ إِلَى عَبْبَانَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَّهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ فَقَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَّهُ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ فَيَالًا الْحَدِيثِ، فَحَلَشْتُ إِلَى عَبْبَانً ، فَحُلَشْتُ إِلَى عَبْبَانً ، فَحَلَّشَتُ إِلَى عَبْبَانً ، فَحَلَّشَتُ إِلَى غَنْهِ كَمَا فَوْمِهِ ، فَجَلَسْتُ إِلَى غَنْهُ الْمُذِيثِ كَمَا فَوْمِهِ ، فَجَلَسْتُ إِلَى غَنْهُ الْمُولِيثِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ ، فَصَالَتُهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ ، فَحَدَّشِيهِ كَمَا خُومِهِ ، فَجَلَسْتُ إِلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتِيثِ ، فَعَالَ الْمُعَلِيثِ ، فَعَالَ الْمُعَلِيثِ ، فَحَلَسُهُ اللهُ الْمُعْتَلِيثِ اللهُ الْمُعْتِيثِ ، فَحَلَى اللهُ الْمُعْتَلِيثِ اللهُ الْمُعْتَلِقُومِ الْمُعَلِيثِ اللهُ الْمُعْتَلِ اللهُ الْمُعْتَلَا الْمُعْتَلِقَالَ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْتَلِقَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْتَلِيثِ اللهُ الْمُعْتَلِيثِ اللهُ الْمُعْتَلَا الْمُعْتَا الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلَا الْمُعْتَلِهُ الْمُو

مديث سالى جس طرح يبلي سالى تعى -

قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ نَزَلَتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نُّرِى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهٰى إِلَيْهَا، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَّا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ.

زہری نے کہا: اس واقعے کے بعد بہت سے فرائض اور دیگر امور (احکام) نازل ہوئے اور ہماری نظر ہیں معاملہ آخی پر تمام ہوا، للبذا جو انسان چاہتا ہے کہ (عتبان ڈاٹٹو کی حدیث کے طاہری مغہوم سے) دھوکا نہ کھائے ، وہ دھوکا کھانے سے بچ۔

[۱٤٩٨] ۲۹٥-(..) وَحَدَّثَنَا إِسْخَقُ بْنُ الْرَاهِيمَ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ الْرَاهِيمِ : أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ مَّحْمُودُ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ : إِنِّي لَأَعْقِلُ مَجَّةً مَّجَّهَا رَسُولُ اللهِ وَيَلِيْ مِنْ وَلَى مَحْمُودٌ : فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ دَلُو فِي دَارِنَا . قَالَ مَحْمُودٌ : فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ : قَالَ مَحْمُودٌ : فَحَدَّثَنِي عِتْبَانُ ابْنُ مَالِكِ قَالَ : قَلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ ! إِنَّ بَصَرِي وَدُنسَ وَسُقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ : فَصَلَّى بِنَا وَمُعْمَرِ . وَحَبَسْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى جَشِيشَةٍ وَمَعْمَرٍ . صَنَعْنَاهَا لَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَةِ يُونُسَ وَمَعْمَرٍ .

[1498] اوزائی سے روایت ہے، کہا: مجھے زہری نے حضرت محمود بن رہے ہے۔ کھے رسول اللہ علی کہا: مجھے رسول اللہ علی کا وہ گئی کرنا چی طرح یاد ہے جوآپ نے ہمارے گھر میں ایک ڈول سے (پانی لے کر) کی تھی (اوراس کا پانی میرے منہ پر ڈالا تھا)۔ محمود ڈاٹٹ نے کہا کہ مجھے عتبان بن مالک ڈاٹٹ نے ہمایا کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میری نظر میں خرابی پیدا ہوگئی ہے اور اس بات تک مدیث میری نظر میں خرابی پیدا ہوگئی ہے اور اس بات تک مدیث بیان کی کہ آپ عالی اور یہ کہ ہم نے رسول اللہ عالی اور کھات نماز پڑھائی اور یہ کہ ہم نے رسول اللہ عالی کو جَشِیشَه (خزیر سے ملتے جلتے بانی کھانے) کے لیے روک لیا جو ہم نے آپ کے لیے بنایا تھا۔ انصوں (اوزاعی) نے اس کے بعد یونس اور معمر والا اضافہ بال نہیں کیا۔

(المعحم٤) - (بَابُ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافلَةِ، وَالصَّلاةِ عَلى حَصِيرٍ وَّخُمُرَةٍ وَّتُوبٍ وَّغَيْرِهَا مِنَ الطَّاهِرَاتِ) (التحفة ١٠١)

[١٤٩٩] ٢٦٦-(١٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ عَلْمِ مَالِكِ، عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ؟ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؟ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ يَنْ لَيْكَةَ لَعَمْم فَالَ: "قُومُوا فَأَصَلَى صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَأَصَلَى صَنَعَتْهُ، فَأَكُلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: "قُومُوا فَأَصَلَى اللهِ يَنْهُ، فَأَمَّ قَالَ: "قُومُوا فَأَصَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

باب:48-نفل نمازی جماعت اور پاک چٹائی، جائے نماز اور کپڑے وغیرہ پرنماز پڑھنا جائزہے

[1499] اسحاق بن عبدالله بن افی طلحه نے حضرت انس بن مالک و الله علی که ان کی تانی ملیکه و الله علی ملیکه و الله علی ملیک و الله و الله

پڑھوں۔'' انس بن مالک ٹاٹٹو نے کہا: میں کھڑا ہوا اور اپنی ایک چٹائی کی طرف بڑھا جولمبا عرصہ استعال ہونے کی وجہ سے کالی ہو چکی تھی، میں نے (اسے صاف کرنے کے لیے) اس پر پانی بہایا تو رسول اللہ ٹاٹٹ اس پر کھڑے ہوئے، میں اور (دہاں موجود ایک) میتم نے نے آپ کے پیچے صف بنائی، پوڑھی خاتون ہمارے پیچے (کھڑی) ہوگئیں۔ رسول اللہ ٹاٹٹ نے ہمارے (حصول برکت کے) لیے دور کعت نماز پڑھی، پھرآپ تشریف لے گئے۔

[1500] ابوالتیاح نے حضرت انس بن مالک دی تا سے روایت کی، کہا: رسول اللہ مقطم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ بسا اوقات آپ ہمارے کھر میں ہوتے اور نماز کا وقت ہوجاتا، پھر آپ اس چٹائی کے بارے میں تھم دیتے جو آپ کے ینچے ہوتی، اسے جھاڑا جاتا، پھر آپ امامت فرماتے جو اور ہم آپ کے ینچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز اور ہم آپ کے ینچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ کہا: ان کی چٹائی تھجور کے بنوں کی ہوتی تھی۔

ا 1501] ثابت نے حضرت انس ٹائٹ سے روایت کی،
کہا: نبی ٹائٹ ہمارے ہاں تشریف لائے وہاں میرے، میری
والدہ اور میری خالدام حرام کے سواکوئی ندتھا، آپ نے فرمایا:
د' کھڑے ہو جاؤ میں شمصیں نماز پڑھا دوں۔'' (فرض) نماز
کے وقت کے بغیر، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ۔ ایک آ دی
نے ثابت سے پوچھا: آپ ٹائٹ نے انس ٹائٹ کو اپنی کس
جانب کھڑا کیا تھا؟ افھوں نے کہا: آپ ٹائٹ نے انھیں اپنے
داکیں ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر آپ نے ہمارے، سب گھر والوں
کے لیے دنیا اور آ خرت کی تمام بھلا تیوں کی دعا فرمائی، اس کے
بعد میری ماں کہنے گئی: اللہ کے رسول! (یہ) آپ کا مجھوٹا سا

آن ١٥٠٠] ٢٦٧-(٢٥٩) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ وَأَبُو الرَّبِيعِ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ. فَأُو حَلَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، فَالَ شَيْبَانُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ، عَنْ أَنِسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَخْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، فَرُبَّمَا تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي بَيْبَنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْبَنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْبَنَا. قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. قَالَ: وَكَانَ بِسَاطُهُمْ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. قَالَ: وَكَانَ بِسَاطُهُمْ مُنْ جَرِيدِ النَّخْل.

[١٥٠١] ٢٦٨-(٦٦٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ: حَدَّثَنَا شَلْهُمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ شَلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي وَأُمُّ حَرَامٍ عَلَيْنَا، وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا وَأُمِّي بِكُمْ فِي غَيْرٍ خَالَتِي فَقَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ فِي غَيْرٍ خَالَتِي فَقَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّي بِكُمْ فِي غَيْرٍ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلَّى بِنَا - فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتِ: وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلَّى بِنَا - فَقَالَ رَجُلٌ لِثَابِتِ: أَنْنَا مَنْهُ ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ - ثُمَّ وَالْأَنْنَا مَا مُنْهُ ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ - ثُمَّ مَنْ خَيْرٍ الدُّنْنَا مَا مُنْهُ ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلَى يَمِينِهِ - وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَارَسُولَ اللهِ! خُورُ لِلدُّنْنَا وَاللَّهِ! خُورُ لِدُمُكَ ، وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَارَسُولَ اللهِ! خُورُ لِدُمُكَ ،

أَدْعُ اللهَ لَهُ، قَالَ فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ، وَكَانَ فِي آَدُعُ اللهَ لَهُ، قَالَ فِي آَدُعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالَهُ وَكَانَ فِي إِنْ قَالَ: «اَللّٰهُمُّ! أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيهِ». [انظر: ١٣٧٥]

[۱۵۰۲] ۲۹۹ (...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَادِ، سَمِعَ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ بِيهِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِ أَنَّسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَقَامَ وَبِأُمَّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ اللهِ اللهِ عَلْهَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقَامَ اللهِ ال

[۱۹۰۳] (..) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي: حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّيةِ زُهَيْرُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ؛ ح: وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهٰذَا ابْنَ مَهْدِيٍّ،

آلَّ التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ ح: يَحْبَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ؟ ح: وَحَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ الْعَوَّامِ، كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنُ شَدَّادٍ قَالَ: حَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ: حَدَّنَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ: عَدَّاءَهُ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلْى خُمْرَةٍ. [راجع: ١١٤٦]

[١٥٠٥] ٢٧١–(٦٦١) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ

ضدمت گزار ہے، اللہ ہے اس کے لیے (خصوصی) دعا کریں۔
کہا: آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی اور میرے
لیے آپ نے جو دعا کی اس کے آخر میں بیرتھا، آپ نے
فرمایا: "اے اللہ! اس کا مال اور اس کی اولا دزیادہ کر اور اس
کے لیے ان میں برکت ڈال دے۔"

[1502] معاذ عنری نے کہا: ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن مختار سے سنا، وہ مختار سے حدیث سنائی، انھوں نے موئی بن انس سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک ڈاٹٹا سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ گاٹی نے انھیں اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کونماز پڑھائی، کہا: آپ نے مجھے اپنی وائیں جانب اور عورت کو مارے پیچھے کھڑا کیا۔

[ 1503] محمد بن جعفراورعبدالرحمان بن مهدی نے شعبہ سے ای سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔

[ 1504] عبداللہ بن عَدَّ اد سے روایت ہے، کہا: مجھے نی مُلَّاللہ کن عَدیث بیان کی، اُلِیْلُمْ کی زوجہ حفرت میمونہ جُھے نے حدیث بیان کی، فرمایا: رسول اللہ طَالِیْلُمْ نماز پڑھے اور میں آپ کے سامنے ہوتی اورا کشر ایسا ہوتا کہ جب آپ بجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھے لگتا اور آپ ( مجمور کے پتوں اور دھا گوں سے بنی ہوئی ) ایک جائے نماز پرنماز پڑھتے تھے۔

[ 1505] حفرت جابر دائن سے روایت ہے، کہا: ہمیں حفرت ابوسعید خدری دائن نے حدیث سائی کہ وہ رسول اللہ سائن کے ہاں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ ایک چٹائی پر

نماز پڑھ رہے ہیں،ای پر بجد و کررہے ہیں۔

ابْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا السُحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ أَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ اللهِ ﷺ، اللهُ وَسَعِيدِ اللهِ ﷺ، وَسُولِ اللهِ ﷺ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْهُدُ عَلَيْهِ.

(المعحم ٤٩) - (بَابُ فَضُلِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ وَّانْتِظَارِ الصَّلَاقِ) (التحفة ٢٠١)

[١٥٠٦] ٢٧٢–(٦٤٩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُوكُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعًا وَّعِشْرِينَ دَرَجَةً؛ وَذٰلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَّخُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةٌ ، حَتَّى يَدْجُلَ الْمَسْجِدَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. يَقُولُونَ : اَللَّهُمَّ! ارْحَمْهُ، اَللَّهُمَّ! اغْفِرْ لَهُ، ٱللَّهُمَّ! تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِا . [راجع: ١٤٧٢]

#### ہاب:49-فرض نماز ہا جماعت ادا کرنے اور نماز کا انتظار کرنے کی فضیلت

[1506] الومعاويد نے اعمش سے حديث بيان كى، انھول نے ابوسالح سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ دیات ے روایت کی، کہا: رسول الله عُلَقْظ نے قرمایا: "آدمی کی باجماعت (اوا کی گئی) نماز اس کی گھر میں یا بازار میں بردمی ہوئی نماز کی نبت میں سے زیادہ درج بوھ کر ہے اور وہ اول کہ جب ان میں سے کوئی وضوکرتا ہے اور اچھی طرح وضو كرتاب، چرمجدآتاب،ات نمازى في الحاياب اورنماز کے علاوہ وہ کچھنہیں جا ہتا۔ تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھا تا مگراس ك سبب سے اس كا ايك درجه بلندكر ديا جاتا ہے اور اس كا ایک گناہ مٹادیا جاتا ہے، یہاں تک کہوہ مجدمیں داخل ہوجاتا ہ، پھر جب وہ مجدیں دافل ہوجاتا ہے تو جب تک نماز اے رو کے رکھتی ہے وہ نمازی میں ہوتا ہے (اس کے انظار كا وقت نماز ميں شار ہوتا ہے) اور تم ميں سے كوئي فخص جب تك اس جكدر بتا ب جهال اس في نماز يرمى بي تو فرشة اس كون بل وعاكرت رج بير وه كت بين اب الله! ال يردح قرما! الله! المعاف كروك! الالله! اس كى توبة قول فرما! جب تك دواس جكه (يركسي كو) تكليف

نہیں پہنچا تا اور جب تک وہ اس جگہ بے وضوئیں ہوتا۔' [1507] عبثر ، اساعیل بن زکر یا اور شعبہ سب نے اعمش کی اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت بیان کی۔

[۱۰۰۷] (..) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَيْيُ : أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ ؛ ح : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ بَكَّادِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا ؛ ح : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى قَالَ : خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنِ خَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ ، فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ .

[۱۹۰۸] ۲۷۳-(..) وَحَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ:
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى
أَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ. تَقُولُ: اَللَّهُمَّ!
اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّا ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثُ،
وَأَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مًّا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ.

[١٥٠٩] ٢٧٤-(..) وَحَلَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَاتِم: حَدَّثَنَا بَهُزْ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: الله يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ مَا كَانَ فِي مُصَلاّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ مَا كَانَ فِي مُصَلاّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ، وَتَقُولُ الْمَلاقِكَةُ: اَللَّهُمَّ! ادْحَمْهُ حَتَٰى الْمَلاقِكَةُ: اَللَّهُمَّ! ادْحَمْهُ حَتَٰى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ، قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَنْصَرِفَ أَوْ يُخْدِثَ، قُلْتُ: مَا يُحْدِثُ؟ قَالَ: يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ.

الاحبى الله المخلى المؤلّن المخلّى الله الرَّنَادِ، عَنِ اللهُ اللهِ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ اللهُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ اللهُ عَنْ أَبِي الرُّنَادِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُو

[1508] این سیرین نے حضرت الوہریوہ نگائٹ سے روایت
کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی مخف
جب تک اپنی (نماز پڑھنے کی) جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے
اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں: ''اے اللہ!
اس کے خش دے! اے اللہ! اس پر رحم فرما! جب تک وہ بے وضو
نہیں ہوتا، نیز جب تک تم میں سے کی شخص کو نماز روکے
رکھتی ہے، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔''

[1509] ابورافع نے حضرت ابو ہریرہ فاٹلا سے روایت کی کدرسول اللہ تاللہ نے فرایا: "بندہ مسلس نمازی ہیں ہوتا ہے دس تک وہ نماز کی جگہ پر نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور فرشتے کہتے رہتے ہیں: اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اسے معاف فرما! اے اللہ! اسی پررتم فرما! یہاں تک کہوہ چلا جاتا ہے یا بے وضو ہوجاتا ہے۔ "(ابورافع کہتے ہیں:) میں نے ابو ہریرہ ڈاٹلا سے بوچھا: یُخدِثُ کا مطلب کیا ہے؟ انھوں نے کہا: آواز کے بغیریا آواز کے بغیریا آواز کے بغیریا آواز کے بغیریا آواز کے بغیریا

[1510] ابوزناد نے اعرج سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ نگاٹی سے روایت کی کہ رسول اللہ عُلیجی نے فرمایا: "جب تک تم میں سے کسی کونماز رو کے رکھتی ہے وہ مسلسل نماز میں ہوتا ہے، اسے گھر کی طرف لوٹے سے نماز کے علاوہ اور کسی چیز نے نہیں روکا ہوتا۔"

الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ، لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَّنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ».

آلاما] ۲۷۲-(..) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْلِي: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ؛ ح: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُّونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنِ هُورُدَةً، مَنْ أَنْهُمْ اللهُمْ اللهُمْ الْمُعَلِيثُ، تَدْعُو لَهُ الْمَلائِكَةُ: اللّهُمْ الْفُهُمْ الْفُهُمْ الْمُعْرِثُ لَهُ، اللّهُمَّ الْرَحْمُهُ الْمُ

[۱۰۱۲] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِ هٰذَا.

(المعجم، ٥) - (بَابُ فَصُلِ كُثُرَةِ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ) (التحفة ٢٠١٣)

[١٥١٣] ٢٧٧-(٢٦٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَرَّادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُوكُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَعْظُمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا أَعْظُمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى مُمْشَى، فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاة حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظُمُ أَجْرًا مِّنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ \* وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: \*حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ \* .

[1511] ابن شہاب نے (عبدالرحمان) بن ہرمز (اعرج) سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ علقہ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص جنتی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے جب تک بوضو نہ ہو جائے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں: اے اللہ! اس برحم فرما! ''

[1512] ہام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ ٹائٹنے اور انھوں نے نبی ناٹی سے ای کے مطابق روایت کی۔

# باب: 50-مىجدول كى طرف زياده قدم چلنے كى فضيات

[1513] عبدالله بن براد اشعری اور ابوکریب دونول نے کہا: ہم سے ابو اسامہ نے کرید سے حدیث بیان کی، انھوں نے ابوبردہ سے اور انھوں نے حضرت ابوبروی کا ٹائٹ سے روایت کی، کہا: رسول الله تائیل نے فرمایا: "نماز میں سب سے زیادہ تواب اس کا ہے جواس کے لیے زیادہ دور سے چل کرآتا ہے، پھر (اس کے بعد) جوان میں سسب سے زیادہ دور سے چل کرآتا ہے۔ اور جوآ دی نماز کا انتظار کرتا ہے تاکہ اسے امام کے ساتھ ادا کرے، اجر میں اس سے بہت بڑھ کر ہے بونماز پر حتا ہے، پھر سوجاتا ہے۔ "

#### کے ساتھ جماعت میں ادا کرے۔''

يَخْلَى: أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الْبِي عُثْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ، لَّا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ كَانَ رَجُلٌ، لَّا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَنْهُ، وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ - فَيْ لَكُ - : لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الطَّلْمَاءِ وَفِي الرَّمْضَاءِ. قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنْ يُكْتَبَ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُدِيدُ أَنْ يُكْتَبَ مَنْزلِي إلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُدِيدُ أَنْ يُكْتَبَ مَنْ اللهِ عَنْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ: "قَذْ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُدِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا لَي مَعْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجُعْتُ إِلَى أَلْى أَلْمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَطِيْخَ: "قَذْ حَمَعَ اللهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ».

[1010](..) وَحَدَّثَنَامُحَمَّدُبْنُ عَبْدِالْأَعْلَى: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ؛ ح: وَحَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ التَّيْمِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، بِنَحْوِهِ.

الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْمُقَدَّمِيُّ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ، عَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ، بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ فِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَظِيَّةً. قَالَ: فَتَوَجَعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: رَسُولِ اللهِ عَظِیَّةً. قَالَ: فَتَوَجَعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا فُلَانُ! لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَیْتَ حِمَارًا یَقِیكَ مِنَ الرَّمُضَاءِ وَیَقِیكَ مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضِ. قَالَ: أَمَ الرَّمُضَاءِ وَیَقِیكَ مِنْ هَوَامٌ الْأَرْضِ. قَالَ: أَمَ السَّدِی مُطَنَّبٌ بِبَیْتِ وَاللهِ! مَا أُحِبُّ أَنَّ بَیْتِي مُطَنَّبٌ بِبَیْتِ

[1514] عبر نے ہمیں خردی، انھوں نے سلیمان تمی

ہن انھوں نے ابوعثان نہدی ہے اور انھوں نے حضرت الی

بن کعب ٹاٹڑ سے روایت کی، کہا: ایک آ دمی تھا، میرے علم

میں کوئی اور آ دمی اس کی نبست مجد سے زیادہ فاصلے پرنہیں

رہتا تھا اور اس کی کوئی نماز نہیں چوکی تھی، اس سے کہا گیا ہے

میں نے (اس سے) کہا۔:اگر آپ گدھا خرید لیس کہ (رات
کی) تاریکی اور (دو پہرکی) گرمی میں آپ اس پرسوار ہو جایا

کریں۔اس نے جواب دیا: مجھے یہ بات پندنہیں ہے کہ میرا
گھر مجد کے پڑوں میں ہو، میں چاہتا ہوں میرام جدتک چل

کر جانا اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹوں تو میرا لوٹنا
میرے لیے لکھا جائے۔ تو رسول اللہ بڑا تھی نے فرمایا: "اللہ
میرے لیے لکھا جائے۔ تو رسول اللہ بڑا تھی نے فرمایا: "اللہ

[1515]معتم بن سلیمان اور جریر دونوں نے تھی سے اس سند کے ساتھ اس کے مطابق روایت کی۔

ا 1516] عباد بن عباد نے ہمیں صدیث یکی کہا: ہمیں عاصم نے ابوعثان سے حدیث سائی ، انھوں نے حضرت ابی بن کعب والیت کی کہا: انسار میں سے ایک آ دمی تفا، اس کا گھر ، مدینہ میں سب سے دور (داقع ) تعااور اس کی کوئی نماز رسول اللہ تاہیم کی اقتدا میں پڑھنے سے چوکی نہیں تقی ، ہم نے اس کے لیے ہمدردی محسوں کی تو میں نے اسے کہا: جناب! اگر آپ ایک گدھا خرید لیس جو آپ کوگرمی اور زمین کے (زہر یلے ) کیڑوں سے بچائے (تو کتنا اچھا ہو!) اس نے کہا: مگر اللہ کی فتم! مجھے یہ پندنہیں ہے کہ میرا گھر اس نے کہا: مگر اللہ کی فتم! مجھے یہ پندنہیں ہے کہ میرا گھر اختے کی طرح) طنابوں کے ذریعے سے محمد تاہیم کھرے کے میرا گھر

مُحَمَّدٍ ﷺ. قَالَ: فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلًا حَتَٰى أَتَيْتُ بِهِ نَبِيَ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَدَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ يَوْجُو فِي أَثْرِهِ الْأَجْرَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ: اإِنَّ لَكَ مَا احْتَمَبْتَهُ.

[۱۰۱۷] (..) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِهِ الْأَشْعَيْقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَشْعَيْقُ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَزْهَرَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِمٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا الشَّاعِرِ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا البُنُ إِسْحٰقُ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَتْ دِيَارُنَا نَائِيَةً مُّنَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَدُنَا أَنْ نَبِيعَ بُيُوتَنَا فَنَقْتَرِبَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ يَنِيَّ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ يَنِيَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمَسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ يَنِيَ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الْمُسْجِدِ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ يَنِيَةٍ فَقَالَ: ﴿إِنَّ لَكُمْ بِكُلُّ خُطْوَةٍ دَرَجَةً ﴾.

الْمُتَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنِي الْمُتَنِّى: حَدَّثَنِي الْمُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُحْرَيْرِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ الْمُحْرَيْرِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةً أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُمْ: "إِنَّهُ فَلَالًا لَهُمْ: "إِنَّهُ بَلِغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، بَلَغَنِي أَنْكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، فَالُوا: فَدْ أَرَدُنَا ذَٰلِكَ. قَالُوا: فَدْ أَرَدُنَا ذَٰلِكَ.

بندها ہوا ہو۔ جھے اس کی سے بات بہت گراں گزری حتی کہ میں اس کیفیت میں نبی اکرم ناتیج کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ نے اسے بلوایا تو اس نے آپ کو بتایا کہ وہ آنے مانے آپ کو بتایا کہ وہ آنے جانے پراجر کی امیدر کھتا ہے۔ تو نبی ناتیج نے فرمایا: "مسمیں بقینا وہی اجر کے احمید کمتا ہے۔ تو نبی ناتیج ہو۔"

[1517] ابن عیینہ اور وکیج نے اپنے والد کے حوالے سے عاصم سے ای سند کے ساتھ ای طرح روایت کی۔

[1519] بڑری نے ابونعرہ سے اور انھوں نے حفرت جار بن عبداللہ ٹائٹ کے ابونعرہ مے اور انھوں نے حفرت جار بن عبداللہ ٹائٹ کی کہا: (رسول اللہ ٹائٹ کی کی کہا: (رسول اللہ ٹائٹ کی کی کہا کہ مجد کے ارد گرد کی جگہیں خالی ہو کی تو آپ نے ان سے سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ مجد کے قریب نعقل ہو جا کیں، رسول اللہ ٹائٹ کی کو یہ بات پیٹی تو آپ نے ان سے کہا: '' مجے خبر پیٹی ہے کہ مجد کے قریب نعقل ہونا چاہج کہا: '' مجمع خبر پیٹی ہے کہ مجد کے قریب نعقل ہونا چاہج ہو۔'' انھوں نے عرض کی: تی ہاں، اے اللہ کے رسول! ہم کی چاہج ہیں۔ تو آپ نے فرایا: '' بنوسلم! اپنے گرول ہیں رہو، تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، (پھر ہیں رہو، تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، (پھر

فَقَالَ: ﴿ يَابَنِي سَلِمَةً ! دِيَارَكُمْ ! ثُكْتَبْ آثَارُكُمْ ، دِيَارَكُمْ ! ثُكْتَبْ آثَارُكُمْ » . دِيَارَكُمْ ! ثُكْتَبْ آثَارُكُمْ » .

النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ كَهْمَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ قُرْبِ الْمَسْجِدِ. قَالَ: وَالْبِقَاعُ خَالِيَةٌ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ النَّبِي سَلِمَةً! دِيَارَكُمْ! تُكْتَبْ آثَارُكُمْ أَنَا كُنَّا نَحَوَّلْنَا.

(المعحم ٥١) - (بَابُ الْمَشْيِ اِلَى الصَّلَاةِ تُمُحٰى بِهِ الْخَطَايَا وَتُرُفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ) (التحفة ٢٠٣)

[۱۰۲۲] ۲۸۳ (۲۹۲) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكُورٌ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثُ؛ ح: وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا بَكُورٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

فرمایا:) ایخ گھروں ہی میں رہو،تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔''

[1520] ہمس نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حظرت جابر بن عبداللہ ڈاٹشاسے روایت کی ، کہا: بنوسلمہ نے متجد کے قریب نعقل ہونے کا ارادہ کیا ، کہا: اور (متجد کے قریب) جگہدیں (بھی) خالی تھیں۔ نی اکرم ناٹیٹا کو بی خبر پیٹی تو آپ نے فرمایا: 'اے بنوسلمہ! اپنے گھروں میں رہو،تمھارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔' تو انھوں نے کہا: (اس کے بعد) ہمیں یہ بات اچھی (بھی) نہ گئی کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے۔

باب:51-معدمین نمازکے لیے چل کرآنے سے گناہ منائے جاتے ہیں اوراس سے درجات بلند کیے جاتے ہیں

[1521] حفرت ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے روایت ہے، کہا:
رسول اللہ ٹاٹھ اُنے فرمایا: ''جس نے اپنے گھر میں وضو کیا،
پھراللہ کے گھروں میں سے اس کے کسی گھر کی طرف چل کر
گیا تا کہ اللہ کے فرضوں میں سے ایک فریضے کو ادا کرے تو
اس کے دونوں قدم (یہ کرتے ہیں کہ) ان میں سے ایک گناہ
مٹاتا ہے اور دومرا درجہ بلند کرتا ہے۔''

[1522] لیف اور بکر دونوں نے ابن ہاد ہے، انھوں نے مجد بن ابراہیم ہے، انھوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمان سے اور انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹٹ نے فرمایا۔ اور بکرکی روایت میں ہے کہ

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ. - وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ. - : ﴿ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ ﴾ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ ﴾ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ ؟ ﴾ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ . قَالَ: ﴿ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا » . الصَّلُواتِ الْخَمْسِ ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا » .

[۱۹۲۳] ۲۸٤ (۲۱۸) وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَّهُوَ اللهِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَثَلُ الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَادٍ غَمْرٍ، عَلَى الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَادٍ غَمْرٍ، عَلَى بَابِأَ حَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ال

قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: وَمَا يُبْقِي ذَٰلِكَ مِنَ الدَّرَنِ.

آبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالًا: حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ هُرُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْقٍ: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أَعَدَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ، أَعَدَ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ».

(المعجم ٢٥) - (بَابُ فَضُلِ الْجُلُوسِ فِي مُصَلَّاهُ بَعُدَا الصُّبُحِ، وَفَضُلِ الْمَسَاجِدِ) (التحفة ١٠٥)

. [١٥٢٥] ٢٨٦-(٦٧٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ

انھوں (ابو ہریرہ دی گائد) نے رسول اللہ کا گائے سنا، آپ نے فرمایا۔ ''تم کیا سجھتے ہو آگرتم ہیں ہے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہوجس سے وہ ہر روز پانچ مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس (کے جسم) کا کوئی میل کچیل باتی رہ جائے گا؟'' صحابہ نے عرض کی: اس کا کوئی میل کچیل باتی نہیں رہے گا۔ آپ نے فرمایا: ''میمی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالی ان کے فرمایا: ''میمی پانچ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالی ان کے ذریعے ہے گنا ہوں کو صاف کردیتا ہے۔''

[1523] اعمش نے ابوسفیان (طلحہ بن نافع) ہے،
انھوں نے حضرت جابر بن عبداللہ اللہ علیہ سے روایت کی، کہا:
رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ' پانچ نمازوں کی مثال تم میں سے
کی ایک کے درواز بے پر چلتی ہوئی بہت بڑی نہرکی می
ہے، دواس میں سے روزانہ پانچ دفعہ سل کرتا ہو۔' (اعمش
نے ابوسفیان کی بجائے حسن کے حوالے سے روایت کرتے
ہوئے) کہا: حسن نے کہا: بیٹسل اس کے جسم پرکوئی میل کچیل
نہیں چھوڑ ہے گا۔

[1524] حفرت الوہریرہ ٹاٹٹ نے نبی تاہی ہے روایت کی: ''جو شخص دن کے پہلے جے میں یا دن کے دوسرے جے میں میں میر کی طرف کیا اللہ تعالی (ہردفعہ آنے پر) اس کے لیے جنت میں میز بانی کا انظام فرما تا ہے، جب بھی وہ (آئے) میں کو آئے۔''

ہاب:52-صبح (کی نماز) کے بعدا پی نماز کی جگہ بیٹھے رہنے اور مساجد کی فضیلت

[1525] ابوضیمہ نے ساک بن حرب سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، کہا: میں نے حضرت جابر بن سمرہ مثلثہ

ابْنُ حَرْبِ؛ حِ: وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْنَمَةَ عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةً: أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرًا. كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصَّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتْى تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَإِذَا لَلْعَبْ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَضْحَكُونَ فَي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ فَيَشَحَكُونَ وَيَتَبَسَمُ .

آبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ. قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَّحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ زَكَرِيًّا، وَكِيعٌ عَنْ سِمْرَةً؛ أَنَّ كِلا هُمَا عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ لِللهُمَا عَنْ سِمَاكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ لِللهُمَا عَنْ سِمَاكُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً؛ أَنَّ النَّيْقِ يَتَلِيْ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

[۱۰۲۷] (..) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ؛ ح: وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ سِمَاكِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَقُولَا: حَسَنًا.

آ۱۹۲۸ وَحَدَّثَنَا هُرُونُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: مَعْرُوفٍ وَّإِسْحٰقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُبَابٍ، فِي حَدِيثِ الْأَنْصَارِيُّ: خَدَّثَنِي الْأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي اللَّأَنْصَارِيُّ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ: -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ: -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَعِيْ قَالَ: الْحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى رَسُولَ اللهِ يَعِيْ قَالَ: الْحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى رَسُولَ اللهِ يَعِيْ قَالَ: الْحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى

ے کہا: کیا آپ رسول اللہ گاگا کے ساتھ مجالس میں شریک ہوتے تھے؟ کہا: ہاں! بہت۔ آپ جس جگہ صبح یا دن کے ابتدائی حصے کی نماز ادا فرماتے ،سورج طلوع ہونے تک وہاں سے نہ اٹھے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا تو اٹھ کھڑے ہوتے ، لوگ دورِ جاہلیت میں کیے کاموں کے متعلق باتیں کرتے اور جہتے تھے اور آپ (بھی ان کی باتیں من کر) مسکراتے تھے۔

[1526] سفیان اور ذکریا دونوں نے ساک ہے اور افعوں نے ساک ہے اور افعوں نے حضرت جابر بن سمرہ ٹاٹھا کا کہ نی خالفا جب فجر پڑھتے رہے تی کہ جب فجر پڑھتے رہے تی کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔

[1527] ابواحوس اورشعبہ دونوں نے ساک سے ای سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی لیکن حَسَنًا ''اچھی طرح'' (سورج نکل آتا)نہیں کہا۔

[1528] حفرت ابو ہریرہ ٹاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تاہم نے فرمایا: ''اللہ کے نزدیک (انسانی) آبادیوں کا پندیدہ ترین حصدان کی مجدیں ہیں، اور اللہ کے ہاں (انسانی) آبادیوں کا سب سے ناپندیدہ حصدان کے بازار ہیں۔''

مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا » .

#### (المعجم٥٥) – (بَابُ مَنُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ؟)) (التحفة ١٠٦)

[١٥٢٩] ٢٨٩-(٦٧٢) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُوعَوانَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ».

[۱۰۳۰] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ ح: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ؛ ح: وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ وَحُدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

آ[۱۹۳۱] (..) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ وَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيلَى: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عِيلِيلَى: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ عِيلِيلَى: حَدْثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِهِ، مِثْلِهِ.

[۱۰۳۲] ۲۹۰-(۱۷۳) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ:حَدَّثَنَا أَبُوخَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ

# باب:53-امامت پرزیادہ حق کس کا ہے؟

[1529] ابوعوانہ نے ہمیں قادہ سے حدیث سالی، انھوں نے ابونظرہ سے اور انھوں نے حطرت ابوسعید خدری ٹائٹ سے ایک خدری ٹائٹ سے روایت کی، کہا: رسول اللہ ٹائٹ نے فرمایا: "جب (نماز پڑھنے والے) تین ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کا زیادہ حقدار وہ ہوں تو ان میں سے ایک وہ ہوں تا ہوں میں سے دیادہ (قرآن) پڑھا ہو۔"

[1530] شعبہ سعید بن انی عروبہ اور معاذ (بن ہشام) نے اپنے والد کے واسطے سے ،سب نے قیادہ سے اپنے اپنے شاگر دوں کی ای سند کے ساتھ اس کے مانندروایت بیان کی۔

[1531] (قادہ کے بجائے) جریری نے ابونضرہ ہے، انھوں نے حضرت ابوسعید ٹالٹا ہے اور انھوں نے نبی ٹالٹالم ہے ای طرح روایت کی۔

[1532] ابوبكر بن ابی شیبه اور ابوسعید افتح نے ابو خالد احمرے، انھوں نے اساعیل بن رجاء سے، انھوں نے اساعیل بن رجاء سے، انھوں نے اسامیل بن خضرت سے، انھوں نے حضرت ابوسعود انصاری دائش سے روایت کی، کہا: رسول اللہ تَالَیْلُ نے فرمایا: ''لوگوں کی امامت وہ کرائے جوان میں سے کتاب اللہ فرمایا: ''لوگوں کی امامت وہ کرائے جوان میں سے کتاب اللہ

أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ اللهِ أَهُمُ الْقَوْمَ أَفْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً ، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسَّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي السَّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا . وَلَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْمًا نِهُ اللهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا سِلْمًا : بِإِذْنِهِ ، فَالَ الْأَشَجُ فِي رَوَايَتِهِ ، مَكَانَ سِلْمًا : سِلْمًا : سِنَّا .

کوزیادہ پڑھنے والا ہو، اگر وہ پڑھنے میں برابر ہوں تو وہ جو
ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو، اگر وہ سنت (کے علم) میں
بھی برابر ہوں تو وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت
کی ہو، اگر وہ ہجرت میں برابر ہوں تو وہ جو اسلام قبول کرنے
میں سبقت رکھتا ہو۔ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی
امامت نہ کرے جہاں اس (دوسرے) کا اختیار ہو اور اس
کے گھر میں اس کی قابل احترام نشست پر اس کی اجازت
کے بغیر کوئی نہ بیٹھے۔' (ابوسعید) اشح نے اپنی روایت میں
''اسلام قبول کرنے میں' (سبقت) کے بجائے ' عمر میں' (سبقت رکھتا ہو) کہا۔

[۱۰۳۳] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً؛ ح: وَحَدَّثَنَا الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَاذَا الْإِنْسَنَادِ، مِثْلَهُ.

[1533] ابو معادیہ، جریر، ابن فضیل اور سفیان سب فضیل عددیہ، جریر، ابن فضیل اور سفیان سب فضیل کے مانندروایت بیان کے اعمال ہے۔ کی ہے۔

الْمُنَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ: قَالَ ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَنِّى وَابْنُ بَشَارٍ: قَالَ ابْنُ الْمُنَنِّى: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَّقُولُ: سَمِعْتُ أَبْ مَسْعُودٍ يَّقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَّقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أَبًا مَسْعُودٍ يَّقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ فَيَاءً أَهُمْ لِكِتَابِ اللهِ وَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ مِننًا، وَلَا تَوْمَنَ الرَّجُلَ فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا تَوْمَنَّ الرَّجُلَ فِي أَمْلِهِ وَلَا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَوْمَهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا تَوْمَنَّ الرَّجُلَ فِي أَمْلِهِ وَلَا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً أَمْدُمُهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا تَوْمَنَّ الرَّجُلَ فِي أَمْلِهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، وَلَا تَجْلِسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا أَنْ يَّأُذَنَ لَكَ، و أَوْ بِإِذَنِهِ اللهِ فَي الْمُؤْنِهِ اللهِ فَي بَيْتِهِ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، و أَلَا يَجْلِسْ عَلَى تَكُومَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ، وَلَا نَعْ بَيْتِهِ ، إلَّا أَنْ يَأْذُنَ لَكَ، و أَلَا فَي الْهِ فَي الْمُ الْمَالِهِ وَلَا فِي الْهُولَا فِي الْمُؤْنِهِ الْمَالِهُ فَي الْمَالِهُ فَي الْمُؤْنِهِ اللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ فَي الْمُؤْنِهِ الْمُعْلِي الْمُؤْنِهِ الْمَالِمُ الْمُؤْنِهِ الْمَالِقُولُونَ لَكَ الْمَالِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهِ الْمَلْوَالِهُ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنَا الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهِ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنِهُ الْمُؤْنُونُ الْمُؤْنِهُ الْم

[ 1534] شعبہ نے اساعیل بن رجاء سے روایت کی،
کہا: میں نے اوس بن مجھ سے سنا، کہتے تھے: میں نے
حضرت ابومسعود ڈاٹٹا سے سنا، وہ کہتے تھے: رسول اللہ ٹاٹٹا لیا ہے
نے ہم سے کہا: '' قوم کی امامت وہ کرے جواللہ کی کتاب کو
زیادہ پڑھنے والا اور پڑھنے میں دوسروں سے زیادہ قدیم ہو،
اگر ان سب کا پڑھنا ایک سا ہوتو وہ امامت کرے جو ہجرت
میں قدیم تر ہو، اگر ہجرت میں سب برابر ہوں تو وہ امامت
کرے جوان سب سے عمر میں بڑا ہواور تم کی شخص کے گھر
اور اس کے دائر و اختیار میں اس کے امام نہ بنو نہ ہی اس کے
اور اس کی دائر و اختیار میں اس کے امام نہ بنو نہ ہی اس کے
میں اس کی قابل احتر ام نشست پر پٹیٹھو، ہاں اس صورت
میں کہ وہ تمھیں (اس بات کی) اجازت وے سے یا (فر مایا:)
سی کہ وہ تمھیں (اس بات کی) اجازت وے سے یا (فر مایا:)

فوائد ومسائل: ﴿ جہاں ایک عالم کوخاص مقام حاصل ہو، وہاں ای کوامات کرانی چاہے۔ مہمان کوخواہ کو اہ کہ اہمات کی اہمیت رکھتا ہو)
کوشش کرنا درست نہیں۔ کی معجد کا امام وخطیب، کی مدرسے کا شخ الحدیث یا کی محکے کا سربراہ (جبکہ وہ امامت کی اہمیت رکھتا ہو)
امامت کا حق رکھتا ہے۔ البتہ اگر وہ عالم خود کی کو بہتر بجھ کرامامت کے لیے کے تو ٹھیک ہے۔ ﴿ تَکُومَهُ (عزت کی جگہ) ہے مراد
صاحبِ خانہ کی خاص جگہ ہے جہاں وہ عام طور پر جیٹا کرتا ہے۔ اس طرح استاد کی نشست یا کسی افسر کی کری وغیرہ بھی اس کی
عزت کا مقام ہے۔ مسجد کے امام کا مصلی اور خطیب کا منبر بھی اس میں شامل ہے، لہذا ان مقامات پر بلا اجازت براجمان ہونا اسلامی
آ داب اور احترام مسلم کے خلاف ہے۔

[١٥٣٥] ٢٩٢-(٦٧٤) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَيْ فَيَرُ بَنَ الْبُحُويْرِثِ أَيُّوبُ عَنْ أَيِي قِلَابَةَ، عَنْ مَّالِكِ بْنِ الْجُويْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةً مَّلَارُبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ شَبَبَةً اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[١٥٣٦] (. . ) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ؛ ح:

[۱۰۳۷] (..) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ لِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي

[1535] اساعیل بن ابراہیم (این علیہ) نے ہمیں حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے الیوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہم سے الیوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی ، کہا: ہم رسول اللہ تُلَقِیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے، ہم نے آپ کے پاس ہیں راتیں قیام کیا۔ اللہ کے رسول تُلُقِیٰ بہت مہر بان اور نرم ول تھے، آپ نے خیال فرمایا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا اشتیاتی ہوگا، آپ نے ہم سے ہمارے ان گھر والوں کے باس والی کے باس والی کے بارے میں سوال کیا جنھیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بارے میں سوال کیا جنھیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بارے میں سوال کیا جنھیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بارے بان لوٹ جاؤ، بارے میں سوال کیا جنھیں ہم چھوڑ آئے تھے، ہم نے آپ کو بارے کیا کہ دو اور آخیں (اچھائی پر چلئے کا کہا کہ کہ دو اور آخیں (اچھائی پر چلئے کہا کہا کہ کہ دو، چنانچہ جب نماز کا وقت آئے تو ایک آ دی تم سب سے بڑا کے لیے اذان کے، پھرتم میں سے (جوعر میں) سب سے بڑا ہو وہ تمھاری امامت کرے۔'

[1536] حاد نے ایوب سے ای سند کے ساتھ ہے حدیث بیان کی۔

[1537] اور یکی حدیث ہمیں این الی عمر نے سائی، کہا: محمد عبدالوہاب نے بھی ایوب سے ہمیں حدیث بیان کی، کہا: محمد سے ابو قلابہ نے بیان کیا، کہا: ہمیں ابوسلیمان مالک بن حویرث خات نے حدیث سائی، کہا: میں کچھ لوگوں (کی

نَاسٍ، وَّنَحْنُ شَبَبَةٌ مُّتَقَارِبُونَ، وَاقْتَصًا جَمِيعًا الْحَدِيثَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

[١٥٣٨] ٢٩٣-(..) وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَوْيُرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ أَلِكِ ابْنِ الْحُويُرِثِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَنْ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِثْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ وَصَاحِبٌ لِي، فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِثْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا: ﴿ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذْنَا، ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا».

[١٥٣٩] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْخَذَّاءُ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: قَالَ الْحَذَّاءُ: وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْقِرَاءَةِ.

(المعجم٥٥) - (بَابُ اسْتِحُبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ، إِذَا نَزَلَتُ بِالْمُسُلِمِينَ نَازِلَةٌ) (التحفة١٠٧)

وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْلِى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ، حِينَ يَقْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَيُكَبِّرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ،

[1538] عبدالوہاب تقفی نے خالد صداء سے، انھوں نے ابوقل ہے اور انھوں نے حضرت مالک بن حویرث ٹاٹنڈ سے روایت کی، کہا: میں اور میرا ایک ساتھی نی ٹاٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب ہم نے آپ کے ہاں سے واپسی کا ارادہ کیا تو آپ نے ہم سے فرمایا: "جب نماز (کا دقت) آئے تو اذان کہو، پھرا قامت کہواورتم دونوں میں جو برا ہودہ تمھاری امامت کرلے۔"

[1539] حفص بن غیاث نے خالد حذاء سے ای سند کے ساتھ روایت کی اور (اپنی روایت میں) بیاضافہ کیا کہ حذاء نے کہا: دونول قراءت میں ایک جیسے تھے۔

باب:54-جب مسلمانوں پرکوئی مصیبت نازل ہو توتمام نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھنامتحب ہے

المحالی المحالی المحیل الله المحیل المحیل الله المحیل المحیل الله المحیل المحی

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يَقُولُ، وَهُوَ قَائِمٌ: 
﴿ اللّٰهُمُ الْنَجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ 
هِشَام، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَة، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللّٰهُمُ الشَّدُدُ وَطَأَتَكَ عَلَى 
مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ. 
اللّٰهُمُ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةُ، 
عَصَتِ الله وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ 
لَمَّا أُنْزِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
لَمَّا أُنْزِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
لَمَّا أُنْزِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
الْوَيْمَا أُنْزِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
الْوَيْمَا أُنْذِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
اللّٰهُ اللّٰهُ مَا أَنْزِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
الْوَيْمَا أُنْذِلَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 
اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُولَانَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْكُولَانَ الْمَالُولُ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْمُسْتِي اللّٰهُ الْمُلُولُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللّٰهُ الْوَلَى الْمُؤْمِنَا اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُعْمَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّٰهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلَامُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤَمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْمِ الْمُؤْم

[۱۰٤۱] (..) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌ و النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ إِلَى قَوْلِهِ: "وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةً إِلَى قَوْلِهِ: "وَاجْعَلُهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ" وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

[10٤٢] ٢٩٥-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: مِهْرَانَ الرَّازِيُّ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأُولِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأُولِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا الْأُورْاعِيُّ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِي عَيَّا أَنَّ النَّبِي عَيْقِ اللَّهُمَّ! وَاللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! الْجُعَلُهَا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ! اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ وَاللَّنَانَ كَلِينِي يُوسُفَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّا الْمُسْتَضَعَيْنَ مُولُولِيدِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّا اللَّهُمَّ الْمُسْتَضَعِيمُ يُوسُونَ مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُسْتَضَعِيمُ يُوسُونَ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُسْتَضَعِيمُ اللَّهُمَّ الْمُسْتَضَعِيمُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُسْتَضَعِيمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُسْتَصَامِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُسْتَصَامُ اللَّهُمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُ اللَّهُمُ الْمُعْمُ اللْمُعْمُ اللْمُعْمُ الْمُعْمُلُولُولِيمُ ال

کہتے، پھر حالت قیام ہی میں آپ فرمات: "اے اللہ! ولید

بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور مومنوں میں

ان وگوں کو جنھیں (کا فروں نے) کمزور پایا، نجات عطا

فرما۔ اے اللہ! قبیلہ معنر پر اپ روند نے کو سخت کر، ان پر

اپ اس مؤاخذ کو یوسف ملیا کے زمانے کے قبط کی طرح

کردے۔ اے اللہ! لیمیان، رعل، ذکوان اور عُصیةً پر، جنھوں

نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی، لعنت نازل کر۔ "

پھرہم تک میہ بات پینی کہ اس کے بعد جب آپ پر یہ آیت

ہرت کی میہ بات پینی کہ اس کے بعد جب آپ پر یہ آیت

ہرت کی نے بات کو کی کہ اس کے بعد جب آپ پر یہ آیت

ہرت کا رہیں، (اللہ تعالیٰ)

عام کے دور قبہ کا موقع عطا کرے، چاہان کو عذاب دے

کروہ یقینا ظلم کرنے والے ہیں " تو آپ نے یہ دعا تھوڑ دی۔

کروہ یقینا ظلم کرنے والے ہیں " تو آپ نے یہ دعا تھوڑ دی۔

1541] ابن عیینہ نے زہری ہے، انھوں نے سعید بن میتب سے، انھوں نے سعید بن میتب سے، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ سے اور انھوں نے نبی مُلِّیْرُمُ سے ان الفاظ تک روایت کی: ''اس تختی کوان پر یوسف میلیا کے زمانے کے قبط کی طرح کر دیے' جو اس کے بعد ہے اسے بیان نہیں کیا۔

[1542] ہمیں اوزاعی نے کی بن افی کثیر سے حدیث سنائی، انھوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ حضرت ابو ہریہ دی انھیں حدیث بیان کی کہ نی تاہی ہے نیاں کی کہ نی تاہی ہے ایک مہینے تک رکوع کے بعد قنوت (عا جزی سے دعا) کی، جب آپ سَمِع اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه کہہ لیتے (تو) اپنی قنوت میں یہ (الفاظ) کہتے: ''اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے، اے الله! سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے الله! عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے الله! مرور سمجھے جانے والے ربیعہ کو نجات دے، اے الله! ان پر اپنی روند نے کو تحت تر کر اور اسے ان پر، یوسف علیا کے (زمانے روند نے کو تحت تر کر اور اسے ان پر، یوسف علیا کے (زمانے

قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ الدُّعَاءَ بَعْدُ. فَقُلْتُ: أُرْى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَرَكَ الدُّعَاءَ لَهُمْ، قَالَ فَقِيلَ: وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟.

[۱۵٤٣] (..) وَحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَخْلِي، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ وَسُولَ اللهِ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذْ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: «اَللّٰهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ يَسْجُدَ: «اَللّٰهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ يَسْجُدَ: «اَللّٰهُمَّ! نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ»، ثُمَّ يَسْجُدَ: «كَسِنِي يَعُشُونَ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: «كَسِنِي يُوسُفَ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

الْمُنَثَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُنَثَّى: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ الْمُنَثَّى: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: عَبْدِ الرَّحْمُنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَاللهِ عَلَيْقَ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْقَ، وَاللهِ اللهِ عَلَيْقَ، فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقُنُتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ فَكَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الظَّهْرِ وَالْعِشَاءِ اللهِ عَلَيْقَ، اللهَّغِينَ، وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ، وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

[1020] ٢٩٧-(٦٧٧) وَحَدَّثْنَا يَخْيَى بْنُ يَخْلِى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنْرِ مَعُونَةَ، ثَلَاثِينَ صَبَاحًا، يَّدْعُو

ابوہریرہ دہ نظر نے کہا: پھر میں نے رسول اللہ منافیل کو دیکھا کہ آپ نے بید دعا چھوڑ دی ، میں نے (ساتھیوں سے) کہا: میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ منافیل نے بید دعا چھوڑ دی ہے۔ کہا: (جواب میں) مجھ سے کہا گیا، تم آٹھیں دیکھتے نہیں، (جن کے لیے دعا ہوتی تھی) وہ سب آپکے ہیں۔

[1543] (اوزائی کے بجائے) شیبان نے کی ہے، انھوں نے ابوہریہ دائش نے انھوں نے ابوہریہ دائش نے انھوں نے ابوہریہ دائش نے می کہ حضرت ابوہریہ دائش نے انھیں خبر دی کہ (ایک روز) رسول اللہ کالٹا عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے فرمایا: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَہ تو کہ حجدے میں جانے سے پہلے آپ نے (دعا ما تکتے ہوئے) فرمایا: ''اے اللہ! عیاش بن ابی ربعہ کو نجات عطافر ما۔''اس کے بعد'' یوسف مائی (کے زمانے) کے قبط کی طرح'' کے الفاظ تک اوزائی کی روایت کردہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی، بعد کے الفاظ بیان نہیں ہے۔

[1544] ابوسلمہ بن عبدالرحمان نے حضرت ابوہریرہ ٹاٹھ کو یہ کہتے ہوئے سا: اللہ کا قتم اضرور میں رسول اللہ ٹاٹھا کی نماز کو تم لوگوں کے بہت قریب کروں گا، اس کے بعد حضرت نماز کو تم ٹاٹھ ظہر، عشاء اور ضبح کی نماز میں قنوت کرتے اور مسلمانوں کے تق میں دعا کرتے اور کافروں پر لعنت بھیجے۔

[1545] اسحاق بن عبدالله بن الي طلحه في حضرت الس بن ما لك دُولِيُّ سے روايت كى، كہا: رسول الله سُلَّيُّ في في ان لوگوں كے خلاف جضوں نے بئر معو نه والوں كو آل كيا تھا، تميں (دن تك) صبح (كى نمازوں) ميں بدد عاكى \_ آپ نے رعل، ذكوان، كيان اور عُصَيه كے خلاف، جضوں نے اللہ اور اس

عَلَى رِعْلٍ وَّذَكُوانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةً، عَصَبِ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنسٌ: أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ: أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا، أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ. [انظر: ٤٩١٧]

[١٥٤٦] ٢٩٨-(..) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُّحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنسٍ: هَلْ قَنتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا.

[١٥٤٧] ٢٩٩-(...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ الْبُنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ اللهِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبِرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَّإِسْحَقُ بْنُ اللَّفْظُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ - حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ: وَيَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ: قَنتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنسِ بْنِ مَالِكِ: فَي قَنتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ، وَيَقُولُ: (عُصَيَّ اللهَ وَرَسُولَهُ).

[۱۰٤۸] ۳۰۰-(..) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا جَمَّادُ بْنُ حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سَلَمَةً: أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

[١٥٤٩] ٣٠١-(. . .) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً

کے رسول کی تافر مانی کی، بد دعا کی۔ انس ٹاٹٹ نے کہا: اللہ نے ان لوگوں کے متعلق جو بئر معونہ پر قبل ہوئے، قرآن (کا کھی حصہ) نازل فر مایا جو بعد ہیں اس کے منسوخ ہونے تک ہم پڑھتے رہے (اس میں شہداء کا پیغام تھا) کہ ہماری قوم کو ہتا دیں کہ ہم اپنے رب سے جانے ہیں، وہ ہم سے رامنی ہوگیا ہے اور ہم اس سے رامنی ہیں۔

(العرب المران ميرين) سے روايت ہے، كہا: ميں في الله على ا

[1547] ابومجلز نے حضرت انس اٹائٹ سے روایت کی کہ رسول اللہ الٹائل نے ایک مہینے تک میم کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کی ، آپ ریال اور ذکوان کے خلاف بد دعا فرماتے ہے اور کہتے تھے: "عُصلَة نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔"

[1549] ابومعاویہ نے عاصم سے اور انموں نے حفرت انس اللہ سے روایت کی، کہا: میں نے ان (انس اللہ) سے

عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: فَإِنَّ نَاسًا يَّزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى شَهْرًا يَّدْعُو عَلَى أَنَاسٍ فَتَلُوا أَنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ.

> [١٥٥٠] ٣٠٢-(..) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَّقُولُ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ مَّا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِنْرِ مَعُونَةَ، كَانُوا يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءَ، فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى قَتَلَتِهِمْ.

[1550] سفیان نے عاصم سے روایت کی، کہا: میں نے انس ڈاٹٹ کو کہتے سنا، میں نے رسول اللہ طاقی کو کہیں و یکھا کہ آپ کو کہیں اور جنگ پر اتناغم محسوس ہوا ہو جننا ان ستر (ساتھیوں) پر ہوا جو بئر معو نہ کے واقعے کے روزشہید کیے گئے، انھیں قر اء کہا جاتا تھا، آپ ایک مہیئے تک ان کے قاتلوں کے خلاف بددعا کرتے رہے۔

[۱۰۰۱] (..) وَحَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُوكُرَيْبِ: حَدَّثَنَا اللهِ عُمْرَ: حَفْضٌ وَاللهِ فُضَيْلٍ؛ ح: وَحَدَّثَنَا اللهِ أَبِي عُمْرَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَاصِم، عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بِهٰذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلْى بَعْضٍ.

[1551] حفص، ابن فضیل اور مروان سب نے عاصم ے، انھوں نے نبی سے، انھوں نے حضرت انس دہائی سے اور انھوں نے نبی اکرم ٹائیل سے یکی حدیث روایت کی، ان میں سے بعض نے بعض سے بحوزیادہ روایت کیا۔

[۱۰۰۲] ۳۰۳-(..) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرِ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا. يَلْعَنُ رِعْلًا وَّذَكُوانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ.

[1552] شعبہ نے قادہ سے اور انھوں نے حفرت انس باٹھ سے روایت کی کہ نبی تاٹھ نے ایک مہینے تک قوت کی،آپرعل، ذکوان اور عُصیّہ پرلعنت بھیج تھے جنھوں نے اللہ اور اس کے رسول تاٹھ کی کھی۔

[۱۹۰۳] (..) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُّوسَى ابْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ يَثَاثِقٍ، بِنَحْوِهِ.

[1553] مویٰ بن انس نے حضرت انس دہنی سے اور انھوں نے نبی من کھا سے اس طرح روایت کی۔ [١٥٥٤] ٣٠٤-(..) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُتَنِّى: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ الْمُتَادَة، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنتَ شَهْرًا، يَّدْعُو عَلَى أَخيَاءٍ مِّنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ شَهْرًا، يَّدْعُو عَلَى أَخيَاءٍ مِّنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكُهُ.

[١٥٥٥] ٣٠٥-(٦٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: صَعْفَتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

[٢٠٥٦] ٣٠٦-(..) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ.

[۱۰۵۷] ۳۰۷ (۲۷۹) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ أِبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ الْغِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةٍ: "اللَّهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلًا، وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ عَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ».

[۱۰۰۸] ۳۰۸(..) وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ.قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ:أَخْبَرَنِي مُحمَّدٌ وَّهُوَ ابْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ

[ 1554 ] ہشام نے قادہ کے حوالے سے حضرت انس دہائیا سے روایت کی کہ رسول اللہ ٹاٹھانے ایک مہینے تک عرب کے قبائل میں سے بچھ قبیلوں کے خلاف بددعا کرتے ہوئے قنوت کی، پھر چھوڑ دی۔

[1555] شعبہ نے عمرو بن مُرّ ہ سے روایت کی ، کہا: میں نے ابن الی لیا سے سنا ، کہا: ہمیں حضرت براء بن عازب ڈاٹٹنا نے ابن اللہ ساتھ ہجرا ورمغرب (کی نمازوں) میں قنوت کیا کرتے تھے۔

الْحَارِثِ بْن خُفَافٍ أَنَّهُ قَالَ:قَالَ خُفَافُ ابْنُ إِيمَاءٍ: زَكَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا. وَأَسْلَمُ سَالَمُهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ. اَللَّهُمَّ! الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَالْعَنْ رعْلًا وَّذَكُوانَ» ثُمَّ وَقَعَ سَاجِدًا، قَالَ خُفَافٌ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ

أَجْلِ ذٰلِكَ .

[١٥٥٩] (..) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِشِمَاعِيلُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَٰن ابْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلُّ: فَجُعِلَتْ لَعْنَةُ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ.

(المعجم٥٥) - (بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاقِ الْفَائِتَةِ وَاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ قَضَائِهَا) (التحفة ١٠٨)

[١٥٦٠] ٣٠٩[(٦٨٠) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ:أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ:أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْكَرْي عَرَّسَ، وَقَالَ لِبِلَالِ: ﴿ إِكُلَا ۚ لَنَا اللَّيْلَ» فَصَلَّى بِلَالٌ مَّا قُدَّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَسْنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ، فَغَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَّلَا أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ

رسول كى نافرماني كى -ا \_ الله! بنولحيان يرلعنت جيبج اور رغل اور ذکوان پرلعنت بھیجے'' پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ خفاف وہن نے کہا: کافروں پر ای کے سبب سے لعنت کی گئی۔(لعنت کا طریقہ اختیار کیا گیا۔)

[1559] (عمران کے بجائے) عبدالرحان بن حرملہ نے حظلہ بن علی بن اسقع سے اور انھوں نے حضرت خفاف بن ایماء دافتہ ہے ای کے مانندروایت کی ،سوائے اس کے کہ انھوں نے'' کا فرول پرای کے سبب لعنت کی گئی' کے الفاظ تہیں کے۔

## باب:55- فوت شده نماز کی قضااوراس میں جلدی کرنامستحب ہے

[1560] يوس نے ابن شہاب كے حوالے سے خبر دى، انھوں نے سعید بن میتب سے اور انھول نے حضرت ابو ہریرہ دلنظ سے روایت کی کہ رسول اللہ منافظ جب جنگ خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کونیند نے آلیا،آپ نے (سواری سے) اتر کر بڑاؤ کیا اور بلال الشيئ سے كہا: "جارے ليے رات كا يبره دو ( نظر ركھو كدكب صبح موتى بي؟) ، بلال والتلاف مقدور بعر نماز يرهمي ، رسول الله ظافيم اورآپ کے صحابہ سو گئے۔ جب فجر قریب ہوئی تو بلال وہ اللانے (مطلع) فجر کی طرف رخ کرتے ہوئے ا بی سواری کے ساتھ ٹیک لگائی، جب وہ فیک لگائے ہوئے  حَتَّى ضَرَبَتُهُمُ الشَّمْسُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَوْلَهُمُ اسْتِيقَاظًا، فَفَرْعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اللهِ اللهِ ﷺ فَقَالَ اللهِ اللهُ الله

قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَّقْرَؤُهَا: لِلذِّكْرٰى.

حَاتِم وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْيَى. مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِم : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَنْ يَعْيَى. قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً. قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ نَبِي اللهِ عَلَيْ، فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّبِيُّ فَلَمْ مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ فَفَعَلْنَا، ثُمَّ مَنْذِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ فَفَعَلْنَا، ثُمَّ مَنْذِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ فَفَعَلْنَا، ثُمَّ مَنْذِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ، قَالَ فَقَعَلْنَا، ثُمَّ مَنْ فَقَالَ اللَّورَةُ فَاللَهُ فَعَلْنَا، ثُمَّ مَنْ فَقَالُ النَّهُ مَنْ فَقَالَ اللَّهُ مَنْ أَلَى مَعْدَدَيْنِ -، ثُمَّ أُويمِنَ عَلَى اللهُ فَصَلَى الْفَدَاةً. الطَّلَاةُ فَصَلَّى الْفَدَاةً.

یونس نے کہا: ابن شہاب اے"لِلذِّ عُرِی" (یاد کرنے کے لیے) پڑھتے تھے۔

المحدیث ایراجیم دورتی ایراجیم دورتی دونوں نے یکی سے روایت کی، کہا: ہمیں یزید بن کیان نے حدیث سائی، کہا: ہمیں ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ دیائی صدیث سائی، کہا: ہمیں ابو حازم نے حضرت ابو ہریرہ دیائی سے حدیث سائی، کہا: ہمیں رسول اللہ بی ہمراہ رات کے آخری حصے میں (آرام کے لیے) سواریوں سے اترے، اور بیدار نہ ہوسکے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔ نبی بی بی ال تک کہ سورج طلوع ہوگیا۔ نبی بی بی سواری کی تکیل پکڑے (اورآ کے چلے) کونکہ اس جگہ ہمارے درمیان شیطان آموجود ہوا ہے۔ "کہا: ہم نے (ایسا ہی) کیا، اس کے بعد آپ نے پانی مشکوایا، کہا دورت ہو کے دورکھتیں اداکیں۔) یعقوب نے کہا: پھر دو تجدے کیے (دورکھتیں اداکیں۔) یعقوب نے کہا: پھر آپ نے دورکھتیں اداکیں۔) یعقوب کہی گئی اورآ پ نے دورکھتیں اداکیں۔ پھر نماز کی اقامت کہی گئی اورآ پ نے دورکھتیں اداکیں۔ پھر نماز کی اقامت کہی گئی اورآ پ نے دورکھتیں اداکیں۔

[1562] ثابت نے عبداللہ بن زباح سے اور انھوں نے حضرت ابوقادہ واللہ علیا ہے روایت کی ، کہا: رسول اللہ علیا نے ہمیں خطاب فرمایا اور کہا: ''متم اپنی (پوری) شام اور (بوری) رات چلتے رہو کے تو ان شاء الله کل تک یانی پر پہنچ جاؤ گے۔'' لوگ چل پڑے، کوئی مر کر دوسرے کی طرف و كمينا بحى نه تفار ابوقاده والله في كبا: اى عالم من رسول الله الله الله على حدات آومى كررائى، مين آپ کے پہلو میں چل رہا تھا، کہا: تو رسول الله الله الله الله آگئ اورآب سواری سے ایک طرف جمک گئے، میں آب کے پاس آیا اور آپ کو جگائے بغیر آپ کوسہار او یاحتی کہ آپ انی سواری برسید ھے ہو گئے، پھرآپ جلتے رہے یہاں تک که رات کا بیشتر حصه گزرگیا، آپ (پر) سواری بر (ایک طرف ) بھے، کہا: میں نے آپ کو جگاتے بغیر آپ کوسہارا دیا يهال تك كدآب إنى سوارى برسيد هي مو كن كها: چر چلت رہے حتی کہ سحری کا آخری وقت تھا تو آپ ( مجر) جھکے، میہ جھکنا پہلے دونوں بار کے جھکنے سے زیادہ تھا، قریب تھا کہ آپ اون سے گر بڑتے ، میں آپ کے پاس آیا اور آپ کوسہارا دیا تو آپ نے اپناسرمبارک اٹھایا اور فرمایا:"میکون ہے؟" میں نے عرض کی: ابوقادہ ہوں۔فر مایا: ''تم کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو؟ " میں نے عرض کی: میں دات بی سے اس طرح سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا: "اللہ ای طرح تماری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نی کی حفاظت کی۔'' پھرفر مایا:'' کیاتم و کھےرہے ہو (کہ) ہم اوگوں ے اوجل ہیں؟" پھر يو چھا: "تصييس كوكى (اور) نظر آرہا ہے؟" میں نے عرض کی: بیدایک سوار ہے۔ پھر عرض کی: بید ایک اورسوارے حق کہ ہم اکٹھے ہوئے تو سات سوار تھ، کہا: رسول الله على رائ سے ايك طرف عي، محرس (يعي) ر که دیا (اور لیث گئے) چرفرمایا: " مارے لیے ماری تماز کا

[١٥٦٢] ٣١١–(٦٨١) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ:حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاح، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿إِنَّكُمْ تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيْلَتَكُمْ، وَتَأْتُونَ الْمَاءَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، غَدًا». فَانْطَلَقَ النَّاسُ لَا يَلُوِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيلُ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ - قَالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَمَالَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ، فَأَنَّنَتُهُ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: أَثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، مَالَ عَنْ رَّاحِلَتِهِ. قَالَ فَدَعَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ، حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ. قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ مَالَ مَيْلَةً. هِيَ أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، حَتَّى كَادَ يَنْجَفِلُ، فَأَنَّيْتُهُ فَدَعَمْتُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَهَالَ: المَنْ لهٰذَا؟، قُلْتُ: أَبُو قَتَادَةً. قَالَ: امَتْى كَانَ لهٰذَا مَسِيرَكَ مِنِّي؟؛ قُلْتُ: مَا زَالَ هٰذَا مَسِيرِي مُنْذُ اللَّيْلَةِ. قَالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ ا ثُمَّ قَالَ: اهَلْ تَرَانَا نَخُفَى عَلَى النَّاسِ؟ اللُّم قَالَ: اهَلْ تَرْى مِنْ أَحَدٍ؟ قُلْتُ: هَٰذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ: هٰذَا رَاكِبٌ آخَرُ، حَتَّى اجْتَمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رَكْبٍ. قَالَ: فَمَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِحْفَظُوا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا﴾. فَكَانَ أَوَّلَ مَن اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالشَّمْسُ فِي ظَهْرهِ.

قَالَ: فَقُمْنَا فَزعِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِرْكَبُوا ۗ فَرَكِبْنَا، فَسِرْنَا . حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ . ثُمَّ دَعَا بِمِيضَأَةٍ كَانَتْ مَعِي فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ. قَالَ: فَتَوَضَّأَ مِنْهَا وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ. قَالَ: وَبَقِيَ فِيهَا شَيْءٌ مِّنْ مَّاءٍ، ثُمَّ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ: "إِخْفَظْ عَلَيْنَا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَهَا نَبَأً" ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْم. قَالَ: وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَكِبْنَا مَعَهُ. قُالَ: فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَهْمِسُ إِلَى بَعْض: مَا كَفَّارَةُ مَا صَنَعْنَا بِتَفْرِيطِنَا فِي صَلَا يِّنَا؟ ثُمَّ قَالَ: ﴿أَمَا لَكُمْ فِيَّ أُسُوَّهُ؟ ۗ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَّمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ خَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدُ وَقْتِهَا \* ثُمَّ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ النَّاسَ صَنَعُوا؟ \* قَالَ:ثُمَّ قَالَ: ﴿أَصْبَحَ النَّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ وَّعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ-يَّالِيُّ - بَعْدَكُمْ، لَمْ يَكُنْ لِيُخَلِّفَكُمْ، وَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرِ وَّعُمَرَ يَرْ شُدُوا».

خیال رکھنا۔'' پھر جوسب سے پہلے جا کے وہ رسول اللہ علیما بى تھے، سورج آپ كى پشت ير (چك ر با) تھا، كہا: ہم سخت تویش کے عالم میں کھڑے ہوئے، پھرآپ نے فرمایا: "سوار ہو جاؤ' ، ہم سوار ہوئے اور (آگے) چل بڑے حتی کہ جب سورج بلند ہوگیا تو آپ اڑے، پھرآپ نے وضوکا برتن مانگا جومير ب ساته تقا، اي ميس كه ياني تقا، كها: پهر آپ نے اس سے (بھمل) وضو کے مقابلے میں کچھ ملکا وضو كيا، اوراس ميں كچھ ياني في بھي گيا، پھرآپ نے (مجھے) ابوقاده اللظ سے فرایا: "مارے لیے اسے وضو کا برتن محفوظ ر کھنا، اس کی ایک خبر ہوگی۔'' پھر بلال ٹائٹ نے نماز کے لیے اذان کبی، رسول الله تافی نے دور کعتیں پڑھیں، پھر آپ نے ای طرح جس طرح روز کرتے تھے میج کی نماز پڑھائی، كبا: اور رسول الله تَالَيْنَا سوار مو كئ بم بهي آب كي معيت میں سوار ہو گئے ، کہا: ہم میں سے پھھلوگ ایک دوسرے سے کھسر پھسر کرنے گئے کہ ہم نے نماز میں جوکوتا ہی کی ہے اس كاكفاره كيا ہے؟ اس برآپ نے فرمایا: "كياتممارے كے میرے عل میں نمونہ نہیں؟" چرآپ نے فرمایا: 'سمجھ لوا نیند (آجاتے) تن (کی کی) کوئی کوتائی نہیں۔" کوتائی اس کی ہے جس نے (جا گئے کے بعد) دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نمازنبیں پڑھی، جواس طرح (نیند) کرے تو جب اس ك ليے جا كو يدنماز يره لے، كرجب دوسرادن آئو اسے وقت پر ادا کرے۔'' پھر فرمایا: ''تم کیا دیکھتے ہو (دوسرے) لوگوں نے کیا کیا؟" کہا: پھر آپ نے فرمایا: "لوگوں نے صبح کی تو اپنے نبی کو کم پایا۔ ابو بکر اور عمر عاشانے كها: الله كرسول مَا يُرْبِعُ تمهار ع بيجيد بين، وه ايسنبيل كه مسس چیچے چیوڑ دیں۔ (دوسرے) لوگوں نے کہا: بے شک رسول الله عليم تم سے آ کے ہیں۔ اگر وہ ابو بحر اور عمر عالم ک اطاعت کریں توضیح رائے برچلیں گے۔''

قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَى النَّاسِ حِينَ امْتَدَّ النَّهَارُ وَحَمِيَ كُلُّ شَيْءٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكْنَا، عَطِشْنَا فَقَالَ: ﴿لَا هُلْكَ عَلَيْكُمْ ۗ ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَطْلِقُوا لِي غُمَرِي \* قَالَ: وَدَعَا بِالْمِيضَأَةِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَبُو قَتَادَةَ يَسْقِيهِمْ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ رَأَى النَّاسُ مَا فِي الْمِيضَأَةِ تَكَابُوا عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿أَحْسِنُوا الْمَلاَّ، كُلُّكُمْ سَيَرُولى، قَالَ: فَفَعَلُوا. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وَأَسْقِيهِمْ، حَتَّى مَا بَقِيَ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ:ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: ﴿إِشْرَبْ، فَقُلْتُ: لَاَأَشْرَبُ حَتَّىٰ تَشْرَبَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «إِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا ٩. قَالَ: فَشَرِبْتُ وَشُرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: فَأَتَى النَّاسُ الْمَاءَ جَامِّينَ رِوَاءً.

كها: توجم لوكول تك (اس وقت) كفي يائ جب دن چے ہا اور ہر شے تپ گئ تھی اور وہ کہدرے تھے اے الله كرسول! بم ياس مرصح - توآب فرمايا: "مم ير كوئى بلاكت نبين آئى۔" بحرفر مايا: "ميرا جيونا بياله ميرے یاس آنے دو۔ " کہا: چروضو کے بانی والا برتن منگوایا، رسول لوگوں کو پلاتے گئے، زیادہ دیرنہ گزری تھی کہ لوگوں نے وضو کے برتن میں جو (تھوڑا سایانی) تھا، دیکھ لیا، اس پرجھرمث بناكر اكشے بو كئ تو رسول الله تَلْيُلُمُ فِي فرمايا: " اچھا طريقة افتیار کرو،تم میں سے ہرایک اچھی طرح بیاس بجھالےگا۔" كها: لوكون في ايماي كياء رسول الله عظم ياني (پياليمس) انڈیلئے گئے اور میں لوگوں کو بلاتا گیا یہاں تک کہ میرے اور رسول الله مَنْ الله عَلَيْم عصوا اوركوني نه بيا، كما: رسول الله مَنْ الله عَلَيْم في پر یانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا: ''پو۔'' میں نے عرض کی: اے الله كرسول! جب تك آب بين في ليس مع مين بين بول كا فرمايا: " قوم كو ياني بلانے والا ان سب سے آخر ميں پتا ہے۔" کہا: تب میں نے پی لیا اور رسول اللہ عظم نے محل نوش فرمایا، کہا: اس کے بعد لوگ اس حالت میں (اسکلے) یانی ر بنی کسب (نے اپنے) برتن یانی سے بعرے ہوئے تھے اور (خوب)سیراب تھے۔

(ثابت نے) کہا، عبداللہ بن رہار نے کہا: میں سے حدیث جامع مجد میں سب لوگوں کوساؤں گا۔ تب عمران بن حصین ڈاٹٹ نے فرمایا: اے جوان! خیال رکھنا کہتم کس طرح حدیث بیان کرتے ہو، اس رات میں بحی قافلے کے سواروں میں سے ایک تھا۔ کہا: میں نے عرض کی: آپ اس حدیث کو زیادہ جانے والے ہیں۔ تو انھوں نے پوچھا: تم کس قبلے سے ہو؟ میں نے کہا: انسار سے۔ فرمایا: حدیث بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے بیان کروتم اپنی احادیث سے زیادہ آگاہ ہو (انسار میں سے

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَبَاحٍ: إِنِّي لَأَحَدُّثُ النَّاسَ لهٰذَا الْحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ، إِذْ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ: أَنْظُرْ أَيُّهَا الْفَتْى! كَيْفَ تُحَدِّثُ؛ فَإِنِّي آحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ تُحَدِّثُ؛ فَإِنِّي آحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ تُحَدِّثُ؛ فَإِنِّي آحَدُ الرَّكْبِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ. قَالَ تُحَدِّثُ؛ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمْ وَلَاتُ عَلَيْ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنْتُمْ عِمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ مَا عَمْرَانُ: لَقَدْ شَهِدْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَمَا شَعَرْتُ أَنَّ

ابوقادہ ٹائٹ نے اس سارے واقعے کا سب سے زیادہ اور بار کی سے مشاہدہ کیا تھا بلکہ دہ اس سارے واقعے میں رسول اللہ ٹائٹ کے ساتھ ساتھ سے، آگے ان سے سنے والے عبداللہ بن رباح بھی انسار میں سے سے۔) کہا: میں نے لوگوں کو صدیث سائی تو عمران ٹائٹ نے کہا: اس رات میں بھی موجود تھا اور میں نہیں سجھتا کہ اے کی نے اس طرح یا در کھا جس طرح تم نے اس طرح یا در کھا جس طرح تم نے اس طرح تم اور کھا ہے۔

[1563] سنم بن زرر عطاردي في كها: من في ابورجاء عطاردی سے سنا، وہ حضرت عمران بن حصین دہیؤ ہے روایت كررے تے، كها: من أي الله ك ايك سومين آب ك امراه تعا، ہم اس رات چلتے رہے حتی کہ جب صح قریب آئی تو ہم (تھکاوٹ کے سبب) از پڑے، ہم پر (نیند میں ڈوبی) آئسيس غالب آئيس يهال تك كدسورج حيك فا- بم من جوسب سے پہلے بیدار ہوئے وہ ابو بکر ٹاٹٹا تھے۔ جب نی تلف موجاتے تو ہم آپ کو جگایا نہیں کرتے تھے حتی کہ آپ خود بیدار موجائے، پھر عمر اللہ کے نی تھا کے قریب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر اکارنے لگے اور (اس) تحبیر میں آواز او ٹی کرنے گئے یہاں تک کہ رسول الله ظفظ مجى جاگ كئے، جب آپ نے سرا محايا اور ديكها كسورج چك رباب تو فرمايا: " (آم ) چلو " آپ ہمیں لے کر چلے یہاں تک کہ سورج (روش ہوکر) سفید ہو گیا،آپ اترے،ہمیں مبح کی نماز برد ھائی۔لوگوں میں سے الك آدى الك موكيا اوراس في ماريساته نمازند يرحى، جب سلام پھیرا تو رسول الله الله علال نے اس سے کہا: "فلال! تم نے مارے ساتھ نماز کول نہیں برحی؟" اس نے کہا: اے اللہ کے نی! مجھے جنابت لاحق ہوگئ ہے۔ آپ نے اے تھم دیا۔اس نے مٹی سے تیم کیا اور نماز پڑھی، مجرآپ نے مجھے چندسوارول سمیت پانی کی تلاش میں جلدی ایے

[١٥٦٣] ٣١٢–(٦٨٢) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرِ الدَّارِمِيُّ:حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ: حَدَّثْنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ الْعُطَارِدِيُّ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ قَالَ:كُنْتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرِ لَّهُ، ۚ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا، فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ. وَ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَّا أَبُوبَكْرٍ، وَّكُنَّا لَا نُوقِظُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ مِنْ مَّنَامِهِ إِذَا نَامَ حَتَّى يَسْتَثِقِظَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، فَقَامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَزَغَتْ قَالَ: ﴿ إِرْتَحِلُوا ۗ فَسَارَ بِنَا ، حَتَّى إِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا الْغَدَاةَ، فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ايًا فُلَانُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟، قَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ! أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عِينًا فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي

آ گےروانہ کیا، ہم سخت پیاسے تھے، جب ہم چل رہے تھاتو میں ایک عورت ملی جس نے اپنے پاؤں دومشکول کے درمیان لاکا رکھے تھے (بری مشکوں سمیت یاؤں لاکائے، اونٹ پرسوار تھی)، ہم نے اس سے بوچھا: یانی کہال ہے؟ كن كى: افسوس! افسوس! تمهارے ليے پائى نہيں ہے۔ ہم نے یو چھا تمھارے گھر اور یانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ كما: ايك دن اوررات كى مسافت ب-جم في كما: الله ك رسول الله كالماك ياس جلو - كمن الله كارسول كيا موتا ي؟ ہم نے اسے اس کے معالمے میں (فیطلے کا) کچھافتیار ندویا حتی کداسے لے آئے ،اس کے ساتھ ہم رسول اللہ تا اللہ ا سامنے حاضر ہوئے، آپ نے اس سے بوچھا تو اس نے آپ کوای طرح بتایا جس طرح جمیں بتایا تھا، اور آپ کو بیہ بھی بتایا کہ وہ يتيم بچوں والى ہے، اس كے (زير كفالت) بہت سے يتيم بچے ہيں۔آپ نے اس كى يانى وهونے والى اوننی کے بارے میں حکم دیا،اے بٹھا دیا گیا اور آپ نے کل كر كے مشكوں كے او ير كے دونوں سوراخوں ميں يانى ڈالا، پھرآپ نے اس کی اؤٹنی کو کھڑا کیا تو ہم سب نے اور ہم عاليس (شديد) باسافراد تص (ان مشكون س) يانى با، یہاں تک کہ ہم سراب ہو گئے اور ہمارے پاس جتنی مظلیں اور پانی کے برتن تھے سب بحر لیے اور اپنے ساتھی کو عسل (مم) كرايا، البته مم في كسى اونك كوياني ند بلايا اوروه يعني دونوں مشکیس پانی (کی مقدار زیادہ ہوجانے کے سبب) سمٹنے والى بوكئيں، پھرآپ نے فرمایا: "محمارے پاس جو پچھ ہے، لے آؤ۔ ' ہم نے محرف اور محبوریں اکٹھی کیں، اس کے لیے ایک تھیلی کا منہ بند کر دیا گیا تو آپ نے اس سے کہا: "جاؤ اور بيخوراك اپنے بچول كوكھلاؤ اور جان لو! ہم نے تمھارے یانی میں کی نہیں گی۔ '' جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پنچی تو کہا: میں انسانوں کے سب سے برے ساحرے مل کرآئی

رَكْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا. فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِّجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: أَيْهَاهُ! أَيْهَاهُ! لَا مَاءَ لَكُمْ، قُلْنَا: فَكُمْ بَيْنَ أَهْلِكِ · وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَسِيرَةُ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، قُلْنَا : إِنْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَتْ : وَمَا رَسُولُ اللهِ؟ فَلَمْ نُمَلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا حَتَّى انْطَلَقْنَا بِهَا، فَاسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتُهُ مِثْلَ الَّذِي أَخْبَرَثْنَا، وَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ، لَّهَا صِبْيَانٌ أَيْنَامٌ، فَأَمَرَ بِرَاوِيَتِهَا، فَأُنِيخَتْ، فَمَجَّ فِي الْعَزْلَاوَيْنِ الْعُلْيَاوَيْنِ، ثُمَّ بَعَثَ بِرَاوِيَتِهَا، فَشَرِبْنَا، وَنَحْنُ أَرْبَعُونَ رَجُلًا عِطَاشًا، حَتَّى رُوِينًا، وَمَلَأْنَا كُلَّ قِرْبَةٍ مَّعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَّغَسَّلْنَا صَاحِبَنَا، غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَشْقِ بَعِيرًا، وَّهِيَ تَكَادُ تُنْضَرِجُ مِنَ الْمَاءِ يَعْنِي الْمَزَادَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اهَاتُوا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ، فَجَمَعْنَا لَهَا مِنْ كِسَر وُّتَمْرٍ، وَّصُرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ لَهَا: ﴿إِذْهَبِيَّ فَأَطْعِمِي لْهٰذَا عِيَالَكِ، وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَرْزَأُ مِنْ مَّائِكِ، فَلَمَّا أَنَتْ أَهْلَهَا قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ الْبَشَرِ، أَوْ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ كَمَا زَعَمَ، كَانَ مِنْ أَمْرِهِ ذَيْتَ وَذَيْتَ، فَهَدَى اللهُ ذٰلِكَ الصُّرْمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا.

ہوں یا پھرجس طرح کہ وہ خود کو بھتا ہے، وہ نبی ہے، اور اس کا معاملہ اس اس طرح سے ہے۔ پھر (آخر کار) اللہ نے اس عورت کے سبب سے لوگوں سے کئی ہوئی اس آبادی کو ہدایت عطا کر دی، وہ مسلمان ہوگئی اور (باقی) لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔(یہ پچھلے واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے۔)

[1564] عوف بن الي جميله أعرابي في ابورجاء عطار دي ے، انھول نے حفرت عمران بن حصین والٹ سے روایت کی، كها: مم أيك سفرك دوران من رسول الله عظم ك مراه تے، ہم ایک رات علی، جب رات کا آخری حصہ آیا، مبح سے تھوڑی دیر پہلے ہم اس طرح پڑ کرسو گئے کداس سے زیادہ میٹی نیندایک مسافر کے لیے اور کوئی نہیں ہوسکتی ہمیں سورج ك حرارت بى نے جگايا ..... پيرسنم بن ذَرير كى حديث كى طرح حدیث سنائی اور پچھ کی بیشی بھی کی اور (اپنی روایت كرده) حديث مين انحول نے كہا: جب عمر بن خطاب الله جاگے اور لوگوں کی صورت حال دیکھی، اور وہ بلند آواز آ دی تھے تو انھوں نے او نجی آواز سے الله اكبر كہا حتى كرسول الله طَالله الله الله اكبر كينے سے جاگ كئے، جب الله كرسول تَكْفُرُ جاك كَ تولوكون في اين اس معاطم ك شكايت كى تو آپ الله خ فرمايا: "كوكى (برا) نقصان نہیں ہوا، (آگے) چلو۔'' .....آگے وہی حدیث بیان کی۔

 [١٥٦٤] (. . . ) حَدَّثْنَا إِسْلَحْقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْل: حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيُّ عَنْ أَبِّي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَسَرَيْنَا لَيْلَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلَ، قُبَيْلَ الصُّبْح، وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ الَّتِي لَا وَقَعْمَةَ عِنْدَ الْمُسَافِر أُخْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْس، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَلْم بْنِ زَرِيرٍ، وَّزَادَ وَنَقَصَ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَلَمَّا اسْتَيْقَظُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ أَجْوَفَ جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِشِدَّةِ صَوْتِهِ بِالتَّكْبِيرِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اللَّا ضَيْرَ، إِرْتَجِلُوا ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ.

[١٥٦٥] ٣١٣-(٦٨٣) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ، إضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ. وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصَّبْحِ، دوالگ الگ دافتے ہیں۔)

[1566] ہمام نے ہمیں حدیث سائی، کہا: ہمیں قادہ نے حضرت انس بن مالک ٹاٹھ کے حوالے سے حدیث سائی کرسول اللہ تاہم نے فرمایا: ''جوفن کوئی نماز بعول جائے تو جیسے ہی وہ اس نماز کا اس جیسے ہی وہ اور کوئی کفارہ نہیں۔''

قادہ نے پڑھا: "اور میری یاد کے وقت نماز قائم کریں۔" [1567] ابوعوانہ نے قادہ سے، انھول نے حضرت انس ٹاٹٹ سے اور انھوں نے نی ٹاٹٹ سے (یک صدیث) روایت کی، البتہ انھوں نے "اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں" کے الفاظ روایت نہیں کیے۔

[1568] سعید نے قادہ سے اور انھوں نے حضرت انس بن مالک والٹو سے حدیث سائی، کہا: اللہ کے نبی الٹول نے فرمایا: ''جوفض کوئی نماز بھول گیا یا اسے اوا کرنے کے وقت سوتا رہ گیا تو اس (نماز) کا کفارہ یہی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اس نماز کو پڑھ لے۔''

نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِّهِ.
[1073] ٣١٤–(٦٨٤) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالك، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: امَنْ نَسِمَ

مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: • مَنْ نَّسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ».

قَالَ قَتَادَةُ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلمَّمَلُوٰةَ لِذِكْرِي ﴾.

[١٥٦٧] (...) وَحَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، وَحَدَّثْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَمْ يَذْكُرُ اللَّ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ.

[١٥٦٨] ٣١٥-(...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُ اللهِ عَلَا أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّعَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

[١٥٦٩] ٣١٦-(...) وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بِنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ: حَدَّثَنِي أَبِي: حَدَّثَنَا الْمُنْنَى عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَآقِهِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلإِحْمِيَ ﴾.



## www.minhajusunat.com



Nagpada, Mumbai-8 (INDIA)
Tel,: (+91-22) 2308 8989, 2308 2231
fax:(+91-22) 2302 0482

E-mail: ilmpublication@yahoo.co.in

(مكمل يث) -/2100 ₹

